

اسلامک بک منظر،اسلام آباد

بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّجِيْمِ وَلاَ تَقُولُوا لِمَنَ يُقَتَلُ فِي سَبِيُلِ اللَّهِ أَمْوَاتُ بَلُ أَحَيْنَا ، وَلَكِنَ لاَ تَشْعُرُونَ -جولوگ خداکی راه پس مارے کے آئیں بھی مردہ نہ کہنا بلکہ (وولوگ) زندہ ہیں لیکن تم ان کی زندگی کی حقیقت کا شعور نیس رکھتے۔ حقیقت کا شعور نیس رکھتے۔

> كتاب متطاب سعادت الدارين في EIBTAIN.COM مقتل الحسين

تالیف مدرانققین ،سلطان امنکلمبین جمة الاسلام واسلمین علامه الشیخ محمد حسیس انجمی قبله مجتبدالعصر مدخلا؛ العالی الشیخ محمد سیس انجمی قبله مجتبدالعصر مدخلا؛ العالی

ناشر اسلامک بکسینٹر، G-6/2، گلی نمبر 12، سیٹٹر G-6/2، اسلام آباد

#### إهداء

ان خزف ریزوں کوعقیدت واخلاص کے سلک میں پروکر مرکار میدالشہد او ابوعبداللہ الحسین علیہ السلام کی بارگاؤ معلی میں چیش کرنے کی سعادت حاصل کی جارہی ہے۔ اس امید کامل کے ساتھ کہ شایدان کی نظر کیمیا اثر سے ان کی آبرو میں اس قدر بردہ جائے کہ سوائے جنت الفردوس کے ان کی اور کوئی قیمت مقرد نہ کی جائے۔ رع آناں کی ہوگا ہے۔ رع آناں کی ہوائے دا بنظر کید میسا کے فند

الاحقر محد حسين عنى عند كوث فريد امر كودها مع ديمبر كالإواء

# SIBTAIN.COM

قطعهٔ تاریخ کتاب سعادة الدارین ازهم شاعرال بیت سیدوزیر حسین وزیر شیرازی

دو امامول کی سرگزشت ہے ہیا اس لیے کہیے اس کو ذو ابتورین سال تاریخ یوں دورے کھو "جاپ ٹانی سعادت الدارین"

(01mgs)

### جمله حقوق بحق ناشر محفوظ هيس

سعادت الدارين في مقتل الحسينّ

نام كتاب

علامداشخ محرسين الجحي

تاليف

علاسة فأب حسين جوادي

تخقيق وتشح

سيرج تفكين كألحى

پيشكش

غلام حيدر (ميكسيما كميوزنگ مينز موباكل:03335169622)

كميوزعك

اسلامک بک سینفر، G-6/2 کل 12 بیکنر G-6/2 اسلام آباد

10

ميكسيما پرعلنگ پريس مراه لپنڌي -

ر المباحث

مى سمن من من المال والمال والمال

طبع ويجم

۵- ۱۲۰۰ و ی

تيت

...

تعداو

# ملنےکاپتے

هيكسيها كهپوزنگ سينش آفس نمبر 19، تحرد فلور، ماسكوپلازه، 4-04، بليواريا، اسلام آباد

حبائل:03335169622

اسلامک بک سینٹر مکان نمبر 2-362، گلی نمبر 12، میکٹر G-6/2، اسلام آباد فون: G51-2870105 الله الله

بسم الله الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ

خالق ارض وساء کا خصوصی احسان و کرم ہے کہ اس نے ہمیں کتب اہل ہیت علیم السلام جیسی عظیم نعت سے نواز اے ذلک فصل اللّٰہ یونیہ من بشاء۔

حقیقت امریہ ہے کہ علامہ محرصین نجنی وامت فیونہم العالیہ نے مختلف عنوانات پر بہت کی علمی اور جامع کتب تحریفر مائی ہیں۔ جن میں ہے ایک کتاب 'سعادت الدارین فی مقتل الحصین '' ہمی ہے۔ یہ بری تحقیقی کتاب ہے جو واقعات کر بلا پر سند کی حیثیت رکھتی ہے اس وقت تک اس کتاب کے چارا ٹیریشن شائع ہو چے ہیں۔ ہماری فواہش تھی کہ رہے کتاب ایک اجتھے اور خوبصورت انداز میں شائع ہو، چنانچہ جناب علامہ محرصین خجنی قبلہ ہے اس کتاب کے پانچویں ایڈیشن کو اسلامک بک مینظر اسلام آباد کی طرف سے شائع کرنے کی اجازت طلب کی گئی جو آب نے بخوشی مرحمت فرمائی۔

ہوں سرست سرمان۔ اشاعت کی اجازت ملئے کے بعد اس کتاب کی تھے واقسویب کیلئے جناب مولانا آفناب حسین جوادی دام مجد ف کوز حمت دی گئی چنانچے انہوں نے پورے انہاک کے ساتھ اس مسودے پر نظر ٹانی فر مائی جس کے لیے جس ان کا شکر گزار ہوں ، خداوند عالم ان کی توفیقات میں مزید اضافہ فر مائے۔

ہم اس کتاب کو ممکن عد تک جدید کمیوزگ ، عمد و خوبصورت طباعت اور تھے کے ساتھ ابنائے تو م وملت کی خدمت میں پیش کرنے کی سعاوت حاصل کررہے ہیں۔ وعاہ اللہ تعالی بحق چیاروہ معصوبین ملیم السلام ہماری یہ اور آئی می کوشش قبول فرمائے اور اے ہمارے لیے قرر بید بخشش قرار دے ، واعظین و ذاکرین کواس سے مستفید ہوئے کی تو نیش عطافر مائے آئیں یا دب العالمین۔

والسلام سيد تحرفقلين كاظمى اسلامك بك سينثر، 362-C، كل مبر 12 سيكثر G-6/2، اسلام آباد

مة بنارخ الا أكل الم و من من من المن المراجع الأول ما الماء المنافع المراجع الأول ما الماء المنافع الماري الأول

# اجـــالـــى فهــرســت مــضــاميــن

| 30   | ميتمولنا                                  | 16,3 | مل  | مشموان                                     | تبرعر |
|------|-------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------|-------|
| PY   | چاتها شامد: جمول روايات اور فلد واقعات كا | 19   | 10  | مقدم                                       |       |
|      | tot                                       |      | 10  | بزرگون كى يادمنا خادماس كى فرض وقاعت       | 7     |
| 12   | كذب كى يرمت قرآن كى دونى فى               | Fe.  | 13  | الم الراك تاريخ                            | +     |
| 72   | يرمت كذب احاديث كاروشى ين                 | n    | 14  | عالس دعافل كفوائد والمكالك ش               |       |
| PA   | فداورسول ادرة تسطاجرين يرجعوث بمولنا ادر  | rr   | TA  | hitzets                                    | ۵     |
|      | بحی گناو علیم ہے                          |      | IA. | موجودوروش ووفار يرتقيد                     | Ч     |
| M    | أيك عبرت الكيزخواب                        | rr   | 19  | عالس موا المحرين عبادت اوراد ريد بخشش يي   | 4     |
| ř9.  | ا يك مفيد مشوره                           | nυ   | 14  | عالس ك موجوده روش شي اصلاح كاخرورت         | ٨     |
| r4   | ایک طرد لگ کاال الد                       | ro   | 7'0 | اصلاح احوال كى زياده ذهدوارى علاء يرعاك    | 9     |
| tra. | الله الدول كالمراحت                       | /En' | IN  | COM quin                                   |       |
| pre- | أيك اورعذر باردكاالزال                    | 1/4  | rı  | كيااصلاح بوني جا سخ؟                       | Ĩ+    |
| r    | پانچال شامد: فناومرود كاارتكاب ب          | PΑ   | n   | سب ے پہلی اصلاح اخلاص کا اوتا جائے         | 11    |
| ri   | ومدفاقرآن كاروشى ش                        | 19   | rr  | عالس خوال طبقد كى اكثريت كاخلاص =          | ir    |
| rı   | حرمت فنااحاديث مصوين كي روشي ش            | P+   |     | فالى اون كاشوابر مجلان                     |       |
| rr   | حرمت خناا تفاق فقبها م ک روشنی میں        | m    | rr  | عدم اخلاص كايبلاث ابدفيس كاسط كرنا         | ir.   |
| rr   | قصائده مرالى يرافناكرفكا كناه زياده تخت   | 17   | rr  | آ تراطهار كاسية ماديس كوسطة كرف وال        | 10"   |
| rr   | موجوره مجالس عزاك حالت زاريرصاحب          | rr   |     | خبركاازال                                  |       |
|      | البريان كانتبره                           |      | P)* | كالس يرتذ راند لين كے جواز كاطريق          | 10    |
| 77   | بانیان مجلس اور سامعین کی اکثریت کے دولمت | 77   | Ma  | ستات براجرت لينے كے جواز والے شبركا        | 19    |
|      | اخلاص على دائن بون يرشوا برمخان           |      |     | ادالہ                                      |       |
| ~~   | اثبات دعا ير مبلا شامد تيري ميري مجلس ك   | ro   | ro  | دومرا شابد                                 | 14    |
|      | ترين                                      |      | PY  | تيسراشام الماعلم واعان كي قوين وتذكيل كرنا | iA    |
|      |                                           |      |     |                                            | 4     |

| منخد | مظمول                                        | نبرعار | متح   | مضمول                                     | 12/3 |
|------|----------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|------|
| 14.4 | تيرا وكيف مجلس من وغوى خيالات س              | 55     | ra    | دوسراشام يها تكلفات بارده كاارتكاب        | -    |
|      | さいようなない                                      | 7      | ro    | تيسرا شام بقيش دما في كي تلاش             | 172  |
| rz.  | چوتھا وظیفہ: مجالس میں شرکت سے ذاتی زفع      | ٥٥     | PH    | چوتفاشام: صالح وطالح كي عدم تيز           | 17   |
|      | مانع شاهو                                    |        | F4    | بالجوال شامه: سيرت حسيني كافقدان          | ۳    |
| ľΆ   | پانچال اخلیفہ: اس حال میں شریک ہوں کہ        | PA     | FA    | مجلس خواه گروه کآ داب ده گانه             | *    |
|      | سوگوار جونا ظاهر چو                          |        | PA    | يهادادب صحت عقائد ب                       | 0    |
| rrg  | يصنا وظيف بحالت تجاست شامل مجلس ثبين بونا    | 04     | 179   | الل متبرك ليمقيد مشوره                    | 100  |
|      | 46                                           |        | (1/4  | دومراادب فرورت اخلاص ب                    | tu.  |
| re   | ساتوان وظيف إيلاء ياتاك كرناج است            | ۵۸     | 1%    | تيسرااوب: متعناع مال كرمطابق المتكورنا    | (2)  |
| 0.4  | آ شوال وظیفه عزاخانه کوساده وونا جاہیے       | 29     | - PT  | چوتفا، پالچال اور چمنا اوب: فیس غے کرتے   | 0    |
| ٥٠   | أوان وظيف جالس من يحدشر يل تقتيم كرنا        |        |       | اور لمناے اجتناب                          |      |
|      | طِ بِينَ                                     |        | 17)   | ساتوان ادب: الل منبر كوسيتى سيرت كاعملى   | 0    |
| ٠    | دسوان وخیله المسورة مسیق کی تأخی کرنا جا بین | P 40.  | EN    | الموندة في كرنا جايين                     |      |
| ۵۱   | Jan 14 4 5009.80 54                          | 41     | pp    | آ تفوال ادب: واعظمن كابيان اميدوديم ك     | 8    |
| ٥٥   | باب نمبر ا                                   | -      |       | درمیان اونا جایت                          |      |
| ۵۵   | معترت امام حسين القيالا كى ولا وت باسعاوت    | 45     | m     | نوال ادب مبلغین کومعصوین کے فرامین پر     | 1    |
|      | ادرايتدائي حالات                             |        |       | اكتفاكرنا عاييح                           |      |
| ۵۵   | امام سين الفيري طبارت                        | 40     | 144   | دسوال ادب: طول ممل و انتصار فل س          | 8    |
| ro   | كفيداني                                      |        | 2     | ابقناب كرناما يبخ                         |      |
| ۵٦   | عقيقة الحسين القياة                          | 44     | lala  | واعظيس كن صفات كا اونا ضروري ب            | 1    |
| 04   | تربية الحسين القياة                          | 42     | Lulu. | بانیان مالس اور سامعین کرام کے دہ گانہ    |      |
| ۵۸   | ولا دسته حسين برزينت جنان وخمود نيران        |        |       | وطا أغسكا بيان                            |      |
| ۸۵   | تبنيت ملائكه                                 |        | 10    | يبلا دظيف خلوس نبيت ب                     |      |
| ۵۸   | ولادت حسين ك وقت كربيرسول مقبول              | 4.     | 75    | دوسرا وظیفه جہال غیرشری امور کا ارتقاب ہو |      |
| 09   | شاكل نيويه كي تقسيم                          |        | 1     | وبال شركت شكرنا                           |      |
| 37.  | 1-0 5.0.                                     | 1      | 1     | 1                                         | 2    |

| مل  | مضموان                                           | A.       | صنح  | معتموان                                       | 此    |
|-----|--------------------------------------------------|----------|------|-----------------------------------------------|------|
| 9+  | 39.1/22                                          | A4       | 29   | محبت دسول محقين بالمام حسين                   | 2    |
| 91  | 09.1/2                                           | q.       | 4.   | جناب رسول خداصلی الله علیه وآلیه وسلم کاایخ   |      |
| qį  | 17. 62                                           | 91       |      | ين ايران المحمد المعالية المالية              |      |
| 91  | يا نجوال ججزه                                    | 91       | 17   | ملانوں برعبت سين واجب ٢                       | 2    |
| 91- | بابنمبره                                         | -        | 10   | باب نمبر۲                                     | 億    |
| 41  | المام حسين وهي كالمامت حقد مربعض ولألل و         | 99"      | 44   | معقرت المام فسين الملية في أنسي فصوصيات ادر   | 2    |
|     | שווייט                                           |          |      | فاعراني روايات                                |      |
| 9∠  | باب نمبر ۲                                       | •        | 10   | شفرادة كونين كاحفرت امير القيان كما تحدمفاقره | 2    |
| 94  | معزت امام مين القيدي ازواج محتر مات اور          | 9,5"     | YA   | بابنمبر۳                                      | 億    |
|     | 1600.00                                          |          | YA   | هضرت امام حسين الطبيع المسيح ملاات العني الن  | 2    |
| -1  | باب نمبر ک                                       | •        |      | كذاتى اطوار واخلاق اور نفساني فضاكل ومناقب    |      |
| ·į. | الدر الدروات                                     | 90       | 376. | مسين المناوية كالالمنواليا                    | 4    |
|     | وقير ع شهادت جناب امير اور شهادت                 | P        | 25   | مسين القطاع كى فصاحت وبلاقت                   |      |
|     | جناب اير عشادت الم حن تك سزاليد                  |          | 49   | المام كي كلام منظوم كانمون                    | ٨    |
|     | 20012 100                                        |          | Al   | امام صين القيد كي خاوت اوراعل قدر كي قدرو     | 1    |
| ri  | باب نمیر ۸                                       | *        |      | م- افرائی                                     |      |
| 1   | صرت امام سين القيدا كارتدك كالتيرادور            | 48       | AF   | المدروي فلواكن                                | A    |
|     | المادة المحن الله ده وعواق                       |          | A*   | الم حسين الظيرة كي تواثمني اور يخشش برمساكين  | Ar   |
| -   | باب نمبر ۹                                       | <b>®</b> | AF   | المام حسين القدود كاافل تقصير علود در كزر     | Ar   |
| -   | آيادام مسين وي المحادث عظم الك اللاق             | 92       | ٨٥   | المام مين القيداد كي عمادت وزيادت             | A    |
|     | حادثة تما ياسلسل الله واسباب كالتيجتي            |          | + AZ | امام حسين الطبطة كي شجاعت وشهامت              | A    |
| 7   | شهادي مسين کي مل اين واقعه عقبه ه                | 9/4      | 44   | باب نمبر ۳                                    | *    |
| ò   | ووسرى اينك والقعام الخاص ورة برأت                | 99       | A4   | معرت امام حسين الله كي بعض مجرات كا           | AZ   |
| 0   | تيسرى اينت واقعه فدي                             | Ina      |      |                                               | 1142 |
|     | يىرى ئىت دىنىد ي<br>چىقى ارىنى تخلف از جىش أسامه | 101      | A4   | بيان                                          |      |
| ۵   | 2010-11-00202                                    | (**)     | .04  | 374.44                                        | AA   |

| مني  | مطمول                                       | تمبرثار | من     | مضمون                                          | نبرثار |
|------|---------------------------------------------|---------|--------|------------------------------------------------|--------|
| 10.  | تيرافرق                                     | 114     | 1177   | ع نج ين اينف والدير ظاس                        | 101    |
| ior  | <u>چ</u> قافرق                              | IIA.    | IPA    | شبادت حسين كي محتى اينك                        | 141    |
| IOT  | يانجالفرق                                   | 119     | 1919   | شهادت حسين كي ساتوي اينك سقيفه في ساعده        | late   |
| ior  | چىنافرق                                     | Ile     | 100    | شهادت حسين كي أخوي اينك معرت اميركي            | 1.0    |
| IOT  | باب نمبراا                                  | *       |        | گرفتاري -                                      |        |
| IAY  | آیا امام حسین اللہ کا یہ اقدام باغیانہ تھا؟ | 171     | ir.    | شهادت حسين كي نوي اينك خاند على وبتول كو       | 1+4    |
|      | (موازاش)                                    |         |        | آ گ دگانے کی دشمکی                             |        |
| 101  | يزيد كي خدو خال ماريخ كروشي                 | IPP     | 101    | مل صين كي دموي ايند محروى جناب سيده            | 1+4    |
| 104  | خلافت يزيد كاجائز بونے كى كملى وج           | irr     |        | اذيراث                                         |        |
| 100  | כפת לו פה                                   | (1//*   | ICIT   | شہادت حسین کی حمیار مویں ایند بنی اسے کی       | I+A    |
| 14+  | تيرى وب                                     | iro     |        | اسلای عبدوں پر تقرری ہے                        |        |
| 14+  | يزيد ك بعض كا قرانه عقا كدونظريات           | DEA.    | المالم | شہادت حسین کی بارہویں ایند ایر شام             | 169    |
| THE  | صلت شراب کے متعلق یزید کا نظریداور پنے      | 1925    | M.     | معاویہ ۲                                       |        |
|      | المتعلق معاویا کا تدبیر                     |         | Iro    | شہادت حسین کی تیر ہویں اینف شوری ہے            | II+    |
| irr  | يزيد اور حرمات شرعيد ان اور ترك ملوة و      | BA      | 100    | خبادت حسين كى چودموي اينف فلافت عان            | 310    |
|      | الربة                                       |         |        | 4                                              | т      |
| 191" | يزيد كے عام عادات واطوار                    | 319     | TMA    | چور موس ایند معرت عائشگ مهرانیان               | iir    |
| HALL | یزید کے متعلق اسلامی دنیا کی رائے           | 11"+    | 10"4   | سولہوی اورآ خری ایشد قلافت برید ہے             | 111    |
| 192  | أيك مشبورش كاجواب                           |         | 11%    | باب نمبر ۱۰                                    | *      |
| 145  | باب نمبر ۱۲                                 | *       | 矿之     | المام حسن الفيل كي صلح اور المام حسين الفيل كي | III    |
| IZY  | حفرت المحسين الفيد كاشهادت كامقصدكياب       | irr     |        | جك بالفاظ ديكرامام حس الفين كالقيدكرن          |        |
| 127  | کام کی قدرو قیت اس کی غرض وغایت کے          | irr     |        | اورامام حسين الظيلا كي تقيد ف كرف ع يعض        |        |
|      | ← Ūn Öt                                     |         |        | دمود وامرار                                    |        |
| IZF  | شہادت حسین نے نی امیے خلاف اسلام            |         | IN     | صلحتن واقدام حسين كايبلافرق                    | 110    |
| 2    | كرداركو بي فتاب كرديا                       |         | 164    | נרין ולני                                      | 114    |

| مل   | مضموان                                      | برغر | منى  | مضمون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | نبرثار   |
|------|---------------------------------------------|------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 191" | باپ نمبر ۱۵                                 | *    | 141  | شہادت حسین بعائے اسلام کی ضامن ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ira      |
| 191- | حفرت المام حسين الليكاكي مديد منوره س مك    | IM   | 120  | شهادت دسين بورے عالم افعانيت كو بلاكت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IleA     |
|      | معظر كالحرف بجرت                            |      |      | ابدك يجائ كاسب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 1      |
| 190  | جاتب الد بن حقيد اور امام عالى مقام ك       | 10'4 | 124  | مقدد شہادت حسین خود امام حسین عید کے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 172      |
|      | درميان سكالد                                |      |      | كلام حقيقت ترجمان كى روشى ميس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |
| 194  | جناب اس المرابورام عالى مقام كورميان كفتكو  | 10-  | 144  | كياحسين كالدعا ونيادى سلطنت وبادشات كا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IFA      |
| 192  | عيدالله بن عمر كامشوره                      | 101  | 570  | 900000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |
| HA   | دومشبور تلافهميون كاازاله                   | ior  | IZA  | حفرت الأم صين القطائي ووثى نزاعى ندتمي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 184      |
| IIA- | جابة المرمزي كميدين ام سواك                 | 101  |      | بكد ذا ئى تى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |
|      | ياس چهوڙے جانے کی تحقیق                     |      | IZA  | المام سين الفيرة كمنام ليواؤل عديد بالتي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | J(Ya     |
| 741  | ا يك مشهورشر كا ازال                        | 100  | 124  | یاب نمبر ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>®</b> |
| ř+l  | يات روا كي از مري ميداهيد أروشا بازشان و    | 140  | 124  | شهادت الماحسين بلتن السيك الشات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | im       |
|      | فكوه ك مظاهره والحاروايت كالحقيل            | M    | 1.1/ | رو تی ش                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |
| F+Y  | باب نمبر ۱۲                                 | ₩    | 141  | جناب رمول فداصلي الشرطيدو آلبدوملم كاتجر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10,14    |
| 14.4 | شبنشاو مديد كرح مفداهل بناه                 | 161  |      | شهاد متوسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |
| reA  | الل كوف ك خلوط المام عالى مقام ك نام        | 104  | £A+  | معرت امير الفية كاشبادت حسين الفية كي خبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100      |
| rir  | باب نمبر ۱۷                                 | *    |      | ديخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |          |
| rir  | اس امرى تحقيق كه قاحان صين شيد تي           | IOA  | IAI  | الم حس مجنى الله كا الم حين الله ك فير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100      |
| rir  | ذ مدداران شهادت حسين كا كفروالحاد           | 104  |      | شهادت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
| rim  | دوشروري تنقيحين                             | Pte  | tAr  | جناب سيده سلام الشعليها كاشهادت حسين ير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 170      |
| rio  | الا النان حين ك ذيب يرتار يني شوابد وقر ائن | 141  |      | مطلح بونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |
| P14  | صرت ملم كي إلى يرافاره براركو فيول ك        | 195  | HAP  | خودامام صين الفيافا الى شهادت كي خرويا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | IL,A     |
|      | بيت كرت كامهاب                              |      | iAff | باب نمبر ۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *        |
| P#1  | هيديان كوفد كي نعرت والداد امام من تقعيرو   | ne   | 141" | يزيد كى تخت ين اور حفرت المام حسين القيدة ي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 172      |
|      | کوتائ كے على وامياب                         |      |      | بعت لين يراصراراورنام حسين الفيلا كانكار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |
| 26   | 7: 0 = 0 0                                  |      |      | The second of th | .95      |

| NAME OF |                                                               |         |      |                                              |              |
|---------|---------------------------------------------------------------|---------|------|----------------------------------------------|--------------|
| سنج الآ | معتموان                                                       | تمبرهار | صقح  | مطمون                                        | ممرشار       |
| ry.m    | بات تهبر ۲۰                                                   | ₩       | 444  | جب المام عالى مقام أو بل كوف كى وقاء رك ير   | Чľ           |
| PA P    | و کوم سے شب ماشور تک کے درات و                                | 14      |      | ميتين سارم التراجي ال كي والوعد أبول أيال    |              |
|         | واقعات                                                        |         |      | قرماني؟                                      |              |
| ra.er   | فعرست المصين القطاكمام المن إدكا قط                           | 1A1     | PPZ  | باب ممبر ۱۸                                  | ₩            |
| PA, IY  | سوم عرم الحرام كوهمر بن معدكا جار بزاراتكرك                   | ME      | FFA  | فضرت مسلم بن عقيل كى بجانب كوف والحى ورشياوت | 170          |
|         | ساتھ کر ہلاش کونچنا                                           |         | 1174 | نعمان بن بشيرها تم كوفه                      | 44           |
| PAN     | ال دي كالل المدين ك في وكول و                                 | JAP     | 1777 | اوا خوابان بن اميكا يزيد ك پاس تعمان ك       | ME           |
|         | براه <u>ا</u> فتاری                                           |         |      | متعلق شكايتي خطوط لكعنا                      |              |
| rAA     | ان مال مقام كرجوب يتمره اورايك مشبور                          | IAΔ     | No.  | عمال بن بشرى معود ن                          | HA           |
|         | شىر <sup>ئى</sup> گى كاراك .                                  |         | rer  | هبيد مد عن روان عواب وقدره كل                | 14           |
| FAR     | پیونتی محرمه اور سر یاو بیس فوجیس می توجیس                    |         | eme  | كال دياوة الحاقب الأل ورو                    | <u>12.</u> 4 |
| rer     | مام بالى مال مال مال مادر كر على معد مد ورميال يا             |         | 424  | مناب مسلم کا مخدر کے مناب ال                 | 14           |
|         |                                                               |         |      | كمرينقش ونا                                  |              |
| ram     | اکیب لامالتی کا او ل                                          | IAA     | rmm  | ان ریاد کا عر و حید سے جناب مسلم کے          |              |
| 190     | المرين معدق تا كافي كية سياب                                  | A4      |      | حالات معنوم كريا                             |              |
| PRA     | عالم بي المحمد المراق الدائل أبوت إلى المراق المراق الدائل أب | )-[] =  | rra  | جناب بالی کی و جاہت اور حد مت قدر            | 45           |
| r49     | حمول آب وششيل                                                 | 191     | errq | جعفرت مسلم کی فاہری فاکا فی کے ساب<br>مند    |              |
| PAP     | وبارتني مشين من يالي والتنجينا                                | qr.     | 70)  | جناب الوعد كالمختف اقبارف                    |              |
| PERO!   | الرير من الله الله الله الله الله الله الله الل               | 191**   | rom  | باب نمبر ۱۹                                  | *            |
| Pre     | شب باشور ہے، تھات                                             | 190     | ram  | شهد وعرب ومجم ل مكه مرسد سے بحاب كريد        | 14           |
| Page    | ايك مات كىمبت لين كىمما لح                                    | 140     |      | معلى رواتل اورمنازل سنر                      |              |
| P" +    | مام عليه سي ب كريت على ب سه مكانات                            | Q.T     | 100  | ين عبي ك كامشوره                             | 44           |
|         | العاتم إلى                                                    |         | 702  | مكت كريد تك منادل فرة بيون                   | 44           |
| PHE     | شب ما شور چ يک خاص و قلد                                      | 9       | MY   | كريد بش ورود                                 | 69           |
| 7332    |                                                               |         | MM   | ايك مشهوروات برتقير                          | A - c        |

| Qb               | Out                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                                           |                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-------------------------------------------|---------------------------------|
| سنج              | مغمون                                                                                                                                                                                                                            | تبرثار | منځ   | معتموك                                    | <sup>9</sup> نبر <sub>تار</sub> |
| P" (*)*          | فالعماق يحم في المساجك                                                                                                                                                                                                           | rio.   | 70    | یات نمیر ۲۱                               | ₩                               |
| PMP              | ایک مو پیٹالیس شہداء کرید کے مالات و                                                                                                                                                                                             | PIY    | ma    | رو بها طورا م                             | 14/4                            |
| ″ic ţ            | والقوامت شياوت كالكركرو                                                                                                                                                                                                          |        | ria   | سيدالشبد او مام حسيل دراية اوران كاعرود   | 199                             |
| men              | ماپ نہمر ۲۳                                                                                                                                                                                                                      | •      |       | الاال كي عل قربانيال                      |                                 |
| in (m            | واقعد كريد من بني، شمري عظيم و شال آر، جي ب                                                                                                                                                                                      | rı_    | riz   | التنري غدى تعد وس تدريقي                  | Pee                             |
| men              | شہدا ہے تی اشم کی قداد تی ہے                                                                                                                                                                                                     | rλ     | e A   | ہیا جسینی کی تعداہ کس الدیتی              | ful                             |
| man              | شراوی کون او سے کے دی ورکس                                                                                                                                                                                                       | r 9    | 8774  | الجس ب يون أشاحين اورما اليابيان          | nr                              |
|                  | جال ک                                                                                                                                                                                                                            |        | err   | الله م حت ك يها، مُ كابر وأبعا شورا وعليه | Pa Pr                           |
| M <sub>1</sub>   | چىد مەرانىدىن ئىن                                                                                                                                                                                                                | PP4    | FFA   | أركابركاه سيني شن صروا                    | Fe in                           |
| *104             | المرتقل من الياه المسالية ويون                                                                                                                                                                                                   | rr     | rrr   | ير مد کي طرف ہے ۔ ماريک                   | F+3                             |
| r/r/s            | حناب عبد لله سمسه الأعتيل ان في هال                                                                                                                                                                                              | FFF    | rre   | بخل تحقيات اليشه                          | 14-11                           |
|                  | = vto                                                                                                                                                                                                                            |        | pre   | المنابية " س والت الما عن المنطق على شاطل | ř•z                             |
| (FE)             | " ل الي هالب ه كيار كالط                                                                                                                                                                                                         | PER    |       | 251                                       |                                 |
| u.lu=            | محرس على بن على بن الي على الله على                                                                                                                                                                                              | PER    | ምምስ   | جنب أر " تبا آ ك إ يما في وظاهر النام يكى | МΑ                              |
| MIT+             | جعر س تيل من الي ه ب الى شاء                                                                                                                                                                                                     | FFA    |       | ₹, A                                      |                                 |
| op)              | ميدادس بي مقيل س في ه ب ك شهاد ع                                                                                                                                                                                                 | PPR    | mma   | آيا حملهُ اولي ش السار حميني كا كوني جاني | 1119                            |
| ren              | محرين بي عيدين متن برادليان بن نشوات                                                                                                                                                                                             | +Pás   |       | التصال بوء                                |                                 |
| (7.3%)           | ا الجعفر مياري قربانيان                                                                                                                                                                                                          | HA     | 772   | یاب نمیر ۲۲                               | 1                               |
| Med              | محمد س عبد بدوی جعمر طبید ال شباه ت                                                                                                                                                                                              | er4    | 774   | اهدار مسيني مستحقه جارت وشهادات اور ال    | J*Fa                            |
| Ofte             | مون بان محبر الله بن جعفر طبياء بن شباوت                                                                                                                                                                                         | PF-    |       | کرنٹن کارٹا                               |                                 |
| VIIII P          | ر المارمس تفع کی آرایان                                                                                                                                                                                                          | FF     | mm4   | نمسیات شبادت عقل سیم کی روشنی میں         | , PI                            |
| own              | ئىدىدە ئالىم ئالىرى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنى ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىن<br>ئىلىنىڭ ئىلىنىڭ ئىلىنى | PPP    | PPA   | مسيلت شاوت قرة سائريم قدوشي بين           | er                              |
| mar <sub>a</sub> | يَسَخُونِ ١٤ هارِ                                                                                                                                                                                                                | FEE    | rrt   | المنيلت شهوت احاديث معصوش كى روشى         | PI⊢                             |
| 631              | مرسوم شر ووقاعتم كى بالحد الألاش كالتحقيق                                                                                                                                                                                        | PPCF   |       | يل جي                                     |                                 |
| 3                |                                                                                                                                                                                                                                  |        | 2"/"+ | شهدائ كر إلى فسوسى فنهايت                 | FIA"                            |

| <b>10</b>   |                                              |        |        |                                               |         |
|-------------|----------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------|---------|
| منح         |                                              | براثار | مني    | مضمون                                         | نبرثار  |
| PZ-2        | 47-7                                         | *      | (m)    | ii dhiidhaa ahaa ahaa ahaa ahaa ahaa aha      | rra     |
| CZ-2        | مام علی شهادت معنفی سے لے کرامیری            | l ran  | -      | معار                                          |         |
| 1           | ال بيت ك كواقعات                             | 1      | r'r'r  | شغراده قامتم كي شهادت                         | PP4     |
| PZA         | الم الطبطة كي لاش مقدى كالرياني              | roz    | . Mary | 4.1                                           |         |
| P2.4        | جناب سيدالشيد او الطبيع كى لاش مقدس كويها    | ron    | mmy    | عبدالله (الامغر) بن الحسن بن على كى شيادت     | rm      |
| ĺ           | سماسال كرنے كافتين                           |        | PPA    | اولادامير المؤمنين الطيعة كي قربانيان         | rr4     |
| MAT         | اب المام كالجيب كيفيت كم ماتعد خيام ك        | roq    | ma     | ابو بكرين الى بن اني طالب كى شيادت            | P(%     |
|             | المرائدة ا                                   |        | mm.    | محد بن الى من الى طالب الاصغرى شهادت          | ray     |
| የአተ         | ابيشاح دركشف ابهام ازنام اسپ اماخ            | 174    | STEEP. | عبدالله بن على بن الي طاحب كى شهادت           | MAIN.In |
| CAF         | تارائ خام الل بيت كواقعات                    | FHI    | PP4    | منان بن مل بن الى ما ب ك شهادت                | ויייד   |
| MAY         | وفن شهداء كرباه كالحقيق                      | PYF    | ra+    | جعفرين الى بن الى طالب كى شهادت               | reer    |
| <u> የዓም</u> | سيدالشيد اوالفية كالكال كيين                 | PHE    | 5701   | قرى باشم عباس بن على بر الي طالب كي           | rra -   |
| (*9**       | بناب مخدرہ شہر بانوا کے طوی جانے کی محتیق    | pap    | FYE    | شبه دست مع ذكر فصائل وحامات                   |         |
| m94         | شام فريبال كرول خراش واقعات رمختمرتبعره      | rno    | male.  | مام الظيلا محفض شيرخو ركي شبادت               | PWY     |
| 1799        | پاپ نمبر ۲۵                                  | ₩      | 644    | سيرالشيد المالية كالخدرات الوداع موتا         | rez.    |
| 779         | ابتدائے امیری الل بیت سے روا کی شام تک       | PTT    | 6,44   | امريامامت ودوائع نبوت كي تحويل                | PMA     |
|             | 101ء                                         |        | FYZ    | امام كا آخرى وتت لباس كبين طلب فرمانا         | P/F/4   |
| Ď+1         | امام سیاد الله این بیقراری اورشر یک انجسین ک | ryz    | ለሦሉ.   | شيرٌ جها تكير عرصت وذم يكاء كريان ش           | ra-     |
|             | رئج کی                                       |        | C744   | فرزی حیدر کرار کی بے مثال بھادری کے           | tol     |
| 0+r         | اساراي الليبية كي كوف شي آند                 | PYA    | l      | کارتاہے                                       |         |
| ۵۰۵         | جناب نسب ع ليكا خطبه                         | P119   | 12.    | شمرة ى الجوش كاخيام الماشكولوشية كااراده كرنا | ror     |
| a+∧         | جناب فاطمر صغرتي كاصليد                      | 12.    | F21    | 200.27 66/1                                   | ror     |
| יוים        | حضرت المام زين العابدين كاخطب                | 12.1   | rer    | Start by a second                             | rom     |
| ۵۱۳         | ابن زیادی سرسیرالشهد اولندی کے ساتھ بے       | 121    | P2=    | 176 months                                    | roo     |
| -           | اولي                                         |        |        |                                               |         |
| -           |                                              |        |        |                                               | 45      |

| 20  |                                               |             |      |                                            | 36                    |
|-----|-----------------------------------------------|-------------|------|--------------------------------------------|-----------------------|
| مني | مطمول                                         | نبرتار      | مني  | مطموك                                      | ۳ نبر <del>غ</del> ار |
| ልሞተ | نصب كيري سلام التدعليها كا وربار يزيد ي       | r4+         | ۵۱۵  | الران آل محمد كادرباداى زياد عى دردد       | 121                   |
|     | تاریخی خلیہ                                   |             | داه  | وربادش دنت حيدر كرامك المن زياد سے تعلقو   | rz#                   |
| ۵۵۰ | جناب قاظمه بنت أحسين اور أيك ناواتف           | rę)         | خادة | الدم جاد الله الا كان زياد كرما تحد مكالم  | FZA                   |
|     | مال شاى كى گستاخى                             |             | ΔIA  | این زیاد کا ما اسم مجد کوف ش شرا تکیز خطبه | PZ.4                  |
| اکت | المام زين العابدين العظة ك ساتحد يزيدكا       | 141         | ۵۳۲  | سيد الشهد اوالظفاة كي شهادت كي مديد ش      | 12.2                  |
|     | سكائب                                         |             |      | اطلاع                                      |                       |
| ۵۵۲ | يزيدكا أيك وين قروش خطيب كو يدمت الل          | rtm         | âra  | باب نهیر ۲۲                                | - ∰-                  |
|     | بيت كانتخم دينا                               |             | oro  | ابران آل محرك رواكل بجانب شام اورمنازل     | 74A                   |
| ٥٥٥ | اسيران آل محمليم السلام زئدان شام يس          | 191         |      | سفر کے حالات                               |                       |
| 207 | زغران شام ادرور باريزيد كبحس داقعات           | 110         | oro  | آل مركا فاظركب كوفدت رواند موا اوركب       | 12.9                  |
| AGA | عفرت المام جاد الفدائ الصمنبال كالما قات      | <b>1444</b> |      | شام پنجا                                   |                       |
| ۵۵۹ | والمن المراجعة والمان كا زعران شام على        | 144         | SPT  | كوفس شام تك منازل مزى تعين وحين            | t/A+                  |
|     | ، پک جیب خواب دیکھنا                          | -           | orA  | كيامرف كذوات مصمت كوشام كي جايا كيايا      | t/A                   |
| ٠٢٥ | بالقرزوج الإير كمالات وواقعات                 | P\$A        |      | دوم ي اورتى كار اويدكى                     |                       |
| are | يديد كاللهاش كرمادش كرعادراس شي عام           | F44         | 074  | مرباع شهداه ادراسيران خانوادة مصلتي صلى    | ra*                   |
|     | tar                                           |             |      | الشطيدوآ لبدمكم كاشام كاطرف رداعي          |                       |
| عتد | جناب مكيند ينك إلحيين كرزندان شام مي          | Fee         | اتاه | سنرشام كيعن كرامات وواقعات                 | mr                    |
|     | وقائت يائے کی رژ                              |             | ara  | اسيرانِ آل مُحدِكا شام مِين دا ظله         | rA#                   |
| are | اميران الل بيت كتاع صدة ندان شام ش            | PH          | arn  | بحض تا بعين كرويوشى                        | MA                    |
|     | رے                                            |             | art  | يريد كے كافر ند، شعاراود مرت كاا مكيار     | ran.                  |
| 919 | ربالی ال بیت اوراس کے الل واسباب              | Fer         | ۵۲۸  | واخلة شام كے وقت اميران آل ومول كى         | MZ                    |
| ٥٥٣ | ابران آل محیلیم السلام کار مائی کے بعد کر باز | rer         |      | كيفيت                                      |                       |
|     | אַניניני                                      |             | ٥٣٣  | ایک بوڑھے شای کی گنتا فی اور پھراتیہ       | MA                    |
| 041 | زيادت ادبين كافضيات                           |             | arr  | ر 7 كن قيل كى در باريز يدش غدور بورث       | 7A 9                  |
|     |                                               |             |      |                                            | d                     |
| Br. |                                               | 1           | •    |                                            | et                    |

| ুট্   | \$5°                                          |        |            |                                                 |          |  |  |
|-------|-----------------------------------------------|--------|------------|-------------------------------------------------|----------|--|--|
| سلا ه | معتمون                                        | تبرثار | متحد       | مطمول                                           | ه نبرشار |  |  |
| YFF ! | باب نمیر ۳۰                                   | *      | ۵۸۵        | باب نمبر ۲۷                                     | ₩        |  |  |
| YPT   | الام حسين الطيطة كامقام اوركام مقكرين عالم كي | PP     | ٥٨٥        | ان شهراه کی شهاوتول کا بیان جن کا واقعه کر بلا  | r+a      |  |  |
|       | تعرص                                          |        |            | كرماته والواسط كهراد مباي                       |          |  |  |
| YEA   | خاتمة الكتاب انقلاب عالم اسلام ي نافرجام      | PYY    | PAG        | شهادسة فرزندان مسلم بن عقيل                     | P*+4     |  |  |
|       | قا تلان حسينً كامبرت ماك انجام                |        | rΛα        | بعض تحقيق طلب امور برتبعره                      | ₩.Z      |  |  |
| 4174  | جماعت آواین اوراس کے کارناموں کا تذکرہ        | rrr    | ۵9۵        | یاب نمیر ۱۲۸                                    | ⊕        |  |  |
| Yor   | منارة ل ورك قا على المام عاشقام لين كا        | #TP?   | ۵۹۵        | اسيران آل جمر كالخصر تعارف                      | 1°4A     |  |  |
|       | بإك                                           |        | ۵۹۵        | المام على بن الحسين الله المعروف بدامام زين     | Po Q     |  |  |
| TOP   | مخناث كحسب ونسب كانخضرتعارف                   | rro    |            | العابدين كي مخفر كرب مع حال ت                   |          |  |  |
| Yor   | مخارى در ادرقدح شدوايات كالخلوف               | rm     | 014        | امام محد بن على الباقر القفية كالمنتقر محر جامع | r"i+     |  |  |
| nor.  | محارثه بمان این زیاد ش                        | PTZ.   |            | حارات                                           |          |  |  |
| 400   | العائد بالى عديد بهوص                         | PYA    | <b>A99</b> | معرت زينب بنت على الطياة كالمقريم جامع          | <u> </u> |  |  |
| POF   | مخارده باروز ندان كودين                       | ffrq   |            | مالامتوز <i>ع</i> گ                             |          |  |  |
| 704   | مخار "كى تىدىدى كى                            | rn     | G+F        | جناب الم كلثوم بنت امير المؤسنين                | MIR.     |  |  |
| AGE   | عبدالله بن يريدكى عباع طبدالله بن مطيع كا     | rr     | 7+0        | جناب رتيه كبرى بنت امير المؤهنين                | FIF      |  |  |
|       | تقرر                                          |        | 4+4        | جناب فاطر يعت الحسين                            | rie      |  |  |
| AGE   | ابرا تهم بن ما لك اشتركي شموليت               | intel. | A+F        | جناب رباب بنت امراء القيس الكلي                 | Ma       |  |  |
| Nor   | عملي اقدام كابتكام                            | prymyr | 414        | ياپ سمبر ۲۹                                     | ∰-       |  |  |
| 446   | كوفد كے بعض شر پهندهنا صرى شورش               |        | 414        | والتعد كرباد كاخلال وافادي شائح وآجار           | FIT      |  |  |
| 446   | يحيل مقصد كابنكام آحميا                       | rra    | MI         | شبادت حسين صداقت اسلام كى نا قائل ترديد         | 11/2     |  |  |
| AAh   | قاتلان حسين كروس كا دُهاياج تا                | PPY    |            | دلیل ہے                                         |          |  |  |
| 4412  | سيداهبد الطفائلة كالرمقدس كويال كرن           | rrz    | 111        | مستن شهادت كادوس من شهداه من مرسري مقابله       | MA       |  |  |
|       | دالوں کا کش کرنا                              |        | 164        | المام الفيظة كريم يرسمين كاليكوو كرال كول       | 1719     |  |  |
| ATA   | قا تلان حسن كوعبرت ما كسهزائم                 | rra    |            | رکما کیا                                        |          |  |  |
| ۲۷۳   | مخار <sup>ه</sup> کا بنگام وفات               | FFG    | 414        | محر مظرب یا لمت کریکن سے دوباتیں                | Pr.      |  |  |
| CAPA. |                                               |        |            |                                                 |          |  |  |

#### بشم الله الرخمي الرَّحِيْم

# مقدمه

### بزرگوں کی یا دمنا نا اور اس کی غرض وغایت

زندہ تو موں کا دستور ہے کہ وہ اپنے واجب الاحرّ ام بزرگول کی یود منانے اور ان کے عظیم کارناموں کا

تذکرہ کر کے نئی یود کے فون کو گرمائے اور ان میں جذبہ مثل پیدا کرنے کو اپنے لیے مایہ سعادت مندی اور اس میں

تنقیم و کوتائی کرنے کو گن و تصور کرتی ہیں۔ اس م بھی ای فطری تقاضا کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے یہ تعیم دیتا

ہے جو ھل جو آئ الاخت اور الا الاخت ان کو شن کے احمان کا بدلہ احسان کے ساتھ دیتا چاہیے۔ بیاور بات ہے

کر جس قدر واقعہ کی امیت اور صاحب واقعہ کی عظمت ہوتی ہے۔ ای کے مطابق اس کی یادگار مہم یا شان ، ورمؤ رُ

یدگاروں کے قائم کرنے کا خواہ وہ کی توم وطت ہے متعبق ہوں۔ ندبی ضرورت سے قائم کی ہوں یا تو کی لیاظ ہے، ایک ہی مقصد ہوتا ہے اور وہ مقصد ہیہ کہ تمام آنے والی تسلیس جب تک وہ یادگارتوم کے تغافل سے مخفوند اور اپنی توسیہ اثر کے لحاظ سے قائم رہ سکتی ہے۔ اس سے فائدہ حاصل کر سیس کم از کم سال جس ایک مرتبداس یادگار کے ہیرو کا کر بھٹر و کر دار ان کے چیٹ نظر ہوجائے۔ وہ اس کی ارادی و ملی تو توں ہو خور کریں۔ اپنے جذبات کی تھے ورشد رکی اصلاح بیں اس کے واقعات سے مدولیس تا کہ اگر بھی رہ نداور وقت اس کی مقتفی ہوتو و نیا کے سامنے والی مثال ہوتی کرائے مال ہوتی کریں شائدار اور قرری مثال ہوتی کریں۔

محرم کا حسین ایسے بی کر یکٹر وکر دار کا انسان تی جس کے داقعات کا مطالعہ اور جس کی یا دگار کا مشاہرہ ہرتوم ولمت کے افراد کے لیے بکس مفید اور سبق آموز ہے۔ امام حسین ﷺ نے انسانیت کی حفاظت، حق کی حمایت اور یا باطل کی مخالفت میں ایسی شاتدار قربانیاں دی جیں اور نوع انسان کو فلسفۂ اخلاق کے وہ درس دیے ہیں کہ جن کی ج وہ مثالی یادگار ہے جسین النظاف کی جلس عزاہ جو اگر چہ سال بجر دنیا کے گوشے گوشے بیں برپ رہتی ہے مگر محرم کے عشرہ بیں اس کی شان بچواور ہیں ہوتی ہے۔ اب رہی اس بات کی تحقیق کہ شہادت وحسین کے بعد اس نم کدہ عالم بیں پہلی جس عزا کب منعقد ہوئی؟ اس کا صحیح جواب ویٹا قدر ہے حشکل ہے۔ ہاں مختلف تاریخی آ عار وہ خبار ہے اس قدر مفرور واضح و آ شکار ہوتا ہے کہ بہلی مجلس عزا اسیران ابلی بیت کی رہائی کے بعد حضرت امام زین الدہ بین النظاف اور مخدورت ہے وارائیکومت شام بیل منعقد کی۔ پیم موسری مجلس واپسی پر مدیدہ تیجیئے کے بعد موئی جس میں تم مردول اور مورتوں نے شریک غم ہوکرا اس عالی مقد تم پر گرید و بکا کیا۔ پھرای کشلسل کے ساتھ آ تمہ اطہار النظاف محسوص طریقہ اور محدود بیتانے پر مجالس عزا منعقد کرتے رہے۔ بالآخر ویلی خاندان کے دور جس ان کی طرف خاص توجہ مبذول کی گئی اور سر وائے طور پر مظلوم کر با منعقد کرتے رہے۔ بالآخر ویلی خاندان کے دور جس ان کی طرف خاص توجہ مبذول کی گئی اور سر وائے صاح تو ہوری ماری رہا۔ متحدہ بندوستان ش مجالس عزا پر خاص توجہ کی گئی اور سے دانہ اور واعصار بیں جاری وساری رہا۔ متحدہ بندوستان ش مجالس عزا پر خاص توجہ کی گئی اور اس وائے واروا عصار بیلی جاری وساری رہا۔ متحدہ بندوستان ش مجالس عزا کی ان کی اور کی اور کی اور اور واعصار بیلی جاری وساری رہا۔ متحدہ بندوستان ش مجالس عزا کیا گئی اور کیا گئی اور اور واقعار بیلی جواب کی دیا ہورستان میں مجالس عزا کہا گئی گئی گئی اور کیا میں مورخ تک پہنچایا گیا۔

مجلس ومحافل کے فوائد وعوائد کا ایک شمہ

ارباب عقل و دانش پر یہ حقیقت تنی نہیں ہے کہ اگر ہماری پر بچالس د محافل اور ماتی جنوس میچ طریقے وسیقے سے انعقاد پذیر ہموں تو ہے شار فوائد وعوائد کے حال ہیں اور حق تو یہ ہے کہ ماضی کے بعض تاریک ترین دوروں اور تامساعد حالات سے گزرنے کے باوجود فد جب حق کی بقاء اور اس کی ترقی واث عت کا راز اس عزاداری سید الشہد او میں پوشیدہ نظر آتا ہے حیسا کہ فرانسی مؤرخ ڈاکٹر جوزف نے اپنی کتاب''الاسلام والمسلمون' ہیں اس حقیقت کا اظہار کیا ہے۔ اب ذیل میں ان مجانس و تحافل کے بعض فوائد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

اظہار کیا ہے۔ اب ذیل میں ان مجانس و تحافل کے بعض فوائد کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے۔

(۱) میرم کس دین معلومات حاصل کرنے کا وہ مدرسہ بین حن میں تمام حیقات کے لوگ شرکت کرے دین معلومات

- ارتهم اصول و فروع دین ، اسلامی تاریخ ، تهدن و معاشرت ، اخلاق اور سیرت معصومین کے درس حاصل کرتے ؟ بیں جس سے اصلاح عقائد واعمال جس خاصی مدد التی ہے۔
- (۲) امر بالمعروف ونهی عن المنكر كے ذريع ہے لوگوں كواطاعت گزاری كائتكم اور غفلت شعاری ہے مم نعت كر كے مقعد خلقت كى يحيل بل مدوكی جاتی ہے۔
- (س) معمومین عیبم السلام کے قطائل اور صفات جلیلہ اور مخالفین کے برے خصائل وصفات رذیلہ کا تذکرہ بوتا ہے۔ جس کی وجہ سے سامعین میں فطری طور پر اپنے اندر صفات جیلہ پیدا کرنے اور صفات دذیلہ سے اجتزاب کرنے کاملکہ صالحہ پیدا ہوتا ہے۔
- (") الا م الشهد المالية الله كالمقام كارنامول كي تذكره سي سنة والول كاندر حق كي نفرت اور باطل كامقا بلدكر منه كالسح جذب بدير بوتا ب-
- (۵) یہاں چونکہ دین حق کی حفاظت و صیانت کے لیے خود اختیاری طور پر آئمہ طاہرین المحقظ اور یا تفوص امام حسین النبیج کے جائنداز مصائب برداشت کرنے کے تذکرے بوتے ہیں جن ہے ان کے نام لیواؤں کے دسین النبیج کے جائنداز مصائب برداشت کرنے کے تذکرے بوتے ہیں جن ہے ان کے نام لیواؤں کے دل سے اللہ بیت ترک کرکے کی اور ذہب کو اختیار بین خرب کی دوجہ کے دور بھی ذہب اللہ بیت ترک کرکے کی اور ذہب کو افتیار بین کرتے ہوجاتی ہے جس کی وجہ سے دور بھی ذہب اللہ بیت ترک کرکے کی اور ذہب کو افتیار بین کرتے ہوجاتی ہے۔
  - (٢) يهال دين اسلام كے معارف وحقائل بيان ہوتے ہيں جن مقصدشهادت حسين كى يجيل ہوتی ہے۔
- (2) یہاں چونکہ مظلومین کی مظلومیت اور فائس کے واقعات ظلم و جور کومؤٹر اور دن نثین انداز میں بیان کیا جاتا ہےاس لیے سامعین کے ولول میں مظلوم سے الفت اور فائم سے نفرستہ کا ولولہ پیدا ہوتا ہے۔
- (A) یہاں دنیائے زوں کی حقارت و بے ثباتی اور آخرت کی جلالت و بیٹنگی کے واقعات بیان کئے جاتے ہیں جس کی وجہ ہے سامعین میں 'زیم' و' تقویٰ' جیسی جبیل القدر صفتیں بہدا ہوتی ہیں۔
- (۹) یہاں آئمہ طاہرین اللہ پر جمایت حق کی وجہ سے واروشدہ معمائب وشدائداورال کے مبر ورضائے تذکرے کے بہاں آئمہ طاہرین اللہ پر جمایت حق کی وجہ سے واروشدہ معمائب وشرورضا اور بالخصوص وین کے معاملہ بیل وارو شدہ تکالیف برواشت کرنے کا خوابیدہ شوتی بیدار ہوج تا ہے۔
- (۱۰) اس سے مجالس منعقد کرنے اور ان میں شرکت کرنے وابوں کا جناب رسالت مآب اللہ اور ان کی آل
  اطیاب اللہ کے ساتھ محبت اور آبی لگاؤ کا عملی ثبوت ال جاتا ہے کیونکہ محبوب کی خوش مونا اور اس کے
  عمل سے غرباک مونا ایک فطری اور جنگی تناضا ہے۔ اس بنا پر امام زمانہ مجل القد تعالی فرجہ الشریف کا ارشاد

انبی حق أن کی بنا پر حصرات معصومین اللی ایک مجاس وی قل کومجوب در کھتے تھے۔ چنانچدایک مرتبہ حضرت مام رضالظاہ نے اپنے صحافی فضیل سے دریافت فرہ یا ''ا نے فسیل کیا تم بیٹھ کر اور مجالس بر پاکر کے احادیث بیان کرتے ہو؟ فضیل نے عرض کیا ہاں فرزندرسول افضیل کا یہ جواب کن کراماتم نے فرمایا ﴿تسلمک صحافس اما احبہا ﴾''ایک مجالس کو جس محبول افضیل کا یہ جواب کن کراماتم نے فرمایا ﴿تسلمک صحافس اما احبہا ﴾''ایک مجالس کو جس محبوب رکھتا ہوں۔'' مجرفر مایا ﴿رحم اللّه عن احینی احو ما کی خدااس بندے پر رحم فرماتے جو ہی رکی شریعت کوزندہ کرتا ہے۔ (نفس المہوم)

دعوت غور وقكر

می کس و محافل کے بے شار فوائد میں ہے اوپر صرف دی فائدے ذکر کئے گئے ہیں جو قطرہ از دریا و دائد از انبار کی حیثیت رکھتے ہیں لیکن آ ہے موجود و محالس و محافل کا اجمالی جو کڑھ لیس اور دیکھیں کر آیان کے انعقاد ہے ہیں فوائد حاصل بھی اور ہے ہیں یا تبیس؟ کیا ان میں امر بالمعروف اور فوائد حاصل بھی اور ہے ہیں یا تبیس؟ کیا ان میں امر بالمعروف اور نکی مختل کی خاتمان کی قائد و انتحاد کے تذکرے کرنے والوں کی اپنی صفوں نکی مختل کی خاتمان کی فرائد ہے گئی مختل کے دو اور کی اپنی صفوں میں اتحاد ہے؟ کیا مظلوم کی جمایت کے دعویداروں میں آج فیالم کی مخالفت اور مظلوم کی جمایت کا جذبہ موجود ہے؟ میں اتحاد ہے؟ کیا مظلوم کی جمایت کے دعویداروں میں آج فیار اور تا ہے؟ اگر شعنڈے دل و د ماغ کے ساتھ ہوان سوانا ہے جو اور سوانا ہے جو ابدت نہایت مایوس کن سامنے آتے ہیں۔

### موجوده روش ورفنار پرتنقید

ال میں کوئی شک تہیں کہ مجالس بہت ہوتی ہیں۔ ان میں روپیہ پیسہ پانی کی طرح بہایا جاتا ہے۔ ظاہری مظاہر کم کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ باخصوص محرم کے ایام جی تو کچھاور ہی کیفیت ہوتی ہے کیکن قابل خور امریہ ہے کہ آیا شہادت اور شہادت اور می عست غائی اور اصلی مقصد بھی ہے کہ محرم کا چاند نظر آئیا۔ وقی باس ببنا بجس عزا منعقد کی ، مریجے اور نوے ہڑھے ، کچھے دارتقر ریسین ، آنسو بہائے ، سرچیا ، سینہ کوٹا اور بس۔ اگر مقصد شہادت صرف اتنا ہی ہے اور ہم ان ای ہے اور ہم ہے اور اس کے لیے یہ دوسری مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں ہے اور اس کے لیے یہ دوسری مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں ہے اس کے ایک یہ دوسری مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں ہے اس میں مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں ہے میں مصیبت ہے ہو حادث عاشور و سے کم نہیں ہے میں مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں ہے میں مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں ہے میں مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں ہے میں مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں ہے میں مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں ہے میں مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں ہے میں مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں ہے میں مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں ہے میں مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں میں مصیبت ہے جو حادث عاشور و سے کم نہیں مصیبت ہے جو حادث کا محمد ہے جو حادث کا میں مصیبت ہے جو حادث کا محمد ہے کہ نہیں مصیبت ہے جو حادث کا محمد ہے کہ نہیں ہے دو اس کی سے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ سے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ نہیں ہے کہ دو اس کی سے کہ نہیں ہے کہ دو اس کی سے کہ دو اس کی کو سے کہ نہیں ہے کہ دو اس کی کی سے کہ دو اس کی کی کو سے کا نور کی کی کر دو اس کی کی کو اس کی کر دو اس کی کی کی کو کی کو اس کی کی کر دو اس کی کر دو اس کی کر دو اس کی کر دو اس کی کر دو کر دو کر دو اس کی کر دو کر دو

اور بدسراس السلام النظير واقعد كي تو بين وتذيل -- مالس عزا بهتر من عباوت اور ذريعه المحتشق بيل

ہم پر سلیم کرتے ہیں کہ اس عظیم سانے کو زندہ رکھنے، جذبات غم والم میں ہیجان پیدا کرنے اور حزل انگیز اسبب میں اضافہ کرنے کی حاطرہ تی جلوسوں اور دیگر مظاہر تم کے افادی پہلو کونظر انداز میں کیا جاسکتا اس طرح اس حقیقت ہیں بھی کسی بحب اہل بیت کو کوئی شک و شہر ہیں بوسکتا کہ اہم الشہد اویا دوسرے آئمہ ہدی المشطق کے نام پر مجالس عزادی کافل میلا و منعقد کرنا بہترین اسلامی عبادت اور بخشش کن بان کا بہترین فر دید دوسیلہ ہے۔ جیسا کہ کافل برا رہ ہوں اور دونے و میں اشروق میں نئر وقعم کے فر دید وکر مصائب کرنے اور دونے و برا رہ ہوں افرار ارضا وغیرہ کتب معتمرہ ہیں نئر وقعم کے فر دید ذکر مصائب کرنے اور دونے و رائے کی فضیلت میں بکترت وحادیث و شریفہ موجود ہیں۔ (ہم نے ان کا ایک شمدا ہے رس لداصل ج انجانس میں دوائش پر بیام مختی شیب ہے کہ ہوگی جوں ہوں یا مجانس عزرہ بیاص مقصد کو حاصل کرنے کا بہترین فر اید ہیں۔

ع اس کی موجودہ روش میں اصلاح کی ضرورت ہے

اب قائل خور بات ہے کہ ہرسال لا کھوں روپے خرج کرنے کے باوجود آیا وہ مقصد حاصل ہور ہا ہے؟

دوران مجاس سے مطلوبہ تنائج و آٹار ان پر مترتب ہورہ ہیں؟ آج ہر جمدوقوم وحت کے قلب حساس میں بیسوال

پیدا ہور ہا ہے۔ ظاہر ہے کہ جواب ننی میں ہے! یہاں پھر قدرتی طور پرسوال پیدا ہوتا ہے کہ ایسا کیوں ہے؟ جواب
میں اس تلخ حقیقت کا اعتراف کے بغیر کوئی چارہ کا رفیل ہے کہ موجود وطرنہ مجانس میں پھی خامیال وخرابیاں موجود

میں اس تلخ حقیقت کا اعتراف کے بغیر کوئی چارہ کا رفیل ہے کہ موجود وطرنہ میں اس کی ضرورت ہے اور اشد ضرورت

ا کی است کا است کا طریقه دوه مونا جا ہے جو آئے۔ الل بیت اللہ کا تھا۔ کالس عزا کو ہزم مشاعرہ اور جلسهٔ موسیقی ندینایا جائے۔

دوسرے ۔ رسوم کوبھی ایسے ساوہ اصول ہے اوا کیا جائے جو برتسم کی لغویات تصنع اور نمود و نمائش سے مبرا بول۔ ندایے طریقے پر کے مخالف معنکداڑا کیں۔

تیسرے: مراہم یادگاری اس طرح اواکی جائیں کہ بدعات سینہ وحرکات نامشروع کی حد تک نہ پہنچیں اور اس مصرع کی مصداق نہ بنیں کہ ج

ماتم كري حسين كا لوفيل حسن بوره (محابد أعظم محصداول)

ہم اس کے قائل نہیں کہ اگر کسی سجد میں توالی ہوتی ہویا کسی بزرگ کی قبر پرعری تو مہید گرا دی جائے یہ قبر اکھاڑ دی جائے یا آگر ہوئے میں پچھٹس و خاش ک بڑجائے تو بائے تباہ کر دیا جائے بلکہ غطار ہم کا استیصال کرنا چہے لہذا گرہماری موجودہ مجالس بیں پچھ نقائص این اور یقیناً ہیں از قتم بدائے قادی، بدعملی، بے اخلاصی اور رہم پرئی وغیرہ تو اس کا بیمطلب ہر گزنہیں کہ بیمجالس ہی بند کردی ج نیمی بلکہ ان کی اصلاح ہوئی چہے تا کہ گلزار عزائے سینی سے بیٹس و خاش ان کی اصلاح ہوئی چہے تا کہ گلزار عزائے سینی سے بیٹس و خاش کی دور ہوجائے۔

اصلاح احوال کی زیادہ ذمہ داری علاء پر عائد ہوتی ہے

یہاں میں سوال بیدا ہوتا ہے کہ بیاصلاح کون کرے اس کا جواب میہ کہ اگر چہائی احمد رہی کی خدداری کسی بیک فردیا کی کروہ پر عائد ہوتی ہے کہ اس پڑھنے ، سننے اور منعقد کرنے والے سب طبقات پر عائد ہوتی ہے جو کیکن اس کے ساتھ سرتھ یہ حقیقت بھی تا قائل انکار ہے کہ اس کی سب سے زیادہ فر مدداری اہل ملم پر عائد ہوتی ہے جو کشن تو م کے ناخد ہونے کے دھو جار ہیں۔ لہٰذا اگر یہ طبقہ بعض اغراض فاسدہ کا شکار ہوگر اپنی شرگ فرمدور ہوں سے عہدہ ہم آ ہونے کی کوشش نہیں کرے گا تو خداور سول کی احت میں گرفتار ہوگا۔ جیسا کے ارشاد قدرت ہے۔ حقیدہ ہم ہفد ما ہیں فرائل میں الحبیت و المهدی من م بغد ما ہیں فرائل بلٹ میں فی المبار کی سے المبار کی سے المبار کی سے المبار کی سے اور جولوگ اس کو چھی ہے ہیں جو کھی دلیسی اور جارے ان پر تازل کر چکے بعداس کے کہم نے اور جولوگ اس کو چھی ہے ہیں جو کھی دلیسی اور جارے ان پر تازل کر چکے بعداس کے کہم نے اور ان کی پر احد ت کرتا ہے کہا آ دمیوں کے لیے کا ب ہیں اس کو کھول کر بیان کردی ہے۔ یقینا ان تا پر الشاف نے کہا ہے۔ اور ان کی پر احد ت کرتا ہے اور ان کی پر احد ت کرتا ہے۔ اور ان کی پر احد ت کرتا ہوں۔ ان کرتا کی دورت کرتا ہے۔ اور ان کی پر احد ت کرتا ہے۔ اور ان کی پر احد ان کو ان کا کر ان کی پر احد ت کرتا ہے۔ اور ان

اورجناب رسول فدا الكلكة كاارشاد ب:

﴿ اذا ظهرت البدع في امتى فليظهر العالم علمه فمن لم يفعل فعليه لعدة الله ﴾ "جب ميرى امت ين بدعات ومنكرات ظاهر به جاكس تو عالم دين كو جائي كراية علم كا اظهار كريس موجل في المنات بوكي أنا

(اصول كاني منحديها، باب البدع دالرأي والمقاميس)

ال شرقی ذرواری کے ادانہ کرنے کی اس تہدید و دعید کے بیش نظر ہم نے اصلاح احوال کا بیزا ٹھا رکھا ہے اگر چہ ہمیں اس کی بڑی بھاری تیمت بھی ادا کرنا پڑ رہی ہے گر ہم نے بعونہ تعدلی اس سلسلہ میں ہر تکلیف برداشت میں کرنے کا عزم بالجزم کرلیا ہے۔لعنت خداد ندی کے بالقابل مب کچھ تیج ہے۔ہم سے تو انسان ضعیف البیان کوخوش الله المسلمان و جہال کو ناراض کر کے اس کی لعنت کا طوق اپنی کم ورگر دن جس نہیں ڈالہ جا سکتا۔

## كيااصلاح مونى جايد؟

ندکورہ بالاحقائق کے چیش نظراب بیرسوال الجرتا ہے کہ ان مجانس جس کیا اصداح ہوئی چاہیے؟ موجود وطرز جس وہ کون سے نقائص ہیں جن کا از الد شروری ہے؟ تا کہ مطلوبہ ٹو اکد و آٹاران پر مترتب ہو سکیں۔ اس کا جو ب بیہ ہے ۔ بیٹرایوں دو ہم کی ہیں۔ ایک فتم وہ ہے جو مجانس پر صنے ، سننے اور منعقد کرنے و ، لوں جس مشتر کہ طور پر پائی جاتی ہے ور دو مرک فتم وہ ہے جس کا تعلق ان طبقات جس سے کسی ایک کے ساتھ ہے۔ ، ب ہم ذیل جس اختصار کے ساتھ و ، ان

# سب سے بہلی اصلاح اظلاص کا ہوتا ہے

موجوده طرز مجالس میں جوسب سے بڑی فائی ہے دہ اخلاص کی جنس گرانی ہے کہ ہے ہدرمت ہے کہ ہم گروہ و جہ عت میں مستثنیات ہوتے ہیں (وقیل ماہم) لیکن برشمتی سے جہاں تک ذکورہ بالا تینوں طبقوں ک اکثریت کا تعلق ہے اس میں نصرف یہ کراس چیز کی قلت ہے بلکہ سراسر فقدان ہے حالا فکہ ارباب بصیرت جائے ہیں کہ جب تک فلوص نبیت نہ ہو۔ اس وقت تک کوئی عمل اور کوئی عبادت، عب دت نہیں ہوسکتی۔ اس لیے لازم ہے کہ کوئی ہمی عمل صالح ہواسے ہرشم کے دنیوی اغراض فاسرہ سے میز ااور خالصاً لوجداللہ جونا چ ہے۔ ارشاد قد رت ہے ھوؤ ما اُعرر وُرا الله من خلصین له الذین کی (سور دَبین، آیت ۵)

جناب وفيراسلام الله فرمات ين:

﴿الساس كلّهم هلكي الا العالمون و العالمون كلهم هلكي الا المخلصون و المحصون على خطر عظيم﴾

''سب لوگ بلنگ ہو جا کمیں مجے سوائے جاننے والول کے اور جاننے والے سب ہلاک ہو جا کمیں مجے سوائے تخصین کے اور تخلصین بھی بڑے خطرے میں ہیں۔ (الکبریت الاحمریص ارفعل دوم، در شرائط واعظ)

حضرت امام جعفرهما وق 建沙 كاارشاو ب.

﴿ مِن تَعلَم عَلَماً مِن عَلَم الاحرة يويد به غرصًا من غوص الديبا لم يجد ربح المجدّة ﴾ جوفه علم آخرت (علم دين) كو دنيا كمانے كے نيے حاصل كرے اسے جنت كى خوشبو بھى نعيب ند جوگى ۔ (سرائز اين ادريس حليّ، بحواله يؤيؤ ومرجان، سني ١١ مطبوعه كھنۇ)

ان حقائق سے واضح ہو جاتا ہے کہ اظلام کے بغیر ممل ایک کاغذی پھول ہے جس ہیں خوشبونہ ہو یو ایک و حد تچہ ہے جس میں روح نہ ہو۔ بھی مقدار خواب ففلت میں سوئے ہوئے حصرات کو بیدار کرنے کیلئے کافی ہے رح اگر در خانہ کس است یک حرف ہی است

مجلس خوال طبقه كى اكثريت كاخلاص سے خالى مونے كے شوامد مانج كاند

#### عدم اخلاص كايبلاشا بدفيس كالط كرنا

اس داون کا پہلا شاہد ہیہ ہے کہ بہلاگ فیس طے کر کے اور اجرت پیکا کر بس پڑھتے ہیں۔ معمولی مقل و افساف رکھنے داما انسان بھی اس حقیقت کا انکار نہیں کر سکتا کہ اس طرح دین فردشی کرنے و لے خض یا گروہ ہیں اور تو سب بھی ہوسکتا ہے گرا خلاص ہرگز نہیں ہوسکتا۔ اگر چہ رہ بات روز روش سے بھی زیادہ واضح و آشکار ہے تاہم بطور انتمام جمت اس دین فروش کی خرات کے ملسلہ ہیں آیک دوا صورے شریفہ پیش کی جاتی ہیں۔ فیصل میں معلک علی بیشة و بعدی من حتی عن بیسة۔

(۱) مضرت امام جعفر صادق الطبط فرمات في: ﴿ من اراد الحديث لمنفعة الدنيا لم يكن له في الاخرمة للصيب و من اراد به خير الاخرة اعطاه الله به خير الدنيا و الاخرة ﴾ چوشش و نيوي منفعت كي الاخرمة للصيب و من اراد به خير الاخرة اعطاه الله به خير الدنيا و الاخرة ﴾ چوشش و نيوي منفعت كي الاخرمة المحلم الله به خير الدنيا و الاخرة المحلم الله به خير الدنيا و الاخرة المحلم المحلم المحلم الله به بعد الدنيا و الاخرة المحلم المحلم

الم حدیث حاصل کرے آخرت بھی اس کا کوئی حصر نہیں ہے اور جو آخرت کی خیر کے لیے حاصل کرے سے خاصل کرے سے خدائے کریم و نیا و آخرت کی خیر و خوبی عط فرہ نے گا (اصول کائی ،صفحہ 20 الساحی ہے الساحی ہے )۔ (۲) خدائے کریم و نیا و آخرت کی خیر و خوبی عط فرہ نے گا (اصول کائی ،صفحہ 20 الساحی ہے الساحی ہے الساحی ہے الساحی ہے الساحی ہے ہو الساحی ہے الساحی ہو الساحی ہوگا۔ الساحی ہو کی اور آخرت بھی نیکیوں سے دائن جی ہوگا۔

ائمہ اطہار کے اپنے مادھین کو مال عطا کرنے والے شیر کا از الہ

ذکر اہل بیت اللہ کو ذریعہ معاش بنانے والے بچھ لوگ اپنے اس تعلی خرموم کے ہے یہ جواز ہیں کیا کرتے ہیں کہ یہ انکہ طاہرین اللہ اپنے مرق کندہ شعراء شل فرزوق " ، کیٹ اور دعمل خزری و مثالیم رضو ن اللہ عیبم کوان کے مدحیہ قصائد یا مراثی مخم انشاء کرنے پر عطایائے کیٹر عطافر میں کرتے تھے جس سے ثابت ہوتا ہے کہ ان کے نام پر بھاری ہر کم فیس لیما جا کڑے۔

اس شد (جوتار عکبوت ہے ہمی زیادہ کمزور ہے) کا جواب فلا ہر ہے کہ ان شعر ہ کرائم نے نہ بھی فیس طے
کی تھی اور نہ ہی بھی اے ذریعہ محاش بنایا تھا کیونکہ جہاں انکہ ظاہر بن چھٹ کا ان کوعطیات کثیرہ ہے نوازنا فدکور
ہوں یہ بھی بھی نہیں لکھ کدان شعراء نے بھی انگہ چھٹا کے ساتھ پہلے معالمہ طے کیا ہوکہ تا ہم نے آپ کی یا
آپ کے اب وجد کی مدح میں قصیدہ یا ان کی مصیبت پر مرشد لکھ ہے مگر سنا کمیں کے تب جب پہلے آپ یہ طے کرلیس
کر آیا فیم دیں گے؟ فلا ہر ہے کہ جب تک یہ بات ثابت ندکی جائے ہی وقت تک اس کے ساتھ تمسک ہرگز
درست نہیں ہے اور یہ بات تی مت تک ٹابت نہیں ہو سکتی بلکہ روایات میں تو اس کے برطاف بوقت عطا ان تلقی شعراء کے انکاراور حضرات انگر کے باصراد عطا کرنے کر کرے ملے ہیں۔

عالس مرتذراند لينے كے جواز كاطريقد

نہ کورہ بال حقائل سے بیات واضح ہوجاتی ہے کہ مادھیں اکٹ قرمة الی اللہ پہلے ان کی بدل وٹنا کرتے ہے اور بعد پیل بیزوات مقدسداز خودخوش ہوکران کو پکھ نذرانہ پیش فرہ دیتے تھے۔ جس سے معموم ہوتا ہے کہ اس طرح رینا جائز ہے جہیا کہ اس طرح رینا جائز ہے جہیا کہ اس روایت سے بھی ہی واضح ہوتا ہے جو امام جعفر صادتی الظیام ہے مروک ہے، آپ نے فرہ یا چھا ہے اور نیس خے نہ کرو ( بلکہ قربة الی اللہ ) پڑھو ہاں، گر بعد میں جو پکھ پیش کیا جائے اسے قول کرلو۔ ( مجیج الاحزان ، صفحہ الماجیج ایران ) علیا جا اعدام کا فتوی بھی ای کے مطابق اجرت ہے۔ جبیا کہ دیار فقد کی میر کرنے والے حضر اس پر گفتی ہیں ہے اور کر بالفرض بھن مالاء کے فتوی سے مطابق اجرت ہے۔ جبیا کہ دیار فقد کی میر کرنے والے حضر است پر گفتی ہیں ہے اور کر بالفرض بھنی مالاء کے فتوی کے مطابق اجرت ہے۔ جبیا کہ دیار فقد کی میر کرنے والے حضر است پر گفتی ہیں ہے اور کر بالفرض بھنی مالاء کے فتوی کے مطابق اجرت ہے۔

کے کرنے کو جائز بھی تسلیم کرلیا جائے تو اس سے بید کب ثابت ہوتا ہے کہ ایسا کرنے والے کو آخرت ہیں اجرو تو اب میں مطے گاا تحریبان تو اہلہ یا خود فرجی کا بینالم ہے کہ باایں ہمددین فروشی میں بینکسے او ابسکنے الع والی معادیث کواسپنے او پرمنطبق کیا جاتا ہے۔ بھلا جب وارو نیا ہیں اجرت مقرر کرکے اٹل ایمان سے نقذ وصولی کر لی تو پھر آخرت ہیں خدا ہے اجرو ڈو اب لینے کا استحقاق کہاں رہا؟

#### مستحات يراجرت لينے كے جواز والے شبد كاازالہ

بعض نیم مدخطرہ ایمان حم کے توگ اپنے اس فرموم دھندے کا جواز ٹابت کرنے کے لیے یہ تھی کہا کرتے میں کہ واجبات کی ادائیگی پر اجرت لینا حرام ہے ندمستحبات پر ، اور چونکہ مجلس عزاء کی مستخب امر ہے لہذا اس پر اجرت بینا جائز ہے۔

(حاشیہ شرح اللمعد، جداول: باب المتاجر، صفیہ ۲۳۷ و کذافی المها لک و بجواهر)

لبذا معلوم ہوا کدائی شبہ کے ساتھ تمسک کرنا بھی بالکل ہے جا ہے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ جب ہے جالس عزا کو پچھالوگوں نے ذریعہ معاش بنا بیا ہے۔ ای وقت سے ندہب کی شجع تبیخ ختم ہوکر رہ گئی ہے اور اب تو رفتہ رفتہ ال لوگوں کی ہوئی زراس قدر بڑھ گئی ہے کہ حرام وطال کی بھی گوئی پرواہ نہیں رائی۔ یہ، ن تک کے بعض پیشور مقررین و ذاکرین مخصوص پیشرور نگ انسانیت عورتوں کے بال مجالس پڑھنا ور ان سے فیس لینا بھی معیوب نہیں مقررین و ذاکرین مخصوص پیشرور نگ انسانیت عورتوں کے بال مجالس پڑھنا ور ان سے فیس لینا بھی معیوب نہیں کہ سے کہ جو بہنے ورتوں کے بال مجالس پڑھنا ور ان سے فیس لینا بھی معیوب نہیں کہ سے کہتے۔ آء

چول کفر از کعبه برخزد کیا ماند مسلمانی

#### دوسراشابد مقدا ورسول كى رضاير يبلك كى خوشنودى كومقدم مجمعنا

فذكوره بالا داوی پر دوسرا شاہد بدے كہ يہ وگ مشاء ايزدي بحض اور بحراس سے نبده برآ وسفى كوشش كرف كرنے كى بجب بهن جائے ہيں ہم برسوال كرتے ہيں كداس مق م كى ببك كس موضوع وسفرن كوزياده پستوكرتى عبدال كى با جانے كدان كا وظيفة شرى كيا ہے؟ اصلاح احوال كے ليے كس چيز كي ضرور = ہے؟ معاشره كا مرض كي ہے؟ اور پجراس كا على تى كي ان كا توايك بن اصل الاصول ہے كركس ذركس طرح پيك اور بالخصوص بائى تحلس واضى اوج بند ورقوم سے معدائے واہ واہ بعد ہوجائے وہ اى امركوا في مجنس كى كاميا في كاميا ہي كاميا ہي اليے تى لوگوں كو بوليان ايرن ان ايرن او يقين قرار ديا ہے چنانچ حضرت امام جعظم مورق الفظا سے مروى ہے كہ فعداوند عالم محسم فان اولئك قطاع طويق عبادى المو بدين ان ادرنى ما ما صابع بھیم ان امن ع حلاوة مساجاتى معن قلو بھیم كان اولئك قطاع طويق عبادى المو بدين ان ادرنى ما ما صابع بھیم ان امن ع حلاوة مساجاتى ميرى عمت كى دائت ہي دوليون ايران ايرن اورائي دورميان اليے الل عام كو مطرق اور دوجود تيا پر فريقت ہيں۔ ورندوہ تهم كام استو بھیم ان امن ع حلاوة مساجاتى عبرى عمت كے دائين تي جو يمرى ہوگاہ ہيں ميرى عمت كے دائين تي جو يمرى ہوگاہ ہيں اورائي دورميان اليے الى عام كوران كے ليران بيندون كے لير دائون ہيں جو يمرى ہوگاہ ہيں ہورميان اليے الى كاراد و درك تيا ہوں دائوں دورہ ہورہ الله بين تو يمرى ہوگاہ ہيں ہورميان اليے الى كاراد و درك تيا ہوں ہوا كان كے دائوں ہورہ الي مارون كے ليران بيندوں كے ليران بيندوں كے ليران بيندوں ہورہ ہورہ كان كے دائوں ہورہ اين مندوں كے ليران بيندوں ہورہ ہورہ كيا ہوں ہورہ اليران مندوں ہورہ كوران ہورہ كي منا ہورہ ہورہ كوران ہورہ كي منا ہورہ ہورہ كيا ہوں دورہ ہورہ كيا كوران ہورہ كي منا ہورہ ہورہ كيا ہوں ہورہ كيا ہوں دورہ ہورہ كيا ہورہ كيا ہورہ ہورہ كيا ہ

بھلہ جو نوگ خود دنیائے دول کی محبت کے مرض میں گرفت ربون دود دمرول کو کیا بیغام شفا دیں گے۔ معالم جو نوگ خود دنیا ہے دول کی محبت کے مرض میں گرفت کرا راہبری کند

حضرت امير المؤسين الناج فرماتے ميں ﴿ المدنيا داء المديس و المعالم طبيب الديں فادا وأيتم المطبيب يسجر الداء على نصبه فاتهمو ﴿ ﴾ ونياليك وين كامرض باور، لم اس وين كاطبيب ليس جبتم ويجوك خودطبيب مرض كوا في طرف كيج في رباب واست وين كے معامد ميں مجم مجمود (اس براعتماد تركرو)۔

( خسال صدوق " بصفية ١١١ طبع جديد شهران )

### تبسراشامد الل علم دايمان كي توجين وتذليل كرنا

#### فليبك على الاسلام من كان باكياً

اس سے ظاہر ہے کہ ان کی بیری کس خوالی خوشنو دک خدا دائمہ ہری ﷺ کے لیے نہیں ہے ور ندان کی بیروش ورق راور بیر حالت زار ندہوتی ۔

### چوتھاشا بد مجمونی روایات اور غلط واقعات کا پڑھنا

مرتوم الصدر دعوی پر چوتی شاہد ہے کہ میس خوال گروہ کی اکثریت اپنی مجالس کی ظاہری ونمائٹی کامیابی کی خاطر بالعموم اور مص نب میں گرید و بکا کے کہرام بر پاکر نے کے لیے باخضوش بلا تخاشد کذب و ، فتر ا ایسے گن و کبیرہ کا ارتکاب کرتے ہوئے قاط واقعات اور ہے سروی روایات پڑھتے ہیں حالانکہ بدایک واضح حقیقت ہے کہ کذب تمام صفات رزیادی برا ہے۔

### كذب كى فرمت قراً ك كى روشى بيس

اس سلسله بن متعدد آیت مهار کرموجود بین تیم کا چند آیات درج کی جاتی بین (۱) ارشاد قد دست به فراق النسه آلا به بدی من همو مسوق کشاب که (سوره مؤسن، آیت ۲۸) خداوند عالم اسراف کرنے والے جموئے کو بدایت نیش کرتا۔ (۲) پھوٹ که ایک یقفنوی المگذب الله بن کا یُوْ بسوری بایت الله که (سوره کل، آیت ۱۰۵) جوگ جموث بولے بین وه آیات خدودی پرایمان نیش رکھتے۔ اس آیت مرد کہ سے بعر رة النص واضح بوتا بر کرم اجموث بولے بین وه آیات خدودی پرایمان نیش رکھتے۔ اس آیت مرد کہ سے بعر رة النص واضح بوتا بر کرم اجموث بولے والله علی المگاد بین که (سورهٔ آل عمران ، کرم اجموث بولے والله کی العند ۔ (۳) بھوٹ بولے والله کا الله و جو فیله مُسلودة کی الله الله و جو فیله مُسلودة که (سورهٔ آل مران ، بورهٔ زمر، آیت ۱۷) بروز قیامت تم دیکھو کے کہ جن لوگوں نے خدا پر جموث بولا ہوگا ان کے چرے ساہ بول کے رواید کی اول بول الله کی الدین که ادنی دواید۔

### ندمت کذب احادیث کی روشنی ش<u>ی</u>

اس سلسله يس روايات من كاثر وموجود ميل يطور مذكر وعبرت چندردايات فيش كى جاتى مين

- (۱) جناب رسوں خدا الحکیفات منقول ہے، فرمایا جب کوئی گفت بلا عذر جموت بولٹا ہے تو اس پرستر ہزار فرشتے معنقات کرتے ہیں اور اس کے منہ ہے ایک ایک بد ہونگاتی ہے جوعرش النی تک جا کہ پہنچتی ہے تب حاسان عرش اس براحش اس پر اعنت کرتے ہیں اور خدائے قبار اس کے تامہ اعمال میں ایک جموت کے فیض ایسے ستر زنا کا عذب درج کرتا ہے جو محارم کے ساتھ کئے جیں۔ (جامع اللہ خیار)
- (۲) حفرت الم جعفر صاول المنظلات مروى ب، فرما في ﴿ الله عزوجل جعل للشر اقفالاً وجعل معاتب تلك الاقفال الشواب و اشر من الشواب الكذب كوفداوند عالم في برائى ك لي بكو معاتب تلك الاقفال الشواب و اشر من الشواب بالكذب كوفداوند عالم في برائى ك لي بكو الشراب من الشواب بي تحديد الشراب من الشواب من الشواب من المناسب الم

( تُواب، لا عمل وعقابها ، صغير ٢٣٣ ، طبح بيردت )

(٣) . نمى يزرگوار مروى م، فره يا ﴿ الكذب هو حراب الايمان ﴾ بلشرجموث يولنا با عشر قرال الكان مروى م، فره يا ﴿ الكذب عو حراب الايمان ﴾ بلشرجموث يولنا با عشر قرال الكان مروى كافى ، صفحه ٥٣٩ ، باب الكذب ) صاحب لو لو ومرجان في قرال وحديث كى رُو سے جوث يو لے كے يورے جاليس عدوم في سمر شار كے بيں۔ (اصل كتاب كي طرف رجوع قرما كير)

### خدا ورسول اورائمه طاہرین برجموث بولنا اور بھی گنا وعظیم ہے

سطور بالدین کذب و افتراء کی فدمت پیلی جو پھی لکھ گیا ہے ہے م کذب کے بارے پیل ہے کہاں اگریکی کذب و افتراء خدا ارسول یا اتر بدئی بھی جائے تو اس کی شکین اور بھی بڑھ جاتی ہے کیونکہ زماں ، مکان اور فاعل و غیرہ کے بدلنے سے گناہ کی توجیت ہی برلتی راتی ہے جنانچہ ارشاہ قدرت ہے چو فلہ مَن اَظُلہُ مِنْ الْفَتُورٰی عَلَی اللّٰہ اللّٰہ تحدیدًا کہ (سورہُ اعراف، آیت ہے) اس شخص سے بڑھ کراور کون خلی ہے جو خدا پر فتر اپردازی کرتا ہے۔ (۲) نیز ارشاہ قدرت ہے چو خدا پر فتر اپردازی کرتا ہے۔ (۲) نیز ارشاہ قدرت ہے چوائی اللّٰہ اللّ

جناب رسول فدا الله كل متنق بين الفريقين حديث ب همس كلدب على متعقداً فليبوء مقعده من الماد ﴾ جو محص جان بوجه كرجمه پرجموت بولنا ہے وہ جنبم عن اپنا تھكاند مبيا سمجھ\_

اه مجمد باقراليفي ابوالنعمال عفره تي الله تكذب عليها كدبة فتسلب المحتبعية ، ما بوالنعمان ابم يرجموث ته بولنا ورندهت اسلام تم سسبكرل جائك (اصول كافي اصفيه ٥٣٨)

### ايك عبرت انكيز خواب

بعض روبائے صادقہ ہے بھی قرآن و حدیث معمومین ﷺ سے ٹابت شدہ فدکورہ بالاحقیقت کی تائید حزید ہوتی ہے چنانچے شہر کرمان شاہ میں ایک شخص نے عالم و کامل و جائع آتا شنخ محمرعی صاحب مقامع الفضل و غیرہ پر قدس القدسرہ کی خدمت میں حاضر ہو کرعوش کیا کہ میں نے خواب میں دیکھتا ہے کہ میں جناب سید الشہد ا والظیمان کے بدن مبارک کا گوشت اپنے دانتوں سے کاٹ رہا ہوں جس سے آل جناب کے زخم تازہ ہو گئے ہیں۔ اس کی کیا تجیر گئے ہے؟ آقائے موصوف اس شخص اور اس کے چیشہ سے دانف نہ تھے۔ تھوڑی دیر سر جھکا کرفکر کرنے کے بعد فر مایا شاید تم روضہ (مجلس) خوانی کرتے ہو۔ اس نے عرض کیا ہاں، جناب آتا نے فر مایا یا تو روضہ خوانی جھوڑ دویا پھر کتب معتبرہ سے دافقات نقل کیا کرد۔ (لولو و سر جان)

#### أيك مفيدمشوره

بنابرین کمی قدر احسن واولی ہے کہ ووجلل خوال حضرات جو کتب سلید کا مطالعہ کرنے کی استعداد رکھتے

ہیں وہ مقاتل کی کتب معتبرہ ہے روایات معتمدہ بین کریں اور جوحفرات بیاستعداد نبیل رکھتے وہ پڑھنے ہے پہلے
واقعات کی کسی تحقق عالم دین سے تھے وتو یُق کرالیں۔ اس طرح کرکے وو اپنی شرق ذمہ داری ہے سبکدوش ہوجا کی م کے اس موضوع پراردوزبان میں جوخل تھا وہ بفضلے تھا تی ہماری اس کتاب ہے یہ ہوجائے گا اور امید ہے کہ اس ک

موجودگی بیس مقتل کی کسی اور کتاب کی طرف رجوئ کرنے کی ضرورت باتی نبیس دے گی۔ انش واللہ۔

ایک مقردانگ کا اڈالہ

بعض وہ حضرات جواس سلد میں ہرتم کی رطب و یابی روایات بیان کرنے کے عادی ہیں وہ اپنا اور اسدوہ طرز تنل کے جواز کی سندی حضرت امیر انتہا کے اس ارش دکو پیش کرتے ہیں وہ اف صدفت میں محدیث فاسدوہ الی اللہ ی حدث کے فان کان حفا فلکم و ان کان کذباً فعلیہ کے لین جبتم کوئی حدیث نقل کروتوائی کی شیت اس محفی کی موئی تو اس کا فائدہ تم کو سنے گا وراگر شیست اس محفی کی موئی تو اس کا فائدہ تم کو سنے گا وراگر سنے گا وراگر فائدہ تم کو سنے گا وراگر میں ہوئی تو اس کا ہوگا ہوگا۔

اس شرکا جواب بیرے کہ یہ صدیت قدرے جمل ہے۔ اس ش اس تاقل کی کوئی وف حت کیل کی کہ کیا ۔ ہو؟ قدیمو یا فیر قد؟ صادق ہویا کاذب؟ صالح ہویا فالح؟ وفیرہ کر بموجب ادا حادیث یقسر بعضها بعصاً ۔

دوسری احادیث شریف ش یہ وضاحت موجود ہے کہ تاقل روایت کا تقدوصاد ق ہوتا ضروری ہے۔ چتانچہ جن ب ایمیر سے ای مردی ہے حادث ہدائی ہے فریاتے ہیں ہولا تحدث الساس بحل میا سمعت فکھی بذلک کذبا کی جو کرتے تے نے اوگوں سے سنا ہے وہ سب کے بیان شرکر وور نرتم دے جو قا ہونے کے لیے می امرکا فی ہے۔

کذبا کی جو کرتے تے لوگوں سے سنا ہے وہ سب کے بیان شرکر وور نرتم درے جو قا ہونے کے لیے می امرکا فی ہے۔

کذبا کی جو کرتے تے لوگوں سے سنا ہے وہ سب کے بیان شرکر وور نرتم درے جو قا ہونے کے لیے میں امرکا فی ہوئی المرکا فی المرکا

نیزیہ می انکی جناب سے منقول ہے کہ امام حسن الظیم کی وصیت بی فر ماید حولا تسحدت الا عن ثقفہ رون کے داب و السکذب ذل کھ بغیر قائل وثوق آدی کے اور کس سے کوئی حدیث نقل ندکرو ورندورو نے گوقرار پاؤے اور دروغ کوئی باعث ذات ہے۔ (کشف الحجہ ،صفح ۱۲ اطبع قم)

ان خائل کی روشی میں واضح ہوگیا کہ ہر کن و ناکس سے کی سن کی ہوت کا نقل کرنا جا کر نہیں ہے بلکہ تقد آدی سے کن کر یا تقد آدی کی کتاب سے و کھے کر اور وہ بھی نبیت و سے کر بیان کرنے سے شرقی ذردواری پوری ہوسکتی ہے ای لیے ارشادِ تقد رت ہے جا ادا جا آء کھ فاصق م بنبیا فقیش و آ کی جب کوئی فاس کوئی فیر بیان کر ہے تو اچھی طرح اس کی چھان بین کرلیا کرو۔

بموجب خوے بد را بھانہ بہار

#### ایک فلوروش کی قرمت

بعض بہانہ جو مجس خوان بعض اوقات جب کوئی عجیب وغریب روایت یا واقعہ بیان کریں تو اس کے حوالہ کے سلسلہ میں کسی ایس گنام کتاب کا نام بیان کر دیتے ہیں جس کا الل فن نے کوئی تذکر وہی نہیں کیا ہوتا یا کسی مشہور عالم جلیل کے ایسے مقل کا نام نہیں ملا یا اگر ملتا بھی ہے تو عالم جلیل کے ایسے مقل کا نام نہیں ملا یا اگر ملتا بھی ہے تو اس جن اس کتاب کا نام نہیں ملا یا اگر ملتا بھی ہے تو اس جن اس جس اس کتاب کا نام نہیں ملا یا اگر ملتا بھی ہے تو اس جن اس جس اس کتاب کا نام نہیں ملا یا اگر ملتا بھی ہے تو اس جن اس جس اس واقعہ کا کوئی نام ونشان تک نہیں ہوتا۔ یا کسی ایسے عالم وین سے سننے کا حوالہ وے دیتے ہیں جو اس وقت دوسرے عالم میں سموھ دیتے ہوتا تا کہ تقعہ ایق بھی نہ ہو سکے۔ بہر حال بیر وقی بہت نہ موم ہے اور بنا والقاسد والناسدی مصدات ہے جس ہے اجتناب مازم و واجب ہے۔

#### أيك اورعذر بإردكا ازاله

بعض ہے تو نیق ضعیف بلکہ موضوع روایات و واقعات بیان کرنے کے جواز میں بیشہ پیش کیا کرتے ہیں کہ سید الشہد اء الطفیلا کی مجالس عزاء میں روتا رالا تا شرعاً پہندیدہ امر ہے اس لیے بیہ مقصد جس طرح مجمی حاصل ہو جائے درست ہے۔

بیشبرس بقد شبہ سے بھی زیادہ رکیک اور کرور ہے۔ بددست ہے کہ انکہ طاہرین بھی اور بالخفوص سید
الصاہرین کے مصائب وآلام کا تذکرہ کرتا اوران پر روتا پارلانا ایک بہت بڑی عبادت اور باعث واجر وقواب ہے لیکن
ہے تو پھر بھی بہرحال متحب اور کذب وافتراء کی حرمت مسلم الثبوت ہے۔ عقل سلیم اور شرع متین کے کن توانین کی
دوسے بیرجائز ہے کہ مستحب امری بجا آوری کے لیے تعل حرام کا ارتکاب کی جائے؟ کیا عضی یہ مسروقہ مال سے سفر
زیارت کرنا اس بناء پر ج کز قرار و یا جا سکتا ہے کہ ذیارت انٹرا اطہار انگانی اور سے حماب کی موجب ہے؟ کی اس
غرض کے لیے کسی کا ال غصب کرتا یہ جراتا جائز ہو جائے گا؟ کیا کوئی معموں عقل وخرور کھنے والہ انسان یا معمول ویلی

ے جیسا کہ معاصب جواہر الکام نے ایک ایسے علی شیر (جواز غزا در مراثی بغزض بکا وابکاء) کے جواب بیل لکھ ہے۔

﴿ وَ كُولَ لَهُ مِعْ عَلَى الْحَاءَ الْمُوعْبِ فِيهُ طاعة اللّٰه بِمعصية ﴾ باتی رہاس (غزا) كاكريدوبكاء پر جوكر شرعاً

مرغوب ہے۔ معین وممہ بوتا تو (بنا برتنگیم) چوتکہ بیضداكی نافر مانی كے ساتھ اس كی اطاعت ہے (اس لیے محال اور
نام برے) مالكم كيف تحكموں؟ اللّٰه اذن لكم ام على اللّٰه تعتوروں؟

ی نجال شاہر: غناوسرود کا ارتکاب ہے

جارے دعویٰ کی صداقت پر پانچاں شہدیہ ہے کے مجلس خوان طبقہ کے ! کشر ہلکہ تنہ م ذاکرین اور بعض مقررین بھی بارتنی شاغنا وسرود کا ارتکاب کرکے جہاں مجالس عزا کی حقیق شان فراب کرتے ہیں وہاں اپنی آخرے بھی برہاد کرتے ہیں۔

حرمستوغنا قرآن کی روشی میں

يهان بنظرا خضارمرف بعض آيات كى طرف اشاره كيا جاتا ب

() وَلَهَا جَنَبِيُوا الرِّجُسَ مِنَ الْاَوْتَانِ وَ اجْسَبُوا فَوْلَ الرُّوْدِ ﴾ (سورة فَيُ البيت ٣٠) "تم نا پاک بتول عن يَجِ ربوان الرَّوْدِ إِلَهُ (سورة فَيُ البِّرَاتُ مَا يَاكِ بَوْلَ عَنْ الْاَوْتَانِ وَ اجْسَبُوا فَوْلَ الرُّوْدِ ﴾ (سورة فَيُ البِّرَاتُ مِنْ الْاَوْتَانِ وَ اجْسَبُوا فَوْلَ الرُّوْدِ ﴾ (سورة فَيُ البِّرَاتُ مِنْ الْاَوْتَانِ وَ اجْسَبُوا فَوْلَ الرُّوْدِ ﴾

ال آیت مبارکہ شن و روشدہ لفظ" قول زور" کی تغییر حصرت معادق آل جمد الفیری نے غناوسروو کے ساتھ کی ہے والے مظارمو : تغییر مجمع البیان ، ہر ہان ، صافی اور اصول کانی وغیرہ)

(۲) ارش درب العباد ب: ﴿ وَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُشَتَرِى لَهُوَ الْحَدِيْتِ لِيُصِلُ عَنْ سَيْلِ اللَّهِ بِعَيْرِ عِنْمِ و يُسْجِلَهُ الْحُرُوا أُولِيْكَ لَهُمْ عدابٌ مُّهِيْنَ ﴾ (سورة لقرن، آيت ٢) "الوگوں عن يكولوگ ايسے بحى بين جو لبوائد يث كوثر بينا ب تاكيم ومعرفت كے بغير بوگوں كو فدا كر است مراه كرے اور فدا كى آيات سے تستخركرے اليے بوگوں كے ليے دمواكر في والاعذاب بيا"

ال آیت مبارک می دارد شده لفظ" بوالدیث" کی تغییر معرت باقر العلوم القدید نے غنا کے ساتھ فرات میں اور شده لفظ" بوالدیث کی تغییر معرت باقر العلوم القدید نے خنا کے ساتھ فرائی ہوئے در الله علیه المال کے کہ ختا ان ممنوع امور میں سے ہے جن پر فدائے وعیر جنم فرائی ہے۔ (فرائی ہے۔ (فرائی ہے۔ الله علیه ول)

حرمت غناءاحادیث محصومین کی روشنی میں

ال سلسدين روايات متواتر و ومن کاثر و موجود اين مرف بطور تيرک و تذکر چندروايات بيش کی جاتی بين په (۱) برويت جابر بن عبدالله الصار کی جناب رمول خدا الله الله الله مين مروی ہے، قرويا \* ولا اول مس تسخسری ابليس الله الكل آدم من الشجوة ﴾ سب سے پہنے جس نے غنا كا ارتكاب كياد دشيطان تھا جب كرحظرت آ دم الظيلانے في الم شجرة ممنوعه كالچل كھايا تھا۔ (من لا مختضر والفقيبه )

(٣) نيزانى جناب مروى م، فرمايا ﴿ استماع النعاو اللهويب المعاق فى القب كما يبت المعاق فى القب كما يبت المعاء الورع ﴾ كان لكاكر ( توجه ) غناسما اس طرح ول من نفق كواكاتا م جس طرح وفي الكورى كواكاتا م ( برسداز وسائل الشيعد وفيره )

حرمت غناا تفاق فقهاء كي روشي ميس

قرآن و صدیث کی روشی میں جومت عنا پر تمام عماہ فقہ ، کا اتفاق ہے چنانچہ صاحب عدائق قدس سرہ رقطراز ہیں ﴿ ولا حلاف فی حومت فیما اعلم ﴾ جہاںتک جھے معدم ہاں کی جرمت میں کوئی اختان نہیں ہے۔ ای طرح صحب جواہر نور مرقد و تحریر فریاتے ہیں ﴿ اللا خیلاف اجدہ بسل الاجماع بقسمیہ علیہ و السمة مسوالدر مقد فیمه بسل یسمکن دعوی کو مه صروریا فی المملھب ﴾ میں اس (غزا) کی جرمت میں کوئی اختراف نیس پاتا بلکداس پر ہر دوشم کا (محتل و منقول) اجماع قائم ہے۔ اس سلسلہ میں احادیث متو ترہ وارد ہیں اختراف نیس پاتا بلکداس پر ہر دوشم کا (محتل و منقول) اجماع قائم ہے۔ اس سلسلہ میں احادیث متو ترہ وارد ہیں بلکہ بیدائوئ کرنا ممکن ہے کہ خزاء کی جرمت ند بہب الل بیت کے ضروریت میں سے ہے (جن کا منکر دائر او قد بہب سے خادی متعور ہوتا ہے)۔

قصائد ومراثی میں غنا کا گناہ زیادہ سخت ہے

جیسا کہ قبل از پر بھی بیان کیا جا چکا ہے زیان ، مکان ، فائل اور مابہ العصیان کے بدلنے سے گناہ کی لوعیت بھی بدل ہوتی ہے۔ بنابری عام جگہ ، عام دن ، عام آ دمی اور عام چیز (جیسے غزل وغیرہ) بیس غنا کا رشکاب کیا جائے تو گناہ کی نوعیت اور بھو گئیکن اگر اس جرم کا ارتکاب کی متبرک جگہ ، متبرک دن ، قرآن و وعایا مجلس عزاجیں کیا جائے اور میا ایک جو بھرت آ تی ہوتے اور میں ایسا کرنے والا بھی صدیب عقل وعلم ہوتو اس صورت میں یقینا اس جرم کی تھینی بڑھ جائے گی چنانجے دھزے آ قا شیخ میں ایسا کرنے والا بھی صدیب عقل وعلم ہوتو اس صورت میں یقینا اس جرم کی تھینی بڑھ جائے گی چنانجے دھزے آ قاشین ہوتا ہوئے گئی ہوتا ہے گ

ر بن العابد بن قدس مرواييه بن ايك موال كرجواب من فرمات بين خوادر مواشى و قد آن عداس بيشتر است كه يعني اگر قر آن يا مرثيد خواني من غنا كاارتكاب كيا جائي تواس كاعذاب زياده ب- ( فرخيرهٔ العباد )

ای طرح حضرت شخ انصاری اعلی الله مقام خی کلام حق او باطل ففراة القرآن و الدعاء و المواثی دکرنا اله لا فرق بین استعمال هده الکیفیة فی کلام حق او باطل ففراة القرآن و الدعاء و المواثی بصوت یوجع فیه علی سبیل اللهو لا اشکال فی حرمتها و لا فی تصعف عقابها لکومها معصیة فی مقام المطاعة و استخفافاً بالمقرّد و المدعو و الموثی که ذکره بال خریف نے فاہر ب کداس صوتی کیفیت کی حرمت می کوئی قرآنین خواه کلام حق میں اس کا استعال کیا جائے یا طل س ریتابرین، گرقرآن ، دعا ادر مرشد کو ترجیح لہوی کے ساتھ پرما جائے آن اس کی حرمت اور عذاب کے دوگرنا ہونے شن کوئی اشکال تیس بے کوئک یا سقام اطاعت میں معصیت ہے اور اس می مقرد (قرآن)، مرص (فدا) اور جس کا مرشد پرها جارہ ہے (امام ) کی تو این اطاعت میں معصیت ہے اور اس می مقرد (قرآن)، مرص (فدا) اور جس کا مرشد پرها جارہ ہے (امام ) کی تو این

موجوده مجالس عزاك حالت وزار برصاحب البربان كاتبعره

ہم یہ بہت کہتے کے ہر ایکی آواز خناہے مادو طریقہ پر ڈاکری کرنے ہی کوئی قباحت نہیں۔ ہم اتو یہ چاہے ہیں کہ تقدیس مجلس کا خیال رکھا جائے اور مجلس عزا کو تحض سرود یا برم موسیقی ندینا یا جائے۔ محرافسوس کا مقام ہے کہ آئ جس نہج پر مجالس عزا ہوری ہیں اس نے تقییر کو بھی مات کر دیا ہے۔ انہی حالات سے متاثر ہوکر مجلّہ عمید البر ہان لدھیانہ کے سر پرست سرحوم نے (جد ۲۳ سر ۲۳ سر ۱۹ میں انہی مجالس پر تبعرہ کرتے ہوئے لکھاتھا

ا تعریف عنا کی تحقیق \_ عرب فی تدر سرا فی تری مراف فای رسیدری اختر و تریف تو کرے ال مرافت فایر کی بر مرافت فایر ک بر حد الصوت المشتمل عنی الترجیع المعطوب فی ای آواز کا تحقیق بس بی ترجیع کی جائے اور طرب آور می براور اس ک مراور اس ک مراور اس ک مراور اس کار می براور اس کار می براور اس کار می براور منام رکھا ب فوالمحضل می الاولة المتقدمة حرمة الصوت الموجع فيه علی مبیل الليو في (مکاب س س)

س کے طاوہ اس کی در بھی مختف تحریفات کی ٹئی ہیں جن کی تفصیل ہارے دسالہ "حرمت متا اور سلام" میں دیکھی جاسکتی ہے حرف نظریہ رہا ہا تھیں کی رہے ستعقر یونی ہے وہ یہ ہے کہ فنا کی تقریف بیان کرنا یہ ام واقید کا منصب نہیں ہے اس کا کام مرف شرق تھم بیان کرنا ہے کہ ذلا اس چیر طاب ہے اور فلاس حرام ، باتی رہی موضوع تھم کی تشخیص تعیین اس سلسلہ میں اٹل جرہ کی طرف رجوع کرنا جا ہے۔ بنا ہر ہی فتا کے مفہوم کی تعیین کے سلسلہ میں اٹل جرہ کی طرف وجوع کرنا جا ہے ہی وہ جس مخصوص آ واز کو فنا و مرد د ترارو ہیں اے فتا سمجھ جائے گا۔ (منرمی منہ)

''ایک ناواقف محف انہیں و کھے کر میر محسوں ہی نہیں کرسکنا کہ بیر مجلس عزا ہے یا محفل سرود و نشاطہ جب ایک اچھ گانے والا اپنے فن کا عمدہ مظاہرہ کرتا ہے تو سامعین واہ وا اسجان اللہ (بلکہ نعرہ حب سننے والا حمدری ، ناقل ) کا وہ شور چیا ہے کہ چھتیں اڑنے گئی ہیں۔ ایک ناواقف محفی بہر سے سننے والا اسے مجس عزا تو کیا سمجھ گا بلکہ وہ یہ مجھتا ہے کہ (معاذ واللہ، ناقل ) کی تعییر یا سنیما کا تماش و کھے دہا ہے یہ اور اگر وہ نیک منش رہا ہے یا اور اگر وہ نیک منش رہا ہے یا اگر بٹیر بازی کا شوقین ہے تو وہ یہ سمجھ گا کہ بٹیر از اے جارہ ہیں اور اگر وہ نیک منش رہا ہے یا آگر بٹیر بازی کا شوقین ہے تو وہ یہ سمجھ گا کہ بٹیر از اے جارہ جیس میں غرال خواتی ہو انسان ہے تو اپنے حسن طن کی بنا پر یہ خیال کرے گا کہ کوئی مشاعرہ ہے جس میں غرال خواتی ہو رہی ہے۔''

کی بی حالت ہو آب کی شان ہے؟ گیا عزاداروں اور سو تواروں کی بی حالت ہو آب ہے؟ کیا اقوام عالم کے سرمنے انگر معصوص اللہ تا کہ سرت و کروار کے پیش کرنے کا بی طریقہ ہے؟ کیا ندہبی عبددات و رسوم کی ادا کی کی سیقہ ہے؟ کیا ندہبی عبددات و رسوم کی ادا کی کا بی سیقہ ہے؟ اور کیا حسین کی شہادت اور مجالس کے انعقاد کی بی غرض و غایت ہے؟ بیسوالات ارباب عقل وفکر کی خصوصی توجہ کے طلب گار ہیں!

بانیان مجالس اورسامعین کی اکثریت کے دولت واخلاص سے ہی دامن ہونے پرشوامد منجمان

جب مجلس خوان گروہ کی اکثریت کا اخلاص سے عاری ہوتا ثابت ہو چکا تو اب ہم اپنے دعوی کے دوسرے ہر دسرے ہر اپنان ہوائی ہوتا بالیان مجانس ہوتی ہوتا ہوئی کے دوسرے ہر دستی بانیان مجانس اورس معین کی اکثریت کے دولت اخلاص سے تہی دامن ہوئے پر پر پی بنج شواہد پیش کرتے ہیں۔ اثبات بدھا پر پہلا شاہد تیری میری مجلس کی تغریق

اس دعوے پر پہلا شاہر یہ ہے کہ آئ کل مجائس عزائے سید الشہد اٹے بین تیری مجلس اور ''میری مجلس'' کی تفریق بائی جائے ہے کہ بیطرزعمل روح تفریق بائی جاتی ہے جس کا نتیجہ مجائس کے باہمی تصادم کی صورت میں فلا ہر ہور ہا ہے۔ واضح ہے کہ بیطرزعمل روح اخلاص کے منافی ہے۔ جب ہرمجلس مجلس حسین ہے اور اس کے انعقاد کا مقصد وین حق کی نشر واشاعت کر کے خدا اور رسوں اور انکہ بدی چھی کی رضا حاصل کرنا ہے تو پھر یہ تیری میری مجلس اور فلاس و فلاس کی مجلس کے کیا معنی ہیں؟ جب المجال عبادت ہے تو عبادت تو وہ ہوتی ہے جو خاصا لوجالقہ ہو۔ جب ہے اس تفریق کا تہج سسلہ شروع ہوا ہے اس کے ساتھ ہی مجال کا اسلہ غیر مرضیہ مجی شروع ہوگیا ہے جس کا بقیج ہے کہ آئ مجلس کے ساتھ ہی مجال کرا رہ ہے ۔ اس کی مجلس کا میاب ہوجائے دوسرے کی اور جنوس سے جلوس کھرا رہا ہے۔ ہر بانی مجلس کی میہ خواہش ہوتی ہے کہ اس کی مجلس کا میاب ہوجائے دوسرے کی کا میاب ہوجائے دوسرے کی کامیاب ہوجائے دوسمی س راچہ بیان کا کامیاب ہوجائے وہ میں راچہ بیان کا میاب ہوجائے دوسرے کی اس کی خواہش کی اس کی خواہش کی جس کے دوسرے کی مصدات ہے جس کا فطر تی وقد رتی بھیجہ یہ ہے کہ مجالس کی اصل شاں اور افادیت بھی ختم ہوتی جا رہی ہوتی ہا در بجائے اس کے اس کی جاس ہی تفریق وجدائی کا باعث بن اس کے کہ ان مجالس ہا ہی تفریق وجدائی کا باعث بن

#### دومراش بد بے جا تکلفات باردہ کا ارتکاب

ندگورة العدد وقوئے کے اثبت پر دومرا شاہد سے کہ اکثر بانیان مجالس کا مقعد نام وقمود عاصل کرنا اور اپنے شاتھ ہوئی فیل کی نمائش کے ساتھ ساتھ دومروں کی تحقیر کرنا ہوتا ہے۔ مس کی دجہ سے دو بعض اوقات الیے امور کا اور تاکیا ہوئے ہیں۔ ان تکلفات باردہ کی دجہ سے روز ہروز ارتکاب کر بیٹے بیں جوشر عا ناج تزیا کم از کم نام فوب ضرور ہوتے ہیں۔ ان تکلفات باردہ کی دجہ سے روز ہروز امران بی اف فیہ ہوتا جاتا ہے اب دفتہ رفتہ مجالس میں حقہ پان وسکر ہے، چائے اور شربت شرہ و فیرہ اور امام برگاہوں کی جو ثانوی اور آئے کہ وقیرہ وسیان آرائش سے زیائش و آرائش کرتا کہ جس کی دجہ سے وہ بجائے مرافات کے مختل یو نشاط فاند معلوم ہوں۔ عرادادی کا ہر بنتی جاری ہیں جس سے عرداری کی اصل روح لینی سادگی جو اسلام کا طغرائے اتمیاز ہے بالفسوس عہادت فانوں میں تو اس پر اس قدر ذور دیا گیا ہے کہ ساجد ہیں سونے چاندی ہے تش و نگار کرنا جرام قرار دیا گیا ہے۔ مجرورج ہورتی ہورتی ہی بلک مردہ اس لیے اس فاسد جذب کا قلع قمع کرنا ضروری ہے۔ خاہر ہے کہ یہ چیز اخلاص کے منافی ہے جس کی دجہ سے نگر ہر داور گناہ لازم 'وان شل صادت آتی ہے۔ اسا من کان ہو حوالے اور کا فاد و با فلیعمل عملاً صالحاً و لا بشر ک بعبادة ربع احداً۔

#### تيسرا شامر جيش دما في كي تلاش

ندگورہ بالا دگوئی کے اثبات پر تبسرا شاہر ہیہ ہے کہ ہانیان کرام ہوں یا سامھیں عظام ان کی اکثریت ایسے مجاس خوان حضرات کو پہند کرتی ہے جن کی پڑھائی جل تھیش د ماغی حاصل کرنے کے پورے پورے سامان مہیا ہوں اور گرکوئی پڑھنے والا غدااور رسول اوز انکہ اطبی رہیں گئے کی خشاہ کے مطابق سادہ اور سمجے طریقہ پر پڑھتا ہے تو نہ ہانیان اس کی طرف توجہ کرتے ہیں اور ند بی سامھین شرکت کی زصت محوارا کرتے ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ بانی حضرات کی کو بیوں دیے ہے کہ بانی حضرات کی کو اور اس مقعد کے لیے بعض مقامات پرخصوص مجانس کا اہتمام ہور کے ایمان کی اہتمام ہور کا اہتمام ہور کی اس کا اہتمام ہور کے بیانی مقامات پرخصوص مجانس کا اہتمام ہور کو دیا ہے۔

ہے۔ کیا جاتا ہے اور سامعین حضرات شرکت سے پہلے میدمعلوم کرتے ہیں کہ پڑھنے وارد کون اور کیر ہے؟ ان حضرات کی ہے روش ورفآراس امری غماز ہے کہ بیاوگ مجلس کو جلس عزا سمجھ کرمنعقد نبیس کرتے اور سفتے بلکہ مجس حسین کی آ ڑ ہیں تعیش د ، غی اور تفرح طبعی حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ واقعہ کر بلا ایب رفت خیز سانحہ ہے جوا پی مثال آپ ہے۔ یہ ناممکن ہے ككسى فخص كے دل ميں ذره بحر بحى محبت الل بيت بواور بيدواقعة باكله سنے اور پھراس كى آ كھا شكبار ند ہو۔خودشهير كربل كاارتثاد ب ﴿ إِنَّا قَتِيلِ العِبرة ما ذكرتي مؤمن الا استعبوت عيماه ﴾ ( نُفس أمجموم وغيره ) يجرنا معلوم مظلوم کر جلا کی مصیبت عظمیٰ پر چنداشک غم بہانے کے لیے نضول تکلعات کی کیا ضرورت ہے؟ کیا نوبت نقارہ اور راگ ورنگ کے بغیر کر بیٹیں ہوتا اگر کس کا کوئی عزیز مرجائے تو کیامجلس ساع منعقد کرنے ، ڈھول بجوانے اور راگ و سرود ہے اس پررنے وغم کا اظہار کیا جاتا ہے؟ جب وہاں ایسانہیں کیا جاتا تو کم از کم شہدائے کر بلا کے ساتھ وہی سلوک ال كياجائ جواب مرفي والعريزول كرماته كياج البحد حال تكريقت بيب ولا يقاس بآل محمد احسد من المساس ﴾ (نج البلاغه) بهرحال اكران مجالس كے انعقاد كامقصد خوشنود كي خداورسول عاصل كرنا ہے تو ہ نیوں اور سرمعین کو بلا تکلفات باروہ ہے نف کل ومصائب اہل بیت سننے کی عادت ڈالنی ج ہے۔ نیز ضروری ہے کہ ان بالس میں کسی فرقد کی دل آزاری ندکی جائے بلکہ تھم اہام'' دغیصہ ولا تسفو'' پڑمل کرتے ہوئے ایسا طرز مجلس خوانی . فقیار کیا جائے کہ تمام براوران اسلام شوق ہے ان بی شرکت کر کے بارگاہ سینی میں اپنی مقیدت کے پھول نثار كرعيس

### چوتق شاہد: صالح وطالح کی عدم تمیز

ہنارے دعا پر چوتھا شہریہ ہے کہ بائیان مجاس ہوں یا سمعین ان کی اکثریت مجالس پر حانے یا سننے کے سلسلہ یمن سی حقیدہ اور بدعقیدہ، صادق و کا ذب اور صالح و حالح جی کوئی احمیاز نہیں کرتی بلکہ ان کا مطلح نظر صرف یہ ہوتا ہے کہ گر پڑھنے والا موبوی ہے تو چندر نے رہ نے فیرعمی کنوں ہے سی مجمع کو نوب اچھال سے اور اگر ذاکر ہے تو اپنی خوش کائی کی وجہ سے حاضرین کو محور کر سکھ۔ بزائشیسہ تی منبر پرمؤذن تمعی والے واقعہ کو دہرایا جاتا ہے جس کا لب لباب بیہ ہم کہ ایک فوش آ واز فخض کو اس طرح از ان کہتے ہوئے سناجو بجائے ہواضہ یہ ان صحیمہ آرسول الله کی کے کہدر ہوتا ہواں اہل حصص یشہدون ان محمد از وسول الله کی کے کہدر ہوتا ہواں اہل حصص یشہدون ان صحیمہ آرسول الله کی کے کہدر ہوتا ہواں اہل حصص یشہدون ان محمد از وسول الله کی رسول بیں) اس محفی نے قاضی شہرے محمد از وسول الله کی رسول بیں) اس محفی نے قاضی شہرے جاکر حقیقت حال دریافت کی۔ قاضی نے اسے بتایا کہ ان کا مقررہ مؤذن تعطیفات پر گھر گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جاکر حقیقت حال دریافت کی۔ قاضی نے اسے بتایا کہ ان کا مقررہ مؤذن تعطیفات پر گھر گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جاکر حقیقت حال دریافت کی۔ قاضی نے اسے بتایا کہ ان کا مقررہ مؤذن تعطیفات پر گھر گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد جاکر حقیقت حال دریافت کی۔ قاضی نے اسے بتایا کہ ان کا مقررہ مؤذن تعطیفات پر گھر گیا ہوا ہے۔ اس کے بعد

المسل ایک میروی کی خدمت عاصل کرنا پڑی اور چونکہ وو آتخضرت اللط کی رسالت کا قائل نیس اس لیے اُبتا ہے۔ ﴿ اِن اهل حمص مشهدوں الع ﴿ ﴿ وَهِم الربي ﴾

جارے اکثر سادہ لوح قوام نے بھی بھی نظریہ قائم کر دکھا ہے کہ جمیں تو ایک خوش الحان آ وی ہے جلس حسین سننا ہے جمیں اس کے کروار ہے کیاتحلق ہے ؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ہے جارے اسلاک بھائیوں نے یہ نظریہ قائم کیا کہ جم نے تو قر آ ان کی اقتداء کرتا ہے چیش نماز جیسا بھی ہو۔ اس دن سے ان کے مصلی کی عظمت ختم ہوگئ ہے ای طرح جب سے جارے موام نے یہ خیال کرلیا ہے کہ جم نے تو مجلس حسین سننا ہے جمیس پڑھنے والے کے کرداد سے کیا سروکار ہے اس دن سے حین اپنے کی تقدیس ختم ہوکر دوگئی ہے۔

میدوش ورق رشامد ہے کہ اس عمل میں روح اخلاص کا فقدان ہے۔ اگر بیر مجالس خاصاً لوجداللہ ہیں تو ضروری ہے کہ منبر پر انہی موگوں کول یا جائے جن کے عقائد وا المال شریعت و مقدسہ کے عین مطابق ہوں اور بدعقید و جدا الما افراد کو مینی اشنے کے قریب ہمی شاآئے و یا جائے کو تک س

آل خویشن هم است کرا دابیری کند

بانجوال شابد: سيرت فسيني كافقدان

المجائز علی اور جوں میں نماز کا اول وقت داخل ہوجائے تو مجلس یا جنوس کوروک کر وہیں نماز یا بھا عت پڑھ کر اہل کا نم پر واشتے کر دیں کہ سینی اس طرح ہوتے ہیں۔ پھر دیکھیں کہ ان مجالس وجنوس ہائے عزاء کی افا دیت میں کر اہل کا نم پر واشتے کر دیں کہ سینی اس طرح ہوتے ور تی ہوتی ہے! اور اگر پہنیں تو پھر پہ حقیقت اچھی طرح کر انسین کر ایما جائے گھر یہ حقیقت اچھی طرح ذبین تشین کر ایما جائے گھر یہ حقیقت اچھی طرح ذبین تشین کر ایما جائے گھر یہ حقیقت الجھی طرح ذبین تشین کر ایما جائے گھر یہ حقیقت الجھی طرح دبین تا تھی کہ سے

جو کچھ بھی ہے تکلعب وہم و طیال ہے

الحمد للله کدان حق کن کی روشن می جارے دعوی کی صدافت اظهر من انتسس ہوگئ ہے۔ وعاہے کہ خداوند عالم تن مجالس وی قبل پڑھتے ، سفنے اور منعقد کرنے والول کواخلاص کی دولت گرونمانیارزانی فرہ ئے۔ آمیسن بسجاہ النہی و آله الطاهرین ک

## مجلس خوال كرده كے آداب ده كان

اب ہم ذیل میں کتاب کریت احمر، کو کو و مرجان، مجاہد اعظم حصد اول وغیرہ کتب معتبرہ ہے مع اضافات جدیدہ ومفیدہ مجلس خوان کروہ کے وہ گاند آ داب وشرا لکا کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اس کے بعدان دہ گاند آ، داب کا تذکرہ کیا جائے گا جن کا تعلق بانیان کرام یاسامعین عظم یا خودمجلس امام کے ساتھ ہے۔ انٹ واللہ

#### بهلا ادب: محت عقا كد

تمام ادیان و قداہب میں بالعوم اور دین اسلام میں بالخصوص عقائد اور ان کی صحت کو جو اہمیت دی گئی ہے وہ
ار باب بصیرت پر تی نہیں ہے۔ تمام انسانی اتو ول وافعال کی قبولیت کا دار و مدارتمام افر دی جزاوس اکا انحص رائی صحت و
عقیدہ پر ہے۔ اک فساو اعتقاد کی وجہ سے کفار و مشرکین پر جنت حرام قرار دی گئی ہے۔ ارشاد قدرت ہے ﴿وَ مَسَنَ بُشُو کُ بِاللّٰهِ فَلَقَدْ حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَلَيْهِ اللّٰهِ عَرْمَهُمَا عَلَى الْكَلِمِونِينَ ﴾

عقیدہ شم معمولی لغزش انسان کوخلود فی النار کا سزاوار بنا دیتی ہے اس لیے ہرمکلف پر بالعوم اور بسخ
دین پر بالخصوص نا قابل انکار تطعی دلائل سے اصولی اسلامیہ اور عقائد ایرانیہ کا اس طرح نحکم کرنا واجب و لازم ہے کہ
تسرول السجب ال و لا تسرول تسلمک السعفاند چونکہ افراد قوم کے عقائد کی اصلاح یوان کا فساد زیادہ تر اہل متبر کے
ساتھ وابستہ ہوتا ہے اس لیے اگر خدانخو استہ ان کے عقائد فاسد ہوئے تو ان کا وجود قوم و ملت کے لیے شیطان سے بھی
زید دو ضرر درمیاں اور باعث نقصان ہوگا۔

بیامر بھی کمحوظ رہے کہ مرف کی سنائی ہاتوں سے یا گھر بیٹے کر کفش چند کتب کی درق کر دانی کرنے سے عقائد پر بیس دریکتی اور پختگی بیدا نمیں ہو سکتی۔ ای بتا پر ہادیانِ دین نے ایسے لوگوں کی محبت سے اجتناب کرنے کی ہوایت اقتصر

حضرت صادق آل محمد النظیم المحمد النظیم الم المحمد النظیم الم المحمد الله المحمد الله المحمد المحمد

اللمنبرك ليمفيد مثوره

الل منبر کے لیے صرف بی بات کافی نہیں کے علاء اعلام ہے اپنے مقا کدی اصلاح کرا کی بلد یہی مردی ہے کہ اعلام کر یں کیونک کتابوں مردی ہے کہ اعاد ہیں بیان کرنے کے سلسلہ میں بھی علاء محققین ہے اچاز ہ تقل روایت حاصل کریں کیونک کتابوں میں برتم کا رطب و بابس مواول ج تا ہے اس لیے حزم واحتیاط نی الدین کا نقاض ہے کہ الل منبرنقل روابات سے پہلے اس کا ، جازہ حاصل کریں اگر ایسانہ کیا گیا تو ان کی مجل خواتی ہے اتنافا کہ ہذہ ہوگا جفتا کہ وین تقصان ہوگا۔ بعض مدہ کرام نے تو ایسے ہوگا جفتا کہ وین تقصان ہوگا۔ بعض علاء کرام نے تو ایسے ہوگا مقررین کی مجاس میں شرکت کرنے کو بھی حرام قرار وے ویا ہے جن کا نہ خود تا کی جا ہو ہوگا ہوتا ہے اور نہ علی اور نہ علی میں مردت محسوں کرتے ہیں: حوال لا سندھ عالم الم بھی جو حصور منابر ھے و مجالسہم و یہ حرم علیہ مفل الاحادیث عالم یر جعوا الی من فہ اھلیة التحدیز ہیں ہو حصور منابر ھے و مجالسہم و یہ حرم علیہ مفقل الاحادیث عالم یر جعوا الی من فہ اھلیة التحدیز ہیں

ه صفاف الاحاديث و صححها مين يجور تقليده و المرجوع اليه ﴾ (ادياءالشريع، ج۱) الغراليجانگ اگر د ځي ادكام شي ماغلت كري گرفتانشل مان سين باخي سكاق مثل ما متم

البغدا ایسے نوگ اگر دینی احکام جمل مداخلت کریں گئے تو بقول علامہ مازندرانی ان کا قور مثل بول متعمور اعظ غیر محتمد قولت مثل دولت میں داشد در زیان اے کا ماگی اور خود دیکھیا کا

المواعظ غير مجتهد قولش مثل مولش مى باشد در بيان احكام اگر ار خود مگويد، المعاديم معنون المعاديم المعاديم المعانيم المعنو)

دومراادب: ضرورت اخلاص

قبل ازیں اخلاص فی اعمل کی ضرورت و اہمیت پر بہت پکولکھ جا چکا ہے یہاں اس کے اعادہ و کرارکی حاجت نہیں ہے یہاں تو صرف اجمال اشرہ کرنا مقصود ہے کہ ہرعبادت کی روح اخلاص ہے للبذا مجالس خواان حضرات کے لیے لازم ہے کہ دہ مجانس کو (جو کہ بہترین عبدت ہے) پورے ضوص نیت کے ساتھ پڑھیں۔ اس میں ذبق نام و دوکی خواہش، ریا وسمعہ کی آمیزش، تحریف و تو صیف کی تمنا اور اپنی برتری اور دومروں کی تحقیر کا جذبہ یاس تنم کا کوئی و فعی دولوں کی تحقیر کا جذبہ یاس تنم کا کوئی و فعی دولوں کی تحقیر کا جذبہ یاس تنم کا کوئی و فعی دولوں کی تحقیر کا جذبہ یاس تنم کا کوئی ہے۔ منافی ہے منافی ہے منافی ہے منافی ہے۔ بھی دولوں انکارت ہوجاتا ہے۔

وضاحت

ہم واعظین و ذاکرین کی ، کی خدمت کرنے کے تخالف ٹیس بلکہ اس بات کے دی ہیں کہ ان کی زیادہ سے زیارہ المداد وان منت کی جے تاکہ وہ فکر میں ش سے فارغ البال اور مرفہ الی ل ہوکر فریعہ یہ تبلیخ کو بچا ما سکیل ۔ بنابرین اگریہ حضرات خلوص کے مماتھ مجلس پڑھ ویں اور ان کی خدمت جس علی قدر مدارجھم بطور ہدیہ ونذ رانہ کم یا زیادہ پھے ویش کریہ حضرات خلوص کے مماتھ میں کرا جس ان کی خدمت جس علی قدر مدارجھم بطور ہدیہ ونذ رانہ کم یا زیادہ پھے ویش کی جو از جس کوئی کلام ٹیس ۔ ہمیں اگر اعتراض ہے تو صرف ذکر حسین کی تجارت پر۔ اس کے چک جبا جائے تو اس کے جو از جس کوئی کلام ٹیس ۔ ہمیں اگر اعتراض ہوت مرف ذکر حسین کی تجارت پر۔ اس کے چک جبارت کی تعالی کے مطابق کھٹھو کر نا

علم مدنی و بیان سے معمول واقعیت رکھنے والے مطرات کے لیے بید تقیقت کی دیمل و بر بان کی تمان نہیں ہے کہ مقتضائے حال کے مطابق کلام کرنے کا نام بلاغت ہے۔ بنابری اہل منبرکومنبریر ایسے مطالب ومضابین بیان کرنے سے ابتن برکرنا چ ہے جن سے ان کی قابلیت کا اظہار تو ہوتا ہوگر سرمعین کے لیے پچھ نہ پڑے بلکہ ان کو چاہے کہ سرمعین کے لیے پچھ نہ پڑے بلکہ ان کو چاہے کہ سرمعین کے فرف فہم ومقدارِ عمل کی وسعت کے مطابق حقائق بیان کریں۔

آ تخضرت المنظمة كا ارش و المن المعاشر الانبياء امواا ان نكلم الناس على قدر عقولهم كا المم المناس على قدر عقولهم كا ام مروه انبيام كويدهم ويا كميا ب كدلوكول كاعقل وقكر كم مطابق تفتكوكرين - ( بحار الانوار ) جناب امير الظيلام في وسیت میں فرماتے ہیں ﴿ بِسَا بِسَیّ الا تقل مالا تعلم بل لا تقل کدما تعلم ﴾ بیٹا اجس بت کاعلم نہودہ بات زکرد بلکہ ہروہ بات جو جہیں معلوم ہے دہ بھی نہ کیو۔ (نجی البلاغہ) کے ہے لیس کلما یعلم یقال س ویتے ہیں ہادہ ظرف قدح، خوار دکھے کر

آئ کل کھوالی اسکا معین کی اکثریت تو سواد علی سے باریک مطالب بیان کرتے ہیں اور اسک اسک علی موشکا فیاں کرتے ہیں کہ سامین کی اکثریت تو سواد علی سے بہرہ ہونے کی وجہ سے کیا سمجھ کی بلکہ ظن قالب سے کہ فود بیان کرنے دانوں کی جمی مطالب کی گہرائی دیگرائی تک سمجھ رسائی نہیں ہوتی اور نہ بی اٹی بیان کردہ تمام باتوں پراعتفاد ہوتا ہے بلکہ صرف مخوان فرہ بت کے تحت سب بھی کیا جاتا ہے اگر چہرامین کے عقیدہ وجمل کا بیڑا فرق ہوجائے۔ دومری طرف بھی الل منبر علمی سطح ہے ہٹ کرا سے مبتذل نگات، بودے استدادت، رکیک استفاجات اور فدھ بیانات بین کرنے کے عادی ہوگئے ہیں کہ عوام کا فاف م توان بول سے ضرور محظوظ ہوتے ہیں اور داور تحسین کی صدا کیں جی بین کررہ جاتا ہے۔ آئ تھا کن کی جگہ لطا نف اور دقائی کی جگہ طرر نف نے لیا ہوتی جاتا ہے۔ آئ تھا کن کی جگہ لطا نف اور دقائی کی جگہ طرر نف نے بیان ہوتی جادرای ہے ہوری تو م کی دمائی تربیت استدال کی ظ سے ایتر ہوتی جادرای ہے اور تو اے اس طرح تو م سے سمجھ خور وقائی کا دہ بی سب ہوتا جا دہا ہے۔ باخصوص اخیار کی جگہ موجود کی ہیں ہمارے بہائی خوان جب ایسے ہفوات پر اتر آئے جی تو تو رہا ہے بیسے ہوتا جا دہا ہے۔ باخصوص اخیر کیا ہو بیا ہے۔ باخصوص اخیر کی جائی ہوتی جا الله لما بعب و یو صلی۔

چوتا، یا نجوال اور چعثا اوب: فیس مے کرنے اور ختاہ اجتناب کرنا

مجنس خوان حطرات کو جا ہے کہ اپنی سیرت وکرداری پاکیزگ سے اسوؤ حینی کا عملی نمونہ بیش کریں۔ اپنی شکل دشائل اور عادات و خصائل کوشریعت مقدمہ کے اصواوں کے مطابق ڈھالیس۔ واجبات کی بجا آور کی اور محرمات سے اجتناب کی تنی کے ساتھ پابندی کریں۔ راست گوئی، راست بازی اور خلوص کو اپنا شعار قرار دیں، ایار کو اپنا شیوہ بنا کی من الحمد کے فریعنہ کی اوا نیک کوسر مائے حیات مستعار قرار دیں تا کہ ذاتی اخراض سے بالا بنائیں، امر با معروف و نہی عن الحمد کے فریعنہ کی اوا نیک کوسر مائے حیات مستعار قرار دیں تا کہ ذاتی اخراض سے بالا بھی مناوکو اپنے ذاتی مغاو پر ترجے دیں۔ ذکر حسین کو فریعہ معاش وسر میں حیات شد

## آ شوال ادب: واعظمن كے بیان كا اميد و بيم كے درميان ہونا

الل منبر كو جاہيے كـ ان كابيان خوف ورجاء كے بين بين مونہ تو اس قدر عذاب خداوندي ہے { رائيس كـ لوگ رحمت پروردگارے مایوس موجائیں اور نہ بی رحمت جن پر غلط اختا د کرے اس قدر دھیل دیں کہ لوگ عذاب خدا ے مامون وسطمئن موكر كناموں يرجري وجسور موجائي \_ حضرت صادق آل محد الظنظافر ، تے بين ﴿ الا اخب و كم بالفقيه حق الفقيه من لم يقبط الناس من وحمة الله ولم يؤصهم من عداب الله في كي شرحهي خرندول کر حقیقی فقیداور شریعت دان کون ہے؟ جوندتو لوگول کور حست وحل سے ناامید کرے اور ندبی عذاب خدا ہے بے خوف كردے (اصول كانى، صفحہ ١٩، باب صلة انعلماء) فلاح كونين كے ليے جس قدر خداكى رصت كاملہ يراعمادك ضرورت ہے اتنا ہی اس کے عذاب وعقاب ہے ڈرٹا بھی لازم ہے کیونکہ جہاں دہ فغور درجیم ہے وہاں جبار وقہار بھی ﴾ ﴿إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيْبٌ مِنَ الْمُحْسِبِينَ ﴾ اي ليه آتخفرت الله كي رشان بيان كي كي به و بشير وية كما تعاماته نفريجي تع ﴿ يَنا يُهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا وَّ مُبَشِّرًا وْ مَلِيُوا ﴾ بهرعال أيك عمل منداور بعدرد تومملغ كى حيثيت أيك مابر طبيب كى ك إس واي كدتوم كى نبض يرباته ركه اورجهال جس تتم کے بیان کی ضرورت ہواس کے مطابق بشارت یا نذارت کا فریضہ انجام دے مگر افسوس کا مقام ہے کہ اکثر مقررین نے صرف بٹارت کو اختیار کر کے نذارت کو بالکل عی تظر انداز کر دیا ہے جس کی وجہ سے ہماری اجما کی قوت وعمل پڑمردہ ہوگئ ہےاور ہی کے باوجود ہر مخص جنت کا تھیکیدار نظر آتا ہے۔ ایسے خوش نہم حصرات کو یا در کھنا جا ہے کہ جنت کے بیٹے ایسے ارزال پڑے نہیں کہتے کہ اس طرح رائیگال اور مفت میں ہاتھ آج کیں۔ شفاعت برحق ہے اور ضرور ہے تکر ہما را مسئلہ شفاعت نعرانیوں کی طرح نہیں ہے کہ ممنا ہوں کی تشری خدا کے بیٹے کے حوالہ کر دی اور خود مطلق العنان ، وكرجو جاجي كرت بحري - صداكي باركاه من درية موسكل به كراند جرئيس - هوف من يُنف مَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةٍ ع خَيْرًا بُرَهُ وَ مَنْ يُعْمَلُ مِنْفَالَ ذَرَّةِ شُرًّا يَّرُهُ ﴾ لوال ادب: مبلغين كامصوص في كراهن يراكنفا كرنا

مبغین کو چاہے کہ وہ حضرات معصوفین کی کارشادات وفرائین بیان کرنے ہراکت کریں اور بنیر شدید صرورت کے کانفین کے روایات نقل کرنے ہے تا بعقد وراجتناب کریں۔ اصول دین ہوں یا فروع دین بلک فضائل ، تمہ طاہرین کی اور باب بھی مون ہرا متاہ کرنے کی ممانعت وارد ہوئی ہے چانچہ طامہ جگئ نے بفتم ہوارال نوار میں الام پرایک پوراباب بعنوان ایساب السنھی عن احذ فصائلہم من معتاله بھی "منعقد کیا ہے اور پرارال نوار میں الام پرایک پوراباب بعنوان ایساب السنھی عن احذ فصائلہم من معتاله بھی "منعقد کیا ہے اور پراران ومعمومین کی روثی میں اس مطلب کو تابت فر بایا ہے ای طرح حضرت شخ طوی علیہ الرحمہ نے عدق پرارش ومعمومین کی کی روثی میں اس مطلب پرفرق کے اجماع کا دھوی فر بایا ہے۔ رجال کش می مطبع جبی میں الاصول می سام طبع بہی میں موایت علی میں موجوبی کا محمولی کا موجی بین میں اس مطلب پرفرق کے اجماع کا دھوی فر بایا ہے۔ رجال کش می مطبع جبی میں بروایت علی بن موجہ جناب امام موئ کا تھی میں المحالیون کی این کے معالم ومعارف کو تعیمیان کی کے علاوہ اور کساسک ان تعدید تھی احذت دیدک عن المحالیون کی این کے موالم ومعارف کو تعیمیان کی کے علاوہ اور کسی سے حاصل نہ کرنا۔ اگر تم نے این سے تعاون کی تو جناب مام کر تھی نے این سے تعاون کی تو کی کے دو تاب کے معالم ومعارف کو تعیمیان کی کے علاوہ اور کسی سے حاصل نہ کرنا۔ اگر تم نے الن سے تعاون کیا تو پھر شیافت کا دول سے دین می معالم ومعارف کو تعیمیان کی کے علاوہ اور کسی سے حاصل نہ کرنا۔ اگر تم نے الن سے تعاون کیا تو کی کے معالم ومعارف کو تاب مام کی کرنا۔ اگر تم نے الن سے تعاون کیا تو کی کے دول کے معالم دیا کہ دیا کو کرنا کیا کہ دیا کہ دی

مرافسوں کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آئ ہوری مجاس بچھ ہی تھے پر جال رہی ہوں کہ ابتداء سے انہنا تک کا فیفن کی کتب تغییر وحدیث و فیرہ کے حوالہ جات پر مجلی ختم ہو جاتی ہا ورجولوگ اپنے ہا دیان وین کے فرایمن سننے کے شوق ہی شریکہ مجلس ہوتے ہیں ان کے کان قال الباقو انظیان اور قال الصادق ع ہنا کی آو ز سننے کے بیم تریخ ہیں۔ ای غلا دوش کا نتیجہ ہے کہ اپنی ندیجی کتب کا مطالعہ متر دک ہوتا جار ہا ہے جس کی وجہ سے پڑھنے والوں کی اکثریت اپنے محلومات سے تھی والمی نظر آئی ہے۔ خالفین کی رطب و یا بس مطالب سے در سننے والوں کی اکثریت اپنے تھے گئی والات نظر آئی ہے۔ خالفین کی رطب و یا بس مطالب سے لیرین کتب کے ناموں سے تو قوم کا بچہ بچہ والق سے محرا پئی کتب اربعہ کے بھی انہیں نام معلوم نہیں ہیں، العجب سے بہرکیف اس دوش جس اصلاح کی اشد ضرورت ہے ہاں پوقت ضرورت بغرض تائید یا بطور الزام ان کے روایات ہیں کرنے میں مقرد بن کے لیے کوئی ترین نہیں لیکن نہاس مدتک کراہے ہی اصل مقصود بالذات بچھ ہی جائے۔

دروال باب طول ممل واختصار كل عداجتناب كرة

مبلغین و ذاکرین کوانسانی نفسیات ہے بھی دالف ہونا چاہیے تاکد دوموقع وکل کی مزاکت کا خیال کرکے طوں یا اختصارے کا خیال کرکے طوں یا اختصارے کام کے سیس بہوجب حیسر الامور او معاطهاء بہتر بیرے کہ طول ممل اور اختصار کل بردو سے در یا گھنوس طول کلام سے اجتناب کریں۔ جب سفنے والول کا ہنوز اشتیاق باتی ہوتو سلسلۂ کلام برد کر دیتا چاہیے تاکہ م

الکام ش ریادہ اثر پیدا ہو۔ اس بات کا لحاظ کرنا اس وقت اور پھی زیادہ مؤکد ہوجاتا ہے جب کہ اور پھی پڑھنے والے موجود ہوں تاکہ ایک کے طول کلام سے دوسروں کی مجلس متاثر نہ ہو۔ اور اس طرح ان کے درمیان با ہمی عداوت اور شکر رنجی کے جذبات نہ ابجرنے پاکی سے ہاں اگر کسی وقت خود سامین کا اصرار ہوکہ مقرر اپنے بیان کو قد رے طول و نے تو یہ اور بات ہے۔ حدیث شل وارد ہے ﴿المقائل اقبل مسلالة میں المست میع فاذا حدثت فلا تعمل جسلسانک ﴾ ہولئے والا سننے والے کی نبعت کم طول ہوتا ہے لہذا جب یکھ بیان کروتو (طول کارم سے) سمین کو سول نہ کرد۔ بہر حال اہل منبر کو تو د نفسیاتی طور پر موقع وکل کی نزاکت کا خیال رکھنا جا ہے۔ و لکل مقام مقال۔ واعظ میں کن صفات کا ہونا ضرور کی ہے۔

اس سلیلہ کے اختیا م پر حفرت سادتی آئی تی اللیدی کا یک صدیف پیش کردینا قائدہ ہے خالی بیس ہے جس سے مذکورہ بالا افتائی کی تائیر مزید ہوتی ہے۔ ارش دفریائے جس سے فذکورہ بالا افتائی کی تائیر مزید ہوتی ہے۔ ارش دفریائے جس المحصوص لیے ہے۔ ارش دفریائے جس المحصوص لیے اللہ و امان عصمت لم یصلح للامر بالمعروف و المهی عن المسکر النہ اذا لمہ یسکس بھدہ المصفة فیکل ما اظہر یکوں حجہ علیہ ولا یستع الماس به قال اللہ تعالی اتفاروں النباس بالمبر و تسوں الفسکم و یقال له یا حائل اتطالب خلقی بما خنت به نفسک و اتفاروں النباس بالمبر و تسوں الفسکم و یقال له یا حائل اتطالب خلقی بما خنت به نفسک و درشیطان کوشست دے بر فدا کی پنہ گاہ اور اوان جی داخل شہوطات کا حائل تدہوگا تو جو کھ کے گا دہ اس کے برفدف اتمام ورشیطان کوشست دے برفدائی بنہ گاہ اور اوان جی داخل شہوطات کا حائل نہ ہوگا تو جو کھ کے گا دہ اس کے برفدف اتمام جست ہوگا اور کو اس کے برفدف اتمام جست ہوگا اور کو گاہ کی کا کھم و سے ہواور اسپ کے خدافر باتا ہے کیا تم لوگوں کو کئی کا کھم و سے ہواور اسپ آئی کو فراموش کرد سے ہو غیز اس سے (منی نب اللہ ) ہے جاتا ہے او قائن اتو جری گلوق سے ان امور کی بجا آور کی کا کا مطالہ کرتا ہے جن جی فرد خیانت بحر مانہ کرتا ہے اورا ہے قس کی لگام ڈسلی چھوڑتا ہے۔ و معم ما قبل لا تسه کا مطالہ کرتا ہے جن جن میں خود خیانت بحر مانہ کرتا ہے اورا ہے قس کی لگام ڈسلی چھوڑتا ہے۔ و معم ما قبل لا تسه عن حلق و تاتی مثلة عار علیک ادا فعلت عظیم۔

بانیان مجالس اورسامعین کرام کے دہ گانہ وظا کف کا بیان

بیامر کسی دلیل کامی جنیں ہے کہ ہر کام کی انجام دی کے پیچی مخصوص قواعد وضوابط ہوتے ہیں اگران کونظر انداز کر دیا جائے تو وہ کام ٹائمام رہتا ہے ای طرح مجالس عزا کے انعقاد واستماع اوران سے مطلوبہ فوا کد حاصل کرنے کے بھی پچھ قواعد ہیں جن کا طحوظ رکھنا ضروری ہے ورندیے مل خیر بے کیف اور جسد بلاروں آ وکررہ جائے گا ہم ذیل ہیں

أتسرف دس وسم وطور شاكا للركس وسرية مين \_

بهباه وظيفه بخلوص نبيت

کے موضوع پر تیل ازیں کافی تیمرہ کیا جا چکاہے کہ کوئی تھی وہا دت اس وقت تک عہادت ہی ٹیمی ہوتی جب تک اس میں اخداش مذہ ہواور اخدامی می عبادت کی روٹ اور اس کا حقیق جو ہر ہے اگر اس کا فقد ان ہوتو ہو جس صالح بجائے شرف تیو ہیں جا گر اس کا فقد ان ہوتو ہو جس صالح بجائے شرف تیو ہیت حاصل کرنے کے ان حال کے لیے ہو حت ور رووہ ل بن جائے کا لبغد اگر بانی اور سامع مجالس میں میں اختاد واستم سے کوئی دت سجھے جی تو ان کو خوص نہیت سے اس میں حصہ لین اور سے ر

دوسرا وظيف جبال غيرشرى امور كاارتكاب موومال شركت ندكرنا

 الم المركار علامد سيدعى الى ترى مجتمد بنجاب السوال كيان جمن مجالس عزاجل بعض خوف شرع الموركا رتكاب الموتا موشكا، موضوعه ورغدط روايات بيوان كى جاتى حول ياراك جل من سوز حواتى بدوتى بور و هول تاشه بجتا بورا ايك مجاس مل شريك بودا جائز بيت؟ يا معصيت ؟ بيزة تو جزوا، كي جواب مين تحريفه مات بين الأوره باتين في الوقع خداف شرع موردا شرع مين اورائه س عن المارا يت بيد مشروع وقت سيد ممر الموتى جامين الموتى جامين مرت جن مين سي بين اليان خداف شرع موردا الرتكاب بوتا موال بين شرك الموتى الموت

(رساله لحافظ برورون الرأبره وبت ودول ١٩٢ و معايق مرم والماله)

## تنسرا وظیقہ مجلس میں و نیوی خیالات سے فارغ ہو کر شریک ہونا

جب مؤسین تراسیمس وز بین شریک بون تو . رم ب که و نیاه مافیها به فاقل اور قیام خیالات سے قادی تناب بول اور قال کی کفتو و بوری توجہ ہے ، عمت کریں تاکہ کو مقصود ہاتھ آستے ۔ رشاد قدرت ب بالا فیسف عساد الله دین به منظم الله و اول تنک فلم اولوا عساد الله دین به دخیم الله و اول تنک فلم اولوا الالیاب به (سر از نرم ، آست که ۱۸ ) بین تم بیر ب ال بندوں کوجو بات کوفور سے بنتی رہے ورال بیل سب سالالیاب به (سر از نرم ، آست که ۱۸ ) بین تم بیر ب ال بندوں کوجو بات کوفور سے بنتی رہے ورال بیل سب سالالیاب به رسال کرتے ، سے بیخو تی مناوہ وہ وی تین جن کوفعہ سے تعالی نے مامیت فر ایل اور وی عقون میں ایک خص سے خص سے حال مناب سال خاری کرتے ، سے بیخو تین اور میں تاریخ میں ایک کرنا ہے مناب سال خاری کی اور وی توجہ سے مناب و مناب کرتے ہیں ہو کہ اور ایل کرنا ہو کہ ایک کرنا ہو کہ اور ایل کرنا ہو کہ اور ایل کرنا ہو کہ کرنا ہو کرنا کرنا کرنا کہ کرنا کرنا کرنا کرنا کو کو کہ کرنا ہو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کرنا کرنا کو کہ کرنا ہو کرنا ہو کرنا کرنا کہ کرنا کہ

### 四十年 中間人

ين و ول يريش ما قل من الخلب المسلم المعتبرة ولا يتاملون فيها و يعرجون على المسلم المعتبرة ولا يتاملون فيها و يعرجون على عمر المعتبرة ولا يتاملون فيها و يعرجون على عمر شبها المعالية كانهم الباء سحبان ولا يستحيون من احد فيما يقولون فياتون بما يشاون من مرحرفات و ريب لمنون اعادنا الله و اناهم من هذه السجية فانها مهلكة و حلاصة المرام الله لا يبد لهم الموات و ريب لمنون اعادنا الله و اناهم من هذه السجية فانها مهلكة و حلاصة المرام الله و المده المداه المرام الله و المداه و المده المداه المرام المده و المده المداه المرام المداه و المده و المده المداه المرام المداه و المده و المده

السحسى بالفصائل و النعرى عن الردائل معدما اطاعوا الله في حلاله و حوامد الدى هو التقوى و قال تعالى الما يتقبل الله من لمتفيل ± ( ١٠٠٣ غالية ) چوته وظيفه مجالس مين شركت سے ذاتی ترقع كامائع نديونا

یا حوص ہے کی وہ تا کے کہ جہ تم ہو اس کا دوس کو اس کا بیا تھا اس کا بیا تھا ہوں کہ اس کا بیا تھا ہوں کا بیانہ کا بیان

ن به مرس سر مرس سر به المرس به مرس به مرس به مرسد قرام سام المرسد المرسد المرسسة المرسسة المرسسة المرسسة المرس معذور ال في مرفر مالي جمر من مساسطان أو بينا ما الوت وي الارس وية تطلب عليافت وي اور بوقت رفعست جراكيد مستكين و چندور مم بهمي مرفست فرام سرار ما شريمار و فيه و )

گرافسوس تن کی ماہ کے تامیر فرہ ہے ہی منعقد ہوئی ان جی بی منعقد ہوں ان جی سی بی درم ف بیا کہ مر مراکز سے ان بی بی بی بی بی بی بی بیک فرہ بیا ہے اس کی کہتے ہیں بیک فرہ بیا ہے اور کی کہتے ہیں بیک فور بیا ہے اور کی کہتے ہیں بیک فور ہی ہیں ہی ہیں ہی کہ اور کی کہتے ہیں اور کہت کی اور کے بیار کا میں اور کا اور کی بیار کے بیار سے اور کا ایس کے بار سے افور سے اور میں ہوگئے جی اور کے بیار کے بار سے اور کی میں ہوگئے جی اور کو جی بیار کی اور کی بیار کی ہوگئے ہیں ہوگئے ہیں اور اور کی بیار کی ہوگئی کی اور کی بیار کی بیار کی ہوگئی کی اور کی بیار کی بیار کی ہوگئی کی بیار کی ہوگئی کرتے۔

الم بیار میں کی در شعنی اپنی وہروشنی ور موامن کی بیان کے ساتھ بی رسون کی فررہ بھی بیروائیل کرتے۔

الم بیار کی میں عصلہ المالیہ مسئولا کے معنز سے اور موامن کی بیان کے دران دیے مطابق ایس بی موال کی میں اور استراک کی بیار کا کھیں۔

طقہ بُر كرنا ب ﴿ ومن العلماء من برى ان بصع العلم عند ذوى التروة و الشرف و لا يوى له فى المساكين و الصعفاء فدلك فى المسرك الثالث من المال ﴾ بعض اللهم ايس بوت بن ج پخل سے مرف ماندارول كو فائدہ بہنج ت بيل كيكن غرب، ومن كين كو اس سے يكي حصر نيس وينا ج ج ايسے وك جنم ك مرف ماندارول كو فائدہ بنج ت بيل كيكن غرب، ومن كين كو اس سے يكي حصر نيس وينا ج ج ايسے وك جنم ك تيم سرك طبقه بن بور كے والدى كو فائد الله يُولد كي والدى كو الله بن كرنے والوں كو اظم الى كين كى ورك بن جوالدى كے ليے تيارد بنا جا ہے اور فو الحك مُولد الله الله الله الله الله يُولد وَ فَالْارُ صَ ولا فساذا وَ الْعاقبةُ للمُتُقْنَى ﴾

ي نجوال وظيفه بطورسو كوارشر يك مجلس جونا

عشرت کنیم تحزید اش نہیم نام حاشا کہ رہم و راہ محبت چنیں ہوو
اس سے بھی زیادہ روئے کا مقام قریہ ہے کہ جہاں منبررسال اور مینی اشتیج پر جانے والے بعض نار نقول کی میں منبر رسال اور مینی اشتیج پر جانے والے بعض نار نقول کی میں منبر کے میں مقبر میں منبر کے اعظ یاد اگر مسین معلوم ہونے کے اپنی شکل وصورت اور وضع قطع سے کسی تھیز کے ایکٹر معلوم ہوئے ہوں وہاں گرس معین اور بائیش ایسے نہیں ہوں گے تو اور کسے ہوں گے؟ و دیس ہے جہیں ہوں کے ایکٹر معلوم ہوئے ہوں گے؟ و دیس سے جہیں ہوں کے ایکٹر معلوم ہوئے ہوں وہاں گرس معین اور بائیش ایسے نہیں ہوں گے تو اور کسے ہوں گے؟ و دیس سے جہیں وہیں

میں اسے جداں ۔ خدا کرے پڑھنے اور پڑھانے والوں کو ہے فریکن کا احس میں وور پھران ہے سبکدوش ہونے کا جذبہ بھی پیدا ہو کیونکہ صورت حال کے لگاڑیش دونوں برابر کے شریک ہیں۔

#### چهنا وظیفه: بحالت وتجاست شامل مجالس ندموتا

بہتر ہے کہ پڑھنے ور پڑھانے والے باطہارت ہوکر ترکیب مجس اور اگر مجنس کسی مسجد بیل سے تو پھر تو حب و حائض کی اس طرح شمولیت کے جس سے مسجد بیل وافل ہونالہ ازم آے حرام ہے ور بناہر احتیاط مشاہد مقد سد کا بھی میں تھم ہے۔ :

#### ساتو،ل وظیفه بکاء یا تباکی کرنا

بہرحاں تو ک کرے ہے وال خریکا وہ ملہ بید ہوجات کا۔

### آ مخوال وظيفه: عزا خانه كوساره ركهنا

عام لوگ عز خانوں کی زیبائش و آرائش ہیں غیر معمولی ایٹیق میں ور بڑے تکلفات کرتے ہیں جا الگ عزا خانہ کوانیا ساوہ ہونا چاہیے کہ اس کی خاہ کی جیئت ہے ہی حزن و علال کے آٹارتمود رہوں اور شریک مجیس ہوے مراالوں پرخود بخو درخے والم کے عدمات خاہر ہوں۔ ایسا شدہو کہ اس کی زیبائش و آرائش کے جنوے دکھے کر لٹا دنیو کی گ ا دخارف کی طرف رغبت پید ہو۔ بہر حال ہمیشہ اس بات کو جیش نگاہ رکھنا جاہیے کے وجھس گاہ ہے۔ آر کھنا۔ یکن کا درخان حزل و مدل ہے نہ مقدم جمال و حلال۔ یہاں جناب رسول خدا دی اور انکہ بدی چین کو پرس اینا مقصوہ ہے نہ کہ اسے عز ووقار کا اظہار ہاں ابت گری قل میا ، پر قدرے نزیمن و آر کئی کری جائے و اس بیس کوئی قد حت نہیں بلکہ میں مستحس ہے بشر طبکہ اسرف کی حدت نہیں بلکہ میں مستحس ہے بشر طبکہ اسرف کی حدت کی نہ بہنچ اور نہ ہی کسی اور ممتون امر کا ارتکاب کیا جائے۔

لوال وظيف مجالس من مجمد شيريخ تعتيم كرنا

وموال وظیفہ: اسوؤ سیلی کی تأی کرنا

 دی ہے کہ حداوند عام قوم ش صحیح شعور پیرا کرے تا کہ وہ تمام مبادات کو بالعوم اور مجانس و کافن کو بالضواں شرچت مطہر و کے قوعد وقو مین کے مطابق ہی یا کر حوشنووی حد مرسول اور آل رسول کا پروانہ اور دیل و دیا ہیں مرخرو کی کا تمغہ حاصل کر مکیل ۔

اي دعا از من و از جمله جمال آين باد

چیموجودہ کتاب کے بارے میں

واقعہ آریا تا فی صدیوں تک ہے جا ہے جل کر ان کے تقویم است انتا وعامدیش سبک کرے دکھا ہے۔ ان فی اوبان سے توکر نے کے سپے ایزی چوٹی کا روز کا تی رس اور ب تک دشمیان حسینیٹ کی سعی نافر جاسم کر رہے۔ مال المجاب المحتول المنطقة والمؤر الله بافواههم و الله لمتم تُوره و لؤ كوه الكفرون في المحكوري المنطقة و الله بافواههم و الله لمتم تُوره و لؤ كوه الكفرون في المعاورة في المعاورة والمعاورة والمعاورة والمعاورة المعاورة المعا

عبد انگرے کے کریٹ صدوق اور ان سے لے کر طلامہ کیلئی تک دور ملا مرموسوف سے لے کر طلامہ کیلئی تک دور ملامہ موسوف سے لے کر علامہ یک جعفر شوستری تک اور ان کے بعد آت تک برابر ان ما علام نے مل واقعہ ہا مد کو جمیشہ پلی اپلی تو جہات خاصہ کا مرکز بنائے رکھا ہے اور پٹی تا یفات قیمہ سے اس کی اور بیت کو جور جا ند کا نے ہیں۔

کوئی مثال نبیں ملتی ۔

ال طرح عربی و فی ری کا وامن تو ، قعد کر بال پر ته می گی مشد تب می تل سے ہر پر نظر آتا ہے بیکن اردہ فربان میں اس موضوع پر بہت بھی بھے جائے ہا جو اگر ، نظر تحقیق ، لیسا جائے تو غیر معتبر و غیر مستد کت ہا لقہ بل معتبر و مستد کت کی معتبر اللہ بھی نہیں نظر آتی ۔ س پر معتبر او بیک ہمارہ آئے میں نمک کے برا پر بھی نہیں نظر آتی ۔ س پر معتبر او بیک ہمارہ بھی فیر المدور واعظین و داکرین نے باہ وابا کا می جری بھوام لئات ہے و وجسین و تر نین حاصل کرنے کے شوق اور ہے ہم پیشہ وگول سے کوئے سوشت لے جانے کے اور آئی وجہ سے جھ کی کو باکل من کرکے رکھ دیا بلکہ انہیں زخود واقعات اختراع مجرآ مادہ کیا جس کا بتیجہ سے کا کہ اصل واقعات کا حدید بھڑی اور اصل جھ کی رفتہ رفتہ آگھوں سے او جسل ہوگئے اور اسل حق کی رفتہ رفتہ آگھوں سے او جسل ہوگئے کی جو گوئی مرجو اس یا بینی لیسے اور اسل حق کی برائے وہوئی مرجو اس یا بینی لیسے بوئے بھوئی ہے سے اسل حقیقت کا سرائی اٹھانا ہو ہے قبا آخر تحک بار رہ کی اردو میں کھی ہوئی عام جو اس یا بینی لیسے ہوئے جو کوئی سے اسل حقیقت کا سرائی اٹھانا ہو ہے قبا آخر تحک بار رہ کے ایر کی جو رہ ہو تا ہے کہ سے اسل حقیقت کا سرائی اٹھانا ہو ہے قبا آخر تحک بار رہ کی اردو میں کھی ہوئی عام ہی اس میں بھی بینی کی جو بھی سے اسل حقیقت کا سرائی اٹھانا ہو ہے قبا آخر تحک بار رہ کئے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ سے اسل حقیقت کا سرائی اٹھانا ہو ہے قبا آخر تحک بار رہ کئی تر مجبور ہو جاتا ہے کہ سے اسل حقیقت کا سرائی اٹھانا ہو ہے میں از کھڑ سے تعبیر با

ای بیل کوئی بنگ نیس که اردوزبان بیل ای موضوع میں بعض محققانه انداز میں لکھی ہوئی کتب بھی موحود میں جھے شہیدانس نیت میں بعظم وغیر وگراں بیل تقفل میر ہے کہ ودائل انداز ہے لکھی تی بیل کہ ایک و عظو یا کران کو بیش نظرر کھ کرکامیا ہے جس نہیں پڑ رہ سکتا کے وقعہ ان کے فاضل مصنعین کا میں طعمہ نظر ہی نہیں تھا۔

بیش نظرر کھ کرکامیا ہے جس نہیں پڑ رہ سکتا کے وقعہ ان کے فاضل مصنعین کا میں طعمہ نظر ہی نہیں تھا۔

ان جا ات کے جیش نظر، میں کافی عرصہ سے اس فکر میں تھا کہ اس موضوع پر کیک جا مع اور مستند کتا ہے ان جا ان جا ان جا اور مستند کتا ہے اس فکر میں تھا کہ اس موضوع پر کیک جا مع اور مستند کتا ہے اس فعر میں تھا کہ اس موضوع پر کیک جا مع اور مستند کتا ہے اس فعر میں تھا کہ اس موضوع پر کیک جا مع اور مستند کتا ہے اس فعر میں تھا کہ اس موضوع پر کیک جا مع

ا بنائے ملک وملت کے سامنے چیش کی جائے جس میں واقعات کر بلا کواز ابتدا تا انتہا اپنے حقیقی خدوغاں واصلی آب و تاب اور واقعی شن وشکوہ کے ساتھ بیون کیا جائے اور اس سانحتا کیری کے تمام<sup>عن</sup>ل واسباب «راس کے جمعه نشانج و آ تارادر ک سے حالس ہوئے و لے دروس اخلاق وغیر و تم مستعلقہ مباحث کوچی واضح و آشکار کیا جائے اور وہ تھی ں ند زے کہ بل منبر عرض بناء و ابناء البیس منبر یہ بیاں کرتے اپنی مجانس کو کامیوب بنا علیل لیکن ہمیشہ ویگر معرونیات کی کثرت اس نیک مقصد کے سامنے ماک وحاجب رہیں جن کہ جب گذشتہ سال''المیں'' میں بالاقساط یک منتموں بعنوان''اصداح المجاس والمحافل' لکھنا شروع کیو (جس کا خدا سدای کتاب کے ہمرا وبطور مقدمہ شامل الله حت كياج رباہے) جس ميں مجاس وى قل كى موجود و روش و رفق رير تجريور تحر تقيد كر كے صلاح احوال كى سعی مقدر کی گئی ہے تو اس وقت ہے جعن قومی معقوں کی طرف سے اصرار ہوا کداس موضوع پر ایک تحقیق کتاب قامبند كرول \_ بہرت باك وت نے بير \_ اشب عنم واراده كے ليے مجير كا كام كيا اور يل نے اتحام جحت كے ليے موانع وعواق کی رنجے وں کو ڈز کراس منظیم کام کی انجام وہی کا بیز ااپنے نجیف کا ندھوں پر نف کے ہوں آ ٹ شب مجم وه راعل المهارك ويحال وبرط بق شب مومير يحاج والاحداك والتعد كربال يريك عظيم كاب بنام" معادت الدرين في مَثَلَ الْحَدِينَ \* لَكُ كَا فَامِ شُرِهِ عَ كَرِدِياتِ والسعني منهي و الاتماع من الله عن أن كاب كاب كا وتايف ين كن قدر تحقيق وقد قيق علم إيا عن كس قدركت وويرى ورق أروفى كي ميدي كس قدرتين وتلفس كيا ميديكس قد رمحت وعرق ریری کی ہے ؟ اور پھرا ہے عظیم مقصد میں کس حد تک کامیاب ہوا ہوں اس امریکا انداز ہ و فیصلہ قار تمین کرام کے خدا داوڈ وق پر جھوڑا جاتا ہے کیونک

آنجا كه عيال است چه ماين است

الك جائي ورد تمنان شين وحسيب البيدناياك ارادون بل فاحب وفاسر بورد ﴿ حتى تعلو كلمة الله وهم كارهون ﴾ اوران ، القرنم ورابيا بوكا كونك به المحق يعلو و لا يعلى عليه فذ حاّنكم بصاّئرُ من رُبّكم فمن ابُصر فسفسه و من اساء فعليها وما اما عينكم وكيل ﴾ ر

داناالاحقر محمد حسين عفي عند من منام دارانعلوم محمد مير سرگودها غرة شهر رمضان محمد اه شب ددشند ۱۲ دمبر محمد اه

SIBYMINEDH

### بشم اللهِ الرُّحُمنِ الرُّحِيَّةِ الحمد لاهله و الصلوة على اهنها

أ يجلاباب أ

حضرت امام حسين الطَّبَدُلا كَي وروت باسعادت اور ابتدائی صلات انسام تا اله

اگرچ برکار سید اشد ، جاد کی تاریخ و این واحد کی سعد میں اروب تاریخ میں قد بے ان کی میں اور بات کا ریخ میں آرو ب ان ہے گر رامیے کے زویک مشہور ومسور توں ہے ہے کہ انحات نوئی کے چوتھے سال برور کٹی شنبہ بتاری وی سال معظم مدید منورو میں واقع اسونی کے انداز میں انتخابی کی طہارت

جنب من بالمسلم بالمعلب من مروق من وي المسلم من المسلم من المسلم وي المسلم المسلم المسلم المسلم المسلم وي المسلم وي

چوچی جان اسم بین مجھے ۔ وو۔ ش نے کوش ہے ایکی تب ہم نے معدود و پا ۔ و سائے ش کیا۔ "مخسرے پھی نے فر ہایو کیا تم اے پاک کروگن؟ سے قو خداے لگدائن نے پاک و بائد کا جوہد کیا ہے۔"

ا مدار ما بداخل المرشارة التي معيد المن ٢٠٩٥ وهذه الواقعين ميشاني في الماليم الماليون الأن المن ١٩٥٥ مدارك ال

مان فی مدوق سر ۱۹ من قم ما شرک عار ایس ۱۹ مد سر مد سر ۲۹

مسطه سروں سقیدات ٹیدا بھے تعددی الصلوۃ علیهم کلما دکروا جب شبراوہ کو آئے تخضرت کھٹا کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے ان کے داکیس کان میں اذان اور باکیس میں اقامت کمی وریخ لعاب دائن سے گھٹی ڈالی لیا۔

آبعن اخبار میں وارد ہے کہ جب آ نجنائی وادت ہوں تو جناب سیدہ نے نام ہجویز کرنے کے لیے مودد مسعود کو خفترت امیر انتظامی قدمت میں پیش کیا۔ آ نجناب نے فرمایا میں سرکاررس من مآ ب ان پر سبقت نہیں کر سکتا۔ جب سخضرت وہ ن تشریف ریٹ تو آپ نے فرمایا میں اپنے رب جلیل پر سبقت نہیں کر سکتا۔ اس اثناء میں جریک جن البیاب حاضر ہوئے اور تحف ورود وسلام کے بعدرب جلیل کا بے بیام سنایا کہ ان عسلی مسک بعدر رب جلیل کا بے بیام سنایا کہ ان عسلیت مسک بسم سر للہ هاروں میں موسی فیسمہ باس هاروں کی جو تکہ حضرت علی انسین کو آپ سے وہ کی نبیت ہے جو حضرت بارد ن کو حضرت موک سے تھی لبرد ان کے بینے والا نام رکھوران کا نام انشین تھا۔ آپ عربی میں اس کا نام انسین کی اور نام رکھی چنانچ آگئی جناب امام حسن النظیمان کی ول وت اور نام رکھی چنانچ آگئی وال وت اور نام رکھی جناب امام حسن النظیمان کی ول وت اور نام انہ ہے بی کر تے وقت بھی ہی صورت حال ور فیش آئی تھی۔

عر ن بن سمان اور عرو بن تابت منقول مے كر والحسن و الحسيس من اسامى الحة ولم يكو ما فى الدب كا حسن وصين دونوں نام جنت كے نامول على سے بيل۔ (شنرادگان كوئين سے قبل) دنيا على پہلے بينام كى كے نديتے يا

#### وتم عقيقه

جناب المجعفرصاد قر منظ معرد كران رسول الله صلى الله عليه واله عق عن المحسس بكيش و عن المحسين بكبش و اعطى القابلة شيئاً و حلق رأسهما يوم سابعهما و ورن شعرهما فتصدق بوزنه فصة كه

جناب رسول خدا و المنظمان نے جناب امام حسن کا ایک مینڈھے کی قرب نی کے ساتھ عقیقہ کیا ای هرح اہام حسین کا خقیقہ بھی کیک مینڈھے کی قربانی کے ساتھ کیا اور داریہ کو بھی بچھ (چوتھ) حصد دیا اور ساتویں روز ان کے بال منڈواکر

العلم الالتي الألوال المن عالى المن عالى المن عالى المن

さ いけかんはいかいないというないないかいかいかいかいかいかいかいかいろいろいろ

ا الدمعة الراكيد من ٢٦١، بحال فواكم العلوم يحر في \_

ان کے ہم وزن جائدی راہ خدا میں خیرات کی۔ تعلیم وزر بیت

بعض آ خارے وہ نئے وا شکار ہوتا ہے کہ وادت امام سین کے وقت جنب سیدہ سوم اللہ سین ہیں اسٹن اسٹن اوگئی تھیں اس سے آ نجناب کی کفالت معترت ام سل کے متعتق تھے۔ جناب رسول فد فقط بنا گوٹی مبرک یا زیان مبرک ( یا فقل فی روایات ) پھی پھیا کر آ نجناب کی تربیت کرتے تھے۔ ایم جعفر صادق اللیل سے ایک طویل روایات کے متمن شمن مولود قط لستة اشہر عبر روایات کے متمن شمن مولود قط لستة اشہر عبر المحسين بن عمر معلی علیه علیه السلام و عیسی بن مربم فکھلته ام سلمة و کان رسول الله صبی الله علیه والله یاتیه کل یوم فیصع لسامه فی فم الحسین فیمصه حتی یروی فاہت الله لحمه می لحم رسوں الله علیه والله والم و می فیصة علیها السلام و لا من عیرها لباً قط الحک الله علیه الله علیه والم و عیسی من فیمصه حتی یروی فاہت الله لحمه می لحم رسوں الله علیه والله والم و می فیصة علیها السلام و لا من عیرها لباً قط الحک

لینی جناب سیدہ سلام اللہ بیب اس مولود مسعود کے ساتھ چھ ماہ تک صلہ رہیں۔ سے بعد آنجناب کی دورہ دورہ کی بعض روایات ہیں ہج نے بینی بن جی بینی بن مریم اور دورہ کی بعض روایات ہیں ہج نے بینی اس مریم اور کور بینی اور مورکی بعض روایات ہیں ہج نے بینی اس رہوں خدا در کریا فذکور ہیں ) کے چھ ماہ کا اور کوئی بچے زمد و کوئی رہانا ن کی کفامت حناب ام مورث کے متعبق تھی۔ جناب رہوں خدا و لائے اور اپنی زبان مبارک ان کے واقع کی دے دیتے اور والی اور اور کی زبان مبارک ان کے واقع کی دے دیتے اور والی بیست میں دے دیتے اور والی نام اور کوئی اور مورث کی دورہ مطابقاً اور کی واقع کے اور اور کی دورہ مطابقاً اور کی دورہ مطابقاً ایس کی دورہ کی دورہ کی مطابقاً ایس کی دورہ کی مطابقاً ایس کے اس مورہ معبود کی طب رہ والی ہوں کے اور کی دورہ کی کر دو کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی دورہ کی کر دو کی دورہ کی کر دو کی دورہ کی کر دورگی کر دورگی دورہ کی کر دورگی کر دورگی دورہ کی کر دورگی کر

لسلّب مرتبضع لم يرتبضع ابداً من شدى اللهى ومن ظه مراصعة جناب من شدى الله ومن ظه مراصعة كالمراصعة جناب من فيدا الله كردت من الادت ك يعدش الدو و جناب رمول فدا الله كردت من المراك و الادت ك يعدش الدوس و الله يغدوه الالبه او من كي الدول الله يغدوه الالبه او عسلا كه من يدني ل كرتى تن كرة من المراك و المراك و الله المراك و المراك و المراك و الله المراك و المراك و المراك و المراك و الله المراك و المرك و المراك و المراك و المرك و المرك و المرك و المراك و المرك و

ر عاشر عاد بن الدمان الدمن الدامة الماكية بن ١٢٦ رارشاد في معيد و ١٥ ايس الد

ع الدمة الماكية من ٢٠ بحالة الله شرائع في مدوق كد في الكافي من الدماه بران.

ع المان التي مدوق من ١٨٠ الدموالما كية من ٢٩٣ عا تر يحار الر ١٩٩

### ولادمة واماتم برزينت جنان وخمود نيران

لیعنل رو بات ہے مصوم موتا ہے کہ جس روز اس موباد دستاوہ کی ولا دت ہوگی خداد تدعام نے یا مک دارومہ:
جنم کو حکم و یا کہ اس مواود کی کر مت بیس آشن جنم کو آئ خاموش کر دو اور رضوان جنت کو تلم د یا کہ جنت کی سرش کو
دور اور اعین اضم و یا سے بیٹ سرش میں بیس سافہ کو واقعیتوں و تلم و یا سے بیٹ تھی انقد میں مرومہ ا

سے برد اس سے است یہ میں ہوتا ہے۔ یہ میں میں است میں مرائی میں مرور سالم الحقظ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ ہیں ہے میں مور سالم الحقظ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ ہیں ہے مہاری میں مرور سالم الحقظ کی بارگاہ میں حاضر ہو کہ ہیں ہماری و بیان کی تعداد کی تعداد کی بڑ رکا اور بعض سے جار شارا اور بعض سے سے سے سے سی نے بادہ فاہر ہوتی ہے مہر حال اس قدر ہو وہ شخ ہے کہ اس عصلیت اللکو ٹو کی دوسری تملی تھیں سے تفسور کے وقت مادیکہ تقریبان سے ایور کی دوسری تملی تھیں۔ کے ایک عصلیوں کی دوسری تملی تھیں ہوتی ہے۔ اس مولود مسعود کی برکت سے ایمان میں مرکاہ رس سے تیں مربود مسعود کی برکت سے ایمان میں کہ کہ مولود مسعود کی برکت سے ایمان میں کا محاف ہوتا ہی مستفاد ہوتا ہے۔ کی طری اعضا ہو سے

مالی اد وصع جساب و سنه استونیا موقد الا عبر فی بسالد بوب کی اسی است کی بیاد ، را موقد الا عبر فی بسالد بوب کی اسی است کی بیاد ، را موقد الادت ایام کے وقت کر ہے ' می آئی ۔ ' می ا

من المسلم المسل

عارالاوران- من هند

ب بارش مىداق مىداق مى مىدار

عاشر بحاراه ۱۹ و ۵ ما کارواند معط السائم به الما ۱۳۹۴ وجه و

المسكاس

اليك روين بين بين وارويت كما تخضرت كدوت موت تين بارقر بايا هؤل عن الله قوماً عم قاتلوك ما سي يوي بين ند اس توم يرمنت كرب جو تيج أن كريان

التيفيساعة خبدة ببراء التحبسات

وهمم يسرم المقيمامة في العداب

ے اتسار حسود امة قتسلسب حسسست

فسلا والسابسة ليستس لهسو شنعينع

اللَّهم العن قتلة الحسينَّ و اصحابه و الهـ

جس مظنوم پر جناب رسول کرم وفی کی شاہ ہے بلکہ بوقت و اوت کر بیرہ یکا بیا ہو بعد از شہادت اس کی مظنومیت پراٹل ایمان کیوں اشک غم شدیما کمیں ۔ روکیں سے جم بڑار ہار کوئی ہمیں متاہے کیوں

شاكل نبوية كي تقتيم

مرود و نده ومت در ومت برید هم به باست مست

مجت وسول مفلين بدامام حسين

جنب رسول فدر فرائ کواپ نو سول باخنوس اس سبط صغرے جواشت و محبت تھی ووعیال راجد بیال ک سدال ہے۔ آ محضرت کی فلوت ہویا جنوت وربی ست فرصت ہو یا مشغویت، بنگام وعظ ولیسے ہویا اوقات

إ - الدينة الهائب الس٢٦٠ عاشر بحارا ال

ا ١٥٠ گامدون ١٨٠٠ ا

ع الدمد الراكدي الدمد

معا عبادت واطاعت غرضیکہ ہرجاں میں ال کی محبت ومؤوت کے تذکر ہے اور تملی مطاہرے جاری رہنے تھے۔ تمام امت کو بھی ہروقت من کی محبت ومؤدت کی تا کید فرماتے تھے۔

مجھی اس محبت کا یوں اظہار فرماتے ہوالمحسس و المحسس و بعان می من المدیدا کے حسن و حسیداً میں میرے دو پھول ہیں المحب فرماتے ہوالملھم اسی احب حسیداً فاحب من احب حسیداً کی ہراائی ہی حسیداً معرے دو پھول ہیں آئے ہوں اللھم اسی احب حسیداً معرف میں احب حسیداً کے میں المحسیداً کی اس فرماتے حسیداً سے محبت کر جو میرے حسیدات سے محبت کرے ہے کہی یوں فرماتے ہوالمحسید میں و اما من المحسید کی جسیدات ہم سے ورمین حسیدات سے ہوں۔ سے بعن میرا نام اور کام حسیدات کی دیسے ورمین حسیدات سے ہوں۔ سے بعن میرا نام اور کام حسیدات کی دیسے وقت باتی میرا نام اور کام حسیدات کی دیسے والی دیے گا۔

میمی سطرح فرماتے واحب المحسن و المحسن فیصد احبین و من ابغصهما فقد المعسن و من ابغصهما فقد المعسن کا در جس نے ان دائوں شیزادوں سے مجبت کی اس نے مجبت کی اور جس نے ان دائوں شیزادوں سے مجبت کی اس نے مجبت کی اور جس نے ان سے دشتی کی سے بھی ہے دشتی کی سے دشتی گئے۔

یہ بھی متعدد احادیث بٹل دارد ہے کہ جب آئے خشرت والیڈ بیانت نی زیجد دمیں جاتے ہوئے ہے ۔ ان ان پشت مبارک پر موارجوجائے اور آئخ نفرت کیجدہ کوطویل کر ہے۔ کی رسول خدا کا اینے میٹے ابراہیم کواسے تو اسر حسین برقربان کرنا

سیام محق بن بیاں نہیں کے تن مرخو کی رشتوں ہیں اسان کو وہادسب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ آ تخضر سے سی اللہ علیہ واق سے اللہ علیہ واقت ہے اللہ اللہ علیہ واقت سے نواسہ میں اللہ علیہ واقت محرال میں کا بیام محق کہ آ ہے ہے عزیز بینے ابرائیم کواپنے والے ہون کرا یا چنا نچائن عہی ہیں کرتے ہیں۔ سے سے لئے و علی فحدہ الا یسر

ل عاشر محدر من المعلم المعلم

ابمه ابراهيم وعلى فحده الايمن الحسين بن على عليهما السلام و هو تنارة يقبل هذا و تنارة هذا اد هيط جيرئيل بوحي من رب العالمين فلما سرّى عنه قال اتابي جيرئيل من ربّي فقال يا محمدً ان ربك يقرئك السلام و يقول لست اجمعهما فاقد احدهما بصاحبه فنظر الببي الي ابراهيم فبكي فمان ان ابراهیم ان امه امة و متى مات لم يحري عليه غبري و ام الحسين ً فاطمة و ابوه على ً ابن عبمني للحلمي والامي والمتني مات حؤلت ايلتي والحول اللاعمي والحوليت اباعليه وااله اوثر حربي على حربهما يا حبرتيل فاقبض ابراهيم فدية بالحسير ً قال فقيص بعد ثلاث فكان البيّ ١٥٠ رأي المحسيس عليمه المسلام مقبلاً قبله و صمّه الى صدره و رشف ثناياه و قال فديت من فديتهُ بابني ابسر اهبهم مجه بين بارگاه رساست من موجود تف آنخضرت كافرزندا برانيم آب كى با مين ران ير اورنو سهسين دامي ران پر بیٹی تھا۔ آ ب بھی اسے بوسہ ویتے اور بھی اے۔ ای شاہل جناب جریکل پروردگار عام کی وتی ہے کرناز ب ہوئے۔ جب آتحضرت کی حاست وحی ختم ہوئی تو ارشاوفر مایا انھی انھی میرے یاس جبر کیل میرے پر دردگار کا میر پیغام ہے کرآئے جس کہ خدا تحفید ورود وسلام کے جدار شاوفر ما تاہے کہ بیل ان دونوں کوڑند ورکھنا نمیں جا بینا البذا ایک کودوس سے برقربان کیجئے اس کے بعد مخضرت نے اپنے بنے ابر ہیم کی طرف دیک اور رو رفر ما ابراہیم کی ماں کنیرہے اگر بیمر کی تو اس پر مجھے بی تزان وطال ہوگا لیکن مسین کی مال فاظمہ اور جب بی ہے جو بیراعم زادہ ورمیرا گوشت و پوست ہے البقد احسین کی موت پر میری بنی ، تیمرا این عم وریش خود سب سوگوار ہوں کے اس لیے بیس تنہا ا ہے جن کوان دونوں کے رنے وام برز جے ویتا ہوں تھر جبر ٹیل کو خط ب کر کے فرمایا جبر ٹیل ایس وبرہ ہم کو حسین پر قریاں کرتا ہول چنانچہ تین دن کے بعد پر ایم کا ختال ہو آیا۔ ال واقعہ کے بعد آنخضرت کا میمعمول ہو گیا تھا کہ حب بھی حسین کو بنی طرف مناہوا و کھیتے تو ان کے بیار کرتے ، چوہتے ، سینے ہے لگائے اور فر ماتے ہیں اس پر ثار جس پر بیس نے اپنے بیٹے ایرانام کو قریان کرا یا ہے۔

آ تخضرت و المحقظ اپنال پارؤ جگر کواس طرق پیار کرتے تھے ورس کو فوش کرتے تھے کہ ہی کے دونوں ہاتھ تن م کراپنے لڈم مبارک پر کھڑا کرتے تھے اوران سے فرمات کہ اے میری آ تکھول کی روشی آ گے بڑھے ہیں وہ پچ آپ کے روے مبارک پر کھڑا کرتے تھے اوران کی آ تکھوں کواور مندکو پچ آپ کے روے مبارک کی قرط مجت بھی وہ ان تھ و آپ ان کو پٹی چھاتی ہے گا لیتے تھے اوران کی آ تکھوں کواور مندکو چوم لیتے تھے اوران کی فرط مجت بھی ، اپنے پر وردگار سے کرش کرتے کے پر وردگار ایس اس کو دوست رکھ ہول تو بھی اسے دوست رکھ اوران کی فرط مجت رکھ جواسے دوست رکھے ہے۔

ع لا الدمعة الرائم على ١٩٧٣ في وأنهوم وكل المثال الله الله المؤلف على المؤلف شراعان الأعار المائح الوارئ ولمجروب المع والمائم المرائم المرائم المؤلف المرائم المؤلف المرائع المرائع المرائع الموارد المرائع المرائع المرائع الم

وہ ارباب عقل و دانش جانتے ہیں کہ تخضرت کی بیشد یدمجت محض خونی رشتہ کی بنا پر نہتی بلکہ بیاس شخراوہ کے خداداد فضائل و کمالات اور مراتب و محامد صفات کا نتیجہ تھی جس کا وہ اپنے قول کے علاوہ ممل ہے بھی ہر وقت و ہر حال ہیں برابرا ظہار کرتے رہے تھے۔

افسوس کہ اہ م حسین النبیج کے لیے اس طف ومحبت اور اس بے پایاں سکون اور اطمین ان کی عمر طول فی نہیں ہو سکی۔ انجی آپ کا سن سات برس کا بھی پورا نہ ہوا تھ کے ربئے الاول البیج میں حضرت محمصطفی انتہا کی وفات واقع ہوگئی اور حسین رسولی خدا اللہ کے سریئے عاطفت ہے محروم ہوسے کے را

تمام الل اسلام يرمحبت حسين واجب ي

ال مات پرتم الل اسلام كا تقال ب كرآ مخصرت كى جمت اور انبائ بركله كو پر واجب و حتم ب چنانچه ارش وقدرت ب و فرل نكم في و مسؤل الله أسوة حسة به تبهار ب ليرسول كا كروار تمون كل ب نيز ارشاد رب اسباوب و فل أن محكنه تعديون الله فاتبغوني ينحب كم الله به اكرتم خدا س محبت كرت بوتو بيرى انباع كرو فل ان محبوب بنا لي كار في الله فاتبغوني ينحب كم الرش و مداحد كم حتى اكون احب اليه من محسه و ماله و ولده و والده و الماس احمعين اله كو كرف شنول الله الله والده و والده و الماس احمعين اله كون الا يومن الله الله والده و والده و الماس احمعين اله كون الله الله الله والده و والده و الماس احمعين اله كون الله والده و والده و الماس احمعين اله كون الله الله الله والده و الماس احمعين اله كون الله الله كار والده و الماس احمعين اله كون الله والده و الماس احمعين اله كون الله والده و والده و والده و والده و الماس احمعين اله كون الله والده و والده و والده و الماس احمعين اله كون الله والده و و

اب جس سے میدواجب الحبیت محبوب محبت کرے اس کی محبت ومؤدت کیونکر واجب ند ہوگی؟ یہال تک که سنخضرت مسلی اند طیدو کے دور موجود ہے کہ الراحس کان بسحبسی فلایحب ابنی هدین فان الله امر نی سنخضرت میں اند طیدو کے دور میر سان دونوں بیٹوں سے بھی محبت کرتا ہے اسے چاہئے کہ وہ میر سان دونوں بیٹوں سے بھی محبت کرے کیونکہ فلاق عالی سنے بھی محبت کرتا ہے اسے جائے کہ وہ میر سان دونوں بیٹوں سے بھی محبت کرے کیونکہ فلاق عالی سنے بچھے ن کی محبت کا تھم دیو ہے۔ سال

نیز بعض روایات بین وارد ہے کہ آنخضرت کے فرویا ﴿ من احب الحسن و الحسین احبیته و من احبیته و من احبیته و من احبیته الله و من احبیت الله و من احبیت الله و من احبیت الله و من احبیت رکھوں گا اور جم سے بیل محبت الله الدحله المباد ﴾ جو تحقیق حسن وحسین سے محبت رکھے گا اس سے بیل محبت رکھوں گا اور جم سے بیل محبت رکھوں گا اور جم سے فدا محبت رکھے گا وہ اسے ضرور داخل جنت کرے گا ور جو تحقی ان سے

ر شبیر سایت می 13.

ع تغييرورمنثور، ج١٦٠م٢٢٠

م من المربحارية الاارائل 24 مرايعيا عن 44 بحواله صبية الأولى ويه

۔ وشمی کرے گا اس سے میں وشمی رکھوں گا اور جس سے میں وشنی رکھوں گا اس سے فیدا وشمی رکھے گا اور جس سے فیدا وشمنی رکھے گا اے مغرور دافل جہنم کرے گا۔

جب با اختصار سطور بالا میں بہ تابت کردیا گی کہ تخضرت کو اپنے بل بیت سے باہموم در مرکار سید الشید اء الشید او کو دت کرنا اپنادی فی وایمائی فریض آبر تر آبر السال کو فرش ہے کہ وہ میں مرکار سے محبت و موادت کی مالیا ہیں آبر کی مالیت کے سلماند میں آم سے کوئی مزدور کی طلب نمیس کرتا بال صرف میں جا تا توں کد میر سے قرابت واروں سے محبت کروہ فریقین کی کتب تغییر میں تعدد سے کہ جب بیآ بیت مبارک نا ذر سید بیتا توں کد میر سے قرابت واروں سے محبت کروہ فریقین کی کتب تغییر میں تعدد عبد المحبت بھم قال معم بوئی تو بعض میں بر آب سے اسلام محبت بھم قال معم فاطر بھی تو ایسا محبت بھم بی واجب قراروک کی ہے جم میں واجب قراروک کی وہ تا ہوں واجب قراروک کی ہے جم میں واجب قراروک کی وہ تا ہوں واجب قراروک کی وہ تا ہوں واجب قراروک کی وہ تا ہوں واجب قراروک کی ہے جم میں واجب قراروک کی وہ تا ہوں واجب قراروک کی میں واجب قراروک کی ہے جم میں واجب قراروک کی وہ تا ہوں واجب قراروک کی ہے جم میں واجب قراروک کی ہے جم میں واجب قراروک کی ہوں واجب قراروک کی اس میں میں میں واجب قراروک کی ہوں واجب کر ایسان کی میں واجب تا ہوں وہ تا ہوں کی میں میں میں میں میں واجب قراروک کی میں واجب کر ایسان کی کی میں واجب کر ایسان کر ایسان کی میں واجب کر ایسان کی میں واجب کر ایسان کی کر ایسان کی کر ایسان کر ایسان کی کر ایسان کر ایسان کی کر ایسان کر ایسان

جناب شانعی نے کیا تھوب کہا ہے ۔

با اها با با اها با با الحال المناف حسكم المول المناف المول المول

ع رشاد في معيد ال ١٦٠٣ ال

ع - تقسير بصاوى اص ١٣٤٨ وهي الرال مواعق محرق اص ١٩٨١ وهي جديد كشاف، ع مهم المهم،

ع صور عن محرق ص ٢٠٠١ ومع جديد

## حضرت امام حسین النظی الاسے نسبی خصوصیات اور خاندانی روایات

رباب بصیرت پریے حقیقت تخفی و تجب نہیں ہے کہ انسانی رفعت و عظمت ہیں جہاں س کے ذاتی صفات، ور خصائل و نٹائل کا بڑ حصہ ہے وہاں نہیں خصوصیات کو بھی نظرانداز نہیں کیا جا سکتا۔ تو ارث صفت کا منلہ آج کل مسلم ، مثبوت ہو چکا ہے یعنی ہے کہ اخلاق و کر دار کی تشکیل میں خاندانی روایات اور موروثی صفات کو بھی بہت دخل ہے۔ حسین کے ذاتی فضائل و کما ، مت اور محامد صفات کا تذکر و تیسر سے باب میں آر با ہے انتاء اللہ ۔ یہاں صرف ان کے بعض خاند نی خصوصیات کی طرف انتارہ کرنا مقصود ہے۔

یہ حقیقت ہے کہ حسین خاتدانی عاظ ہے اس آ مان رفعت وشرف پر قامز بیل کہ جہاں تک طائر مقل مجی پر داز کر کے نہیں بنتی سکتا کتب فریقین بیل بیارش د نہوی مرقوم ہے کہ خال ما اقوام مالم بیل میں سے قریش کو اور پی بیٹم بیل سے مرکار رمیات ما ہی سلی القد علیہ وار پی برقر بیل ہے بی کا مند کا اور پی کا مند کی کان بیل کان بیل سے بی باشم کو اور بی بیٹم بیل سے مرکار رمیات ما ہے سلی القد علیہ وا ہوسم کو فتن کیا ہے گئے میں اور سے دور کا مبارکہ کے گل وا ہوسم کو فتن کیا ہے گئے میں اور سی دور کا مبارکہ کے گل مرسم دین ہیں اور سید اور بی کی سیال میں اور سید اور بی کی میں مرسمد ہیں۔ والد میں قوسید لیطی واور بی کی میں توسید میں اور بید کی میں توسید اور بی کی میں توسید کی دوخلیم المرتبت مال توسید شہر ہے بیل دینے ہیں جسین مور البحویں یملنقیاں بیسھ ما مور می لا بینجیاں۔

يه رحبة بلند ملا جن كو ال عيا

یال دب و نتی ہے ورند با انوف تر دید کہا جا سکتا ہے کہ نہی طور پر حسین کو جوشرف حاصل ہے دوان کے آباء و جدادیش ہے کسی کوئی حاصل نہیں ہے اور یہ وہ شرف ہے جس پر خود سر کارسید الشہد اوالیتی نے بھی افتخار فر ویا ہے جبیرہ کہ جنش آٹار و خبارے واضح وآشکار ہوتا ہے۔

مواعق محرق ام ١٨٦٠، ١٨٨٠ أطن عديده قير ور

#### شنزاده كونين كاحضرت إمير الطيلا كساته مفاخره

ا یک طویل روایت میں وارد ہے جس کا خلامہ بیہ ہے کہ دفات رسول سے پچھوون پہلے ایک بار حضرت امير الليام كاروس من مآب كا ك خدمت من عاضر تح كه است من شنرادة كونين حضرت المحسين الله تشریف لائے جناب رسول خدا ﷺ نے شیزا دو کوان کی گود پس بٹھایا اور ان کے ہوٹٹوں اور بیٹن کی پر یوسہ دیا۔ حضرت امير النيج في عرض كما على السول الله اتحب ولدى الحسيل ﴾ كما آب بر فرز ترضيل عجبت ركت ين؟ أتخفرت في فرمايا ﴿ كيف لا احب وهو عصو من اعصائي ﴾ بطايل كونكراس عميد دكرول حال تكريد مير اعض على سالك عفو إلى جناب امير السيلائ وض كي الإاسسا احب اليك اسا ام اسحسین کا ہم دولال ایس ے آپ کوزیادہ محبت سے بھے سے یاسین سے ایس کرشنر دہ بوالا اور عرش کی ﴿ معم يَا ابتاه من كان اعلى شرفاً كان احب الى السيُّ و اقرب اليه منزلةُ ﴾ إن إي بان ايم شر ــــــ جس کا (خاندانی) شرف زیادہ ہوگا وہی رمول کوریادہ محبوب :دگا۔ بینے کا پیکام من کر حضرت امیر الصلانے فرمایا ﴿القاحر من يا حسين ﴾ بين صين كوفر كى سي يفر ومهامات كى سيرر بهو؟ شرادد في وش كيا ﴿ نعم ابساہ ان شنب ؟ كا يا يا يا يا المجيم علوم بر أكر خيال موتو لهم الله اس وقت جناب ميرالمو مين في اين ففائل وكماءت كالكشرين كرتي موع فرايا وباحسين الالمير المؤمين ولسان الصادقين الم وريس المصطفى. انا حارق علم الله انا قائد السابقين الى الحنة إنا الذي عمد سيد الشهداء في النجمة إنا الذي اخوه جعفر الطيار في الجمة إنا حيل الله المئين. إما لسان الله الناطق إنا حجة الله على خلقه النابناب الله الذي يؤتى مه النابيت الله الذي من دخله كان اماً عمر تمسك بولايتني ومحبتي امرامي البارا أنا فاتل الباكثين والقاسطين والمارقين أنا أبو اليتاطي أنا كهف الاراسل الم عم يتسائلون عن ولايتي يوم القيامة الدالما العظيم الدالدي اكمل الله به الدين يوم غيليس أب أبو الأثمة الطاهرين أن الدي تصدق بالخاتم أنا الذي بمت على فراش النبي و فليته بمفسى من المشركين الاترجمان الله الاخارن علم الله الاقسيم الجلة و الباركة المصيرا میں مؤمنوں کا امیر، صادقین کی زیان ، وزیر مصطفی " ، خازن علم خدا اور سابقین الی الجنة کا قائد ہوں ۔ بیس وہ ہول جس کا پچا (حضرت تمرہ) سیدالشید اء جنت میں ہے۔ میں وہ ہول جس کا بھ ئی جعفر طیار بھی جنت میں ہے۔ میں خدا کی حبل متین ، بین خد کی نسان ناطق ، بین خلق خدا بر اس کی جبت ، بین خدا تک پینینے کا در داز ہ ، بین خدا کا وہ گھر ہوں کہ ہے جوال بیل وافل ہو جائے (عذاب البی ہے) مامون ہوجا تا ہے جو تخفس میری ومایت ومحبت کے دائن کے ساتھ

متمسك موكا آتش جہتم ي محفوط رب كا۔ بي بيعت توزي والوں (اصحاب جمل) حق سے مندموزے والوں (اسی ب صفیل ) اور دین سے خارج ہونے والے (اسی ب نہروان) سے جب دکرنے وال ہوں۔ بیل بیموں کا سر پرست، میں بیواؤں کا عجاء ہوں میں وہ ہوں جس کی ولایت کا تیا مت کے دن لوگوں ہے سو ل ہوگا، میں نیاع عظیم (بردی خبر ) ہوں میں وہ بھل جس کے در بعیہ خدائے بروز غدم خم اینے دین کو کامل کیا تھے۔ میں انمہ طاہرین اللہ کا والديمول ميں وہ ہوں جس نے ( حاست ركوع ميں ) انگرنجي راو خدا ميں دي۔ ميں وہ بموں جس نے (شب ججرت) بستر رسوں پرسوئرا پی جان نثاری کا ثبوت دیا۔ میں خدا کا ترجمان ، میں علم خدا کا خازن اور میں نتیم جنت و نارجوں۔'' یہ فریا کر حضرت امیر ایسال خاموش ہو گئے۔ جناب رسوں خداد اللے نے شیزادہ کو خطاب کرے فرماید ﴿ السمعت يا ابا عبد الله ما قال ابوك وهو عشر عشير معشار ماله من فصائله وهو فوق دلك و اعسم ابوعبد لقدا جو کھی آپ کے والد ماجد نے بیان کیا ہے تم نے اے سنا ہے۔ یا در کھو بیال کے فضائل و كريات كاعشر عشير بهي نبيل ہے وواس ہے بھي بہت اجل واعلى بيں۔شنرادہ نے بيان كرفر مايد ﴿ المحصمد للّه الله ي فبصبلها عني كثير من عباده المؤمنين وعلى جميع المحلوقين وخص حدما بالتنزيل والتاويل و التصيدق وأمناحاة الأمين حبرتيل وأحفلنا حبارامن اصطفاه الحلبل وأرفعنا على الحنق أجمعين أما ما دكرت يا امير المؤمس فانت فيه صادق اميل به ال غداكا مروشكر ، يمين الل ايران اورتمام مخلوق پراہنیت دی ہے اور جارے جد نامد رکوتنزیل وتاویل اور جبرئیل امین کے ساتھ راڑ و نیاز کی یا تھی کرنے کے س تھو مخصوص کیا ہے اور جمیں اپنی تمام برگزید و محلوق میں ہے انصل قرار دے کر پنی تمام مخلوق پر رفعت و بیندی عطا فرمائی ہے۔ یا امیر اعومنین اسے نے اپنے متعلق جو پہلے بیان فرمایا ہے آپ اس میں صادق القول ہیں۔ جناب رسول فدر الله المن الله المن الله على المن بالمحسين الصائلك كالم المسين الم محى تواسية فضائل بيان كرو-تب شَبْرَادِهُ كُو يَا بُوكَ \_ ﴿ بِهَا ابت اما الحسير ؟ بن على و المي فاطمة الرهرا و سيدة بسناء العالمين و جدي محمدً ، المصطفى سيد بني ادم احمعين لا ريب فيه با على ً امي افصل من امك عبد الله و عبد الساس احتمعيس واحدي خيرامن حدك إواقصل عبد الله واعبد الباس احمعين واابا في المهدنا عاسي جبرئيس و تسلقاسي اسبرافيس يناعلي أنت عبد الله افصل و أنا افحر بالاباء و الامهات و الاجداد ﴾ اے بوہر رگوار ایس حسین جوں جواس علی ابن الی طالب کابیٹا ہے (جس کے فضائل آب نے خود بون قر ہ نے ہیں ) میری ہاں وہ فاطمہ رہڑا ہیں جو تمام عالمین کی عورتو ں کی سردار ہیں۔اور میرے نا نامحمہ '' مصطفی ہیں جو بلا شک تمام بی آ دم کے سردار بین ربابا جان امیری مادر گرامی خدا اور تمام ختن کے نزدیک آپ کی والدہ سے انطنل ہیں۔

اور میرے نا نابزر گوار خداوطلق کے نزو یک آپ کے نانا ہے افضل ہیں۔ (والد تو انضل ہیں ہی) ور میں وہ ہوں جس اور میر ہے جھولے میں جرئیل نے ہاتمی کیس۔ اور اسرافیل نے ملاقات کی۔ وہا جان 'آپ خدا کے نزویک بیٹینا جھ سے افضل میں لیکن جہ ں تک آ ہا ، واجداد کے ساتھ فخر ومہا ہات کا تعلق ہے اس سلسد میں مجھے زید دو فخر عاصل ہے۔ میہ کہ میں لیٹ گئے۔

جناب بير النظاميات وست شفقت كير تي بوئ قربايا الإدادك المله فلسوف و فلحوا و عدماً و عدماً و لعن الله ظالميك يا ابا عبد الله كه ميا فد قمبار بشرف وفخراور علم احم ش الله قدفر ما الرتم برظهم كرنے والے فل موں پر معنت كرے اس كے بعد شبراد والے نانا كى كود بير جي كئے۔ لي مون پر معنت كرے والے ميں ہي وہ نبيل مولا از احسين بحى يجھ تھے ہے كم بيس مولا از احسين بحى يجھ تھے ہے كم بيس الله وار ند جھ ميں ہي وہ نبيل مولا از احسين بحى يجھ تھے ہے كم بيس

فل مرہے کہ بید مق خرہ صرف لوگوں پر ظب رحقیقت کی فی طریق ورن خود ان بزرگو روں کے درمیون کی فتیم کا رفتار فی ووفتر ال ناتھ واللوں البیت ادری بعدا فی البیت ﴾

بہرعال صاحبان عقل مجود سکتے میں کہ قطع نظر خصوصیات امامت کے جو مولود مسعود ایسے والدین کا چھم و چراغ ہودورجس نے ایسے عالی خانو اوو پیس نشو وغما پالی موووس قدر جند، خلاق، پخت کا راور اسانی کم لات کا شاہ کار ہوگا ہو

#### سکونسی بیسان عسسه و کلام قاضی مجریم دول زنگدر دری آفندی نے کیا خوب لکھا ہے

وهمیں کافی است که چشم رورگار مثل علی بن امی طالب پدرے و ماطمه مدرے و ماسد حسین بن علی دات ماشرافت پسرے ندیدہ است کے ان یکی شم وفلک نے الی مالب جیما بیا، فاطمة ربراجیس مان اور حسین جیم شریف و تجیب بیئر نیس و کھا۔"

ی خورامام بیں۔امام کے بیٹے بیں۔امام کے بھی ٹی بیں اور قیامت تک آنے والے، تربری اللہ کے بھی ٹی بیں اور قیامت تک آنے والے، تربری اللہ کے بہت بیت میں کون ہے جو حسین کامشل بوج ﴿ هدا حسیس فاعر فوه ﴾ یہ بین حسین ان کو پہیال او۔
رحمین کا جواب لاحسین کا جواب دے

ا القارة من بحاره ما قب العزرة بلي نجف بص ١٤٥٥ تا مل ١٤٥٨ و وع الترسيّ وي كمه تاريخ آل فريس ١١٩٠

#### ً ﴿ تيسرا باب ﴾

# حضرت امام حسین القلیلا کے حسبی کمالات لیعنی ان کے ذاتی اخلاق واطوار اور نفسانی فضائل ومنا قب

ار باب دائش وبینش جانے ہیں کہ کسی بھی انسان کی حقیقی عظمت وجلالت اس کے ذاتی اخلاق واطور راور نف نی دف کل و کہ یات ہے واضح و آشکار ہوتی ہے۔ بی چیز جو ہرانسانیت ہے۔ کہ اقبل

ب اقبل على الفسر و استكمل فصائلها فاست بالمفس لا بالجسم السان جناب فتمی مرتبت ﷺ نے تو بنی بعثت کا مقصد اقصیٰ ہی مکارم اخلاق کی تحییل قر اردیا ہے کہ ﴿ اسے ا سعشت لاتمة مكارم الاحلاق ﴾ عرصيك جوكام (ينا برمشهور) ايك كم . يك لا كه جوجيل بزارا نبياء ومرسين كمل ندكر سکے آپ نے اس کواس درجہ یائے تھیل تک پہنچ دیا کہ اب کی ورسول کے تانے کی ضرورت ہی ہاتی نہیں رہی۔ جناب سرورانبی<sub>ا</sub> ، خنت عظیم بر فائز تھے۔اس کی تھیل کی صورت اس وقت ہوشتی تھی جبکہ اس کی بقا کا بند و بست ہوور نہ جس طرح ورانبیاء کی تعلیم وقتی رہی ہے بھی وقتی رہتی اور بقا بغیر تولید مثل می ل ہے لہٰذا حضور کے سب سے پہنے ای طرف توجہ فرمالی ورینی زندگی میں جارنکس (علی، فاطمہ ،حسن ،حسین ) ایسے بنا دیئے جو ہوبہو یہے ہی تھے جیسے نفس رسوں ۔ محاسن خارق میں کوئی فضیبت ایسی نظمی جورسول میں ہواور دان میں نہ ہوجس طرح ہر ہرفضیات کوعمل رسول نے دکھایا انہوں نے بھی دکھایا۔ بیرقدرت کی طرف ہے پھیل اخلاق کا ایک تھمل بندوبست تھا کہ اس نے ہارہ معصوم ہتیاں الیی خلق فرمائمیں جن کو سرور انہیاء کی نیابت کا فخر کیے بعد دیگر ہے حاصل رہا اور جوا خدتی محمدی کا نمونہ ہر رہائے میں پیش کرتے رہے اور جو جو غسانی کمالات رسول میں تھے۔ وہ سب ہے کم وکاست تم ہوں کرتے رہے جس طرح آنخصرت کی نبوت تا قیام قیامت ہے اس طرح رسول کا بداخد تی نمونہ بھی قیامت تک برز ماند میں جنے و لا ہے۔ کہ مول میں بس مقدس گروہ میں سے یا نجویں لعل ولایت کے نضائل نفسانیے، کمالات روحانیہ اوراخلاق جمیلہ و صفات جلبيد كالبيب شمه مدية قارتين كرام كرناجا ہے ہيں ورنہ

ع سفنہ جائے اس بر عکراں کے لیے

التحسين كه كمالات علميد كيعض تا در نمونے

مخلی ندرے کے علم کی دونشمیں ہیں ایک وہبی، دوسر سمبی علم وہبی ولد نی وہ ہوتا ہے جو عیم مطلق اپنے بعض مخصوص بندول کو بذر بعیدوحی و الهام وغیر، مرحمت قرما تا ہے۔ یبی وہ حقیقی علم ہے جس میں کسی قتم کی خطا اور خلطی کا مكارتبيل ہوتا كيونكه، س بيس معلم و د ذات مجمع جميع صفات ہے جس كاملم بيس ذات ہے اور طعام وہ معصوم ستايال ہوتی میں جن میں شیطانی سہو ونسیان کا کوئی امکان نہیں موتا اور سامی سے متعلق بوجہ عصمت وطہارت وغراض نفه نیائے تحت اس بین کسی تم کی کی پیشی کرنے کا اخبال موتاہے۔ کبی علم وہ بوتاہے حود نیا بین ساتذہ کے سامنے رانوے ادب تبدیر نے کے بعد حاصل ہوتا ہے جس میں برقتم کی تعظی کا امکان ہوتا ہے۔ تمام انبیا واور ان کے ادسیا و علم ویک و مدنی کے حال ہوتے ہیں اور مدرسدالہید کے تعلیم یوفتہ ہوتے ہیں۔ وہ و فوی مدارس میں نیس پڑھ کرتے۔ الدے ائد طبار اللہ مجل ای مدرست البید کے یا ہے ہوئے تھے۔ کی دینوی مدرمدیس تعلیم حاصل لبیس کی تھی۔ ان کے سینے علوم ریاشیہ کے ویلنے اور دیائے معارف الهیدے ترنے تنے یکم وی رکھنے والے بررگوں کی سب سے بزگ يجي ن سياوتي ہے كدووكس سائل كے جواب ميں ﴿ لا احدى إُونيس كَتِيَّ بِن نجيد اللهُ الله ميں و روشد و متعدد احاديث ين موجود ب الإسحيجة من لا يقول لا ادرى ﴾ جحت فداوه توتا ہے جو ك بحى مائل كے جو ب شن ﴿ لا ادری ﴾ (یم نبیل جانا) ند کے (اصول کائی وغیرہ) بعد برسال کے برسال کا سلی بحث جواب باصواب دے کر ہے معلین کر بھے بلکہ امام برحق تو وہ ہوتا ہے کہ خودلوگوں کوسوال کرنے پر آماد و کرتے مونے کیے عالی سے السویسی سعونی قبل ان تفقدوںی اللہ ہو کی سائل کے سی سول کا جو ب نداے سکے وواور مب یکی ہوسکتا ہے مگر ججت خد نہیں ہوسکتا۔

تعفرت الام حسیں ایجینے ای نی نوادہ علم ونفس کے پانچویں فردفرید وجو ہروحید ہیں۔ ان کے علوم کی تہد تک رسائی حاصل کرنا حدامکان سے یا ہر ہے۔ یہ ی جلورشونہ مشتے از فروارے پیجان کے خدادادعم و کماں کی جملکیاں میش کی جاتی ہیں۔

را) یک مرتبه معاویہ کی موجود تی جم کروئن العائی نے حصرت الار حسین انظیمی ہے دریافت کیا۔ اس کی اور ہے کہ ماری اوراد پہنیت آپ حفرات کی اور دے زیادہ ہے؟ آپ نے ٹی لید یہ بیٹ تعریع ما سال اور کے زیادہ ہے؟ آپ نے ٹی لید یہ بیٹ تعریع ما سال سندور استان السطیس استان السان السطیس استان السان السطیس استان السطیس

چرعرونے پوچھا اس کی وجد کیا ہے کہ اوری موچھیں آپ سے پہلے سفید ہو جاتی ہیں۔ آپ نے فر ایا ﴿ان بسباء كم بسباء بنحرة قادا دني احدكم من امرأته بهكت في وجهم فشاب منه شاريه ﴾تمهاري عورتیں گندہ دہن ہیں۔تم جب ان کے نزدیک جاتے ہوتو دہ کو پھیل تی ہیں تو اس ہے تہاری موجھیں سفید ہو جاتی ہیں۔ بھر عمرو نے دریافت کیا اس کی کیا وجہ ہے کہ آپ حصرات کی ڈاڑھیاں تھنی ہوتی ہیں اور ہماری الیم نہیں۔ قرماي ﴿الْبِلْدِ الْبَطِيبِ يَخْرُ حَ نِبَاتِهُ بِاذِن رَبِهِ وَ الذِّي خَبِثُ لا يَخْرُجُ الا مكدا ﴾ جو يا كيزوليتي بواس كي انگوری خد کے تھم ہے اچھی اتم ہے اور جو بدطینت ہواس کی انگوری ٹانواں ٹانواں ہوتی ہے۔ حضرت کے بینفذ مگر تکلخ حَمَّا لَتَى بِينَى جَو بات سَ كرمن وبي يكار الله ﴿ بحقى عليك الاسكت انه ابن على بن ابي طالب ﴾ تخيم میرے حق کی متم چیپ ہوجہ ؤ، کیونکہ بیلی این الی طالب کا میٹا ہے اس وقت اہام الطبیعی نے پیشعر پڑھا ۔ ال عسادت المعقرب عدنيا لهما المحال المعل لهما حماصرية

قىد عمديم العقرب و استبقىت ان لا لهــــــا ديــــــا ولا اخـــرـــة

ا گر عقرب نے و دیارہ عود کیا تو ہم بھی عود کریں گے اور جوتا ہاتھ میں موجود ہوگا۔ بیلو عقرب کومعنوم ہی ہے کماس کی شده نیاسیجاور ند آخرست <sup>کے</sup>

(r) حسن بصری نے لکھ کرآ نجناب سے مسئلہ "قدر" کی حقیقت دریافت کی۔ امام عال مقام الطبط الدين ے جواب دیا وہ درج ذیل ہے، ارش وفر ماتے ہیں ﴿ فاتبع عَما شوحت لک فی القدر مما افضی الیما اهل البيت فانه من لم يومن بالقدر خيره و شرة كفرو من حمل المعاصي على الله جل و عز فقد افتري عملي الله افترأ عظيما ان الله تبارك و تعالى لا يطاع باكراه ولا يعصي بغلبة ولا يهمل العباد في الحكمة لكته المالك لما ملكهم و القادر لما عليه اقدرهم فان اتتمروا بالطاعة لم يكن الله صاد اعمها مبطنا و ان التعروا بالمعصية فشاء ان يمن عليهم فيحول بيمهم و بين ما التمروا به فعل و ان لم يفعل قليس هو حملهم عليها تيسرا ولا كلفهم جبرا بتمكينه اياهم بعد اعذاره و البداره لهم و احتجاحه عليهم طوقهم و مكنهم و جعل لهم السبيل الي اخذ ما اليه دعاهم و توك ما عمله بهاهم جعلهم مستطيعين لاخدها امرهم به من شئي غير اخديه و لتركب ما بهاهم عنه من ششي غير تاركيه و الحمد لله الدي جعل عباده اقويا لما امرهم به يبالون يتبلك القوه وما بهاهم

مناقب شيرين آشوب بن المراع عديد المع المعدد الماكية المحام

ع المساعد المسين مرحم برس المسايا المساير المساير المساير المسين مرحم برس المساير ال

عده و جعل العدر لمن لم يجعن له المبيل حمداً متقبلا فانا على دالك ادهب و به اقول و الله و المحمد في المحمد في

و کھو پیروی کرواس کی جو میں تمہیں قدر سے متعلق کھتا ہوں۔اس علم سے جو ہم اہل بیٹ تک پہنچ ہے اس ہے کہ جو تخص مچھی اور بری ہرتنم کی تقدیر پر ایمان ندلائے وو کا فر ہے اور جو تن دول کی ذ مدداری القد پر قرار دے اس نے خدو پر بہت بڑا بہتات باندھ ۔ خداوند عالم کی اطاعت زیروئتی ہے سیس ہوتی اور نہ نافر مائی خدا کے مقابلہ میں مناب آئے کی بنا پر ہوتی ہے اور نہ وو اپنی حکمت ہے اپنے بندوں کو مطلق اسٹنان چیوڑتا ہے بلکہ وہ یا لک ہے اس کا بھی جے اس نے ن کی مکیت میں دیا ہے اور قادر ہے اس پر مجی جے اس نے ان کی قدرت میں رکھا ہے لہذا اگروہ اس کے حکام کی اطاعت کرنا جا بین تو اللہ اس ہے روکنے والدیا و برکرنے والدند ہوگا اور اگر گئن و کرنا جا بین تو اس وقت اگر وہ جا ہے کہ اینے احسال سے بچھ مواقع بید کر کان کوان کے ارازہ کئے ہوئے گن ہ سے بازر کے تو ایسا کردیتا بيكن اكريبان كريت بيني ان كي مناو كا باعث اور مجور كرف وادد ووند موكا اورنديد كداس في زيروي اس كا م تکب کی ہوگا بلکہ قدرت دینے کے ساتھ انہیں پورے طور پر تچھا براہتائے ورجحت تہا م کرنے کے بعد اس نے نہیں ہے افعال پر طاقت دی ہے وران کے ہے راستہ کلا رکھا ہے کہ بیاس عمل کوافقی رکریں جس کی طرف اس نے شہیں داوت دی ہادرات زک کریں جس سے اس فیل انتہا ہے جہ ہائیں ترک ریں یاندا در مسلس وتصل حمر ہے اس اللہ کے ہے جس نے اپنے بندوں کو طالت وے رکھی ہے اپنے احکام کی تعمیل پر اور ای طالت ہے جب جاہتے ہیں وہ تھیں "رہتے ہیں،ورادکام کی مخالفت پر بھی ہافت دی ہے اور جس کے سے راستہ تھیل دیکام کا موجود ہی یہ ہو ہے تو معذور قرار دیا ہے ( وہ مكلف بی تنہیں ہے ) یمی میرا مسلک ہے اور بخداای كاش قائل ہول اور بیل اور مراتمام امحاب بحدالله اى يرقائم يل-

(۳) آ بجائب نے ایک گیز وا زاد کرے اس سے فقد کریا تھا۔ اس پراعز اش کرتے ہوئے معالیہ اس کے پوک کو کی دولائی اس کے جوب ش آ پ سے تحریف والله الله منتهی کتابک و تعبیر ک یای بدائی تروجت مولائی و تو کت اکھائی می قربش فلیس فوق رسوں الله منتهی فی شرف ولا غابة فی سست و اسما کاست صلک یسمیسی حرحت عی بدی بامر التصسب فیه ثواب لله ثم رشح عتما علی سنة بینة وقد رفع الله بالاسلام الحسیسه و وضع عمامه القیصة فلا لوم علی امرا مسلم الا فی امر ما ثم و انها اللوم لوم الجاهلیة ﴾

ر مالد بوغة الحسين متر تم اص-مع تمہارا نوشتہ جھے لا۔ جس میں تم نے جھ پر اعتراض کیا ہے کہ میں نے اپنی آزاد کردہ کنیز سے عقد کر ہیا اور گر بیٹر ہے کہ اللہ تر بیٹر ہیں ہے کی برابر کی لڑکی سے شادی ندگی۔ تو فل بر ہے رسول کی قرابت سے بڑھ کر (جو کہ جھے حاصل ہے ) ندلؤ کو کئی شرف ہے نداس کے برابر نسب کی کوئی منزل ہے۔ وہ پہنے میری کنیز تھی جے بیں نے ٹواب خدا حاصل کرنے کے لیے آزاد کرکے اپنی ملکیت سے نکال ویو پھر میں نے تی فیمبر کی سنت پڑھل کرتے ہوئے (عقد کرکے) اسے اپنی لیا لیا۔ خداوتھ یا کم نے اسدم کے ذریعے ہر پہنی کو بلندی بخش وی ہے اور ای اسلام کے ذریعے ہم (مسمانوں) سے ہرکی کو دور کر دیا ہے لہٰذا مرد مسمون ای وقت مستحق طامت ہے جبکہ اس سے کسی گن ہ کا ارتکاب ہو۔ ذکیس و گھٹیا اور بڑکی کمینگی تو یہ ہے کہ مسممان ہو کوئی جا ہلیت کی ذیابت بر برقر ادر ہے۔

(٣) لَوْحِيدِ بِارِي تَعَالَى كَمْ تَعَلَقَ ارْتُ وَقُرِماتِ فِي ﴿ إِيها لَهُ اللَّهِ مِنْ الْمَارِقَةُ اللَّانِ يشبهون الله بالقسهم يصاهتون قول الدين كفروا من اهل الكتاب بل هو الله ليس كمثله شي وهو السنمينغ البصير لاتدركه الايصار وهو يدرك الابصار وهو اللطيف الحبير استحلص الوحدانية و البجبروت و امصى المشية و الارادة و القدرة و العدم بما هو كانل لا مبارع له في شئي من امره ولا كنصو لنه يتعادله ولا صد له ينازعه ولا سمى له يشابهه ولا مثل له يشاكله لاقتدار له الامور ولا تبجري عبليبه الاحتوال ولاتستزل عليه الاحداث ولايقدر الواصفون كنه عظمته ولايخطر عني القلوب مبلغ جبروته لابه ليس له في الاشياء عديل ولا تدركه العلماء بالبابها ولا اهل التفكير بفكرهم الابالتحقيق ايقانا بالغيال للهواد وصف بشتي من صفات المخلوقين وهو الواحد الصمدما تصور في الاومام فهو خلافه، ليس برب من طرح تحت البلاع و معبود من وجد في مواء وغير هواء وهو في الاشياء كانن لا كينونة مخطور بها عليه ومن الاشياء بانن لا بينونة غائب عسهنا لينس بنقاهر من قاربه ضدء او صاواه بدء ليني عن الدهر قدمه ولا بالناحية اممه احتجب عن العقول كما احتجب عن الابصار و عمّن في السماء احتجابه كمن في الارص قربة كرامة و بعده اهمامة لا تسحملمه فيي، ولا توقته اذ، ولا توامره ان، علوه من غير وقل، و مجيئه من غير تبقل، يوجد المعقودة ويعقد الموجود ولاتجتمع لغيره الصفتان في وقت يصبيب الفكر منه الإيمان به موحودا وجود الايمان لاوحود صفة، به توصف الصفات لابها يوصف و به تعرف المعارف، لابها ايعرف، فدلك الله لا سمى له سبحانه ليس كمثله شني، وهو السميع البصير، اے لوگوا ان ہو ین لوگول سے بچو جو خدا گوا ہے نفوں کا ایما بچھے ہیں اور کفر اہل کتاب کی ، یم ہو تھی کرتے ہیں بلکہ دو اللہ ہو اس کی انسی کو گئے ہوئیس ہو و و کیفنے اور سننے دالہ ہے۔ نگا ہیں اسے نہیں پاسٹیس وہ لبت نگا ہوں کو دیکھتے ہے۔ دو مادی کٹا فقوں سے ہری اور ہرا اپنجر ہے۔ یک کی واقع راواں نے فاص اپنے لیے رکھا ہے۔ اپنی خواہش وارا دہ کو کر گزر نے وا ا ، فقد رت کو کل ہیں لانے والا ، اور ہر ہونے وہ لی بات کا عالم ہے ، کی چیز ہے متعمق اگر تھم صاور کر دے تو کو کی اس کا بمسر ہے کہ ہما ہوری کر ہے۔ نہ کو کی تریف ہے جے اگر تھم صاور کر دے تو کو کی اس کا فیمسر ہے کہ ہما ہوری کر ہے۔ نہ کو گی تریف ہے جو اس کا انتقاب کی جزائت ہو۔ نہ کو گی آس کا فیمسر ہے کہ ہما ہوری کر ہے۔ نہ اس کا کو ٹی نمونہ ہے جو اس کا مشہد ہو نہ اس کی جزائت ہو تھی اس کی خالی ہیں۔ نہ تھے اس کی طاقت میں۔ نہ تھے اس کی میں حقیقت پر بھین کر ہے۔ کہ وہ کو دو گئر سے کا وہ وہ صدو یک اس کی کرا سے اس کی عالم میں کو گئر ہو گئر اس کے جو اس کی میں حقیقت پر بھین کر ہے۔ کیونکہ محکول ہو دو احد و یکنا اور ب نیز تو صیف کرائی ہو گئے ہیں۔ کہ وہ کئی ہو گئے اس کی میں حقیقت پر بھین کر ہیں۔ کیونکہ محکول ہو وہ احد و یکنا اور ب نیز تو صیف کرائی ہو سکتے ) وہ وہ احد و یکنا اور ب نیز تو صیف کہیں کو جسکتے۔ ( کہ کسی محکول سے مشاونہ میں کی شاخت کرائی ہو سکتے ) وہ وہ احد و یکنا اور ب نیز تو سے دیم وگل میں جو بگوائی کا فیار کی شاخت کرائی ہو سکتے ) وہ وہ احد و یکنا اور ب نیز تو سے دیم وگل میں جو بگورائی کا ف کہ تین رکھ سے خوال سے کو خوال میں ہوگا۔

خدادہ نیں جو ہار مصیبت کے بیچے در ہالدہ جواور دوسعود نیس جو ہوا یا فیر ہوا کسی بھی مکان میں پایا جائے۔
اور وہ تمام جیز ول میں موجود ہے (مگر) ایس ہونا نیس جو اسے ان میں محدود بنادے ور تن م چیز وں سے دور ہے مگر
ایک داری نیس جس کی وجہ سے دو ان سے ہے تعلق و ہے خبر ہو جائے قادر (علی الد طارق) و دنیس ہوسکتا جس کے
ایک داری نیس جس کی وجہ سے دو ان سے ہے تعلق و ہے خبر ہو جائے قادر (علی الد طارق) و دنیس ہوسکتا جس کے
ایک داری نیس جس کی وجہ سے دو ان سے ہوسکتا ہوں و دنیا ہانہ کے صدود میں گرفتی راور مرکان کی چاہندی میس مقید نیس ہے۔
ایس کوئی صداور س کے ہمتا کوئی س کا مشل ہوں وہ نہا ہانہ کے صدود میں گرفتی راور مرکان کی چاہندی میں مقید نیس ہے۔
دو حس طرح نگا ہوں سے پوشیدہ ہے اس طرح عقبوں سے تھی تحقی ہے اس کی تر ایکی اعزاز دور س کی دور کی تحقیم

اس کے ساتھ ' ہیں'' کی لفظ (جو کسی ظرف میں ہونے کا پید دے) صرف نہیں ہوسکتی۔ نہ ' جب' کے سہ تھا اُس کو کسی وقت سے مخصوص کیا جاسکت ہے۔ درس کے وجود ہیں'' اگر'' کی مخبائش ہے۔ بلندی اس کی غیر جسمانی ہے درستوجہ ہونا اس کا بغیر بنقاں مکانی ہے۔ وہ جست کو نیست اور نیست کو جست بنا تاہے ور اس کے غیر کے لیے کسی واقت بھی بینے بھی ہوسکتیں۔ جنٹی خور وقکر اس کے موجود ہونے یہ ایمان رکھتا ہے ایس وجود جس پر بس افت بھی بید دونوں صفیتیں بھی ہوسکتیں۔ جنٹی خور وقکر اس کے موجود ہونے یہ ایمان رکھتا ہے ایس وجود جس پر بس ایس والیا جاسک کی توصیف نہیں ہوسکتی صفیتیں جی ان کا مفیوم سی کے ذریعہ سے بھی جی بیس آتا ہے۔ اس کی ایس والیا جاسکتی جو ایس کی جدولت جمیس معلوم ہیں وہ ان سے معلوم نہیں وہ دونا سے معلوم نہیں وہ بھی کی جو دونا سے معلوم نہیں وہ دونا سے م

ہوتا۔ یہ ہے انشرجس کا کوئی ہمنام نیس، وہ ہرعیب ہے بری، اس کے مثل کوئی چیز نہیں۔ اور وہ سفنے و لا اور دیکھنے وہ لا ہے۔''

فصاحت وبلاغت

فی ندان رسالت کی فصاحت و با غت حدیمان سے باہر ہاس خانوادہ فضل و کم س کا جو بھی فرد ہے۔ وہ میدانِ فصد حت و برغت کا بکرتاز شہروار نظر آتا ہے۔ فصاحت اس بیت عم کی کنیز معلوم ہوتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی مندانِ فصد حت او برغت کا بکرتاز شہروار نظر آتا ہے۔ فصاحت اس بیت عم کی کنیز معلوم ہوتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی مند علیہ و آلدو سلم فریاتے ہیں اور علی کو اور علی کو منجانب اللہ یہ عطیہ ہوا ہے کہ کم الله ظاہر من فی زیادہ سمو سکتے سی میں۔

شيخ شراوى الرافانواوة هممت وطبارت كمتعال كليت من الدين الهدل البيت حباروا العصائل كمها عنما و حدماً و فصاحة و صباحة و دكاء و بديهة و حوداً و شجاعة فعلومهم لا تتوقف عنى تكراد درس و لا يريد يومهم فيها على ما كان بالامس بل هى مواهب من مولاهم من الكرها و اداد مشرها كان كمن اداد مستر وجه الشمس ﴾

ینی اہل بیت رسول جمیع فص کل عم وحلم، فصاحت وصاحت، ہدایت و ذکاوت ، سخاوت و شجاعت غرضیکہ جمیع فضائل و مکارم پر حاوی و فائز بیں۔ ان کے بدورتعیم وتعلم و دری و تدریس اور بحث و تحر رپر موقوف نہیں ہیں اور نہ بیس ہے کہ اس کا آج کل پر فوقیت رکھتا ہو کہ کل وہ نہیں جانے تھے اور آت جان گئے ہوں۔ ورحقیقت بیر فدا کے بخشے ہوئے کمارت میں جو اہل بیٹ کو عدل ہوئے ہیں جو شخص اس امر کا اٹکار کرے یاس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے وہ ایسا ہے کوئی آفا ہوگی کرتا ہے وہ ایسا ہے

امير شم اليے الذ الخصام تھي اس خاندان كي فصاحت و بلاغت كا اعتراف كرتے ہوئے نظر آتے ہيں كه

مسقو المعلني في سبعو الداب، ص الديوار كال العثول.

المرح في ملاق بن يتم ير في بن الماء

والمستماب الاتعاف الحب والمراق ومن المليع مصر

والسنة بعسى هداشم الحداد التي تفلق الصحر و تفرف من البحر كه يتن بن بأثم كى تيزز باليس بقريش المسلم المعداد التي تفلق الصحر و تفوف من البحر كه يتن بن بأثم بين بقريش الما شهدت به الاعداد.

حفرت الم حسين النظيمة الى خانوادة نبوت كے عديم النظيم خطيب بيں۔ آپ كے متعلق بين محمد بن طلحه الثانى لكھتے بيں ﴿ الله عليه الله الله مل ذلك الوقت اقصح من نطق كانت الصصاحة لديه حاصعة و البلاعة لامره سامعة طائعة ﴾ آنجاب الن دور كرب إو لئے والوں سے زیادو فی اللمان تھے۔ فصاحت آپ كر ما نبر دار ہوندى اور بداغت مطبع امر كنيز تنى۔ ل

محود عقاد معرى لكيت ين : ﴿وقد اوتى ملكة النخطابة من طلاقة لسان و حسن بيان و غمة صوت و جمال ايماء ﴾ تدرت ني آب كوابياملك فطارت عطاكيا تما جمي طلاقت السان و حسن بيان اصوت مدن ارسين اشار يهم كي يحدموجود بيان و لنعم ما قبل

ہر ایک لفظ میں قرآن کی جلالت ہے جیب روح نصاحت جیب بدافت ہے کہ جیسے وتی کی پابند لب کی فرکت ہے ملی کا رهب محمد کی شان وشوکت ہے زبال حسین کی محود زبان قدرت ہے

آ نجناب کے کلام مجز نظام پر مشمل ایک نہیں ہے عمرہ رسالہ بنام بناعۃ الحسین طبران میں اور پھراس کاسلیس اردو ترجمہ اور نفیس مقدمات کے ساتھ مجوہ ہے شرکع ہو چکا ہے جس میں آپ کے خطب شریفہ، مکا تیب سفیداور کلمہ ہے تھا درج بین مقدمات کے ساتھ محبوہ ہے شرکع ہو چکا ہے جس میں آپ کے خطب شریفہ، مکا تیب سفیداور کلمہ ہے تھا درج بین ۔ شاکھین حضرات اس رسالہ کا مطالعہ کر کے نور ایس نو ایفان میں اض فرکریں۔ یہاں بطور معرف آپ کا بچھکام حفا کی ترجمان چیش کرنے کی سعادت حاصل کی جاتی ہے نیز قبل ازیں سابقہ عنوان کے تحت بھی اس کے بچھنموٹے چیش کے جا بیلے ہیں۔

( ) نافع بن ارزق نے ابن عبر سے موال کیا ہوصف لسا الله ک الذی تعبدہ ﴾ جھ سے اپناس پروردگار کا وصف بیان کروجس کی عبر دت کرتے ہواور ابن عبر سے عظمت النی کے احساس سے مرجھ کالیا۔ تب نافع

موامم الادب والنارائيم والعرب من الاس

ع مطالب المسؤل بس ١٢٧٩ بليع لكعتور

علام المسين. من المسين من المسين

منزت الم حين النائج كل طرف متوجه والمحملة على الله والمحمد المسل وصع ديمة على القياس، لم الم الم الم تعلى الارتقاس، ماثلا عن المحمل الم الارتق اصف المهى بعما وصف بعد نفسه لا يدرك بالحواس، ولا يفاس بالماس فهو قريب غير ملتصق، و بعيد غير مستقصي يوحد ولا يبعض، معروف بالايات، موصوف بالعلامات، لا اله الا هو الكبير المتعال، فبكى اس الاررق، و قال ما احس كلامك، فقال له بلغى الك تشهد على ابى و على بالكفر، فقال له الحسيل الى سائدك عن مستنة فقال بس فستنه عن قول، و اما البي و على المحدد اوفكان لفلامين يتيمين في المدينة، فقال ياس الارزق، من حفظ في العلامين، فقال ابو هما فقال اله الارزق قد البابا الله عكم «لكم فقال ابو هما حير ام وسول الله فقال اس الارزق قد البابا الله عكم «لكم فقال ابه عصمون أله

اے نافع جو محتم اپنے غذہب کی بنیاد تی س پررکھے گا ہمیشہ فوسے کھ تا اور راور است سے جنا ہوا، مجروک میں بہتا، واہ راست سے محراہ اور غیر ستحسن اقوال کے ساتھ کو گا رہے گا۔ اے نافع بن وزق جس اپنے خداکی ونک صفت بتا سکتا ہوں جواس نے خود پی صفت بیان کردی ہے ہے حسس سے ساس کا اور اک محمل نہیں اور خدی کو پر اس ساق ہوں ہوں ہے۔ اور دور ہے مگر جسمانی طور پر چیجہ و کہیں۔ اور دور ہے مگر جسمانی طور پر چیجہ و کہیں۔ اور دور ہے مگر جسمانی طور پر چیجہ و کہیں۔ اور دور ہے مگر جسمانی طور پر چیجہ و کہیں۔ وہ بیک ہے گرسی مجموعہ کا بین نہیں، ان نیوں سے پیچانا ہوا اور طامتوں سے تو صیف کی ہوا ہے۔ سوااس بزرگ و بلند کے کوئی دور اس محور برق نہیں۔ یہی کر این اور تی روز کی کوئی توجہ آپ کا بینان ہے۔ حضرت نے فر میا جھے تو مصر ہوا ہے کہم میں ہو اس منا جو بہتا ہوں۔ اس نے ہو در اس پر وہ شرمشدہ سا ہوگیا) حضرت نے فر میا ہوگیا کہ خور سے کہ ہو مشرک ہو حضرت خطر کے فر میا ہوگیا کہ حضرت نے مراب کی بینانہ ہوں۔ اس نے ہو در بینانہ وں۔ اس نے ہو در اس پر وہ شرمشدہ سا ہوگیا) حضرت نے فر مایا اے این اور تی بینانہ کی ہو حضرت خطر کے کہ خور کی ہور کی تیا تی ان کے باپ کے حقوق کا مصرت نے کہا (کر بی بینانہ کی بال کے باپ کا ورجہ بلند تھا یا کہ خیں کی گیا۔ اس اور کی بال کے باپ کا ورجہ بلند تھا وہ اس کی بال کی بال کا دیوں بلند تھا یا۔ اس کی بال کے بال کی ب

(۲) ایک نظیش رش فریاتے میں ﴿ان الحلم ریسة، و الوفاء مروة و الصدة عمة و الاستكسار صلف، و العجلة سفه، و السفه صعف، و الغلو ورطة، و مجالسة اهل الدانة شر، و به مجالسة اهل الدانة شر، و الدانة به مدانة به م

بردباری زیت ب، وقا تقاضات انبانیت ب، صافعت به بردا بنا به غیر آب ، جلد بازی نادانی اور قادانی ضعف به صدے گزرنا باعث فظره ب، کینول کی جم شنی بری اور فاستول کی جم شنی سب جمت ب و نیا سے پر بیز کرنے کے متعلق ارشاد قربات بیل بساس ادم تنفکر ، و قبل این ملوک الدنیا و اربابها الله یس عمروا خرابها، و احتمروا انهارها، و اغرسوا اشجارها، ومدنوا مدائها، فارقوها وهم کارهون، و ورثها قوم احرون، و سحس بهم عما قلیل لاحقول یا ایل ادم اد کر مصرعک، و فی قبر ک مضجعک و موقفک بین یدی الله، تشهد جوار حک علیک یوم تول فی المیران القبط و بالمحاجر و تبیص وجود، و تسود وجود، و تبدوا المسرائر و یوصع المیران الفسط، یابل ادم اد کر مصارع ابانک و ابانک کیف کانوا و حیث حلوا و کانگ عن

#### والشد شعراة

ايس الملوك التي عن حفظها غفلت تمك الممدائس في الافاق خمالية اموالمما لذوى الوارث تجمعها

قليل، قد حللت محلهم و ضرت عبرة معتبر.

حتى سقاها بكاس الموت ساقيها عادت خراباً و لاق الموت بايها و دورنا لحسراب الدهر بانيها

اے فرزند آ دم! خور کرواور بتاؤک شاہاں و نیا دور د نیا والے کہاں ہیں؟ کدھر گئے دو ہوگ جنہوں نے اس و نیا کے ویرانوں کو آباد کیا۔ نواہش ندر کھتے ہوئے میں کاس د نیا ہے جدا ہوگئے اوران کی جگہ دوسر ہے لوگ ہے۔ ہم لوگ بھی عنظر بب ان ہے جالیں گئے۔ اس فرزند اپنے بچر نے اور آن کی جگہ دوسر ہے لوگ میں نا لگ بن بیٹے۔ ہم لوگ بھی عنظر بب ان ہے جالیں گے۔ اے فرزند اپنے بچر نے اور قبر میں لیٹنے اور پھر بروز قیامت خداوند عالم کے سامنے کھڑ ہے ہوئے کو یاد کرو۔ جہاں تہر رہے اعتماء تبہارے خلاف گوائی ویں گے اس دن جبکہ قدم پھیلیں گے اور دل صفق تک آ جا کی گئے اور بعضوں کے چرے بپیداور بعضوں کے سیاہ ہوں گے اور ڈھکی جھی باتھی فل ہر ہو جا کیں گی اور انصاف کی تراز ونصب کی جائے گئی۔ اے فرزند آ دم اپنے باپ دادا اور اپنی اولا و کے مرف کو یاد کرو کہ پہلے دہ کہاں تھے دوراب کہاں ہیں اور تم بھی عنظر یب انہیں لوگوں کی منزل میں جا چنہو گے اور عبرت عاصل کرنے والے کے لیے نمونۂ عبرت بن جاؤگے۔ اس کے بعد آ ب نے بیاشعار پڑھے مدہ اس کے بعد آ ب نے نیاشعار پڑھے مدہ اس کے بعد آ ب نے نیاشعار پڑھے مدہ اس کے بعد آ ب نے نمونۂ عبرت بن جاؤگے۔ اور عبرت عاصل کرنے والے کے لیے نمونۂ عبرت بن جاؤگے۔ اس کے بعد آ ب نے بیاشعار پڑھے مدہ اس کے بعد آ ب نے نمونۂ عبرت بن جاؤگے۔ اس کے بعد آ ب نے نہوں کے اور عبرت عاصل کرنے والے کے لیے نمونۂ عبرت بن جاؤگے۔ اس کے بعد آ ب نے بیاشعار پڑھے مدہ اس کی بعد آ ب نے نہوں کے بعد آ ب نے بیاشعار پڑھے مدہ اس کی بعد آ ب نے بعد آ ب نے بیاشعار پڑھے مدہ اس کے بعد آ ب نے بعد آ ب نے بیاشعار پڑھے مدہ اس کے بعد آ ب نے بیان کو بیاں کے بعد آ ب کو بیانہ کی بعد آ ب کے بعد آ ب کے بعد آ ب کے بعد آ ب کو بیانہ کو بیان کے بعد آ ب کہ کو بیاں کو بھر کے بعد آ ب کیس کے بعد آ ب کو بیان کے بعد آ ب کے بعد آ ب کو بیانہ کو بیانہ کے بعد آ ب کو بیان کو بھر کی بعد آ ب کے بع

کہاں ہیں وہ بادشاہ جو اپنی جانول کو بچانے سے غافل رہے یہاں تک کہ پانے والے نے انہیں موت کا جام بدا دیا ونیا میں ان کے شہر خالی ہیں

اور وریان ہورہ ہیں اور ان کے بنانے والے نے موت کا مرہ چکھ ریا ہے ہم اپنے مال وارث ہونے والوں کے لیے جمع کرتے ہیں

اور اینے گر زمانے کی عباہ کاریوں کے لیے بناتے میں

(٣) اہل ہیت رسوں کے نصائل اور ان کی اطاعت کے واجب ہونے کے سلسلہ میں ارشاد فرماتے ہیں اس کا پس منظر رہے کے ایک بارامیرشام مدینہ میں آیا اور مجمع اشراف میں امام حسین الفیادے کھے بیان کرنے کی خواہش کی۔اس کا خیال تھا کہ شاید جناب ، معاویہ کا ذکر اچھ ٹی کے ساتھ کریں گے تمر آپٹے متبر پر تشریف لے م ا کی حمد و شاکے بعد رسول خدا اللہ پر درود بھیجاء اس اشاش آپ نے ایک آ دلی کو دوسرے سے میر پوچھتے ہوئے ت کے ﴿ مس ہذا الدی يسخطب ﴾ بيكون تقرير كررہائے ہے۔ آپ نے فرديا، ﴿ سحن حسوب اللّٰه الخالبون و عترة رسول اللَّهُ الاقربون و اهلبيتهِ الطَّيبون و احد الثقلين، الدي جعلنا رسول اللَّه ثاني كتاب اللَّه تبارك الذي فيه تفصيل كل شتى لا ياتيه الناطل من بين يديه و لا من خلفه، و المعول عسيب في تفسيره ولا يبطئها تاويله بل نتبع حفائقه، فاطيعونا فان طاعتنا مفروصة اد كانت بطاعة الله و رسوله مقروبة قال الله عروجلَ اطبعو الله و اطبعو الرسول و اولى الامر مبكم، فان تبازعتم في ششي فردوه الي الله و الرسول، و قال ولو ردوه الي الرسول و اولى الامر منهم لعلمه الدين يستنبطونه منهم، ولولا فصل الله عليكم و رحمته لاتبعتم الشيطان الا قنيلا و احدركم الاصغاء، الى هناف الشيطان بكم فانه لكم عدوً مين فتكونوا كاوليانه الدين قال لهم، لا غالب لكم اليوم من النباس و التي جناز ليكم فيلنما ترأث الفئتان، بكص على عقبيه و قال ابي بري مبكم، فتنقون للسيوف ضبرينا والبلزماج وردباو للعمد حطما واللسهام غرضاء ثم لايقبل من نفس ايمانها لم تكن امت من قبل او اكتسب في ايمانها حيرا ﴾

ہم ، اللہ کے خالب رہنے والے لوگ ، تیفہر خدا ہے گئے کریب ترین عزیز اور آپ کے طیب و طاہر اہل ہیت اور دوگراں قدر چیز وں میں سے ایک ہیں۔ ہمیں کو پیفیبر کے کتاب خدا کا ٹانی قرار دیا ہے۔ وہ کتاب خدا جس میں ہر چیز کی تصییں موجود ہے اور باطل کا جس کے آس یاس گزر نہیں۔ کلام مجید کی تفسیر میں ہمیں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ہم چیز کی تفسیر میں ہمیں پر اعتماد کیا جا سکتا ہے۔ ہم سے اس کی تاویلیس کو نہیں بلکہ ہم ہی اس کی حقیقتی اس کی چیروی کرنے والے ہیں۔ یس تم ہماری اجا حت کرو کہ ہماری

ل الدمعة سائمية بن الاستاقب شوي بن شف على من من من المسين بن المسين بن الدمة المسين بن الما والميان المن الما والميرو)-

امام كے كلام منظوم كانمون

عمرونٹر کی طرح انہی تھم میں اپنے مانی الصمیر کواوا کرنا میں فصاحت و بلاغت کا یک شعبداور ذوق سلیم اور طع کے مشقیم ہونے کی علامت ہے۔ امام کومبداونین سے اس میں سے محلی حظ وافر ملاتھ۔ ذیل میں انتظار کے ساتھ آپ کا کلام منظوم ابطور نمونہ پیش کیا جاتا ہے۔

(۱) روز عاشورا مبارزت کے وقت اور بروائے شہادت کی اصغر کے بعد جتاب نے بیاشعار آبدار پڑھے

عس نواب الله رب الشقليس حسن الخيسر كبريسم المطرفيس و احشروا الماس الى حرب الحديث جمعوا الجمع للاهل الحرمين باجتهاحي ثرصاء الملحليس لعبيد الله سل الكوريس كسفسر السقسوم و قسامساً رعبوا قسلسوا قسدمساً عسلسا و ابهسة حسقاً مسهم و قسالوا اجمعوا بسالسقسوم مس انساس رذّل نسم صساروا و تسواصوا كسلهم لهم يسخافوا الله في سمك دمي و ابن سمعدق، ومساسى عسوة

للس المهوم المر ١٨٦\_

عيسر فحرى بنضياء الفرقدين و السنبى المقسرشي الوالدين ثمامي قسانيا ابين المخيرايين فيبانيا المن المخيرايين فيبانيا المن المعلمين او كشيخي فيانيا من العلمين قساميم المكتفر يبيار و حنيين و قسريمين و قسريمين يبيندون الولينين و عيلني كنان بيميلون الولينين فيانيا المكوكب و ابن القيمرين شفيت الغيل يبغض العسكرين كيان فيها حتف اهيل القبلتين و المقالسوء مسعباً بالمعتبرتيس المقالسوء مسعباً بالمعتبرتيس و المقالسين المعتبرتيس و المقالسين المعتبرتيس و المقالسين المعتبرتيس المقالسين المعتبرتيس و المقالسين المعتبرتيس و المقالسين المعتبرتيس و المقالسين المقالسين المقالسين المقالسين المعتبرتيس و المقالسين المقالسين المقالسين المقالسين المقالسين المعتبرتيس و المعتبرتيس و المقالسين المق

لا لشيئ كسان مسنيي قبيل دا بعدلي النجير من يبعد النهي خيررة الله من التخلق ابني من ذهب من لسه جمد كتجدى في الورئ فساطسمة السرهراء اميي و ابني عبد الله غلاماً ينا فيعا عبد الله غلاماً ينا فيعا يسعبدون الللات و البعزي مبعا فسابني شبهبسس و امي قبهر ولسبه فسي يسوم اجد وقبعة ولمن الإحراب و النعنج معا في بيبل اللهب و النعنج معا عندرة البير النهي المعطفي

#### (۲) مندرجہ ذیل اشعار ہمی آب روز عاشورا مبارزت کے وقت پڑھتے ہے ۔

انا بن على المطهر من ال هاشم و جدى رسول الله اكرم من مشى و فساطهمة امسى من سلالة احمد و فينا كتاب الله انزل مسادقاً و نحن امان الله للناس كلهم و نحن ولاة الحوض نسقى ولاتنا و شيعتنا في الساس اكرم شيعة

كفياني بهذا مفخراً حين افاحر و نحن سراح الله في البخلق يزهر و عمى يدعى ذا الجنياحين جعفر و فينا الهنائ و الوحى بالخير يذكر سبر بهندا في الانسام و نسجهر بكاس وسول الله منا لينس ينكر و مسخيضنيا يوم القيامة ينخسر

(٣) اشعارة بل بهى جناب سيرالشهد الانظيم كى جودت طبع كالتيجه إلى م

فسان تسكس البلانيسا تسعد فقيسة و ان تسكس الابلان للموت انشأت

قسان شواب السلسه اعسلسي و انسل قفشل امبرء بسالسيف فسي الله افصل فقلة سعى المرء في الكسب اجعل أ فسا بال مسروك به المرء يبخل (تقرر أنموم، ص ١١١ء عاشر كار، ص ٢٠٣) و ان تمكس الأرزاق قسمساً مقدراً و ان تمكن الأموال للتمرك جمعها

آ نجناب الظیری کے اکثر خطب و مواعظ آ کے جل کر جم مناسب مقامت پر چیش کریں گے انشاء اللہ۔ دیدہ ور معزات کے لیے اتنی مقدار ای اثبات عدما کے لیے کافی ہے کیونکہ اگر ب

قطرہ میں وجلہ دکھائی نہ وے اور جز میں کل محل محیل بچوں کا جوا دیدہ دینا نہ جوں امام حسین الظیلائے کمالات وعملیہ کے بعض عمونے

جود وسخاوع قان منزلت

امام عالی مقام النبیع کے عظیم کملی کا رناموں ہے صفحات تاریخ چھلک دہے ہیں یہاں صرف بطور ترونہ بعض واقعات کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ اخلاقی فضائل میں ہے سی وت ایک بہت بڑی اچھی خصلت ہے۔ اس کی افراط سے امراف اورتفریط ہے بکل جنم لیتے ہیں لبدا سخاوت میں کل و بے کل اور ابل و نا اہل کا خیاب کرنا بھی ضروری ہوتا ہے غاندان نبوت ہے بہتر اس کے مجمع مقام کواور کون بہجان سکتا تھ۔ وہ سخاوت کرتے وقت بیمعلوم کر لیتے تھے کہ کون کس قدر مردت واحسان کا حقد ارہے؟ پھراس کے اشخقاق کے مطابق اس کے مماتھ حسن سلوک فر ، تے تھے۔ (.) چنانچه یک مرتبه ایک آ دی نے معزت اوم حسین الفیاد کی خدمت میں حاضر ہو کرعرض کیا یابن رسول القداد یں نے کافل دیت کی منانت دی ہے اور اس کی اوا لیک اے قاصر ہوں۔ یس نے خیال کیا کہ سی کریم ویٹی ترین اسان سے سوال کروں اور جب سوچ تو خاندان نبوت سے زیادہ کریم وشریف کسی کونہ پایا۔اس سے آپ سے متعد کی ہوں کہ اس کی اور میکی کا کوئی بندو بست کر و بہتے۔ آنجناب نے فرمای اوفلال ایش تم سے تین مسئلے دریافت کرتا ہوں۔ اگرایک مئله کا جواب دیا توس ویت ادا کرول گااوراگردو کا دیا توس و اوراگر تینوں کا سیح جواب دے ایا تو پھر پوری ویت واکر دوں گا۔ اعرانی نے بیس کرعرض کیا یابن رسول اللہ اللہ جیسا صاحب علم وفعنل سوال کرے ، میری كي مجال ا كرجواب و على آت فرمايا عن فرمايا عن النا عبد الماد عنام كري السعم عروف يقداد المعد فت المعرفت كمطابق حسن سلوك كرنا جائي أعرض كيا احجابا جيئه والرجوب معنوم بواتو عرض كروس كاورند جناب سے عن استفاده كرول كا - ﴿ والا حول والا قوقة الا بالله ﴾ مام عال مقدم الفائلة في فرمایا ہای الاعمال افصل؟ کھافعل ترین مل کون س ہے؟ اعرائی نے عرض کیا. ﴿الایمان باللَّه ﴾ الله يدايران ير لانا ـ امامٌ نے قرما يا. ﴿ فِعِمَا الْسِجَاةِ مِن المهلكة ؟ ﴾ إلاكت سے نيخة كاؤر ليد كيا ہے؟ اعرابي نے عرض كيا ﴿ اللقة

اعرانی نے یہ آیت پڑھتے ہوئے کے واللّه اعلم حیث ینجعل رسالته کی وہ میل اور انگوشی اور انگوشی اور انگوشی اور انگوشی چال بنائے

(۲) عبد الرحمن سلمی نے آنجناب کے کسی شنرادے کو سورہ حمد پڑھ آئے۔ امام الظبیری نے تن اور من کر بہت خوش ہوئے۔ معلم کو ایک بزار دینار، ایک بزار کپڑوں کا جوڑا مرحمت فرمایا اور اس کا مندمونیوں ہے بحر دیا۔ کسی نے عرض کہا مختصرے کام کے عوض اس قدر عطاقہ کی جو پچھواس نے عطاقہ کہا ہے۔ (سورہ حمد یاد کرائی ہے) اس سے میری عطا کو کیا نسبت ہے۔ اس کے بعد میا شعار آبدار پڑھے۔

ادا جادت الديبا عليك فجد بها على الساس طراً قبل ان تتفلت فلا الجود يعبيها اذا هي اقبلت ولا السخل يسقيها اذا منا تولت

اس واقعہ ہے معتمین قرآن کی قدر ومنزلت کا انداز و کیا جاسکتا ہے۔ اگر چہ معلمین کوتعلیم قرآن کی اجرت طے نیس کرنا چ ہے گربچوں کے والدین کوخود خیال رکھنا چاہئے اور زیادہ سے زیادہ ان کی غدمت کرنی چ ہیئے۔ جمدرد کی خلاکق

شفقت على اكلل ووجيل القدرصفت ب كرجس سانسان كى انسانيت كاجوبر كلاكا ب مديث نبوى بيل وارد ب ﴿ حيسر الماس من معع الماس ﴾ بهترين خلائل وه آ دى ب جوسب سن ياده لوگول كوفع بهنچائيد جس

ا عاشر بحاد امل ۱۳۵۵ و معدّ مها که دم ۱۳۵۳ یه ۱۳۵۳ متنق انجسین خوارزی دج ادمی ۱۵۹ میده ۱ اشیع بخف اشرف به می ا میت عاشر بحاد امل ۱۳۲۷ و دمند مها که دم می ۱۳۷۳ من قب شیر این آشوب دج ۱۳ امل ۱۳۷۹ میشی بهنی \_

تخص میں انسانی ہدروی نہیں وہ فی الحقیقت جو ہرانسانیت سے عاری ہے ۔

انسان کی تکلیف گوارا ند کر محت تھے اور اس کی تکلیف رفع کرنے میں مقدور بھرسمی بلیغ فرہ تے۔ حضرت امام

حسین الظیاد کے شفقت علی انخلق زبال زوخاص وعام ہے۔ ذیل میں ایک دووا تعات بطور تیرک ذکر کئے جائے ہیں۔

(۱) ایک مرتبہ آپ اسامہ بن زید کی بھاری ش اس کی بھار پری کے سے تشریف لے تھے۔ اس منے بڑار
کہا ہو اغسماہ ﴾ (بائے غم) آ نجناب نے دریافت کیا اے بھائی تھے کیاغم ہے؟ اسامہ نے عرض کیا ساٹھ بڑار
درہم کا مقروض ہوں۔ امام نے فرہیا غم نہ کر۔ بیقرض میں اوا کر دوں گا۔ اسامہ نے کہا کہیں اس کی اوا نیگ سے بل
میں مرنہ جاؤں؟ آ نجناب نے فر مایا سطمئن رہو تہاری وفات سے پہلے اوا کر دول گا۔ چنانچان کی وفات سے پہلے
ان کا وہ تمام قرضہ چکا ویا آ بجناب فر مایا کرتے تھے۔ بادشاہوں میں تین تصلیس بہت بری ہیں۔ (۱) حافت ور

وشمنوں سے بزولی (۲) کمزوراتو کول برظلم وستم \_ (۳) عطا و بخشش کے وقت بخل \_ ا

(۲) حفرت الم حسين نعيبة بيان كرتے بي كرا يك مرتب على خارم كوريكا كرو يكا كرو و كا حواب شده ول كا حواب شده ول است كي خوش كا حواب شده ول است كي كوش كرا الله على عبر ول است كي كوش كرا الله عبر الم الم المراح الله في المنا بول المراح الله في الله عبر المراح الله في الله الله عبد المحدودة المحدودة المحدود في قلب المحدودة الله الله عبد المحدودة المحدود في قلب المحدودة الله الله عبد كا الله الله كوش كراك بعد المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة المحدودة كراك كراك كرواد بهودى كراك كرواد بهودى كراك كورودك كوراك كورودك كورو

ي شريجار إلى ١٨٣ ومع ماكيه ١٨٢ مناقب النيسيم ١٨٠

فروتی و اکساری جس کی ضد تکبر وغرور ہے وگیر اخلاقی فضائل کی طرح ایک بہت بزی عمده اخل تی صفت ہے۔ دوسری صفات جلید کی طرح بیصفت بھی انتداطبار اللہ فی جرجہ اتم واکمل پائی جاتی تھی۔ وہ آیت و مبارک اللہ اللہ کی انتداطبار اللہ فی شی جرجہ اتم واکمل پائی جاتی تھی۔ وہ آیت و مبارک اللہ کو اللہ کی شان میں وارد تھا۔ حضرت الم مسین النظام کی تواضع پندی اور غرب و دمسا کین پرشفقت و مہر باتی مشہور سے الم کی شان میں وارد تھا۔ حضرت الم مسین النظام کی تواضع پندی اور غرب و دمسا کین پرشفقت و مہر باتی مشہور سے الم کی شان میں درخو ہو دمسا کین پرشفقت و مہر باتی مشہور سے الم کی گان میں کو اللہ کا فوری کی ساتھ کی ساتھ کے دوسر کا کہ کو اللہ کی کا درخو ہو درمسا کین پرشفقت و مہر باتی مشہور سے الم کی کا درخو ہو درمسا کین پرشفقت و مہر باتی مشہور سے الم کی کا درخو ہو درمسا کین پرشفقت و مہر باتی مشہور سے کہ میں درخو کی مسین المنظم کی درخو ہو درمسا کین پرشفقت و مہر باتی مشہور سے کی مسین المنظم کی درخو ہو درمسا کین پرشفقت و مہر باتی مشہور سے کی مسین المنظم کی درخو ہو درمسا کین پرشفقت و مہر باتی مشہور سے کی مسین المنظم کی درخو ہو درمسا کین پرشفقت و مہر باتی مشہور سے کی مسین المنظم کی درخو ہو درمسا کین پرشفت و مسین المنظم کی درخو ہو درمسا کین پرشفت و مسین المنظم کی درخو ہو درمسا کین پرشفت و مسین المنظم کی درخو ہو درخو ہو درمسا کین پرشفت و مسین کی درخو ہو درخو ہو درخو ہو درمسا کین پرشفت و مسین کے درخو ہو درخو ہو درخو ہو درخو ہو درخو ہو درخو ہو درمسا کین پرشفت دو مسین کی درخو ہو درخو

(۱) ایک ہور آپ چند مساکیوں کے پاس سے گزرے جو ایک جا در پر روٹیوں کے پھوگئزے پھیلے بیٹھے سے رآپ نے ان پر سمام کیا۔ انہوں نے جواب سمام کے بعد آپ کو دعوت شرکت دی۔ آپ ان کے ہمراہ دو زانو ہوکر بیٹھ گئے اور فرہ بیر حوالہ والا اندہ صدفاۃ لاکلت معکم کھا گرید وٹیاں صدف کی شہوتی (جو کہ ہم پر حرام ہے) تو ضرور ہیں تہارے ساتھ کھانے ہیں شریک ہوجاتا۔ اس کے بعد ان سے فرمایہ میرے گھر چنو چنانچان کو گھر لے جا کر عمرہ کھ نا کھا یا، کپڑے بہت نے اور چھ دورہم بھی عطافر و سے اللہ میں سے اللہ میں سے گھر چنو چنانچان کو گھر لے جا

(۲) روز عاشور دعفرت اہام حسین النظیہ کی شہادت عظمیٰ کے بعدان کی پشت اقدی پر کھنوں کے پرکھنشان و کھے گئے ۔ دعفرت ، من الد بدین النظیم سے اس کا سب ہو چھا گیا۔ آپ نے فرمایا علام حال منظل المجدواب عدی طهرہ الی مساول الاوامل و المینامنی و المساکیں کے کہ آ نجناب بیواؤل المبیمیوں اور غریبول ، درمکینوں کے گھروں میں ضروریات زندگی اپنی پشت پراٹھ کر لے جائے تھے۔ بیای بار برواری کے " ثار ہیں۔ سل عنووورگرو

باوجود یکہ انسان بدر لینے پر قدرت رکھتا ہواور پھر بھی عنووض ہے کام لے۔ بیصفت وجلیلہ لاکھوں میں ہے کے ایک بیں ہوتی ہے۔ خداوند عالم نے اپنے مخصوص بندوں کی صفات و خاصہ میں اس صفت جلیلہ کو بھی خاص طور پر ذکر فر مایا ہے کہ حوافی انگلیٹ و انگلافیک عن انسان کے کے دوا پے غصہ کو لی جاتے ہیں اور جرم محاف کر پر ذکر فر مایا ہے کہ حوافی انگلیٹ و انگلافیک عن انسان کے کے دوا پے غصہ کو لی جاتے ہیں اور جرم محاف کر

المستر بحاري ٢٥٠ - ومعد ساكير والاكارس قب وج الرام

ع اشر بحاد اص ۱۳۳۳ مدمنة ما كير ۱۳۳ كارمنا قب اح ۱۳ يال ۲۵ ـ

مناتب این شرآشوب، ج ۲ می ۲۷ عاشر بحار می ۱۳۴

وی کرتے ہیں۔ انگرائل ہیت عظی ہیشہ لوگوں کی لفزشوں کونظر انداز فرد دیا کرتے تھے۔ حضرت اہم حسین القیافی کو منہ بن اللہ اللہ بی اللہ بیشل صفت وافر مقدار میں لی تھی۔ آئیہ مرتبہ آپ کئی غلام سے کوئی ایسا تصور مرزد ہوا جس کی وجہ سے وہ مستوجب مزا قرار پاتا تھا۔ آپنجناب نے تھم دیا کہ اے کوڑے لگائے جا کیں۔ اس غلام نے فورا کہا جہ مولائی و السکا طبیس العبط کے میرے آتا فدا قرباتا ہے میرے فالعی بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ کو ضبط کر لیتے ہیں۔ امام نے فربایا فوسط کو میرے آتا فدا قرباتا ہے میرے فالعی بندے وہ ہوتے ہیں جو غصہ کو ضبط کر لیتے ہیں۔ امام نے فربایا فوسط کی میرے آتا فدا کے فالص بندے تو مجرموں کو ان کا جرم محاف کر دیا کرتے ہیں۔ امام نے فربایا۔ فوسط مولائی و الله بعد مولائی و الله بعد مولائی و الله بعد المحسین کے فدا تو نیک کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ امام نے بیکن کرفرہ یا پھواست حو لوجہ الله و لک وسط ما کنت اعطیک کے جائجے ہیں داہ فدا ہیں آزاد کرتا ہوں ورجو یکی پہلے تھے ملائی اس کا دو چند بھی دیا

ایک مرجہ آپ بیت انخلاہ میں دافل ہوئے وہاں روٹی کا ایک لقر ویکوا۔ اٹھ کرغلام کو دیا کہ جب میں باہر اس سے میں باہر اس سے جنر ہے ہے او فعال او فعال ہے؟ غلام نے (پاک صاف کر کے) وہ لقہ کھالیا۔ جب آپ باہر تشریف لائے تو پاچھا او فعال وہ قد کہاں ہے؟ غلام نے عرض کیا جب سے مناق کر امام نے فرر با والست حسو لوجہ اللّٰه کی جا تو راہ فرائی آزاد ہے۔ کی نے عرض کیا باہن رمول الله اتن کی بات پراہ پروائن آزاد ک دے دیا۔ آپ نے جوابا فرمایا وہ سمعت جدی صلی الله علیہ و اللہ یقول من وجد لقمة ملقاۃ فحسم منها دیا۔ آپ نے جوابا فرمایا وہ سمعت جدی صلی الله علیہ و اللہ یقول من وجد لقمة ملقاۃ فحسم منها ما عسل لیم اکلها لم یسفها فی جو فعہ حتی یعتقه الله من الماد، ولم اکن المستعبد رجلا اعتقه الله من الماد کی میں این ہوئی کیں اتمہ پڑا ہواد کی لے اور استعبد رجلا اعتقه الله من الماد کی میں این کے دو اگر مان کرنے کے قابل سے آزاد کردیا ہے۔ میں میں جا بتا کہ ایک ایس کے دو اس کے کہ اس کے کہ میں جا بتا کہ ایک ایس کے کہ دو خدا ہے آئی جہم ہو نوا اس آئی کہ اس کے کہ دو خدا نے آئی جہم ہو نوا اسے آئی جہم ہو تا اور دیتا ہے۔ میں میں جا بتا کہ ایک ایس کے کہ دو خدا نے آئی جہم ہو تا اور کردیا ہے۔ میں میں جا بتا کہ ایک ایسے خوا کو خدا میں کو خدا میں کہ ایک اس کے خدا نے آئی جہم ہو تا داد کہ دیا ہو گئی ہو خدا نے آئی جہم ہو تا اور کردیا ہے۔ میں میں جا بتا کہ ایک ایس کے خدا نے آئی جہم ہو تا داد کردیا ہے۔ میں میں جا بتا کہ ایک ایس کے خوا میں کا دور کیا ہے۔ میں میں جا تا کہ ایک ایک کے خدا نے آئی جا کہ کہ کا دور کے خدا نے آئی جا کہ کہ کو ان اور کردیا ہے۔ میں میں جا تا کہ کو کو کو کہ کہ کہ کا کہ کہ کہ کور کے خدا نے آئی کی کے خوا میں کہ کو کو کہ کہ کہ کو کہ کہ کور کے کہ کور کے کا کہ کور کیا ہو کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی کو کو کہ کے کہ کور کے کا کہ کور کے کہ کور کیا ہو کے کہ کور کی کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کہ کور کی کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کی کور کی کور کے کہ کور کے کہ کور کور کے کہ کور کے کہ کور کے کہ کور کور کے کہ کور کور کے کور کور کے کہ کور کے کور کے کہ کور کے کی کور کے کہ کور کے کور کے کہ کور کے کور کے کور کی کور کے کور کی

عبادت وزبادت

عبوت وہ گراں قدر چیز ہے جے خلاق عالم نے جن وائس کی خلقت کی اصلی غرض و غایت قرار دیا ہے۔ ﴿ وَهَا حَلَقُتُ الْحِلَّ وَ الْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ﴾ لبندا جو محض جس قدر عباوت النبی زیادہ اور خلوص وخشوع سے کرے

ع الدمدماكية 120 وفيرد-

الله المراعادات 40 ما الدمنة ما كيدا 144. 145 روایات یک وارد ہے کہ جب جناب امام سین انظیر بنماز کے لیے وضوفر ماتے متھ تو وہ اسلم سیس لون اور تعدت مفاصله کا رنگ مبارک متغیر جو جاتا اور اعض یک کیکی پیدا ہو جاتی تھی لوگوں کے وض کرنے پر کہ فرزئر رسول آپ کی بیدہ ہو جاتی ہے؟ فرماتے تھے وہوں المحبار ان بسطو میں وقف بیس یدی المملک المجبار ان بصفر لومه و ارتعدت مفاصله کا مؤمن کو جائے کہ دوجب اپنے جبار وقبار بادشاہ کی برگاہ یس حاضر ہوتو اس کا رنگ ذرد پڑ جائے اور جوڑوں یک کی پیدا ہو جائے گے۔

(۱) ایک مرتب کی شمس نے عرض کیا۔ مولا آپ اس قدر فدا ہے کیوں ڈرتے ہیں؟ فرماید ولا بامن ہوم القیامة الامن عاف الله فی الدنیا کی پروز قیامت وی ٹوگ اس وایان میں ہول کے جود نیا میں خدا ہے ڈرتے ایس۔ کو لعم ما قیل ب

حواهی که روز حشر کنی خنده بایدت امس و راز مصیبت فرد اگریست است و راز مصیبت فرد اگریست است است کی ادالاد کم کیول ہے؟

(۳) کی شخص نے حضرت امام زین العابدین الفیظ سے پوچھا کرآپ کے دامد ماجد کی ادالاد کم کیول ہے؟

آپ نے فرمایہ انصحب کیف و لمدت و لمقد کان یصلی فی البوم و اللیلة الف رکعة کی جھے تو بہت بجب ہے کہ اماری دلادت کی فرروگی ؟ آ نجناب تو شب وروز ش ایک بزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے ہے ہے۔

جب ہے کہ اماری دلادت کی فرروگی ؟ آ نجناب تو شب وروز ش ایک بزار رکعت نماز پڑھا کرتے تھے ہے۔

رباب بروتو ارتی نے لکھا ہے کرآ نجناب نے پورے پہیں تی بیادہ پاکے عالہ نکہ سواریاں ہمرادی ہوتی اور اگر سوار میں موجود ہے تو پھر سوار کیوں نیس ہوتے ؟ اور اگر سوار سواری ہوجود ہے تو پھر سوار کیوں نیس ہوتے ؟ اور اگر سوار نیس ہوتے کا دور اگر سوار سواری ہمراہ کیوں لاتے ہیں؟ فر مایا سوار اس لیے نیس ہوتے کہ فدا سے حیا دائمن گر ہوتی ہے کہ اس اور سواری ہو اور سواری اس لیے ساتھ لاتے ہیں کہ کوئی بین ہوتے کہ ہم مجودی کی بنا

ی مناقب می ۷۸-دمدماکه بی ۲۷۲\_

ومدماكية والايورجوالي

ع شريى درم 22 در درم 12 در در ما كيد من 12 يجوار العقد الغريدر بن عبور بداندكي ر

<sup>.</sup> مناقب اص ٨٥- دمع مراكب ص ٢٤١ دكذال ساع والحمقام

ر پیدل چل رہے این کر سواری ملی نبیل ہے۔

آپ کوعبادت البی کااس درجہ شوق تھ کہ شب عاشور آپ نے تھن عبدت کے لیے بھشکل پر سعدے مہلت لی تھی۔ شب عشور آپ نے تھن عبدت کے بیٹ بھٹ پر بھٹ کے بہوئے تھے ایسے وقت میں بھال مہلت لی تھی۔ شب عاشور اسخت رات تھی۔ وزیت میں بھال شول ورائیا اُن خضوع وخشوع سے عبادت کرتا انبی کا کام تھا اور اس سے بھی زیادہ سخت وقت نماز ظہر کا تھے۔ فوج خالف سے تیروں کی بارش ہورتی تھی۔

یک زخی مظلوم کو جاروں طرف ہے دشمن تھیرے ہوئے تھے۔ دار پر دار کر رہے تھے اور حسین ایسے دفت میں نرزادا قرمارے تھے کے سہ

> ندم جرین ند بیت الله کی داوارول کے سائے یں نماز عشق ادا ہوتی ہے کموارول کے سائے میں

> > شجاعت وشهامت

چونکہ ائر مصوص میں الملکا شجاعت کے حقیقی مغیوم ہے آگاہ اور سیح معنوں میں شجاع تھے اس لیے دین کے تعظ و بقا کی خاطر ان کا ہر اقد ام موقع وکل کی مناسبت ہے ہوتا تھا جہاں و یکنا دین کی بقا و صبر وسکون میں ہے وہاں ساکت و صامت ہو کر خار نظین ہو گئے اور جہال شمشیر رنی میں مصلحت دیکھی و ہاں شمشیر بکف ہو کر میدان کا رزاد میں از آئے۔خود و بغیر اسلام صلی اللہ علیہ و آلہ و ملم کی مقدی زندگی کے مختلف او وار میں بیا ختلاف عمل نمایاں طور پر نظر آتا

ع إ الالآار م ٢٥٠٠

ہے۔ کیا کوئی مسلمان پرجرائ کرسکتا ہے کہ آپ کے کسی اقدام سلح یا جنگ پر بزولی یا تہو رکا افزام لگائے؟ پس جو
تادیل تیغیر اکرم وہ کا کے اختار ف عمل کی کی جائے وہی ائکہ اطہار ایک کے مختلف اقدا، مند کی کرنی چاہئے۔ ہم نے
اوپراصل حقیقت بیان کردی ہے کہ شجاعت نام ہی موقع وکل کے مناسب اقدام کا ہے۔ بنابری امام حسن النظیلا کے
صلح کرنے اورامام حسین النظیلا کے جنگ کرنے کا ایراو درجہ اعتبارے میا قط ہوجاتا ہے۔

ان ق أن كى روشى من صاحب كشف النمه كابيكها بالكل مح يه شجاعة الحسيس عليه السلام يصوب بها المثل و صبره في ماقط الحرب اعجز الاواخو و الاول - سين كي شجاعت خرب المثل به اورمقا بات حسين كي شجاعت خرب المثل به اورمقا بات حسين كي شجاعت خرب المثل به اورمقا بات حسين كي شجاعت خرب المثل به المث

حسین جان مصطفی وہی سب اس میں عادیمی پہر تخرتھرا کیا دکھائیں وہ شجاعتیں زمین جگرگا اٹھی وہ دل ہے کیس عبادہمی تن حسین پاک ہے جبک وہی آپیش رکوع کی، سجود کی، قیام کی، قعوذ کی

ع عاشر بحاروس ٢٠٥ فنس البحوم وس ١٨٨.

م النس المهوم الم ۱۸۵ به ارشاد الم ۱۹۳۰ به البوف اسماله م الله المرفق الله الربلي الم ۱۸۱ الميخ الم الناب

### اً ﴿ چِرتها باب ﴾

## حضرت امام حسين القليلة كيعض معجزات

مجرہ کے اتوی معتی ہیں '' عاج کندو' اور اصطلاح علی و شکمین میں '' مجرہ '' فداوند عالم کے اس فارق عادت فعل کو کہا جاتا ہے جے وہ اپنے کی نی یا اس کے وص کے باتھوں پران کی صدافت و حقائیت ظاہر کرنے کے لیے فاہر کرتا ہے بشرطیکہ اس فعل کا ظہور مقرون بالتحدی ہواور دعوا ہے نبوت وابامت کے ماتھ ملا ہوا ہوائیڈا اگر کمی نبی یا م سے کوئی ایسافعل اعلان نبوت وابامت سے میں ''در ہام'' کہا جاتا ہے اور اگر نبی یا مان سے کوئی ایسافعل اعلان نبوت وابامت سے قبل صادر ہوتو اسے اصطلاح میں ''در ہام'' کہا جاتا ہے اور اگر نبی یا مان مے علاوہ کی اور مقدل بزرگ ہے ایساکوئی فارق عادت و کا حقیق فاعل خدود کا موتا ہے ہاں چونکہ ہوجاتا ہے کہ مجرہ کی خدود و بال ایمان کیفیت سے واضح ہوجاتا ہے کہ مجرہ کی خدود و بال ایمان کیفیت سے واضح ہوجاتا ہے کہ مجرہ کی خدود کی اور دی معمودین حسب فل ہراس کا فلہور نبی وامام سے ہوتا ہے اس لیے بی زاان کا فعل کہا تا ہے ہی امر قرآن کر بھی، اواد یہ معمودین اور تحقیقات ماہ و معتقد میں و متاخرین سے محمودین اسے بہارم کا مطالو قرما گئی ۔

بہرکیف اس بات پرسب ہل جن کا اتفاق ہے کہ خداوندی کم محمرد کردہ، نبیار و مرسین وراومیاء وائمہ طاہر ین صلوات الله طبیم اجمعین کا صاحب مجزء ہونا ضروری ہے تا کہ صادق و کاذب کے درمیان ہا سائی اخلیاز ہو سے انکہ اطبی رہائی کے معرزات اس قدر کثیر التعداد ہیں کہ ان کاعذ واحصاء کرنا مشکل ہے ہم ذیل میں تبرکا و تیمنا مرف حضرت سیدالشبد الاوری لا الفد اکے چند مجزات کا تذکرہ کرتے ہیں۔

### بهلامجره

انی خالد کابلی بیجی بن ام القویل ہے نقل کرتے ہیں۔ ان کا بیان ہے کہ ہم حضرت اوم حسین القیدی کی خدمت ہیں حاضر سے کہ ہم حضرت اور نے کا سبب یو چھا۔ اس نے خدمت ہیں حاضر سے کہ اس اٹنا ہیں ایک نوجوان روتا ہوا آیا۔ آنجاب نے اس ہے روئے کا سبب یو چھا۔ اس نے کہا کہ میں میری وامدہ کا انتقال ہوا ہے اور وہ بڑی بالدار تھی گروہ اس کے متعلق کوئی وصیت نہیں کر گئی اور نہ ہی اس کہ کھی ایک کوئی جہیز و تنفین وغیرہ سے قبل آیٹ کو اس کی موت کی اس کا کوئی تہ بیتہ بنا گئی ہے البتہ اس نے جھے رہے کم دیا تھی کہ اس کی تجہیز و تنفین وغیرہ سے قبل آیٹ کو اس کی موت کی طفاع اے دوران سے بیان کرامام القیدی سے فرمایا چلواس مؤمنہ کے پاس چیس ۔ چنا نچہ ہم اس کے گھر کے دروازے پر ا

المول الشريد في عقائد الشيع وص ١٢١ بحواله مثل العاة في المول الانقادات وفيرو

الم المنظم الم وہ عورت مروہ حالت میں کپڑے میں ڈھانی ہوئی پڑی ہے۔ امام اللیجۃ نے وہلیز دروازہ کے بیس کپڑے تو دیکھا کہ وہ عورت مروہ حالت میں کپڑے میں ڈھانی ہوئی پڑی ہے۔ امام الله تعالی ہوئی ارگاہ کھڑے ہوئر ہوئے الله تعالی ہوئی ارگاہ امار ہوئے ہوئی اسلام میں وحسیت کرے۔ امام کی دعا کے نتیجہ میں قادر مطابق نے اس عورت کو زندہ کر دیا اور وہ کامر میں وہ تو تھا ہوئی اٹھ کر جیٹھ گئی۔

امام الظیری کود کے کرع ش کیا ہوا دخل البیت یا مولانی و حربی باعرک کی بیرے آتا اندر تشریف لائے اور اپنے محم ہے آگاہ فرمائے۔ چنانچ ان مقام الفید اندر تشریف ادئے اور کلے پر بیٹھ گئے۔ پھر اس مؤسسے فرمایا ہوا وہ سے بوحد حک اللّه کی فدا تم پر تم کرے اپنی وہیت کر۔ اس نے عرض کیا بابن رسول الله بیرے پاس انتا انتا باس ہے جو قلاس جگدر کی ہے اس کا تیمرا حصہ تو جس آپ کی نذر کرتی ہوں تا کہ آپ جہال مناسب جمیس اپنے تحبوں میں صرف فریا کیں۔ اور وہ صے اپنی اس جنے کو دیتی ہول بشرطیکہ آپ کے زود یک آپ مناسب جمیس اپنے تحبوں میں صرف فریا کیں۔ اور وہ صے اپنی اس جنے کو دیتی ہول بشرطیکہ آپ کے زود یک آپ کن کوئی سے کہتو سے میں ش مل ہو۔ ورنہ یہ تکی آپ کا مال ہے۔ ہوللا حق للمعالمیں فی اموال المقومیون کی کیونکہ محافیان کیا دائل ایدان کے بال میں کوئی حق نہیں ہے۔ پھر اس مؤمنہ نے امام سے التماس کیا کہ آپ اس پر نمرز جنازہ پڑھ کی اور اس کی جمیز وند نبی کی تو و تھا مؤل الراح کی جدد والمائے سات کی طرف اوٹ کی ( یعنی مرکئی )۔ ا

ایوب بن اغین دهتر امام بعقر صادق الفید به بروایت کرتے ہیں کدا، م حسین القید کو زمان میں ایوب بن اغین دهتر امام بعقر صادق الفید بی جوایت کر دی طواف میں مشغول تھا۔ اثنا و طواف میں عورت فورت بیام تی میں مشغول تھا۔ اثنا و طواف میں عورت نے اپنا ہا تھا اس کی کاائی پر رکھ دیا۔ فدا نے اس کا ہاتھ و ہیں کا ئی میں گاڑ دیا۔ طواف منقطع ہوگی لوگ اس مرد کو رہ کو گر حاکم مکہ کے پاس لے سے اس نے فقہا و کی طرف رجوع کیا۔ سب فواف منقطع ہوگی لوگ اس مرد کا باتھ کا حراث و بیا ہے۔ حاکم نے بہی توی دیا کہ اس مرد کا باتھ کا دیتا ہا ہے کوئک اس نے فات فدا میں اس جرم شنع کا ارتکاب کیا ہے۔ حاکم نے بہی توی دیا کہ اس مرد کا باتھ کا دیتا ہا ہے کوئک اس نے فات فدا میں اس جرم شنع کا ارتکاب کیا ہے۔ حاکم نے بہی انتقاب کی بردگ موجود ہیں۔ لوگوں نے کہا ہاں گزشتہ شب حضرت اوم خسین الفیج تشریف لائے کی استدی کی۔ جب آپ تشریف لائے کو اس نے کہا مصورت حال عرض قدمت کی۔ والماست قب ل القبلة و دفع بلید فحک تو ہ طویلاً تشریف لائے کو اس کے بعد دہاں تشریف لے اور پھرا ہے وست تی برست سے اس مرد کے ہی جہ س وہ مرد توریت کو برست سے اس مرد کے ہاتھ کو دوم رد توریت کو برست سے اس مرد کے ہاتھ کو دوم رد توریت کو برست سے اس مرد کے ہاتھ کو دوم رد توریت کو برست سے اس مرد کے ہاتھ کو دوم رد توریت کو برست سے اس مرد کے ہاتھ کو دوم رد توریت کو برست سے اس مرد کے ہاتھ کو دوم رد توریت کو برست سے اس مرد کے ہاتھ کو دوم رد توریت کو برست سے اس مرد کے ہاتھ کو دوم رد توریت کو برست سے اس مرد کے ہاتھ کو

عاشر بحاربي ١٣٢٠ إلى ومدرما كيديس ١٣٤٩ وتيرو-

تحورت کے ہاتھ سے علیحدہ کر دیا۔ حاکم نے پوچھا کیا ہم اس مردکوسزانددیں؟ اہم نے فر مایا نہیں کے تنسرامعجزہ

جب انام النظیخان عراق جانے کا ارادہ فر نایہ تو حضرت ام سلم شنے ان کو سے کہ کر اس ارادہ سے دوکئے کی کوشش کی کہ شر نے جناب رسول فدا فرق کا کو سے قرماتے ہوئے سنا ہے کہ میر اپیٹا حسین عراق ہی شہید کیا جائے گا اور میر سے گا اور میر سے پاک ایک شیشی ہیں اس جگہ کی گئے ۔ بیان کر انام النظیخ نے فر میں خوالمنے واللہ مقتول کدالک و ان لم الحو ح المی المعواق یقتلونے فان احبت ان اور یک مضجعی و مصبح من یستشہد معی فعدت! کی خدر کی تم میں فرورائی طرح شہید کیا جاؤں گا (جم خرح میرے جدنا مدار نے فردی ہے) وراگر میں علیمان نے خوالہ کی خور کی ہے کہ فرورائی طرح شہید کیا جاؤں گا (جم خرح میرے جدنا مدار نے فردی ہے) وراگر میں عراق نہ کی ہونا تو جی بین فوجی انہا کہ تاہ ہوئی اور اپنی ہوں۔ "اور کی کو کو اور اس جانسہ الله عزوجل الاعظم فانحفضت الارض حتی اراها مضبحه و مضبحهم و اعطاها والت کے ایک اس میں جو مصبحه و مضبحهم و اعطاها

المنع ﴾ امام القيلا في الم اعظم برها يل فوراز بن يست بوكل امام القيلان في جناب امسمة كو

ی ماشر بحارالانودر می ۱۳۳۳ در دمعهٔ ساکه به می ۱۳۹۹ مناقب شیراین آشوب می ۱۳۸ می ۱۸ به بقلم افزیراه وی ۱۹ ایری ماشر بحاریم ۱۳۳۳ در دمه: ساکه دمی ۱۳۵۰ وغیرو ۱۳۶۶ می

ا بی اوراین اصحاب واعز و کی آل گاو دکھائی اور پکھے فاک کر باز بھی ان کے حوالہ کرتے ہوئے فرویا حوف اذا فاصت دم اعلمی انی قلد قتلت کی جب اس سے خون البلنے لگے توسیح لینا کہ بی شہید ہو گیا ہول۔ جناب ام سمہ ڈیون کرتی ہیں کہ جب روز عاشورا ظہر کے بعد میں نے دونوں شیشیوں کو دیکھا تو ان سے خون اہل رہا تھا اس وقت ہیں کہوٹ مجمود کردوئی۔

ان مجمود مجمود کردوئی۔

بانجوال مجزه

جناب سیرالشہد اولینے بڑکا گلوئے بربیدہ ہے قرآن مجیدی تلاوت کرنا ہے جس کی تفصیل بعد از شہر دت کے واقعات میں آئی ای طرح میدان کر بلا میں بعض اشقیاء آئی نجناب کے حق میں ممتناخی کرنے اور پھرامام کی دعائے بدے فوراان کے واصل جہنم ہوجانے کے واقعات بھی آنجناب کے مجزات باہرہ میں سے ہیں۔ان کا تذکرہ مجمی ای کا این کا تذکرہ میں ایک مناسب مقام پر کیا جائے گا۔امشاء اللّٰہ فانتظر۔

SILLYWIN COLL

## اً ﴿ پانچواں باب ﴾

## حضرت امام حسین القلیق کی امامت حقہ کے بعض دلائل و براہین

اگر چہ آنجناب کی خلافت وامامت ع "آفتب آمدولیل قاب" کی مصد ق ہے ہیز اس موضوع ہے ہر رہاں میں اس فرد بعصد تھا گی س رہاں میں اس فدر انکھ جاچکا ہے کہ اس پر مزید کی خوص فرسائی کی خوص ورت باتی شیل رمتی میں خود بعصد تھا گی س موضوع پر ایک میسود و مدس کتاب بنام" ثبات اہامتہ الاحتہ الطاب رقی ضور اختش والدیات و الاخبار الکور چکا ہوں جو منظ عام پر سیجی ہے ورحم میں گئا ن و وئی عندالت کے لیے سبب رشد و جدایت فر اہم کر رہی ہے تاہم بطور تیزک و تیمن نیل میں اس مقام الفیلی کی او مت حقہ کے چندو اکل کی طرف اجمان اش رہ کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب اپنے موضوع پر ہر ہ اوالے سے ممل و گئتم ہوجائے ورکون کوش بھی تھے "کیس شارہ جائے۔

ار باب دانش جائے ہیں کہ تجناب کی امامت مطلقہ کو عمومی اور خصوصی طور پر ہر طرب ثابت کیا جا سکت ہے۔

اول

(1)

خور پنجبر اسلام و الله کے ایسے نصوص کثیر دموجود میں۔ جن میں نام بنام سخضرت کے اپنے بینی فاعاء و اصید کی سین و تشخیص فراد دی ہے بہاں بنظر خصار صرف ایک دوروایات شریفہ قال کی جاتی ہیں۔ (۱) جناب جابر بالامو منگے کہ ناز را بولی تو میں کے جب آ بت مہار کہ اولی الامو اوا طبیعو الله و اطبعو المؤسول و اولی کا الامو منگے کہ ناز را بولی تو میں نے بارگاہ رس سے میں موش کیا۔ وعوال الله و رسولہ قمل اولو الامو الله یں قرن الله طاعتهم بطاعتك؟ ﴿ يارسول القدّام من القداوراس كرسول وَوَ بِين اليابِ مر ياول الامركون على جرب بناب رسول ضافي في فرماي على بن المعالى الله المعالى الم

اے جابر" وہ میرے خلفاء اور میرے بعد مسلمانوں کے اہم جیں۔ پہلے حضرت علی بن افی طالب - ان کے بعد حسن پھر حسین پھر علی بن حسین پھر مجڑ بن علی جو کہ تورا ہیں باقر کے لقب سے مشہود جیں - اے جا بر مختریب تم ان سے مدہ قات کروگے جب ان سے ملوتو میر انہیں سلام پہنچا ویٹا - ان کے بعد موک بعد موک بن موی " (رف) پھر محر بن علی ( تقی ) پھر علی بن محر ان نے بعد موک بن جعفر ( کاظم ) پھر علی بن موی " (رف) پھر محر بن علی ( تقی ) پھر علی بن محر ان بن موی اللہ مور تا ہوں بھی اللہ اور زند حسن بن علی ۔ بک وہ بزرگوار ہے جس کے ہاتھوں پر میر سے ہم نام وہم کئیت ججہ اللہ فی اللہ مور اور ہر جگہ حقیق اسلام کا پر چم لبرائے گا) اور بیدام اپنے شیعوں اور دوستوں سے اس قدر طویل فیسبت اختی رکر یں گے کہ ان کی امامت پر صرف وہی لوگ ثابت قدم رہیں سے جن کے دوستوں سے اس قدر طویل فیسبت اختی رکر یں گے کہ ان کی امامت پر صرف وہی لوگ ثابت قدم رہیں سے جن کے دان کی امامت پر صرف وہی لوگ ثابت قدم رہیں سے جن کے دان کی امامت پر صرف وہی لوگ ثابت قدم رہیں سے جن کے دان کی امامت پر صرف وہی لوگ ثابت قدم رہیں سے جن کے دان کی امامت پر صرف وہی لوگ ثابت قدم رہیں سے جن کے دان کی امامت پر صرف وہی لوگ ثابت قدم رہیں ہے جن کے دان کی امامت پر صرف وہیں لوگ ثابت قدم رہیں ہوگا۔ ا

(۲) حضرت سمان محمل بین قرات بین کرایک باریس جناب رسول خداد الله کی خدمت می حاضر جوار حسین الظیم ان کی ران پر بیشے تے اور آنخضرت ان کی آنکھوں اور مند پر پوسدہ ہے رہے تے اور ساتھ ای فرماتے والے علی من امام ابو انھة انت حجة بس حجة ابو حجح تسعة من حسبت مسلم بن امام بن امام ابو انھة انت حجة بس حجة ابو حجح تسعة من حسبت من امام بن امام ابو انھة انت حجة بن حجة ابو حجح تسعة من حسبت مندا اور عدد اور مردار اور مردار اور مردار کا بینا ہے تو الله اور انام کا بینا اور انکہ کا باب ہے۔ تو حجت خدا اور

ع کال مدین شیخ صدوق " باب فی نعس الند جارک و نعاق کی القائم " بسنید ۲۳۳ کفایت الاثر بس ۲۹۵ بمطبوعه ت اربعین مجلسی معاشر بعاد اور وصعه الساکید بس ۲۲۲ با نظافه و دور باب ۱۹۳۳ سر ۱۹۳۳ س

ا المجت فدا كابياً اورنو جمت إئ فدا كاباب مجوتيري صلب ميدون كي جن كانوال قائم (آل محمر) موكات

حضرت امیرالموسنین النفیع کی خلافت بلانصل اورامامت مطلقه دلائل قاطعه و برا بین مراطعه کے ساتھ ثابت ہے۔(ان دلائل کے یہال نقل کرنے کی محبائش نیز منرورت نہیں ہے فیل طلب میں مظافھا ) اب آئجنا ہے جس پر نص امامت فرما دیں کے وہ امام سمجما جائے گا اور بیام نصوص متفا فرہ بلکے متواترہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے امام حسن الصلا کے بعد امام حسین القبلا کی امامت کا تذکرہ فرہ یا ہے۔ ہم بنظر انتصار صرف ایک ارشاد نقل کرنے کی معادت حاصل كرتے يى - جناب اصغ بن نبات بيان كرتے يى كدا يك وارحضرت مير الفيديوانے وولت مرا ہے ال حامت على يرة مربوئ كران كا باته ام حسن المنيج ك باته على تور ﴿ وهو يقول حوح علينا رسول الله صلى الله عليه واله ذات يوم و يدي في يده هكدا وهو يقول خير الحلق بعدي و سيدهم احي هدا امام كل مسلم و مولى كل موس بعد وفاتي الاوانه سيظيم بعدي كما ظيمت بعد رسول الله و خيىر الخلق و سيدهم بعد الحسن" ابني اخوه الحسين" المظلوم بعد اخيه المقتول في ارض كربلا الا مه و اصحابه سادة الشهداء يوم القيامة وص بعد الحسين تسعة من صلبه حلفاء الله في ارضه وحججه على عباده والمسائه على وحيه واثمة المسلمين وقادة المؤمين واسادة المتقين و تساسعهم القائم ﴾ (الحديث) اورساته ساته يجي فرمار بي تح كدايك بدراي طرح جناب رسول خدا على برآ مد ہوئے تتے اور میرا باتھ ای طرح ان کے ہاتھ میں تھا۔ اس وقت وہ فرما ہے تھے۔ میرے بعد تمام مخلوق ہے افغنل اور ان کا سردار میراید بھائی ہے یہ ہر مسلمان کا امام اور میری وفات کے بعد جرمؤمن کا آقا وسردارہے (اس کے بعد جناب امیر نے فرمایا) آج ای طرح میں بھی کہتا ہوں کہ میرے بعد سب لوگوں ہے، فضل اور ان کا سروار میرا رہ بیٹا حسن ہے۔ بیمیری وفات کے بعد ہرمسلمال کا اہم اور ہرمؤس کا آتا ہے لیکن ان پر بھی میری وفات کے بعد ای طرح ظلم وستم کیا جائے گا جس طرح پیغیبرگ وفات کے بعد مجھ پر کیا گیا تھا۔ پھر میرے اس بینے کے بعد سب مخلوق ے افض اور ان کا مردار ان کا بھائی حسین ہے۔جس پراپنے بھائی کے بعد ظلم کیا جائے گا اور وہ زمین کر بلا ہیں شہید كياج الناكاروه اوران كے ساتھ شہيد ہونے والے بزرگوار بروز قيامت ترم شہداء كے سردار ہول كے حسين كے بعد ن کی پشت ہے نو ہزر گوارانشد کی زمین میں اس کے خلفہ واس کے بندوں پر،اس کی وحی پراس کے بین ،مسلمانوں كے م مؤمنوں كے قائداور متعبول كے مردار جول كے ان مي كانواں قائم (آل محر) ہوگا۔

ع ل الدموالها كيدي ٢٩٦ - ينافظ المؤرة على ١٦٨ وياس ١٩٨ وياس عالم على الدموالها كيدي الأركل التلك - على الدموالها كيدي المالية على الدموالها كيدي المالية على الما

#### چهارم

باب چیارم میں سیام عابت کیا جا چکا ہے کہ نی واہم کا صاحب مجزو ہونا ضروری ہے۔ بالفاظ ویگر جو صاحب مجزو ہے وہ یہ تی ہے وہ یہ نی کا وہی۔ نیز سابقہ باب میں حضرت اہم حسیں الصاف کے متحدر جزات تو ہرہ و آ یات باہرہ بیان کے جا ہے گئی ہے۔ بعداؤی وہ بی رہنے وہ بات باہم حسیں الصاف کے متحدر بیان ہونک ہونا ہوت یہ اہم الکیان چونک جناب حتی مرتبت وہنا کے جا ہے گئی ہوت کا دروازہ تو بمیش کے سابے بند ہو چکا ہے اب کوئی نی تو بمونیں سکتا بغدار محال ہے کو اور ان مقام کے دروازہ تو بمیش کے سابے بند ہو چکا ہے اب کوئی نی تو بمونیں سکتا بغدار محال ہے گئی اور امام حصل بعوں اللہ الو دو د۔

محال ہے کو جس کی درامام حس تعلیم کرنا پڑے گا۔ وہو العطلوب و قد حصل بعوں اللہ الو دو د۔

محال ہے کو جس کی درامام حس تعلیم کرنا پڑے گا۔ وہو العظلوب کے دو بروارشاد قرمایا تھا جوای کتاب کے صفح کے دو بروارشاد قرمایا تھا جوای کتاب کے صفح کہر کہ دروارہ ارشاد قرمایا تھا جوای کتاب کے صفح کہر کرنے ہیں ہے۔ دے حد

## حضرت امام حسين القلييخ كي از واح اوراولا دامجاد كي تعداد

کتب میر و تواریخ میں اوم حسیں "ہیجہ کی چنداز واج محترمات کے اساء گرامی مطبع میں جومختلف اوقات میں سنجناب کی روحیت کے شرف ہے مشرف ہو کمیں۔ ہم ذمیل میں ان کا اجما کی تذکر دکر ہے تیں۔

() جناب شہر بانوبیر جت یروجرو بن شہ بار بن پرویر بن جرمز بن کسری ابوشیرون الدول بروجرو بوشاہان فاری بیل ہے آخری بادشاہ تھے۔

مشہور ہیا ہے کہ بیمعظمہ لی لی ضیعہ اوم کے یام حلافت میں قید ہوکر مدید آئیں ور مام حسین المعظام کی المعظام کی ا زوجیت کے شرف عظیم سے مشرف ہو کی حسیا کہ صول کائی وقیم و کتب سے مستفاد ہوتا ہے۔

اور عیول اخبار مرضاً باب ۳۳ کی کید روایت سے بیاظاہر ہوتا ہے کے خلیفہ میوم کے یام خلافت ش آ کیل ۔ای قول کی ٹیلی خل نی نے انفار وق بیس تا میر کی ہے لیکن ورش وشی مفید علید مرحمات ۸۰ سے بیامترش بوتا ہے کہ یہ تفدرہ انفز سے امیر المامنین کی خامر کی خلافت کے اور بیس آ کیل کے واللہ العام ۔

ن محدرہ کے بطن سے تعزیت ہام زین العابدین بینے متولد ہوں۔ سی ہے آ نجناب کو ابن کخیرتمن ( دو رگزیدہ فائد نول قرب میں بنی ہاشم اور فارس میں ہے سری انوشیر وال ) کے پیٹم و چیر کے کہا جا تاہے۔

و ان غلاماً بيس كسرى و هاشم لاكرم من يبطت عليه النمائم

نیر ریائی بخی ندرے کہ جوامر روایات معتبر وے مستفاد ہوتا ہے و بیہے کہ بید معظمہ و روت اوس کے بعد جدر وفات یا می تعین اس لیے واقعہ کر بلا میں موجود نتھیں ک<sup>یل</sup> ( تنہیلات کا انتخار کریں )

(۱) معظم لیل بنت الی مز و بن عروه بن معنود بن معنب التنی بید تر بی بشم شیراده می اکبرکی والده و جدو بی از دوبل معنود دو تنظم الله می و ایرکی والده و جدو بی از دوبل مسعود دو تنظیم الله ال تقاجس کی عظمت کالو با تمام عرب و نتیج بین نیج این و شیر بززری نے سمدا خوب بیل الآو سے نتی پر نیج این و شیر بززری نے سمدا خوب بیل الآو سے نتی کی جو بات آبیم بر کر مؤلولا مول هدا گفران عمی د جل می الفرینی عظیم الدو الا مول هدا گفران عمی د جل می الفرینی عظیم الدو الا مول هدا کفران عمی د جل می الفرینی عظیم الدو ایرین مغیرد نے کی طاحت و بیدین مغیرد نے کی

ر منتب الورق الاستهام المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة المناسبة

يح إلى المحار الأبواره من الأص المنتخب التواريخ بمن سيههم وتميرون

من کر فرندو کان ما یقول محمد حقا لا نول القوان علی او عروة بن مسعود النقصی کا اگر محر کی بات می کروندو کان ما یقول محمد حقا لا نول القوان علی او عروة بن مسعود النقصی کی آگر محر کی بازل ہوتا۔ جناب عروه بعد میں سلمان ہوگئے بنتے فو و کان بیشتبه بالمسیح فی صور ته کی اورائے شکل وصورت میں حفرت میں کی اللہ کے سر کھر تشہید دی جائل تھی۔

(۳) جناب رباب بنت امراء القیس بن عدی الکلید (امراء القیس عوب کا مشہور شاعر امراء القیس مراد نیس ہے) یہ گذر رہ سکینہ بنت الحسین اور عبد اللہ بن الحسین (جو کہ علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں) کی والدہ ، جدہ ہیں۔

حب بین کا رہ سکینہ بنت الحسین اور عبد اللہ بن الحسین (جو کہ علی اصغر کے نام سے مشہور ہیں) کی والدہ ، جدہ ہیں۔

حب تقم نے ہش مکلی (نتا بہ) کا یہ تو لفل کیا ہے کہ والح کا است السوبات میں حیاد الساء و افضلیں کی جناب رہا ب منتخب روزگار اور افضل ترین عورتوں میں سے تقیس یہ بعض آثار وا خبار سے یہ بات و منتو و شکار ہوتی ہے کہ مرکار سید الشہد اہ الحبیا کو ان محتر مہ سے خاص تعلق خاطر تھا۔ عام کتب سیر و مقاتل میں یہ اشعار جناب امام حسین الطبیکا کی طرف منسوں کے میں ہے ہیں۔

تكور بها سكية و الرباب و ليسر لعاتب عمدى عتاب حيدواتسى او يعيبسى السراب

ل مسمرك استى لاحب داراً احبهمما و ابدل جسل مسالى ولست لهم و ان عابوا مطبعاً

الله المحرّ مدام اسحاق بنت طفی بن عبد الله النهمید - بید جناب فاظمة بنت الحسین کی والدو محرمه بین - ان کے والد طلی وای بزرگ بین جو براوران اسلامی کے نزدیک عشرہ مبشرہ بین وبطل بین - بیمحرّ مد پہیے حضرت اوم حسن علی وای بزرگ بین جو براوران اسلامی کے نزدیک عشرہ مبشرہ بین وبطلی بین الحق انہی کے بطن سے متولد ہوئے۔ جناب امام مجتبی النبیلی کی روجیت بین تھیں ۔ شنراوہ حسین بین حسن اور طلی بین الحق انہی کے بطن سے متولد ہوئے۔ جناب امام حسن النبیلی کی شہردت کے بعد حضرت اہام حسین النتیجی نے ان سے عقد کیا۔ تمقام فرخ در کی ایک روایت سے مترشح ہوتا

ے کہ یہ عقد حصرت مام حسن القبیم الی وصیت کے نتیجہ علی مل الایا کی تھا۔ ا

(۵) جناب قضاعيم بين بين الحسين كي والدوماجده بين جن كاله م كيس حيات مين مديد كالدر انقال موكي تقال

" بنجاب کی اولا د امجاد کی تعداد میں اگر چہ ٹی الجملہ اختلاف ہے گر جو امر محققین علوہ میر و توارئ کی الحقیقات کے بعد بیایی شہوت تک پہنچ ہے۔ وہ سہ ہے کہ آ بنجاب کے چارصا جبزاد سے اور دوص جبرا دیاں تھیں۔

(۱) دھزت علی بن الحسین امام زین معاہدین ۔ (۳) شنبراد و علی اکبر ۔ (۳) شنبرادہ عبد القدمشہور ہے علی اصغر۔

(۴) شنبرادہ جعفر بن محسین ۔ (۵) جناب فاطمہ خاتون ۔ (۲) جناب کینڈ خاتوں۔ ۳

جناب علام مجسی نے بھی چرعدداولادوالاتول کھنے کے بعد قرب یا اللہ وا انہ مذکور شد اطهر و میان علماء امامیه اشهر است کے ا

سطور بالاثل اجمال کھا جا چگا ہے کہ حضرت اہم زین العابدین کیلیج کی واحدہ کا اسم گرائی شہر باتو ہے

(و برور بیتے شاہ زناں) ہے اور قربی ہاشم شنم اور علی اکبڑی والدو باجدہ جناب لیلی بنت ، لی مرہ ثقفیہ تھیں اور شنم الاء عبد بنڈ معروف بینلی اصغر اور جناب سکینہ بنت المحسین ہر دوکی واحدہ ہجدہ جناب رباب بنت امرہ القیس کلبیہ بیں ورشنم اور جناب فاحمہ خاتون کی والدہ باجدہ کا مم کر می ام اسحال تیمیہ ہے۔

ورشنم اور جعفر محرّمہ قضاعیہ کے بعد ان کے جوصا جز اوے زندہ رہے اور جن ہے ام حسین الفایج کی نسل حضرت ، بام حسین الفاید کے بعد ان کے جوصا جز اوے زندہ رہے اور جن سے ام حسین الفایج کی نسل برحی وہ مرف حضرت علی بن حسین (ایام زین اموا بدین الفاید) ہیں۔ بوتی دوشنم اوے (جناب میں اکبرور مغرم) مبدان کر بوا شن شہدت کے درجہ رفید پر فائز ہوئے اور شنم اور چعفر کا واقعہ کر بلاے پہلے بدینہ میں صوت سے انقال ہوگیا تھا۔ کسی شرع نے مام زین العابدین الحید کو آل رسوں کا باوا آ دم قرار دیو ہے ۔

عسلستی اگسسجاد معراب المدعا ادم الال عسلستی بس السحسیس حرالله مستونی نے اپنی تاریخ گزیدہ میں تکھا ہے بزیر عنید کے چودہ لاکے بتھے اور حضرت امام حسین النظیاد ا اپنی شہادت کے وقت صرف ایک شنزادہ چھوڑ گئے تھے لیکن اس کے بادجود آج تمام اطراف و اقطار عالم میں

ع النعيل كيك ارشاد مديد، اعلام ، دور تي طبري ، عدة الطالب في انساب آل الي طالب، جد والعيم يستجي الديال ، كدت تي بنتنب الوارئ محدث شراساني ، ناع ، الورق مرز البير كاشاني ، قنام و خارومهمام بتارشنراد و فر بادم دا و فيره كتب معتر و كي مكرف رجوث كيا جاد ، --

باء العوان عل ١٣٠٩ على ايان

ر ح منت التواريخ من ٢٣٦٨ من ندر ب كررشاد في مغيد بنتي الابال مناقب شراين شوب وفيره كتب معتبره على ، كريائج از وان محتره ت كرمالات منت اليواريخ من الله المعالم

المحسین النظائی و روآ سانی سترول سے بھی زیادہ موجود ہے اور سل پر پیدکا کہیں کوئی تام ونٹ بھی موجود نہیں الرسطا یہ بات ﴿ اَنَّا اَعُطیٰ کُ اَلْکُوٹُو ۔ وَ اَنَّ شاہندگُ هُو الْالِنَوُ ﴾ کی اصلی تغییر ہے۔

یہ بات ﴿ اَنَّا اَعُطیٰ کُ الْکُوٹُو ۔ وَ اَنَّ شاہندگُ هُو الْالِنَوُ ﴾ کی اصلی تغییر ہے۔

یہ بات ﴿ اللّٰ اِن یہ اللّٰہ اللّٰ اِن یہ ہے۔

اور صاحبر او بوں جس سے جنب فاطر فاتون سے آپ کی سل برجی جوکہ جناب شہر وہ حسن تنفی کی

ز اجیت میں تغییل اور ان سے ان کے تین صاحبر اوے متولد ہوئے (۱) عبد اللہ انحفل ۔ (۲) ابراہیم الغر ۔

(۳) حسن المثنی ۔ ( تفسیلات ایکنے کے شافیس عمرة المالی فی ان ب آل ابی طالب کا مطالد فر ، کیں )۔

(۳) حسن المثنی ۔ ( تفسیلات ایکنے کے شافیس عمرة المالی فی ان ب آل ابی طالب کا مطالد فر ، کیں )۔

SIBTHIN COIL

# امام حسین القلیلا کی زندگی کا دوسرا دور

وفات پینمبر ہے شہادت جناب امیر اور شہدت جناب امیر سے شہادت امام حسن تک راجے تا سمجے تا مصبح

جب ایک مؤرخ و کھتا ہے کہ وہات توقیع اسلام وہ اللہ علی ہے۔ کہ وہ ت بالٹ کے دور تک بکہ ظاہری فاہنت میر وہ مصن مجتمی علیم ولسلام تک اس حسین کے حالات پر بالکل پردو پر ہوا ہے تو اسے برنا تعجب ہوتا ہے اور موبی بھی ایک کی تو تیر وہ کہتا ہے کہ ایمی چندروز ویشتر حیات رسول کے زون بیل ان کی تو تیر و تعظیم کی تھی میں برد کوار میں جن کے فضائل ومنا قب مسلحی اللہ علیہ و سروس کی زبان سے برابر سنے جاتے ہیں۔ یہ وہ کی مضرات ہیں جن کی محترات میں میں جن کی محترات میں جن کی محتر تا ہم اہل اسدم پر واجب کی تو تی سیدوی و وات عایہ ہیں جن کی احاد عت جزوا بھان ورار کان اسدم

میں ہے بٹائی گئی تھی۔ یہ وہ می مقدس بزر گوار جیں جواپی ذاتی شرافت وفضیلت کے اعتبارے تمام لوگوں پر ترجیج رکھتے بتھے جن کا دوست خداور سول کا دوست اور جن کا دشمن خداور سول کا دشمن سمجھ جاتا تھا۔ <sup>ل</sup>ے

مرآ تخضرت و المائی میں اور اللہ کے بعدان کے حالات و واقعات پر پردو پڑا ہوا ہے۔ آخراس کی وجہ کیا ہے؟ ارباب عقل واطلاع پراس کی اصلی وجہ تی ومستور نہیں ہے۔ ہو تحفی جاتا ہے کہ آ تخضرت کی وفات حسرت آبات کے بعد ذاتی ہوا و ہوں اور ذاتی افتدار کی خاطر پھوالیے حالات پیدا کر دیئے گئے کہ مستدرسول کے جو حقیق وارث و جائشین شخص کی وصیتوں کو بھد دیا گیا اور ان خود فرضوں کے جیش نظر رسول خدا و اللہ کی وصیتوں کو بھد دیا گیا۔ خدا ورسول کے فرمان نظر انداز کر دیئے اور سا

#### مزل انیں کی جو شریک سر نہ تے

اے کاش دنیوی و مکی افتد ارسلب کرنے کے بعد اہل اسلام کم از کم دینی معا ملات میں تو خاندان رسول کے فیوض و برکات ہے استفاد و کرتے رہے گرافسوں ان کو بالک بی نظر انداز کر دیا می اور رکیس اہل بیت حضرت امیر الموسیقی نے بھی اس وقت مبر وسکوت میں اسلام کی بقا ہ و بہتری دیکھتے ہوئے ان لوگوں کی زیاد تیوں اور چیرہ دستیوں بمرمبر و صنبط ہے کہ اس وقت مبر وسکوت میں اسلام کی بقا ہ و بہتری دیکھتے ہوئے ان لوگوں کی زیاد تیوں اور چیرہ دستیوں پر مبر و صنبط ہے کہ اس مرح قرباً بھی سال گزر مے اس مدت مدید میں بید معنزات برق خاموثی اور حکمت عملی کے ساتھ معادق قرآن و حدیث اور حق کن اسلام دایم ن کی تعلیم و تلقین اور ترتیب و مقدونی دومراشغل معلوم نہیں ہوتا۔
تہ دین کرتے رہائی کے علاوہ کوئی دومراشغل معلوم نہیں ہوتا۔

کے دوسرے بے شار آرائن و شواہد کے جواس دھوئی کو قطعا پاطل تا یہ کرتے ہیں مرف بھی بات اس دھوی کی لئی کے نظر دوسرے بے شار آرائن و شواہد کے جواس دھوئی کو قطعا پاطل تا یہ کرتے ہیں مرف بھی بات اس دھوی کی لئی کے لئے کا ٹی ہے کہ تینوں خدفتوں کے دور میں بڑی بڑی جنگیں لڑی گئیں اور ان لوگوں کے خیاں کے مطابق بیتھیں بھی اسلائی جنگییں گرکوئی تاریخ بی بھی بتاتی ہے کہ علی بن اپی طالب ایسے اسلائی جرنیل نے کسی جنگ میں شویت فرما کی ہو؟ بہر حال یہ بھے دو مثل دوسیاب جن کی وجہ سے ان خلافتوں کے دور میں اور من منظلوم کے حالات زاوید خول میں مستور نظر آتے ہیں اور آپ کے حالات زاوید خول میں مستور نظر آتے ہیں اور آپ کے حالات مبار کہ میں کھی گئی بڑی بڑی جن گئیم کتب مثل بھار الانوارہ قتق م ذ خار اور نائخ التواریخ وغیرہ بھی بالکل تھی دامن نظر آتی تھیں۔ صاحب ذرع عظیم نے اس دور کے دو تین واقعات درئ ضرور سکتے ہیں مگروہ وغیرہ بھی دانوں سے کہ ان واقعات اور نہ فرہ نوات کی خاص مقعمد اسلائی سے نہیں بید جاتا اور ندان سے کسی کلی ضرورت سے لگائ ثابت بھوتا ہے اور نہ فرہ نروائے عہد کی کوئی توجہ اور اسلائی سے نہیں بید جاتا اور ندان سے کسی کلی ضرورت سے لگائ ثابت بھوتا ہے اور نہ فرہ نروائے عہد کی کوئی توجہ اور اسلائی سے نہیں بید جاتا اور نہ ان مور اس سے کسی کلی ضرورت سے لگائ ثابت بھوتا ہے اور نہ فرہ نروائے عہد کی کوئی توجہ اور

الغات ظاہر بوتی ہے۔

ای لیے ہم نے ان واقعات کا تذکرہ بی تبیس کیا۔

ہم حاں محض اس خیں ہے کہ قار کین کرام ہماری کتاب بیس بے فلا بری طرح محسوں نہ کریں۔ جو پچھ
تھوڑے بہت سیر وتو اریخ میں اس طویل دور کے داقعات ملتے ہیں۔ جن کا براہ راست سیدالشہد اوکی ذات کے ساتھ
تعلق ہے۔ یا وہ واقعات جو اگر چہ کسی اور ذات ہے متعلق ہیں۔ تیکن اپنے وور دس اثر ات کی وجہ سے داقعہ کر بلہ کے
ساتھ بالواسط مرتبط ہیں ان کا اجمالاً تذکرہ کرتے ہیں۔

اس سدلہ میں بجائے اس کے کہ ہم خود کچھ خامہ فرسائی کریں۔ مناسب بیہ معلوم ہوتا ہے کہ کتاب مستطاب استطاب استساری بیان میں اس موضوع پر جو سیر حاصل تبعرہ کیا گیا ہے جو کی صفحات تک کچھیلا ہوا ہے اس کا ایک جائع خلاصہ یہاں چیش کردیں۔ چنا نچے صاحب شہید انسانیت مدظلہ امعالی تحریفر ماتے ہیں جائع خلاصہ یہاں چیش کردیں۔ چنا نچے صاحب شہید انسانیت مدظلہ امعالی تحریفر ماتے ہیں اس کی بنا پر شیعہ اور کی کا تفرقہ قائم انسانی میں جمیار کہ آج تک اس کی بنا پر شیعہ اور کی کا تفرقہ قائم

 کے حصول ہے جس کے وہ حقدار ہوں محردم کردیئے جا کی تو وہ متعدقہ افراد ہے تفایوکرا مگ ہوجا کیں گے۔اور گر اس منصب ہے تعلق رکھنے والے معاملات ہیں ان سے مدوط میں گاجائے ولی رنجش کی بہا پر تعاون ہے انکار کر دیں گے۔ اس سے اٹل بیت کی ہر فرد کے سامنے بیٹمونہ چی ہور ہاتھا۔ کہ ہم چاہے مسلمانوں ہے کتنے ہی غیر متعلق کردیئے جا کیں یہ گر ہمیں کہی اپنے کو غیر متعلق مجھنا نہیں چاہئے ہمیں ہرائیسے موقع کا منتظر رہنا چاہئے کہ جس وقت امام کی خدمت کو اپنا نصب الحین محمدا جاسے گئے مک ہو۔ تو اس موقع پر نور آ ہمیں اپنے فرض کو انہوم دینا چاہئے۔ اور

تیسرے خدیفہ کے انتخاب کے موقع ہر وقت ایب آیا کہ معفرت علی بن ابی طالب تخت حکومت کو حاصل کر لیتے۔ جبکہ خلیفہ دوم نے اپنے انتقال کے دلت جیرا رمیوں کی تھیٹی بنا کر خلافت کوان میں منحصر کر دیا۔ اور ن میں ہے یک حضرت ملی ابن نی طالب کوبھی قرار و پر تھا تمام ووسرے ارکان حضرت ملی ایجیای کو خلافت کے منصب پر نامز و کرنے کے بئے تیار تھے۔ بشرطبیکہ آپ کماب سنت کے ملہ وہشجین (ابو بکر وعمر) کی سیرت پرقمل کا بھی عہد کریں کے مرحسین نے دیک کدان کے حقیقت برور۔ بیند ہمت اور سنتعیٰ طبعت باب نے اس موقع کو ہاتھ سے و سے دیا۔اس یر کہ وہ کتاب وسنت پر عمل کے ملاو و کسی و وسری شرط کو ، سے کے اس سے تیار نہیں ہوئے۔ جس کے نتیجہ میں وہ فعا ہری خدفت کا ہما جوان کے سر ہما بول پر چکر لگار ہا تھا۔ ایک طویل عرصہ تک کے سے ال سے علیحدہ ہو گیا۔ حسین نے اس یں لیک بزے اہم سبق کاعملی نمونہ دیکھا جس پر ان کے آئندہ اقدامات کی بنیاد قائم ہونائقی۔اور وہ ہیر کہشریعت اور مسمہ ن حکمرانوں کی سیرت دوالگ الگ چیزیں ہیں۔ ایسانہیں ہے کہ جو حکومت کا آئین اور اس کاممل ہو۔ اس کو شریعت کی رو ہے بھی مستح ماننا بڑے۔ بلکے شریعت کے مستقل اصول ہیں جنہیں مشتدر ہونا جائے اور حکومت کے مل کو ن كا ما تحت به نا چاہے ۔ اور جب بیان بو قو ایک مسلم ن كا فرض ہے كہ وہشر بيت توشيم كرے۔ اور عاكم عے مل كو اللهم ندكر ہے۔ اور الركس وقت ايد موقع بيش آئے كه حكام كالمل تحكم كالدشريت كافاف اور آسي فربب بيل بنیادی تبدیلی کا باعث ہو<sup>گ</sup> تو مسلمان کا فرض ہے کہ وہ شریعت کی جہ بت میں کمر بستہ ہوجائے اور اس کے سے بشرط ضرورت کی قربانی ہے در بغ نہ کرے'۔ تیسرے حیفہ عنان کے دور کا آخری حصہ بری ب اطمینانی ،ور تشکش میں گدرا\_مسلی نول کوان ہے شکائتیں بیدا ہو کئی۔ اور اقد امات کی حد تک پینچیں مگر حضرت علی بن الی طاہب نے ان قدامات كوتفؤيت يہني نے كے بجائے يورى كوشش كے ساتھ ان كوروكنے كى كوشش فر، فى كى مرتب فاق يس يرد كرمسل

طبري، چ ۵ جس 🚓

ي تر المداليالغد ع مرس من المعج معرب معرف

ایک مہیندا نیس دن محاصرہ سے رہا۔ لاٹن تین دن تک بے گور و کفن سے رہی۔ اور عامہ سمین ونن کی طرف متوجہ ند ہوئے۔ آخر میں را تا راتی '' عش کوکب'' نام کے مقام پر جومسلمانوں کے قبرستان سے الگ تھا۔ پروٹ ک کے صحیحے۔ آخر میں را تا راتی '' عام کے مقام پر جومسلمانوں کے قبرستان سے الگ تھا۔ پروٹ ک

ع الارراءوالكاب بن الطرى رج ٥ بس المالال

طبری، چ۵۳ ۱۹۸ ۱۹۸۰ اد ۱۳۲۲ ا

اع طري، چه اس ۱۳۶۰

<sup>.</sup> طبری ج ۵ پی ۱۳۲

ی طبری، جهم اسمار ت

طبری دج ۲۵ بی ۱۱۳۰۱۳۳\_

فلافت کی قد داری قبول کرنے کے بعد وہی ہو جو معرت علی پہلے سے بچھے ہوئے تھے پہلے اوگوں نے تو بیدت سے ہی پہلو ہی کی۔ معرت علی نے ان کے ساتھ کو کی تی نہیں کی۔ جب تک وہ مملی طور سے کوئی تخالفت نہ کرتے ہے مرورت ہی کیا تھی کہان سے تعرض کی جائے جبکہ اصول غرجب میں دستور سے ہے کہ لا اکواہ فی اللاین تو فلافت کے نافت کی اور آپ کی گرفت میں آ جا کی ۔ تو چھر چ ہے سب کو جس ان سب کو آپ برقرار رکھیں۔ اور وہ مطمئن ہوجا نی اور آپ کی گرفت میں آ جا کی قامت تو چھر چ ہے سب کو معرول کردیں۔ اسے آپ نے منظور نہیں فر ایا۔ اور آپ کی کہا کہ سیاست و نیا کے لی قامت تو بے شک ہی بہتر ہے جو گر جب میں جانتا ہول کہ وہ فالم اور ناائل جی تو انہیں اپی طرف سے حکومت کا پروان تھے کر میں ان کے مظام میں شریک ہوں۔ یہ کیول کر ہوسکتا ہے۔ ع

یہ بڑ دور رس واقعہ ہے۔ اگر حضرت علی ابن الی طالب اپنی المحق میں معاویدا پیے مخفص کی حکومت کو دیل فریفنہ کے ، تحت برواشت نہیں کر سکتے تھے۔ تو اس کے بعد بھی حسین بیعت کر کے معاویہ سے بڑھ کر بزیدا پیے شخص کی حکومت کیونکر تناہیم کر سکتے ہیں؟

پر تھی حضرت ملی نے معاوید کے نام خطانک اس میں کوئی بختی دورشتی اور جنگ جو یاندا نداز ند تھا تے معاوید

طيري، ۵۵ ش۵۵ د

ر طري ح ۵ م ۱۵ ۵۰ د

ع المعاجد في الماء المائي المراس

اگر مخالفت پر پہنچ ہی تلے ہوئے نہ ہوتے تو اس خط پر انہیں عمل کرنا چاہئے تھ۔ (کہ لاگوں سے بیعت مصرت عنی کی تھے کے کرخودا کیک وفعہ کے ساتھ مدینہ آئجنا ہے کی خدمت میں حاضر ہوج نے ) مگر وہاں تو عن ووخالفت کی چنگاریوں پہنچ سے سنگ رہی تھیں۔ آخر آپ کے مقابلہ میں قتل عثن ن کا غط الزام تر اش گیا۔ اور س بہانہ سے آپ کی مخالفت کا حجنٹر ااونچ کی گیا۔ اور س بہانہ سے آپ کی مخالفت کا حجنٹر ااونچ کی گیا۔ من ویہ نے ش موالوں کو مصرت علی این الی طالب کے خلاف اس غط تہمت کو ان کے ذبحن نشین کرکے پورے طور پر شخت کی کر ویا۔ مسجد جامل ومشق میں ماتی جلے کئے گئے۔ مقتور خیفہ کا خون گیر، کرتا منہر پر قواں دیا گیر۔ ورج کم بیتی کہ بیچ س ماتھ جرار کا مجمع اسے دیکھ تالہ وزاری کرتا۔ اور اس جوش رفت میں ان سے کہا جاتا کہ اب میں میں کی جات کون کا مدید لین ہے۔ ا

اب حضرت علی مصیعی شام کی مهم کے تدراک کا سامال کرنا جاہ رہے تھے جو بیک بیک خبر آئی کے طلحداور زمیر نے زوجہ رمول ما شدینت بوبکر کوآ مادو کر کے آپ کے خلاف محاذ تیار کر بیاہے۔ سمج

ع المبرى ج٥٥ مى ١٩٣٥ (كروافي الأل، خ٣ من ١٣١١) روس يكي لكورت كدار كى دوجة المدكى في بوق الكايد رافته بهر اير ب كر عال تحين به ورمات كربيد دن كي جات تحي-

ع طري ڏه ص

THE POLYSON SE P

ن ہر ہے کہ عام اسہاب کے لحاظ ہے اب جناب امیر کا سن لا تیوں کی امتلاں کر ہا تھا فی دیں تھا۔ السلیہ

برس کی عرفی گرا ہے کا بھیس برس کی خاموثی کے بعد اب میدان جگ یس آ جانا۔ اطلان کر ہا تھا کے حقیقاتا اور کرکت

دسکون مب فرض کے احساس کا نتیجہ بون چ ہے۔ فرض کی پار پر ہمیں جواب دینا چاہتے۔ اصول وفرض کے حدودیس

جذبات کا تکاف اور سن کا اختل ف کوئی چیزئیں ہے اگر فرض اما را خاموثی کا بوقوج ہے جوائی کی گنام امتلیس قدم افعالے

بر جود کر رای بورے پھر بھی ہم کو ایل زندگی خاموثی کے ساتھ کر اروینا چاہے۔ اور جوائی سکون کے عالم بیس ہر کرنا

ہو ہے۔ وراکر فرض بھا را ممل اقدام کا بوقوج اے بوحاہے کا اضحال جسمانی قو قور کومتا ٹر بھی کے بو کر پھر ہمیں ہمیں

مزم وارادہ کے قدموں پر کھڑا جو جانا جا ہے ہے۔ اور وہ کرنا جا ہے جو جمائم رواندہ سے کا نگاف ہے۔

بندكر ديد مجبورا آئ نے يانى كے لئے جنگ كاعكم ديا۔ آپ كاشكر نے ابوالاعورسكى كى فوج سے كھائ وہين سواور بداراوہ کیا کہ اب وٹمن کی فوج پر ای طرح پانی بند کرویا جائے۔ جیسے اس نے ہم پر بند کیا تھا۔ تکر حضرت علی نے اس کو موارانہ فرمایا آپ نے کہ ووان کا فعل تھ مگرتم انہیں یانی ہے نہ روکور اطمینان کے ساتھ سیراب ہونے دو۔اس ہے به سبق دیا جار ما تھا کہ بماری مخالف جماعت انسانیت اور اخلاق میں گنتی ہی پست موجائے۔ تمریم کو ہمیشہ بلید ظرفی ے کام لین جائے۔ اور اس کے کمید طرز عمل کا معاوضہ اس کے مثل سے نبیں کرنا جائے بلکہ جمیں ان نبیت کی بلندی کا تعظ کرنا ضروری ہے جنگ صفین میں حصرت علی کوسلمانوں کی خوزیزی سے بدی تکلیف محسوں ہورای تھی چنانچہ يكاركرابير شم ہے كہا كراس سے كيا و مس ہے كه عام مسمانوں كاخون يوى فياننى سے بہدر واہے۔ بس تم نكل آؤ میدان بٹی ۔اور بٹی آ جاوں۔اوراس جنگ کا فیعلہ ہوجائے۔ <sup>لے م</sup>گرمعاویہ نے اس خطرہ کواپی زات کے لئے مول نہ ہیں۔ وہ دوسروں کے مجلے کثواتے رہے۔مقامعے کے لئے میدان میں نبیل آئے۔برخلاف اس کے حضرت علیٰ جان کو جان ند مجھتے ہوئے برابر می ہدین کی مفول کے آگے تھے۔اس لئے ان کامنمیر مطمئن تھا۔ وہ شہ دت کے مشت ق ہے۔ ن کا تو قول تھا کہ میں موت کے ساتھ اس سے زیادہ مانوس جوں جتند بچے آغوش مادر سے یا نوس ہوتا ہے۔ ای جنگ صفین میں ایک موقع پر امام حسن سے فر مایا تہاں ہے باپ کوتو کونی پروائیس کے موت اس پر کر راتی ہے یا وہ خود موت كاويركر رباب على برجوايد باب كے بينے بوں - جن كے سامنے بديرت ہو۔ ورجن كانول يل بيد یا تیں بڑے ہی ہوں۔ نہیں موت کا اندیشہ کیونکہ روسکتا ہے۔ چنانچہ حسین اپنے بھائی حسن اور محمد بن حمینہ کے مماتھ اس جنگ میں برابر حصہ لے رہے تھے۔ اور حت سے تخت موقعوں پر ثبات قدم کے جو ہر دکھار ہے تھے۔ تاریخ نے ایک ا سے موقع کی تضویر کشی کرتے ہوئے جب ملی بن الی طالب کے تشکر کا بڑا حصہ تھست کھاچکا تھا لکھا ہے کہ اس وقت نہیں رہ کئے تھے تن کے پاس مگر بڑے فرخل شاس اور برجگر افراداس وقت آپ نے اپنے محور سے کا رخ میسرہ کی جانب بھیرا کہ جدحر قبیدر بید کے لوگ ،ب تک وشمنوں کا مقابلہ کررہے تھے۔راوی جس کا نام زید بن وہب جہنی ہے بیان کرتا ہے کہ میں المجدر ہاتھ علی کو کہ سپ رہید کی فوج کی طرف جارے تھے۔ اور آپ کے فرزند حسی حسین اور محر بن حنفیہ آئے کے ساتھ ساتھ تھے اور تیم علی کے کان اور شاتوں کے پائی ہے گذورے تھے مگر آپ کے فرزند پڑھ يوه كرير بن جاتے تھے۔ اور آپ استے ماپ كى تفاقت كرتے تھے۔

الم طرق ح الأص المار

ي طبري رجه الاسالاء

ال في دانقو ب إص ٨ ارطري، ج ١١ ص ١٠٠

طری ۱۳۹۳ ۳۰۳

- MOCHEN - PROPERTY OF P

جس طرح ب وتوف مناياية تاريخ اسلام كمبتدى والبطون عيمى حقائل بوشيده اليس إلى ...

ایوموی اشعری جی افعے ارسے بواتے کیا کیا۔ تو نے فاۃ ارسی کی ہے۔ ایمانی کی۔ تو مختے کی طرح ہے۔ همرو عاص نے جواب دیا۔ تہمیاری مثال گدھے کی ہے۔ جس کی ہشت پر کنا ہیں الاودی گئی ہوں۔ فرض اس ہز ہونگ اور ان تہذیب و اخل آل کے ملا ہرول کے ساتھ بیا جائی منتشر ہوگیا۔ کل اس مکاراند فیصلہ کوکسی نے تشیم نہ کیا۔ اور اختیاف جوں کا لاس قائم وہ گیا۔ ہا وجود حضرت ملی لفتے ہوئی اس دوراند سٹی اورا متیاط کے پھر بھی منسد آوی فشر وفساد ہر ہاکر نے ہے ہون کا لاس قائم کو ہم بنانا درست نیس : ہر ہاکر نے ہے ہون کا لان فرار نامد کے لکھے ہی آپ کی فوج سے بیآ واز آئی۔ انسالوں کو تھم بنانا درست نیس : ہر ہاکر نے ہے واز آئی۔ انسالوں کو تھم بنانا درست نیس : اصرار کیا۔ حضرت سے معاویہ کے ساتھ جگ کرنے ہم اصرار کیا۔ حضرت نے معاویہ کی اس مقابدہ ہوگیا ہے۔ اس کی مخاطف مکن نہیں۔ ہمروں لے خوارج نے اپنی جماعت کو منظم کر گیا۔ حضرت نے برک کردی۔ جس سے دستاھ میں جگ نہروان کی صورت بیش آئی۔ (اور بالا خرمخالف کی محکست کرے مقابد کی تو بوگ کی مقت ہوگ کردی ہوں کے افتر ان سے فاکدوائی کردی نے برک کردی۔ جس سے دستاھ میں بھی کر بدائن کی صورت بیش آئی ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کا سلسلہ قائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کا سلسلہ قائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کی سلسلہ قائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کا سلسلہ قائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کا سلسلہ قائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کا سلسلہ قائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کا سلسلہ قائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کا سلسلہ قائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کا سلسلہ قائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کا سلسلہ قائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کا سلسلہ قائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کا سلسلہ تائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کا سلسلہ تائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کا سلسلہ تائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کا سلسلہ تائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کا سلسلہ تائم کے ہوئے تھی جس بھی کر بدائن کی اس بھی کر بدائیں کے اور کھی کو کے تھی جس بھی کر بدائی کے اندائی میں کی کھی کی کے کہ کی کی کھی کے کہ کی کھی کے کو کھی کی کے کہ کو کھی کے کہ کی کھی کے کسلے کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کہ کی کھی کے کہ کی کے کی کھی کے کہ کی کھی کے کہ کی کھی کی کے کے کہ کی کے کہ کی کے کہ ک

ع فری، چهرسهه

ש לתטישרותייד-

ن جري اح ٢٠٠٠ م

و طري ج ۲۰۹ عد\_

طبري وج ۲ وجي ۱۸ ۱۸ م

ع خبير لرابيت دار (۱۹)

ع جری جایی ۱۹۳۳ ۱۹۳۸ می کانی بی ۱۹۳۱ ۱۹۳۸ ا

عام دنیا ہے جانے والے وب اس وقت اپنی ماور وسے وصیت اسینے کھر کے بھی معاملات کے متعلق کرتے میں مگر آل محمد کو وین وشریعت، کتاب اور سنت کو اینے ذاتیات میں وافس بچھتے تھے۔ انہوں نے اس وقت پر جو وصیتیں کی ہیں۔وہ سراسر مفاد عامیہ، مفادِ شریعت اور احکام البی ہے متعلق تھیں۔ یوں تو پیفرزند وہ تھے جوخود سے اور من سب ہی کام کرتے مگر حضرت ملی بن فی طالب کو بظاہر اسباب ایک مرتی باپ کی طرح اپنا فرض انجام دینا تھا۔ جس كا متيجه بيه بونا جا ہے كسان وصيتوں كى ہر ہر اغظ وفا شعار جيۇں كے دل يرتقش ہوجائے۔ بيالفاظ ان كے كالوب میں ہمیشہ گو نجتے رمیں کہ فرض شنای کوا ہنااصول رکھنا۔ دنیاوی جاہ دافتدار کے بھی طالب ندہونا۔ دنیاوی نقصان کی مجھی پر داند کرنا۔ زبان مرحق کو جاری رکھنا ، ظالم کے مدمقابل اور مظلوم کے مدد گار رہنا۔ چنانجدان تعلیمات کو دونوں فرزندوں نے اپنے تمل ہے جسم شکل میں چیش کیا۔ اور اس میں ہم آسٹلی وجسی سرصورت میں برقر اررکھا۔ بیالفاظ' خدا کی راہ میں اپنے جان و مال اور زبان سے جہاد کرتے رہا ، امر بامعروف اور نمی عن المئلر کو بھی ترک نہ کرنا ، ایسانہ ہو كرتم يرندے يوگوں كا اقتدار قائم ہو جائے۔ " خصوصیت كے ساتھ ان كوملى جامہ يہنائے كا جس طرح حسين الطفاق كو موقع ملا وہ دنیا کی تاریخ میں یادگار ہے۔ معفرت علی بن الی طالب کی وفات کے بعد مسلم نول نے متفقہ طور پر آپ کے بڑے فرزندا، محسن کی خد فت تسلیم کی۔ انہی ملک حضرت ملی سے غم میں سوگوار ہی تھا۔ اور حضرت امام حسن الطبیع، پورے طور پر اتظامات بھی نہ کر بچلے تھے کہ معاویہ کی طرف ہے آپ کی مملکت میں دراندازی شروع ہوگئی اوران کے خفیہ کارکن ریشہ دوانیاں کرنے گئے۔این جاسوس میہال پھیلا دینے۔ (بعض کوف و بھرہ سے پکڑے بھی گئے )۔ (ارش دہص ۱۹۹ء ۲۰۰۰) اس واقعہ کے بعد اور محسنؒ نے معاویہ کوایک حط لکھا (جس میں اس کی ان شر، رنوں پر زجرو توسيح تقى ) ـ ـ ـ ـ ـ ـ باس خط كے بعد معاويه اور امام حسن كے ورميان بہت سے خطوط كى رد و بدل بوئى \_ بہر حال ان

<sup>،</sup> کے البداغروج ۱۹۰۸ مر ۱۹۰۵ مرطوری در ایوا عرف اصعب فی سے الر انقرات کوامام حسن علیہ السوم کے نام تحریری وصیت نامہ بھی درج کی (مقاتل اطالیون اس ۱۹۰۵)۔

طرى ي 12 ي ٨١ ك بياء ، ج ١٢ م ١٠٠

واقعات ہے بیامر بانکل فلاہر ہوگیا کہ امیرش م معاویہ کو جناب امیر سے کوئی وقتی مداوت نہ بھی ورندوہ ان کی شہادت كے ماتھ فتم ہوجاتى بلكہ بدآل رسول سے ايك مستقل وشنى بي جس كے نتائج آئندو و كھنے كيا ہوں۔۔۔۔ بہرحال ا ام حسن وشمن كمة بله كے ليے تيار تھے .... بشك آپ كواوراس كے ساتھ حسين كواہے للك كي نصاكى طرف سے بے اطمین ٹی ضرور تھی اس ہے کہ خوار ن کے فقتہ کے بعد سے خود اہل کوفہ میں بھوٹ بڑ چکی تھی اور بہت ے ہوگ سے بھی تھے جو بظاہر حصرت علی کی فوج میں شامل تھے مگر قر بت، دوئی یا کی وجہ سے خوارج کے ساتھ تدردی رکھتے تھے۔ حضرت امیر کوخودان ہوگول کی شورش پیندی، اختلاف رائے ، اورنظم کی کی ہے اتنی تکایف دور یریٹالی تھی کہ آ ب موت کے آرزومند تھے۔ تمام کت تواریخ اور باضوص نیج ابلاند میں ایسے خطے آ ب سے درج میں جو تب کی کبیدہ خاطری ملکہ روحانی کیف کے مظہر بیں۔ آپ نے ان کومی طب کر کے فرمایا کہتم نے میرا در پیپ سے جمرویا۔ اور میرے سینہ کوغم و خصہ سے پُر کر ویوں کے مجھی فرمایا کہ کاش معاویہ میرے ساتھ کی جماعت کا تہاری جماعت سے جاول کر لیتا۔ اس طرح جس طرح سونے کے سکد فاجود جو ندی کے سکدے وال سے معنی تم میں ے دی (۱۰) کے لیت ور ہوں میں کا بیک جھے دے ویتا کے ۔۔۔۔ ہی وہ جم عت تھی کرجس سے مام حسن كوسابقديد تفا ---- يقينا اليم شام كوبعى النه جاسمول في دريد يها و عادت كالم موكي و کا ۔۔۔۔۔ سے انہیں ہمت ہمن کروویکا کے اوال پر صدار یں۔ چنانچہ ووائی فوجوں کو لے کر جم منج تک پہنچ گئے۔ امام حسن نے بھی مدافعت کے تطامات شروع کئے۔ حجر بن عدی کو بھیج کہ وہ دورہ کر کے تمام مقابات کے عاطوں کوصورت حال کا مقابد کرنے ہے آ ماد و کریں اور ہوگوں کو جہاد کے لیے تیار کریں۔ عظم اندارہ کے وافک مطابق میدافسوی ناک صورت سامے آئی کہ موس نے جمر بن عدی کا کرجوشی سے استقبال نیس کیا۔ مام طور پر جمود ورمرومبری سے کام ب کیے۔ کھے تھوڑی می جمعیت مقابلہ کے ہے تیار ہوئی بھی تو اس میں بکھے حصد فو رہے کا ۔۔۔ تھوڑے اوگ وہ ہوں مے جو وقعی حضرت علی اور اہام حسن کے شیعہ مجھے جا سکتے ہیں۔ (س کے بعد جوجا مات رونم ہوئے وہ بڑے تکلیف وہ جی ، کئی جریوں ومعادیات اطائف الحیل سے بے ساتھ ماالیا۔ فوج میں بتری پھیل گئے۔ہمتیں یہت ہو تھیں ۔تفصیل کے لیے تاریخ طبری وکال وغیرہ کا مطالعہ کیا جائے ۔ بنظر اختصار ہم ال حصہ کو قلم دکرتے ہیں۔) حد ہوگئی کہ اب حالات کے جیش نظر عام کی سلح جویا تہ گفتگو کریے وہ سے (ارش دح ۴۰۰) ور بردایت بن جربرتیس بن سعد (جرنیل کی) خبر مراک مشبور بونے (طبری، ج ۲، س ۹۲) سے مجمع میں بدالحی بیدا

ع ارشاد م ۱۹۳۰ کی البلاته اج ام ۱۹۳۰

<sup>-41</sup> J. 3.2018 \_

ع الدحار القوال عن ١٥٠ من ١٥٠ من ١٥٠ من ١٥٠

مولی، فدر یکی کیا۔ وہ خیرجس بی امام حسن کا تیام تھا نوٹ لیا کیا یہاں تک کہ جس بھوٹے پر آپ تھا اے آپ کے بیجے سے محفی لیا ممیا۔ ل

بیسب کودر کے سے خزد کے ساباط میں ہوا۔ اس کے بعد آپ مائن کی طرف رواز برسے گروہاں فلٹے پر جراح بن قبیعہ اسدی نے جو انہی خوارج بیل تھ۔ کین گاہ بیل جھپ کر فبخر سے جمد کر دیا جس سے آپ آئی موسط کے حرصہ تک مدائن میں مذبح کے بعد آپ شکر رست ہوئے اور پھر معاویہ سے متنابلہ کی جوری کی معاویہ نے آپ آئی اس بینے م بھیا کہ آپ جن شرائط پر جا جی سن پر تیار ہوں۔ اور اس کے ساتھ آپ کی فوج کے ان سرواروں کے طور اس کی رواند کر دیے جنہوں نے فلے طریقہ سے معاویہ سے سائر باز کرنا جا ای تنی ۔ اور دھوت وی کہ آپ آپ آسے تو بہم حسن کو گرفتار کر کے آپ کے بہرو کر ویں گے۔ یو ان کو آل کر والیس کے۔ اس مصن پہلے ای اسے ساتھیوں کی بہم حسن کو گرفتار کر کے آپ کے بہرو کر ویں گے۔ یو ان کو آل کر والیس کے۔ اس مصن پہلے ای اسے ساتھیوں کی در اری سے واقت خیال گران کر والیس کے۔ اس مورد جا ہے تھے کہ کو کی صورت اس کے بیک کو مناسب وقت خیال گران کر آلے ہے گئے۔

اب معاویے لے جوآپ سے مدر کے شرائد پرسٹی کرنے کی آبادگی فناہرکی اوآپ نے اپنے نا نا اور ہائی کی دیکھی ہوئی میرس کیا۔ آپ نے اپنے نا نا اور ہائی کی دیکھی ہوئی میرس کیا۔ آپ نے اپنے نا نا اور ہائی مرب کرے معاویہ کے مطابق مصالحت کے بیاسے ہوئے ہاتھ کو ناکام وائی فور پرآ کین و شریعت کا حفظ ہو جاتا ہے مرب کرے معاویہ کے پاس دوالد کے۔ وولا م شرائذ جن سے گالوٹی طور پرآ کین و شریعت کا حفظ ہو جاتا ہے نینا فیرسٹی کی دستاویز کمل ہوئی اور جگ کا فی ترب و کیا۔

اس ملح نامد كمل شرائذ جوهنامداين جركى في درج ك يور دسب ويل ين:

- (۱) ہے کہ معاویہ حکومت و اسلام میں کتاب خدا اور سنت رسول اور مح راستے یہ چلنے والے خلفاج راشدین کے طریقہ یکمل کریں گے۔ سل
  - (٢) يدكرمها ويركواية بعدكى خليف كامزوكر في كاحل شهوكا
  - (٣) ميكرش موال وقواز ويمن سب مك يكوكون ك ليدامان موكى
  - ( " ) یک معظرت من کے اصحاب اور شیعہ جمال میں رہیں ان کے جان اور ناموں واولا دمحلولا رہیں ہے۔ اس
- (۵) بیک معاویت تن بن علی اوران کے بی فی صین اور کی کو بھی ف عدان رسول بی کو فقص ن کا بچ نے یاان کی جات کے ان کی جات کے بان کی جات کے اور دہشت

ع الرفادي ١٩٥٥

خرى د ځ ۲ د ۱۳ ۱۳ ـ

ے اور اور کا ایک ایک ما ملے ہو، فہری اے ۱۹ اور ۱۹ ا

ع الله المنافذول على السرة فرى حصر كا الرئيس الم

سي بالانس كي ما على المراه من الدول يا عمادي الدول الم وكول على آيا-

حطرت المحسين الفندا اسية باب كى وفات كے بعدائية بنائے بى فى مطرت الم حسن كے ساتھ ال مردو حرم حال مند كا برابرمطالعه كررب من من البور في إن واقعامت برايك فيرمتعلق انسان كه طرح نظر بير والى بلكه وه اس کو بی مرکزشت محصے تھے۔ اور جانے تھے کہ جمیں ای حال پرستنبل کی عمارت کو باند کرنا ہے اس وقت کے واتفات كاب بالوبهدا بم فناكرم الحيول كي اكثريت اورجعيت براحما وكاخيل كلية دوراز كارب- وواكب باراب والد بزرگوزراوراب بھائی کے ساتھ ساتھوں کے خروشن کو دیکھ تھے تھے۔اس کے علاوہ آپ نے اسینے بزرگون ک ميرت ين ايك دامريمون اورد كولياكدامن عالم ك في نقط اول ملح وسامتي ب- جنك كا ورجال ك يعدب-محربد خوال ضروري ہے كداس مع سے الدركوئى ايك ايدا اصول بامال شابوت بائے جس كا محفوظ ركمنا بهرسال ابنا مقدس فریندے بی موز حسین نے اپنے نانا ہے دیکھا تھا ہی ان کو اپنے باپ کے یہ ل نظر آیا اور بھی اب ان کے و جب الاطاعت بعالى المصن كى جاب ع بين تظرفى .... اكر فوركيا جائة وال صفح مك اد بعد المام من لے وہ مقصد حاصل کرایا تھا۔جس کے لیے ال کی اسے قریق می نف سے منازصت تھی۔اس ش کوئی شہدیس ہے کہ بید حضرات ذاتی افراض کے لیے کی سے تفاصمت نیس رکھتے تھے۔ان کی لزائی جو پکھنتی وہ اصوں شریعت و لمب ك ليحى وعفر عدامام حن في الرصع نامدى مكل شرط كالاست ابرشم كو يابندكردياك دوكتاب و مند كما إن مل كرير -ال عالب في اليالويد إلى العدا عدا كالمسلم مناوى كدامول شريعت اور عاور ا تمن حکومت اور دومراامر پہلی آپ نے ٹابت کردیا بلک فریق خالف سے تسلیم کرالیا کہ اب تک حکومت شام کا جو روبيربائه ووكاب وسنت كمن بلائي ع ---- اكر حكومت شام كاس بالد طرزعل اب تك براير كتاب وسلط كے مطابل موتا او اس شرط كى ضرورت كيا تنى؟ ۔۔۔۔۔بهرمال منع موكن و جيس واپس مل سنكي ادرمعاديه كالرفت تمام مي لك اسن ميه يرمعنبوط موكن اوراب شام ومعر كے ساتھ عراق و حجاز اورا بران و فيرو مجی ان کے تغرف بیں آ مجے ۔۔۔۔۔۔دعرت امام حسن کواس کے بعد اسے ساتھ کے بہت ہے لوگوں کی طراب سے انتہائی دلفراش اوراز بین آ میزالفا لا سننے پڑے جن کا برداشت کرنا انبی کا کام تھا۔۔۔۔۔ محرارا محسن نے مبر واستنقل کے ساتھ ان تمام نا گوار حالات کو برداشت کیا۔ اور معاہدہ برختی کے ساتھ قائم رہے لیکن معاویہ نے جگ کے لئے ہوتے اور سیاس اقتدار کے قائم ہوتے ای فراق میں وافل ہو کر" افتیار" میں جے کوف کی سرحد مجھنا جائے تیم کیا اور جعہ کے خطبہ کے بعداعلان کرویا کہ میرا مقصد جنگ فظ بیاتھا کہ میری عکومت تم یرمسلم ہوجائے وہ حسن

کے، س معاہدہ کے بعد ممل ہوگئ اور باوجودتم یوگوں کی ٹا گواری کے فدانے بھے س مطلب ٹیل کامیاب کرویا۔ رہ مجے وہ شرا لطاجو میں ہے حسن کے ساتھ کئے ہیں وہ سب میرے ویرول کے نیچے ہیں دوران کا لیورا کرنا یا نہ کرنا میرے باتھ کی بات کے۔۔۔۔۔۔۔۔۔ فکر ارشابی کی جرائت اس نظارتک کینجی کہ کوف میں امام حسن اور امام حسین کی موجود کی میں معاویہ نے حضرت امیر اورا، محسن کی شان میں نامز اکلمات استعاں کئے۔اس برسکوت کرنا اعتراف کا مترا دف سمجما جاسکن تھا۔ اس لیے فورا اہام حسین جواب دینے کے لیے گفڑے ہوگئے گراہام حسن نے آ ہے کو بنھا ویاں خود کھڑے ہو کر نہایت مختم ورجامع اغاظ میں امیر شام کی تقریر کا جواب کے دیا۔۔۔۔حضرت اوم حسن الفیلی نے اسور سطنت سے کنارہ کئی کرنے کے بعد کوف کا قیام ترک کرتے چھر سے مدینہ علی جا کرسکونت، ختیار فرمانی ۔ امام حسین نے بھی بھائی کا ساتھ ویا اور مدینہ ہیں جا تر قیام فر مایا تھراس اتحاد ممل کے باد جود بھی بنی امیدنے غلط شہرت دی کہ س سنج کے بارے میں حضرت اور مصن اور اور محسین دونوں بھائیوں میں اختلاف رائے ہے۔ اس ہے ان کا مقدریق کہ شایداس طرح بھائیوں کی کیے حبتی ش و تنی کوئی فرق آج کے تران کے ترام تو تعاہد بالکل فعلا ثابت ہوئے۔ حسین تول عمل اور مسلک میں اینے بھائی امام حسن کے ساتھ والک متحد تھے اور بمیشہ رہے۔ آب کومعلوم تھ كداه م حسن ف الريد اللهم جمت ك ليه ف موشى اور كوشيتى التياركرلى بكر خيال ن كالبحى يبى ب كدة خريس تلوار درمیان میں آئے گی اور آخری فیصد بغیر کی خت اور مشکل انترام کے ندجو سے گا اور وہ اس کے لیے تیار بھی میں۔ بشرطیکہ صالات ن تدریکی رفتار النبی کے دور حیات میں اس آ فری تظریک بنتے جو س آ فری اقدام کے ييے خوروري ہے۔ رو كيئے موجودہ حا، تان كے داظ بالم حين بحى ال ملح بيمنتن تھے۔ چنانچ كتب تواريخ الل كى و قعات ملتے يہ كر محض اوكوں نے معفرت المام حسين كوسدور كے ساتھ جنگ كرنے يرآ ماده كرنے كى كوشش كى مكر مام نے بيد جواب دے كر ن كى كوشش كونا كام بناديا كە اجتمہيں لدزم ہے كه برهخص تم بيل سے خاموش ہ ہوکر گھر میں بینی ہوئے اور جینیا رہے۔اس افت تک جب تک میڈنس (معاویہ) زندہ رہے۔ اس معاہدہ کے بعد اب بنی دمید کی قوت بہت مشخکم ہوگئی تھی۔ ان کے رائے میں جو یک فزنشہ تھا وہ بھی بالکل دور ہو کیا تھی ور جیس اپنی اسکیم کے بورا کرے کا موقع ال کیا تھی چنانچہ جتنی شرطیں ہو کی تھیں سب کی مخاطب کی گئی اور کسی میک بر بھی عمل نہیں ہوا۔ کے ( کتاب وسنت کے حکام کی کیونگر مخالفت کی گئے۔ اینے بعد جانشین مقرر کر نے

ع - ارخادش ۱۹۹۰

J94 M. B.

سع الرامي وعلوالي المراجع

<sup>-950 48.5</sup> Ed

کے لیے امیر شم نے کیا کیا بالا بیلے عواق و تجاز والے لوگوں پر کیا ستم ڈھائے گئے۔ شیعیا ن بل کو کیوں کر پہن سی پُن کر تبدیّ تھ کیا گیا۔ حضرت امیر پر کیوں کر سب وشتم کیا جا تار ہا۔ اور امام حسین کو کیسے کیے تم وغصہ کے گونٹ بائے گئے۔ ان درد ماک واقعات ہے صفحات تاریخ کبریز ہیں۔ لیکن ہم خوف طواحت سے بہال ان کا ترکر وہنیں کر سکتے۔ شائفین تفصیل کتب تواریخ کی طرف رجوع کریں گر ان تمام واقعات کے باوجود حضرت امام حس وحسین علیماالسلام نے بھی وامن صبر وصنید کو باتھ ہے نہیں جھوڑا)۔

كري كيه مب كي مب مردان كي ساته بتحديد بانده كرنكل آئداور في من سندراه بوئ -ال وقت بني بإشم

کو بہت شتعال تھ محرحسین اپنے بھائی ،محسن کی ومیت اور فرض کے احساس سے مجبور تھے۔ آپ فرمارہے تھے

ع الرجّاز اللي 194

ع اصول كافي مع المن ١٨١١

ح المولكافيدجاني ١٨٤١٨عما

\_90 B 100

SIBTRIN COLL

ع ارخادیاں199ء ع الاخیارالقوالیامی1777۔

## ﴿ آڻهوان باب ﴾

## حضرت امام حسین الطفی لا کی زندگی کا تیسرا دور

## شہادتوامام حن دعوے والح تك

الحسوس ہے کہ اس وی سہالی مدت ہیں ہمی کوئی ایس قابل ذکر واقعہ نظر نیس آتا ہے تمایاں طور پر پیش کیا جا
سے ۔ اس کی وجہ طاہر ہے کہ حضرت امام حسن تقییع اس ویہ ہے ساتھ جو معاہدہ فرما جکے تھاس کی روسے جناب امام حسین الظینی ہی کوئی عملی کا رروائی نہ فرہ کتے تھے اور حضرت ام حسین الظینی ہی کوئی عملی کا رروائی نہ فرہ کتے تھے اور حضرت ام حسین الظینی ہی ۔ کا ہرے کہ اگر ان لوگوں کو جی ہالکل ہاطل کر دیا جو یہ کہا کرتے تھے کہ ام حسین اس معاہدہ صلح ہے راحتی نہیں ہیں ۔ کا ہرے کہ اگر ان لوگوں کا یہ خوال حقیقت پرتی ہوتا اور واقعا امام حسین اپ بی لی کے طرزش سے متنق نہ ہوتے تو اب ان کی شہودت کے بعد قوآ ہے ہم کوئی خاہری دیاؤ نہ تھا۔ آپ اس کے خلاف کوئی کا رروائی کرنے ہی آ ذاو تھے ۔ گر آپ نے معاویہ کوئی تعین دیا ہے کہ کا یہ جا ہے ہوئی ہوتا کوئی سے معاویہ کی بیدا ہوئی اور انہوں نے امام حسین کو یعین دلایا کہ وہ معاویہ کی بیدا ہوئی اور انہوں نے امام حسین کو یعین دلایا کہ وہ معاویہ کی بیعت تو ڈر کر آپ کی بیعت کرنے ہوئی کی بیدا ہوئی اور انہوں نے امام حسین کو یعین دلایا کہ وہ معاویہ کی بیعت تو ڈر کر آپ کی بیعت کرنے معاویہ کی گوئی ڈرٹیس سکتے ہے ان کو بھی جواب ویا کہ معاویہ وہ ویکا ہے جب تک معاویہ ذات کو جم اس معاہدہ کوئی جواب ویا کہ معاویہ وہ ویکا ہے جب تک معاویہ ذاتے ان کو بھی جواب ویا کہ معاویہ وہ ویکا ہے جب تک معاویہ ذاتے اس کوئی ہوئی ہے ۔

یددرست ہے کہ آپ جب اجر شام کی مسلسل شرائط معاہدہ کی خلاف ورزیال اوراس کی چیرا دستیال دیکھتے۔ آؤ آپ کوروعانی صدمہ ہوتا کر پھر بھی آپ میروط بط سے کام لیتے۔ آ نجناب نے اجر شام کے تمام مطالم و معمائب کا آخیدایک تاریخی کمتوب گرائی کی شکل شرباس کے مسامنے چیش کی جبکدا جرش منے عمر بن حمان کے شکایت مطائب کا آخیدایک تاریخی کمتوب گرائی کی شکل شرباس کے مسامنے چیش کی جبکدا جرش منے عمر بن حمان کے شکایت کا طے متاثر ہوکر حضرت امام حسین افظیع کو ایک تبدید آ میز خطاکھا اور اپنی شروت وسطوت سے شمرادہ کو نین کو مرحوب کرنا جاہد آئی تو دندان حمل جو دندان حمل جو دندان حمل تاریخی خط ارسال کیا۔ وہ دوری ذیل ہے، فرماتے ایل کو اس اس کے جواب میں جو دندان حمل تاریخی خط ارسال کیا۔ وہ دوری ذیل ہے، فرماتے ایل خواسا بعد فقد بلغنی کتابک تذکر فید الله قد النتهت الیک عنی امور ، الت لی عبھا راغب، و النا بعضور ہا عندک جدیر و ان الحسنات لا بھدی لھا، و لا یسدد البھا الا الله تعالیٰ: و اما ما ذکر ت

اله رقى اليك على، فاله رقاه اليك الملاقون المشاؤون بالسميمة المفرقون بين الجمع، و كدب النفاؤون، ما اردت لک حربا، ولا علیک خلافا، و ابی لا خشی الله فی ترک دلک میک و من الاعدار فيه اليك، و الى اوليانك القاسطين الملحدين، حزب الظلمة و اولياء الشياطين الست الشاتيل حيجرين عدى احاكندة و اصحابه المصلين العابدين، كابوا ينكرون الظلم و يستفظعون البيدع ويامرون بالمعروف ويبهون عن المبكر ولا يخافون في الله لومة لائم ثم قتلتهم ظلما و عبدواننا أمس ببعيد منا اعطيتهم الايمان المغلظة و المواثيق المؤكدة جراءة عني اللَّه و استخفافا بعهده، او لسبت قاتل عمرو بن الحمق صاحب رسول الله الله العبيد الصالح الدي ابلته العبادة فسنحل جنسمية وأأصيفر لوبه فقتلتة بعدما امنته وأأعطيته من العهولاما لوافهمه العصيم لنزلت من رؤوس البجيال او لسبت بسمدعي رياد بن سمية المولود على فراش عبيد لقيف فزعمت انه ابن ابيك، وقيد قال رسول الله على البوليد للمراش و للعاهر الحجر، فتركت سنة رسول الله الله تعمدا و تبعت هواك يغير هدي من الله ثم سلطته على اهل الاسلام، يقبلهم و يقطع ايديهم و ارجلهم ويسمل اعينهم ويصليهم حدوع النحل كانك لست من هذه الامة وليسوا منك او لسبت قياتل الحصرميين الدين كتب اليكب فيهم زياد انهم على دين على فكتبت اليه ان اقتل كل مس كنان عملني ديس عملي فقتلهم و مثل بهم بامركب و دين علي هو دين ابن عمه الذي اجلمك مجلسك البدي است فينه ولو لا دالك لكان شرفك و شرف ابالك تبعشم الرحبتين رحلة الشماء و الصيف، و قبلت فينما قنت، انظر لنفسك و لدينك و لامة محمدً ،فصل من أن اجاهيدك فيان فعلت فابه قرية الى الله و ان تركته فاني استغفر الله لديني و استله توفيقه لارشاد امري و قدت فيهما قدت ابي ان ايكرتك تنكرين و ان اكدك تكدين فكدين ما بدالك، فابي ارحوان لا ينصرني كيندك و أن لا يكون على أحد أضر منه عني نفسك لانك قد ركبت جهلک و تبحرصت على نقص عهدك، و لعمري ما وفيت بشرط و لقد نقضت عهدك بقتل هؤلاء المقر الديس قتلتهم بعد الصلح و الايمان و العهود و المواثيق فقتلتهم س غير ان يكونوا قاتلوا وقتلوا ولم تفعل بهم الالدكرهم فصلنا وتعظيمهم حقنا فقتلتهم محافة امر لعلك لولم تقتلهم مت قبل ال يفعلوا او ما تواقبل ال يدركوا، فانشر يا معاوية بالقصاص و استيقل بالحساب، ع و اعلم ان لله كتابا لا يتقادر صغيرة ولا كبيرة الا احصها، وليس الله بناس لاحدك بالطبة و

قتلک اولیانه علی التهم و نصک اولیانه من دورهم الی دار الغربة و احدک لدس ببیعه ابتک فقط غلام حدث یشرب الشراب، یلعب بالکلاب، ما اراک الا قد خسرت نصک و تبرتت دیسک و غششت رعبتک و احربت امانتک و سمعت مقادة السفیه الجاهل و خفت الورع التقی و السلام ﴾

مجھے تنہارا خط مداجس میں تم نے مکھا ہے کہ میرے متعن تنہیں پکھ قبریں کینچی ہیں جنہیں تم میرے ہے ناليندكرة مواور اكريه وتي محدي عظمور بين ندة تي وتهاري زويد وبهترتف وياكر القيقت امريا كىنكيوراكى بدايت كرنے وول اورائي توقيق شال حال كرئے وا إسرف خداوند عام ب وولاند نے يہ جونكي ب كرتم تک میرے متعلق مید باتش کینی ہیں تو معلوم ہوتا جا ہے کہ بید باتی تم تنگ چھل حورہ چوٹ ذایت و سے انھوٹ گراہ دوگول ای نے پہنچائی ہیں۔ میرائم سے جنگ کا کوئی ارادہ ٹیس ہے وری تم ہے ٹی نصب کرنے کا ( اجمی تک ) قصد كيا ہے۔ اگر جدايماندكر في اور سے يك خدا ہے أرة مول ( أندوه أند سے جواب طلب لاكر ہے ) كريس سن تمبارے مقامیدیں اور تمبارے ان ستمگا راور اولڈ بہب ساتھیوں کے مقابلہ بیس جو تھ موں کا جتی ہر شیطانوں کے ور الله المدى يورى المكاني كوش كول المرابي كي تم معترفت تجر المعادي المناج تبيله كنده سے تقوادر ان كروت كر وفرارى اصحاب كي قال منس و ووقع سے تكارى اور يو حقول كي عب منتے ، امر مامع وف كرت بين اور برى ما توں سے روکے تھے اور فعدا کے بارے شل کی مامت کرنے اسے ن ماہمت سے ندور تے تھے۔ جم تم نے انہین تحت تم بے عمد دیاں کرے اور تھول وعدے کرنے سے ماوجود فدی اور سے کرنے ور اس کے عمد و خلیف جھو کر محس انہ راوظهم و جور شہید کر ڈاما ۔ کیا تم حصرت عمرو ہن حمل کے قاتل نہیں جو چورسوں کے عمی بی اور نیووار حنہ ک ہندے تھے۔ جنہیں عماوت منے اس لافر کروہ تھ کہان کا جسم کا سیدہ اور ان کا رنگ زود ہوئی تی تے افریس ماں وینے کے بعد ایسے بخت وشد پر دعدے کے کہ اگر ایسے دمدے پر کوئی کے ساتھ کئے جا کیں تو وہ جی پہاڑ جہو کر لیے كدودتم دے والے كام بن ہو مكر وقير وقي فرا كے تھے كدركا توس كے سے اور ناكار كے ہے سك سارى ہے۔ تم نے عمد نشریعت تی تی برے کرے کی اور اپنی جو اسٹن کی جوروی کی اور اس شن غدا کی طرف سے تر بالک موایت ر بنی اینے۔ چھر (بای برخم ہے میں شدکی بلکہ) اس زیاد کوئم نے مسلمانوں پر مساور مرویا کہ وہ شیل کر کے مرسانات بالتعالي كاستفدات كى يكورين سلائيل بالرائيس اورورفت فرماير بياس يراعاه عدايمامعوم بوناج بيدة م كامت عدد كالتيل ورندى بامت الامتاب ول مروكار كتي سدك يترب حرى ماعت أقل بير

ا جس سے متعلق زیاد نے منہیں لکھا تھا کہ وہ مل سے دین پر ہیں۔ تو تم نے زیاد کولکھا کہ جو مجی ملی سے دین پر ہوا ہے گ كر ۋانو تهارے تھم كى بنايراس نے سب كونل كر ۋالداور تنهارے تھم كى وجدے اس نے ان كا مثله كيد (باتعد مير كافي مار لكد على كا دين نبينه محرمصطفى الله كا دين ب ووجرمصطلى الله جن كي وجد سے تم آج اس جكه ير البيشي ہو۔ اگر وہ نہ ہوتے تو تہاری اور تہارے آیا و واجداد ک مزت بس کھیریاں لگا تا ہوتی جاڑے کی مجیری اور کری کی مجيرى اورتم نے اپنے عديس يہ كى كھا ہے كرآ ب ذرااست اورا بى شابى ذمددار يوں كے متعلق خوب فوركر ليس اور میں نے خوب فور کیا تو اسینے کیے اور اسینے فراہی مفاد اور است حضرت محرصطفی علی کے لیے اس سے بہتر پھی تظرفین آتاك جهال تك موسك شي تنهارا مقابله كرول - اب اكريش في ايدكي تو مير سد لي رضائ البي كا وربيد موكا -اور اگر اے ترک کی او مجمول سے جھے اپنی قرش کی منا بر حالب مطفرت ہوتا بڑے گا اور اس سے میری ورخورست ہے کدوہ جھے مح طریقت کارے اختیار کرنے کی تو لکل مطاکرے اور تم نے اسے سسلة کام بن جھے وسمکا فا ے کدا کریس تم سے فاطند کروں گا تو تم مجی جھے مخالف ہوجا کے اوریس تبہارے مقابدیں تدبیر کروں گا۔ تو تم مجی تدبیر کرد مے۔ اجھا تو تم جو جا موجرے خلاف تدبیر کرلو۔ عصامید ہے کہ جمہ ری تدبیروں سے مصاولی انتسان نہ کیا گا۔ اور سب سے زیرو ان کا نقص ان خودتم ای کو ہوگا اس لیے کہتم جمالت کی سواری برسوار مواسیع عبد کے اوڑنے کا الریس مواور جھے ای زندگی کے تم ہے کہتم نے ایک شرط بھی ہوری تیس کی ہے اور تم این مهداو ل سے مو ان لوگوں کولل کرے جولتہارے ساتھ معد لحت کر میکے تھے اور جن کے لیے امان دیے جائے کی متمیں اور مهدو پیان ہو يك يقدتم في البين قل كروال بغيراس ك كدوه جنك كرت اوركى كولل كرت وادرتم في بيسلوك ان عصرا اس جرم بس کیا کہ وہ ہمارے فعد کل میان کرتے تھے اور ہمارے حقوق کا احر ام کرتے تھے۔ قدم نے البیس فل کر ڈ الا مرف ایسے خطروں کے تو ہمات کے بنا پر جو اگرتم انہیں قبل نہ کرتے تو ش پرتنہاری زندگی ہیں وہ محطرات در پاپش ندا تے پر ممکن ہے کداس مے اقدارت سے پہلے وہ ای مرجاتے۔اب حبیس مبارک ہوکدان کا قصاص تم سے شرور لیا جائے گا وجہیں آ خرت میں ہازیرس کا یقین رکھن جائے اور معلوم ہونا جائے کہ خدادند عالم کی طرف سے ہر مخص کا کیا اندال نامه مرتب ہوتا رہتا ہے جس میں کوئی چھوٹا بڑا کام ایسا کیس ہوتا جو درج نہ ہو۔ اور خدا قراموش کیس کرے گا تہارے ان افعال کو کرتم نے لوگوں کو صرف برگی ٹیول کی ہنا پر گرفتار کیا اور دوستان خدا کو ہے بنیاد، لزامات م عمل کیا اور انہیں ان کے گھروں سے جلاوطن کرکے پردلیں جیں پہنچایا اورلوگوں کواسپنے اس گمراہ لڑکے کی بیعت پر مجبور كياجوشراب خوراوركتوں سے كھيلنے وال ب- من تو يكى جھتا ہوں كہتم نے اسنے كوبن عمارے بين جلا كرركما ب ہے اور اپنے دین کو تباہ و ہر ہاد کر دیا ہے ۔ اور اپنی رعایا ہے کھوٹ کی ہے۔ اور اپنے امانت داروں کورسوا کر دیا ہے اور جاال

احقول کی ہاتوں پڑمل کیا ہے اور متقی و پر ہیز گارا قراد کو خوف و دہشت میں جتلا کیا ہے۔

جہاں معاویہ نے تمام دومری شرائط سلح کی خلاف ورزی کی وہاں اس دومری شرط کہ''معاویہ کواپنے بعد کسی ظیف کے نامزد کرنے کاحل ند ہوگا" کی مجی تعلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے اینے ٹاالی بیلے بزید کو اپنا جانشین مائے ادرائ کے لیے نعنا کو ہموار کرنے میں اپنا کوئی امکانی وقیقہ فروگذاشت نہ کیا۔ اصل بات بیرے کہ یز بد کوول عهد بنانے کی تمنا تو امیر شام کے دل میں مدت ہے چکلیاں لے رہی تھی محروہ بدو دجیہ کمل کر اس ؟ رز و کا اظہار کرنے کی جزأت ندكرتا تھا۔ ایک توصیح نامہ بن بیشرط موجود تھی كہ وہ كى كواپنا ولى عبد مقرر نبیل كرے گا۔ دوسرے بزید کے کرداراور نگ ہے اطوار کی وجہ سے فا کف تھ کہٹ میدمسلمان اس کی بیعت پر تیار ندہوں گے۔ (اور اصل وجہ وجہیہ بھی بی کی کی الیکن زیمن کو ہموار کرنے کی فکر و تدبیر برابر شروع تھی آخر مغیر و بن شعبہ نے جو بہت بی جالاک آ دی تھا اس طلم سكوت كوتور اور امير شام كوهكم كهوزال امر كاعلان كرتے برآ ماده كيا جيب كدروصة السفال وغيره تواري سے ستقاد ہوتا ہے۔اس قصہ کی بقدر ضرورت تنصیل یہ ہے کہ مغیرہ معاویہ کی طرف ہے کوفیہ کا گورٹر تھا لیکن کسی دجہ ہے معاویہ نے اے معزوں کر کے اس کی جگہ سعید بن العاص کو گورز مقرر کرنے کا ارادہ کیا۔ مغیرہ نے اپنی گورزی کے تحفظ کی فاطر بید بیرسوری کداس نے دمشق میں جا کریزیدے ما قات کی اوراے بیدی پڑھائی کہ وہ اپنے والدے بید تقاضا کرے کہ دواس کی ولی عہدی کا اعلان کریں۔ چنا تھے بیزید نے اپنے باپ سے جا کریداستدی کی جب معادید کو معلوم ہوا کہ بیمب مغیرہ کی کارسمانی ہے تو اس نے مغیرہ کو خلوت میں بناکر ہوجھا کہ یزید کیا کہدر ما ہے؟ مغیرہ نے کہا وہ درست کہتا ہے بہتر میں ہے کہ آ ہے کس کوا بنی زندگی میں ولیعهد مقرر کر جا ئیں تا کہ بعد میں خون خرابہ نہ ہو۔معاویہ نے کہا بیام بہت مشکل ہے کیونکراس کی جمیل ہوگی؟ مغیرہ نے کہ شہرود تل میم بیں۔ایک کوفدادر دوسرا بھرہ۔ کوف یں میں موجود ہوں۔ میں حالات کوساز گار کرلول گا اور بھرہ میں زیادموجود ہے دہاں کے حالہ ت کووہ درست کرنے گا۔معادیہ نے اس تفتکو سے خوش ہوکر مغیرہ کو کوف کی گورنری پر بحال رکھا چنانچے مغیرہ نے کوفہ پہنچ کرسلسلہ جذب فی شروع کر دی اور بنی امید کے ہوا خوا ہوں ہے ل طاکر ایک دفعد کی تفکیل کی جس پر اس نے بیت اماں ہے تھی ہزار درہم بطور رشوت صرف کئے لیتنی اینے بینے موکی کی زیر قیادت دی آ دی دشتی رواند کئے اور برایک کو تین تین بزار درہم دئية.

چنانچ انہوں نے پروگرام کے مطابق معاویہ ہے جا کرخوابش کی کدوہ یزید کواپنا جانشین مقرر کریں۔معاویہ نے وفد سے تو صرف یمی کہا کہ ایمی جلدی نہ کرواور شوت میں موکی سے دریافت کیا کہ ' پیدر تبو دین ایس مودم را که از کوفه آمده امد بچند حریده است؟ "کتبهارے باپ نے کتے شن ان اوگوں کے دین وای ان کو گرا کے دین وای ان کو گ خریدا ہے؟ موکی نے کہا تمیں بڑار در ہم ش ۔ اس پر معاویہ نے کہا "دین و ملت اریس جماعت چنداں قیمت نداشته است " کے ان لوگوں کی نظر ش وین وایمان کی کوئی خاص قدر وقیمت نیس ہے۔"

ای طرح زیاد نے بھرہ کی زشن ہموار کی اور رجب رہ ہے ہیں مغیرہ کی وفات ہوگئی تو کوفہ و بھرہ ہر دو کی گورزی زیاد کے متعلق ہوگئی۔ ہیں نے حالات مزیدس زگار بنائے اور رجب رہ ہے کے کوزیاد کا بھی انتقال ہوگی تو اب معاوید نے اس معالمہ بیس مزید تا خیر و تعویق مناسب نہ بھی چنانچہ امیر شام نے بڑے اہتمام کے ساتھ بزید کی ولی عہدی کا اعلان کر دیا ہے اور ساتھ ہی بیا تظام کیا کہ اس نے جو خطبہ بزید کی تعریف و تو صیف میں پڑھا۔ چند کھوس لوگوں (مثل سعید بن العاص ، حمین بن نمیر ، ضحاک بن قیس وغیرہ) نے بڑھ چڑھ کر اس کی تائید کی۔ اور اس طرح شام میں عامة الناس سے بیعت لے کی گئے۔ سے

کوفد و بھر ہ اور بالخصوص دشق کے لوگوں کی طرف سے اظمینان حاصل کرنے کے بعد اب معاویہ کو بہ قکر دائس کیر ہوئی کد مکد و مدینہ کے لوگوں سے بیعت لینی چاہئے چنانچہ زیان تجاز کو ہمودر کرنے کے لیے مروان بن انگام (حاکم مدینہ) کو اس مقصد کے لیے خط لکھ مصر وعراق اور دمشق کے اکابر ومشاہیر نے میرے بیٹے یزید کی بیعت کر ل ہے۔ تم الل مدینہ سے بھی اس کی بیعت لوگ

معادیا اسلسلہ بیل ہرروڑ ہے کوراستہ ہے ہٹار ہا تھااور ہر فزخشہ کومٹ رہا تھا۔ چنا نچہ جب ابتدا بیل اسے معلوم ہوا کدائل ومٹل بزید کی نسبت عبد الرحمٰن بن خالد بن ولید کی طرف (اس کے والد کے کارتاموں کی وجہ ہے) زیادہ ماکل ورا ضب ہیں اور اسے اندیشہ وامن گیرہ واکہ کیس لوگ اسے ظیفہ نہ مان لیس جس کا اظہار بھی لوگوں نے کر ویا تھا تو اسے فیار معاویہ اور اسے نامر معاویہ

ل ووضة الصعاءج ١٠٠٠م ١٠٠٠ إ

ع ع التوارئ، ١٢٥ م ١١٥

ع روحت العمارج على معالم المارخ كالل على المعالي يزيدكي ول عبدك كالتركرون وي الم

الم روضة الصفي ج ١٣ م ١٥٠ -

طبيباً عنده يهو ديدا و كان عنده مكينا ان ياتيه فيسقيه سقية يفتله بها فاتاه فسقاه فانخرق بطنة طبيباً عنده يهو ديدا و كان عنده مكينا ان ياتيه فيسقيه سقية يفتله بها فاتاه فسقاه فانخرق بطنة فيمات (و قصة هذه مشهورة عبد اهل السير و العلم و الآثار و الاخبار په عبدالرحن يمار بروار معاويت المياك المياك في يا يد من كه وه حمال يا يواكه وه دوا من كوئى الى چيز باز دے كه وه حمال ي چيا ني اس كوئى الى چيز الى دى دى دو حمال كا وجد ساس كا پيت بعث كيا اوراس كى موت واقع بوكى يا

ای طرح جب سعید بن عثال نے ہزید کی ولیعبدی پر احتراض کرتے ہوئے اپنے استحقاق کا اظہار کیا تو معاویہ نے استحقاق کا اظہار کیا تو معاویہ نے استحقاق کا اظہار کیا تو معاویہ نے استخراسان کا حاکم بنا کری (اور بروایتے جائیس لا کھورہم بھی دیئے ) سے دین وائیان کوخرید لیا اور ووصلت ہوگیا۔

ببره ل مرون نے محد نبوی میں اکابر صحابہ و تابعین کا ایک اجتماع کیا اور خود مشبر پر جا کر بیان کیا کہ امیر شم اب بہت بوڑھے ہو مے جیں۔انہوں نے اپنے بعد خلافت کے متعلق ایک اید فیملد کیا ہے جس بی خداور موں کی رض کے علاوہ خودمسلمانوں کا بھی سراسر فائدہ ہے۔ ہتاہے آپ حضرات کا کیا خیال ہے؟ لوگوں نے سمعاً وطاعة كت بوئ وضاحت طلب كي مروان نے كہا انہول نے ايك السي تحف كوولى عبد بنايا ب جونيك سيرت، صاحب عدل ومروت اورخلفائ راشدين كوقدم بعدم جلنے والا ب\_اور بيخص امير كابيثايز بدب بيسناتها كدعبد الرحمٰن بن الوجر بكر كے \_ اور كما. اےمروان تم بحى جوت كہتے ہو\_ اور جس في حميس بدا ملان كرنے كا تھم ديا ہے ۔ وہ بھى مجوث کہتے ہیں۔ یزید ہرگز ایسانیس ہے جیسا کہ تم بیان کررہے ہو۔ اور ہم برگز ایسے (زانی وشرانی) کی بیعت یر راضی نیس ہیں۔ پچھاورلوگوں نے بھی اس کی تا تعدی۔اس بر مروان نے آگ بھولہ ہوکر کہ بیاعتراض کرنے واما وہ مخص بجس كم تعلق آيت قرآني هو الدف قدال لو المديد اف لكما كه نازل موئى ب عبد الرض في فعير ے بجر پور ہوکر کہا اچھاتم آج اس قائل بھی ہوگئے کہ میرے حق میں قرآن کی تاویل کرو۔ کیا تو وی نہیں ہے جے ینجبراسلام ﷺ نے تہمیں اور تمہارے باپ کو مدینہ ہے نکال دیا تھا۔ یہ کہہ کرعبدالرحمٰن اٹھے اور مروان کی ٹانگ ہے مكر كرا سے منبر سے بنچ تحسيت ليا۔ بن اميانے عبد الرحن كوكر ند بہنجانے كا تصدك بى تھا كہ جناب عائش كھود يكر خواتمن کے ساتھ سجد می آ سمیں ۔ ور مروان کو سخت وسست کہا۔ کہ میں کوائی دیتے ہوں کہ جناب رسول خدا المنظاما نے تم پراور تبہارے باپ پرلعنت کی ہے۔ تم طریع بن طریع بوکہ بیرے بھائی ہے اپیا کلام کرتے ہو۔ <sup>کی</sup> غرضیکہ اس

ا استیعاب مع ۱۳۹۳ کذی او دسته السفاء ج ۱۳ من ۱۳۳۰ اس می طبیب کونفر تی تکها ہے وطبری مج ۱۶ میں ۱۳۸۰ \_ ا

روضة السعادج ١٠٥٠ ٢٦ على التواريخ وج ١٠٥ م ١٣١ كال ابن اليروج ١٥٠ م٠ ١٥٠ \_

بڑ ہونگ اور تہذیب ومتانت کے اس مظاہرہ پر سیاجم عمنتشر ہو کیا۔

معاویہ کوان عالات کی اظلاع دی گئی۔ اسے بید عالات و واقعات معلوم کر کے بڑی پریشانی ہوئی کیونکدوہ اعتراض کرنے والوں کی اجمیت سے واقف تھا اس لیے اصلاح احوال اور اپنے مقصد کی بخیل کے لیے اس سے اپنے باغلف بیخ کی معتب میں نے کے بہانہ سے سفر تجاز افتیار کیا اور بڑے شاہانہ شان وشکوہ کے ساتھ مدینہ پنچ سب سے پہنے حضرت امام حسین انظیاد سے سامنا ہوا (چونکدان کے متعلق بھی معاویہ کو بہت شکایات کی اطلاع بھی تھی کہا لا موجیا، ولا اجلات و بدنیة را مانی که خون او محوش آمدہ بدندہ و حق عرو علاء خون ترا خواحد ریخت ۔ اسلات تمبارے لیے ندخوشی ہواور ند برکت ۔ تم قربانی کا وہ ونہ ہو (معاذ اللہ) جس کا خون جوش مرر ہے خداتہ ہارے فون کو ضرور بہائے گا۔

الام مسئن القللائ جواب ش كما "لے معاویه هموار باش و ناهنجار سخن متراش كه ما مخاطب این گونه سخن نیستیم !"اے معاوی چپر بوكم ایے تا بجاركام كالم بين يس يا معاوي معاوي كہا."اهل این سخىد و بدتر هم "تم اس كے بكراس سے برتر كالم بور ع

پھرعبدالرحمٰن بن ابی بکر طے تو ان ہے کہاتم بالکل بذھے ہوکر شھیا گئے۔عبداللہ بن زبیر طے تو ان ہے کہا: تم مکارسو ہار کی طرح ہو۔ جو سورا نے بیس سرچھیا کر دم ہلاتا ہے۔ پخدا میدم پکڑی جائے گی۔ اسی طرح عبداللہ بن عمرکو بھی تخت سنسے کہا۔

وقتی مصلحت کے نقامے کے تحت حضرت اوم حسین الظیمین عبد الرحمٰن بن الی بکر اور عبد اللہ بن زبیر مکہ چلے اسے علیہ علیہ اللہ بن اللہ بن زبیر مکہ چلے اللہ بن ال

اب معاویہ کی نظر تین طحفیتوں پر جمی ہوئی تھی جن کا مدینہ بلکہ ہیرونی اسلامی دنیا ہیں بڑا اثر ورسوخ تقہ عبد
اللہ بن عہاس، عبداللہ بن عمر دور جناب عائشہ چنانچہ اول الذکر دونوں حضرات سے ضوت ہیں ملا قات کی ۔ بڑے لطف د مدارات سے پیش آیا۔ اور پھراپ مطلب کا اظہار کیا لیکن ابن عباس اور یا کھنوس جناب عد کشہ سے اسے شخت مایوی ہوئی۔ البتہ ابن عمر کے زم جواب اور پھر فاند شین ہوجانے نے اس کے لیے راستہ کو قد رہے ہموار کر دیا۔ چٹانچہ معاویہ نے مہد نہوگ ہیں ایک جم غفیر کے سامنے منبر پر جاکر ادھراُ دھر کی باتیں کرنے کے بعد اپنے اصلی متفعد پر آتے معاویہ نے کہا اے لوگو انتہ ہیں کہو۔ اس وقت علم وعدل اور فضل وبذل کے اعتبار ہے کون ایس محقص ہے جو میرے بیٹے بیزید

ع علی الواری فی واثر وسال ع علی الواری فی واثر وسال

ل رون المفادج ۱۳ ک۲۰ کال دج ۱۳ کام ۱۳۵۰ م ح رون المفادج ۱۳ ک۲۰ در المفادج ۱۳۰۰ کام

ہے بڑھ کر حقدار خلافت ہو؟ اس کے بعد خاص کر حضرت امام حسین الظیم ی عبدالرحمٰن بن الی بکر ، اور عبداللہ بن زبیر دفیرہ ہم کا نام منام ذکر کر کے کہ کہ بیاوگ اگر ہزید کی بیعت کرلیں تو فیہا۔ ورندمیری طرف سے اچھا نہ ہوگا۔ اس طرح ان حضرات کو بالخصوص اور دوسرے لوگوں کو بالعموم ڈ رانے اور تل کی دھمکیاں دینے کے بعد اپنی رہائش گاہ ہی بنچے۔ جب جناب عائشہ کوان کی اس گفتگو کاعلم ہوا تو دہ نمایت غصر کی حامت میں معاویہ کے پاس کئیں۔ اور کہد "اے معاویہ هیچ می دانی که چه کردہ و چه میکنی برادر من محمد را در مصر ماحوذ داشتی و بکشتی آنگاه برا مروختی و بسوختی. و اکنون که سعر مدینه کردهٔ برادر دیگر من عبد الرحمن را بتهديد و تهويل ميترساني و ميرنجاني و چسران اصحاب را از حويشتن هم عذاب و عقاب میدهی. تو کجا از من ایمن شدی. و امان یافتی اگر بعرمائم تورا پست بگردن بسته فراز آرنید و مخون برادرم محمد سر بردارند کیست که در این کار مرا معانعت معابد -"اےمعاویداتم نے اب تک کیا کیا ہے اور اب کیا کردہے ہو۔ تو نےمعرض میرے بھ کی محد کول کیا اور پھر ان کی لاٹر کونذرا تش کیا۔اورا ج مدینہ میں میرے دومرے بھائی کوڈ راتے وحمکاتے ہو۔ نیز اصحاب رسول کی اولا د کو ہراماں کرتے ہوئے کے میری گرفت ہے آزاد ہوئے ہو۔ اگر ابھی میں بھم دول تو لوگ تجے گردن ہے پکڑ کر میرے بھائی محمہ کے نقباص میں آل کر ڈالیس کے۔اور اس سلسلے میں مجھے روکئے والا کون ہے۔ کے بعد ازیں جب معادیہ نے لوگوں سے بیعت لینا جائی تو بھی جناب عانشہ نے مزاحمت کی۔ چنانچہ علامہ جوال الدین سیوطی نے اپنی كتاب ادائل مين (على القل عنه) تكما ب ﴿ وكان (معاوية) على مبر رسول الله صلى الله عليه (واله) وسلّم ياخذ البيعة ليزيد فاخرجت عائشه رأسها س الحجرة و قالت صه صه هل استدعى الشيوخ لبيهم البيعة قبال لا قالت فيمن تقتدي انت فخجل و نول عن المبر .... الخ ﴾ معادية تبررسول بر بين كراوكوں سے اپنے بينے يزيد سے بيعت لے رہاتھا كہ جناب عائشہ نے اپنے تجرہ سے سر باہر كر كے كہا خاموش فاموش اکیاتم سے پہلے ضفاء نے بھی بھی اپنے بیٹول کے لیے بیعت لی تھی؟ معدویہ نے کہا نہیں اجناب عائشہ نے كى چرتم كى كا ققداء كرر ب بو؟ يين كرمعادية مسار بوا-اورمنبر ب ينجاتر آيا-

ان حالات کے پیش نظر جب امیر شام کو جناب عائشہ کی طرف سے بالکل مایوی ہوگئی اور یہ بھی یقین ہوگیا کران کی موجود کی بیس اسے کا میں بی حاصل نہیں ہوتی اور کو ہر مقعود ماتھ نہیں آتا تو اب ان کوٹھ کانے لگانے کا منصوب بنایا۔جوکا میاب رہا۔ سیوطی نے اوائل میں ندکورہ بالر عبارت کے بعد لکھا ہے جو و بسسی لھا حفرہ فوقعت فیھا

ناع التواريخ ، ج ٧ من ١١٥ \_ روضة الصفاء ع ١٠ من ٧ م ملي نولكثور

وما لت ﴾ رمعاديد في ان (ع كثر) كے ليے ايك كر حا كهدوايا جس يس كركروه جان بحق بوكتي \_

بہرطال اہل مدینہ سے بیعت لینے کے بعد امیرشام نے کہ کرمہ کا درخ کیا۔ وہاں پینی کر پھر حضرت امام حسین القیاب عبدالرحمٰن این ابی بکر اور عبداللہ زیبر سے ملاقات ہوئی۔ پہلی ملاقات کے برخلاف اب کی مرتبہ معاویہ اللہ سے بزئی تہذیب اور ملائمت سے ساتھ پیش آیا اور عبدالرحمٰن بن ابوبکر، عبداللہ بن عمرا ورعبداللہ بن زیبر کے پاس کر الفقد رعطیات بھیج جنہیں انہوں نے قبول کرلیا مگر جب ان سب سے زیادہ تحف و ہدایا حضرت امام حسین انظامیلا کی فدمت میں چیش کے مگر انہوں نے قبول کرلیا مگر جب ان سب سے زیادہ تحف و ہدایا حضرت امام حسین انظامیلا کی فدمت میں چیش کے مگر انہوں نے قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح سماویہ نے جو منصوبہ تیار کیا تھا اس پر پائی فدمت میں چیش کے مگر انہوں نے تبول کرنے سے انکار کر دیا۔ اس طرح سماویہ نے بر سرمنبر اعلان کیا کہ (معاذ اللہ) امام حسین، عبدالرحن بین ابی بحر اور عبداللہ بن زیبر نے بزیر کی بیعت کر لی ہے (اس وقت ان کور دید کی مبلت ہی شدی۔ کہ جمد عبدالرحن بین ابی بحر اور کر دید کی مبلت ہی شدی۔ کہ اس بہانہ سے اہل کہ سے بیعت لے لی۔ اس طرح امیرشام میں دہ اس کی تی کر ان کی کر تے رہے کر خرکمان سے نکل چکا تھا) اس بہانہ سے اہل کہ سے بیعت لے لی۔ اس طرح امیرشام

روضة الصدرج ١٦، ١٤ ١٤ أقوار على ج١٠ ال

تنصیل کیلئے۔ تاریخ کال این الحجر اج میں ۱۵۳ داور رومندہ السفاء ج ۲ میں ۱۳ میں ۱۳ میں ۱۳۰ میاریخ الخلافاء میں ۱۹۵ میلی معرجدید (لوٹ ) ٹائخ التواریخ سے بیمی مستفاد ہوتا ہے کہ معاویہ نے بیرحیار ممازی دومرے ستر میں کی تھی جواس نے <u>80 میر</u> میں کیا تھا۔

بقابرائے ارادہ کی تکیل سے شاد کام ہو کرواہی گیا۔ اس سے زیادہ تفسیل کی یہال محالش نہیں ہے۔

بالا خراوا خراف ہے میں معاویہ بیار ہوا اور اکثر مؤرض کے بیان کے مطابق و بھی اس کا انتقال ہوا۔ دم والیس بھی اے اگر خیال تھا تو بھی کہ یزید کی خلافت کیول کر متحکم و مضبوط ہو۔ کس قدر عبرت کا مقام ہے کہ وہ بزید جس کے لیے امیر شرم نے راہ راست کو خیر باد کہا۔ وین و دیانت اور خمیر کی قربانی دی۔ جس کا اعتراف خود انہوں نے مروان کے سرمنے کی تھا جیسا کہ این جم کی نے تطبیر انجمان جس تکھا ہے کہ ایک روز معاویہ رونے گے۔ مروان نے سب دریافت کیا۔ انہوں نے جواب دیا۔ دنیا جس کون کی راحت تھی جو جس نے ناٹھ کی ہو۔ اب سن ذیا وہ ہوگیا ہے اور بڈیاں تھی خوجس نے ناٹھ کی ہو۔ اب سن ذیا وہ ہوگیا ہوا اور بھی اپنے الیے داور است کو حاصل کر اور بھر گیا۔ اگر جھ پر بزید کی محبت کا غلبہ نہوتا تو جس اپنے لیے داور راست کو حاصل کر اور بھی اپنے اس مہربان باپ کے آخری وفت جس پی موجود عی نے تھا۔ بلکہ دشتن کے باہر مقام انہور بن ناٹھ میڈی وقت سے پی موجود عی نے تھا۔ بلکہ دشتن کے باہر مقام ان مور بن ناٹھ میڈی وقت سے پی موجود عی نے تھا۔ بلکہ دشتن کے باہر مقام ان مور بن ناٹھ میڈی وقت سے پی موجود عی نے تھا۔ بلکہ دشتن کے باہر مقام ان مور بن ناٹھ میڈی وقت سے بی موجود عی نے تھا۔ بلکہ دشتن کے باہر مقام ان مور بن ناٹھ میڈی وقت سے بی موجود عی نے تھا۔ بلکہ دشتن کے باہر مقام ان مور بن ناٹھ میڈی وقت سے بار مقام سے کہ دور بن ناٹھ میڈی وقت سے بار مقام سے بار مقام سے کہ مور بن ناٹھ میڈی وقت سے بار مقام سے بار مقام سے کہ مور باتھا۔ سے کہ مور باتھا۔ سے کہ مور بیا تھا۔ سے کہ مور باتھا۔ سے کہ میں بیاں باب کے آخری وقت میں بات کے کہ مور باتھا۔ سے کہ بار مقام سے کہ مور باتھا۔ سے کہ مور باتھا کی کور باتھا کی کور باتھا کی کور باتھا

روری میں میں وریہ نے آدمی ہمی اس کے بلانے کو بھیجا مگر وواس وقت آیا جب معاویہ وفن بھی کئے جا بھی ہتے۔ معاویہ فرن بھی کئے جا بھی ہتے ہے۔ معاویہ نے آدمی ہمی اس کے بلانے کو بھیجا مگر وواس وقت آیا جب معاویہ وفن بھی کئے جا بھی ہتے ہے۔ معاویہ نے آئی آخری وصد اپنی آخری و میں کے خلاف فقط جار آدمیوں سے اندیشہ ہے جسین بن علی عبداللہ بن زبیر اعبدالرحمٰن بن اللہ بھراللہ بن زبیر اعبدالرحمٰن بن اللہ بھراللہ بن زبیر اعبدالرحمٰن بن اللہ بھراللہ بن عمر م

اس سے ظاہر ہے کہ ایسے حال ہیں بھی محاویہ کو اگر کو اُن قطر تھی تو وہ صرف اور صرف بزید کی خلافت کے استخام کی تھی اور وہ نام بُر دہ اشخاص کو جن میں سے سرکارا نام مسین النظیم سرفہرست جیں اپنی آئے تکھوں کی سوئیاں بھتا تھ اور ان سوئیوں کے رہ جانے کا اس کو بہت ہی صدمہ تھا۔ بہر حال اس صدمہ کو سینہ میں لے کر امیر شام بنابر مشہور ۱۵ ارجب و بقولے کا اس کو بہت ہی صدمہ تھا۔ بہر حال اس صدمہ کو سینہ میں لے کر امیر شام بنابر مشہور ۱۵ رجب و بقولے کا اس کو بہت ہی صدمہ تھا۔ بہر حال اس صدمہ کو سینہ میں اس کے کر امیر شام بنابر مشہور ۱۵ رجب و بقولے ۲۵ مسال کی عمر جن عدم اور سے دانیوں کے بعد ۲۵ و بقولے ۱۵ مسال کی عمر جن عدم آبورے اپنے اصلی مقام کی طرف انقال کر گیا اور اس دان بزید تخت حکومت پر مشمکن ہوگیا۔

حسن بصرى كهاكرت من كم دمعاويا في جاركام اليه ك ين كدان يل عدم ايك ال كى ابرى بدكت و

منظمير نجمان برهاشيد صواعق عرقه بس ٢٥١

ع خبري ، جهاي ١٨٠٠

TAPLET STATE

<sup>-</sup> MATURATE OF

ع الاحبار المقوال من ٢١٢ عبري و ٢٢ من ١٨٠

ربادی کے لیے کافی ہے۔ اول بیرکہ چند جالوں کے تعاون سے تخت خلافت پر مشمکن ہوگیا۔ عالانکداس وقت اس السلامی کے انتقال استحاب رسول موجود تھے۔ دوسرے بیرکہ بزید جسے نابکار بیٹے کو اپنا ولی عہد بنایا جوشرانی ، کبائی ، بھتگی ، چری اور خلاف شرع رئیم بہتے اور طنبورہ بجائے والا تھا۔ تیسرے زیاد کو ابوسغیان کا بیٹا قرار دے کرا ہے اپنا بھائی بنایا حالانکہ زنا سے نسب ٹابت نیس ہوتا۔ (المول د فسلفواض و للعاهر المحجو )۔ چوتھ بیک دھزت جرا (بن عدی) اور ان کے ساتھیوں کو لگ

SILLYWIN EDII

## آیا حضرت امام حسین الطی الکی شهادت عظمیٰ ایک اتفاقی حادثه تھا؟ یامسلسل علل واسباب کا نتیجه تھی؟

عنوان بالا کے متعلق ایک کوتاہ اندیش اور سطی نگاہ رکھنے والا انسان تو فورا کہدسکا ہے کہ بیدوروناک واقعہ عاد تام عدد تاتی اور تا گہانی طور پر واقع ہوا ہین مرگ معاویہ کے بعد بزید اس کی بچھائی ہوئی مسند پر بیشہ اور اس نے امام حسین القطاع ہے بعد ت بیعت کا مطالبہ کیا۔ مرکار سیدالشہد اہلاتے ہیں نگار پر اصرار فر مایا جس کا نتیجہ ان کی شہودت کی صورت میں نمودار ہوا۔ چنا نچہا کر وشمنان حسین وحسینیت بمیشہ اس واقع کہا کہ ایمیت وعظمت کو کم کرنے کے لیے بہل کہا کرتے جی اور جو حضرات ذراعیتی نگا ہوں سے حقائل کا جائزہ لیے جیں۔ ان کا یہ بیان ہے کہ الا کہ چہا کہا کرتے جی اور ان کا یہ بیان ہے کہ الا کہ چہا کہا کرتے جی اور ان وقت سے شروع ہو شہادت حسین کا تیرہ و تاروا تھ الا چے جی واقع ہوا۔ لیکن اس جی دیجور قیامت کی شام ظلمت اس وقت سے شروع ہو چکی تھی۔ جب خورشید رسالت غروب ہوا۔ اور جناب رسالت منا ب تھائے ناس دار فانی سے عالم جاورانی کو انتخال

الیم محققین وارد ایکی والے حضوات کی تحقیق بیب کدائی خون آشام اور درد ایکی واقعہ کے علی واسباب کا سلسلہ بہت طویل ہے اور اس کی ابتدائی کر بول کا تعلق اس زماند ہے ہے جبکداس ظاہری عالم میں امام حسین کی والا دت با سعاوت بھی واقع نہیں ہوئی تھی۔ اس سلسلہ میں آئیک نازک مقام پر پہنچنا پڑتا ہے۔ جس کا تذکرہ کی فارد معلوم نہیں ہوتا ہرک کیا جائے جب تک (افتقاد کے ساتھ بال سی اسلسلہ کی جملہ کر یاں بیان نہ کی پی فرد شکوار معلوم نہیں ہوتا ہرک کیا جائے جب تک (افتقاد کے ساتھ بال سی اسسلہ کی جملہ کر یاں بیان نہ ک جائے واقعام ہوتا ہوتا ہے جب تک واقعاد میں اس سلسلہ کی جملہ کر یاں بیان در کا جائے میں اس وقت تک بید مطلب می جب برحاصل بحث کی گئے ہے ہم اس موضوع کی عام کتب ہے بالعوم اور مول نا اور میں میں واقعہ کی میں میں واقعہ کا میں میں میں واقعہ کا کہ کے تمام گفتنی ونا گفتنی میں واسباب کا خرکرہ کرتے ہیں۔

ومالداليلاء المبين عل ٢٦ ديم ندي ليراعظم و ١٥ -

ارباب بصیرت پریدام مخفی دستورئیس ہے کہ کی جی تقیم واقعہ سے پہلے اس کے طل واسباب مجتمع ہوتے گا رہتے ہیں اور اس کے وقوع پذیر ہونے کے بعد زمان دواز تک اس کے نتائج واٹر ات مرتب ہوتے رہتے ہیں جس طرح کی عظیم واقعہ کے نتائج داٹر ات پر غور و تا مل نہ کرنا کھلی ہوئی غفلت ہے اس سے بڑھ کر اس کے ظل واسباب کا تصور کئے بغیر اس واقعہ کا وقوع تسیم کر لین بھی غفلت وکوتاہ اند لٹی ہے جب یہ ایک مسلم الثبوت حقیقت ہے کہ شہر دت حسین گا خونی اور در دناک واقعہ ایسا عظیم ہے کہ تاریخ عالم اس کی نظیر پیٹی کرنے سے قاصر نظر آتی ہے تو عقل سیم یہ کیونکر ہور کر سکتی ہے کہ اتنا ہوا اسانح علل واسباب کے طویل سلسلہ کے بغیر داتعہ ہوگی ہو حقیقت مید ہے کہ شہر دست حسین کا قصر عرصہ دراز سے تقیر ہور مہا تھا اور اس کی اینوں کی فہرست بہت لہی ہے البتہ اس کی آخری اینٹ خلافت بزید بن موادیہ ہے۔ کال غور کے بعد اس بھارت کی اینداء اور انتہا یوں معلوم ہوتی ہے۔

شہادت حسین کی کہلی اینٹ واقعہ عقبہ ہے

اس کی پہلی اینٹ میں واقعہ عقبہ کے موقع پر رکھی گئی۔ حضرت رسول خدا ﷺ نے اپنے اعلان نبوت کے چوتھے سال ( جَبَدِ کھلم کھلا دعوت کا تھم ہوا ) بحکم خدا حضرت علی النفیق کی خلافت کا اعلان کر دیا تھا ہے آ پ کی خلافت کا پہلاتولی اعلان تفااور جب شب اجرت آب کوائی جگہ کھ جس جھوڑ کرخود مدینة تشریف لے سے توبیآ پ کی خد فت کا پہائملی اعلان تھا مگر منافقوں کو اس کی کب امید ہو علی تھی کہدینہ جس اسلام اس قدر پھلے اور پھولے گا۔اس ہے اس موقع برانہوں نے آنخضرت کے قل کی کول اجماعی بلکہ انفرادی کوشش بھی نہیں کی محرجب آنخضرت کے مدید میں آئے کے بعد آتھ لوسال تک انہوں نے دیکھا کہ اسلام سلسل بوجد ہاہے اور منازل ترقی فے کررہا ہے تواب منافقین کو بی فکر دامن گیر به دنی که یا تو حضرت رسول خدا دی کا کوتل کر دو یا پھرکوئی ایسی مدبیر کرد که اسلام کی بست و کشادا در شان وشکوہ ان کے قبضہ میں آ جائے۔ چنانچہ <u>اوج</u> میں آنخضرت ُغزوہ تبوک میں جانے <u>لکے</u> تو ہدینہ میں حضرت على كواپنا فليف مقرركيا . ﴿ ان رسول اللُّسه حوج الى تبوك فعاستحلف عليًّا ﴾ ( يخارى كتاب المغازى، ب٨١، ٩ ٨٩) يرة ب كى خلافت كا دومراتمى اعلان تفا-اب ان كويفين بهوكي كرسول ونياس جات وفتت بھی علیٰ ہی کواپنا جانشین بنا کمیں سے اور اس طرح ان کو ہمیشہ تککوم رہنا پڑے گا اس لیے تل رسول کامنصوبہ بنایا۔ جب آنخضرت واپس مدینة تشریف لا رہے متھ تو جب مقام عقبہ ذی فتن پر پہنچے تو رات کا وفت تھا۔ اند حیرا جھایا ہوا تھا۔ اس دنت ۱۲ یا ۱۳ آ دمی آپ کی سواری کی طرف بزھے اور تملہ کر کے آپ کوختم کرنا جا ہا مگر خدانے اپنے حبیب کو بذر بیدوجی ان لوگوں کے عزائم مشؤ مدے آگاہ کر دیا تھا اس لیے آپ نے بچے ؤکی تدبیر کرلی۔ اور بیلوگ خائب و ر خاسر ہوئے۔ ( تاریخ خیس، ج ۴،م ۱۴۸) جناب رسول خداصلی الله علیہ وآلہ دسلم نے جناب حذیفہ کوان منافقین معلم بنادیے نے تر کر دیا کید کر دی تھی کہ ان کا اظہار نہ کرنا چنا نج بعض حضرات بمیشدان سے بو جھا کرتے تھے کہ ان کا نام بنا دینے کے انکار پراصرار کیا تو بالآخرا کی دن ان ان کا نام تو ان شک شال نیس ہے لیکن جب راز دار رسول نے بنانے سے اپنے انکار پراصرار کیا تو بالآخرا کی دن ان جناب نے حلفیہ طور پرخود تک کہ دیا ہو جا حلیفة واللّٰه انا من المسافقین کھانے مذیفہ (تم بنا؟ یا نہ بنا؟) بخدا شر

دوسرى اينك: واقعه تبلغ سوره برأت

ا مع کے آخرین آخضرت نے جناب اول کوسورۃ برأت کی تبلغ کے لیے مکہ بھیج انہوں نے پیکوراستہ طے کیا تھ کہ ان کواس شرف سے محروم کر کے ان کی جگہ اس خدمت کی انجام دہی معرمت تل الظامین کے ذمہ لگا دی جس پر ان کو محد مرد جمود تھے۔ شکایت تو کی مگرا در پیکورنے۔ ان کومدمہ جمود تھے۔ شکایت تو کی مگرا در پیکورنے۔ تیسری این سے نادی کے ماتحت مل میں آیا تھا۔ مجبود تھے۔ شکایت تو کی مگرا در پیکورنے در سے۔ تیسری این سے فاقعہ عدمے

عن عسو بن الحطاب قال نصب رسول الله علياً علماً فقال من كنت مولاه فعلى مولاه المنهم والله من والاه و عاد من عاداه و اخذل من خذله و انصر من نصره اللهم انت شهيدى عليهم قال و كان في جسبى شاب حسن الوجه طبب الويح فقال في يا عمو فقد عقد رسول الله عقداً لا يحله الا منافق فاحذر ان تحله قال عمر فقلت يا وسول الله الك حيث قلت في على كان في جسنى شاب حسن الوجه طبب الويح قال نعم يا عمر انه ليس من وقد آدم لكه جبر نيل اواد ان يوكد عليكم عما قلته في على معلى من الوجه على المان أراد ان يوكد عليكم عما قلته في على معلى مناب على بيان كرت بن كرجم وقت تغير فدا في مقدم أدري ومنرت على المان قرار ب تن الله وقت مرب بياوش ايك فو يصورت اور فوشهو وارثوجوان كمز التي جمل في المنتبية كا اعلان قرار ب تن الله الك الك كره لك دى بياوش ايك فو يصورت اور فوشهو وارثوجوان كمز التي جمل بيال أن منا في على الله تعرب على الله الله والله و

چوگی اینٹ: تخلف از جیش اُسامیر صفرت رسول خدا ﷺ کواپے بعض مخصوص اسحاب کی تخفی کا ردوائیوں کا پیتہ چال رہتا تھا اس لیے آپ نے

ع قرة الصين عن ١٢٠٠ يفاري ورواي ١٢٨ ٢٠٠٨ كزل العمال الحايي ١٢٠٠

ميزان الاحتدال ذايي التاري المساه

إ مؤدة القرل سيدعى بهراني شائعي بس ١١ر

البین انتقال کے وقت کوشش کی کہ ان سب کو مدینہ ہا ہر کی دور دراز مقام پر بھتی ویں تا کہ دفات کے وقت ندوہ مدینہ بیل موجود ہوں اور دخلیفہ کا بھٹرا کھڑا ہو۔ چنا نچر مغر البیوانی دفات سے چند روز بیل مطرت علی النظیم کوروک کر باتی تمام اصحاب کوجن بیل اصحاب کلاشہ بھی شامل تقے تھم دیا کہ اُسامہ بین زید کی ماتحق بیل المل روم سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے بیل روم سے جنگ کرنے کے لیے مدینہ سے جا کیس جب می ہواں کا علم ہوا۔ تو وہ چربیگو کیاں کرنے گئے۔ اور جب آ تخضرت کو این کے تبایل کی اطلاع ملی تو بردی شدت سے فرمایا علی جسور وا جیس اسامہ لیصن الله من تحقف عمها کی اسامہ کے اور جدر دوانہ کرد جولوگ اس کے ساتھ جانے سے پہلوتی کریں۔ ان پر خدا کی احت ہو۔ کے مراس تا کید و تہدید کے باوجود میہ حضرات و جیس جے دے تا کہ وفات رسول کے بعد آپ کی اہل بیت کو مند خلافت پر شمکن نہ وہے دیں۔

يانجوس اينك: واقعهُ قرطاس

''انیس کی جو تیوں کے طفیل سے پزید اور بزید کے باپ کو اتنی بڑی حکومت اور بادش جت فی ورند جنگل کے سور چراتا پھرتا۔ اونٹ کا رود مداور مُو مند اور کوڑ پھوڑ کا گوشت کھ تا رہتا۔ اس محسن شی اور کورٹمکی کا کہیں ٹھکانا ہے۔'' سے

اللل والخل،ج ارص ٢٠ يشرح اين افي مديد، ج ٢ يم ٢١ وغيره

ع بناري، پاره اول اس ۱۰۹ مشكورة، ج ۱۹ ص ۱۵۹ طيري، ج ١٩٥٠ م

م ح الواراللنة ب ١٨، ص ١١، هي ينكور موجع

ان حقائق کی روشی میں واضح ہوجاتا ہے کہ حضرت رسول خدا 🗯 کی زندگی میں شہددت حسین کی ممارت يس كم ازكم يا في اينش لك چكى تحيل \_ آج و تيا والول كوتعب موتا ب كرة تخضرت كي و فات عصرف پياس برس بعد آب کی بی امت نے آپ کے پیارے تواسر کو کیو کر شہید کیا؟ امت کول کراس اقدام برآ ، دہ ہو لی۔ اگر مذکورہ بالا عَائِنَ يرنكاه كي ج ئ توية بعب فتم موجاتا ب اورمعلوم موجاتا ب كدايها مونا ضرور تعار جب بعض بظامر صى بداية ذاتی اغراض کے تحت حصرے رسول خدا علی کوئل کرنے کی کوشش سے بازندہ کے تو تو استدرسول کوئل کرنے سے کیا امر مانع تفا؟ جب خليفة اول في سورة برأت كي تبلغ عصعزولى يرحعزت رسول سي بعور مقابله سوال وجواب كي الو ان كونواستدرسول ك تعظيم وتكريم كاخيال كس مدتك بوسكتا تف- جب حضرت رسول غدا على في مقدم غدم في إعلان خلافت مرتضوی کردیا۔ حصرت ثانی کواس کرو کے ند کھولنے کی تاکید کی گئی مگرانہوں نے اس کرو کو کھول ای دیا۔ کی تو ان کواہامت وسینی" ہے انکار کرنے میں کیا امر مانع تھا؟ جب لشکر أسامه کی رواعی کا آنخسرت نے بتا کید تھم دیا۔ خلاف ورزی کرنے والوں پرلعنت کی بھرار ہاب خرض نے تھم رسول کی تھیل نہ کی۔ نہ مدینہ چپوڑا نہ لیعس المانی من تسخسلف عن جيس اسامك تهديدشديدك كوكى يرواكي نو چران كواطاعت حسين كرف اوران كى تألفت ب ڈرنے کی کیا پر وا ہوسکتی تھی؟ جہب جناب رسول خدا 🗯 اینے سین حیات میں بیرفر ، کمیں کہ مجھے قلم دوات الا دو کہ میں ا مک ایبا وثیقہ کھے جاؤں کہ میرے بعد گراہ نہ ہو گر یارلوگ ایک ندسیں ۔اور اُلٹاان پرتہست بذیان لگا کیں ۔ تو آپ کی وفات کے پی س برس بعد آپ کے اس ارشاد کی وہ لوگ کیا تھیل کرتے۔ کدان واں ایسنسی هداد المحسین يقتل بارض كوبلا فمن شهد ذلك منكم فلينصره كامراية فرزع سين كرباه بش شهيد كياجات كاتم ش ے جو مخف بھی اس دقت موجود ہو۔ وہ ضرور ان کی تصرت کرے۔ على جنہوں نے آپ کی زندگی سے آخری لحات حیات میں آپ کے علم کی تغیل مذکی ۔ وہ محبت ومؤدت حسین اور آپ کو بادی واہام مانے ،وران کی نصرت والا انت كرفي كي متعلق تكم نوى كوكس كان عدينة؟

والاد ، قرطائ ہے متعلق مولانا ڈیٹی نذیر احمد صاحب دہاوی کا بیان پڑھنے کے قابل ہے اور دیرہ بینار کھنے والے لوگوں کو دعیت نظر دیتا ہے۔ وہ لکھتے ہیں۔ ''سب سے پہلے واقعہ قرطائ نے بھانڈا پھوڑا کہ اول دن سے رکاوٹوں کی مجوزی خلافت کے لیے بیک ری تھی ۔۔۔۔ بات پھر بھی گول مول ری ۔۔۔۔ وینجبرا کرم وی ان نے وہیت کی جس کے لیے کاغذ منگواتے تھے۔ بچے صراحت ندفر مائی کہ کیا لکھوانا چاہے تھے گرجن کے دل ہی تمناے

ا من الدلين فرل الرام المن من كرم دت باش من من كرم وب باش من من كرم وب المن من كرم وب المن من المرام والمرام والمرام

ا فلافت چئنیاں کے ری تھی۔ انہوں نے دھینگامشتی سے منصوبہ تی کو چنگیوں میں اڑا دیا اور مزاحمت کی تاویل ہی کہ کہ ا اماری ہدایت کے لیے قرآن بس کرتا ہے اور چونکہ اس وقت توغیر صاحب برجانیس کا غذر تلم دوات کا لاتا پھی ضرور نہیں۔ خدا جانے کیا کی تکھوا دیں گے۔ مسین انظیلا کے جدنا مدار صلی اللہ علیہ وہ کہ دوگوں نے اتی تکیف واذیت دی کہ آپ کوفر مانا پڑا موصا او ذی نہیں تھا او ذیت کھا ور پھیلوگوں نے آپ کی مخاف کر کے اس قدر آپ کوروجانی صدے پہنچائے کہ خداوتد عالم کوارشا دفر مانا پڑا۔

﴿ إِنَّ الَّذِيْنَ يُنؤُذُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ لَعَهُمُ اللَّهُ فِي اللَّذِيَّا وَالْآجِرَةِ وَ اَعَدَّلَهُمْ عَذَابًا مُهِيّنًا ﴾ (سورة احراب، آبت عه)

بالاً خران لو گوں کی سرکشی وایڈ ارسانی اس حد تک پینی کے خلق عظیم کے مالک کو آخری وقت میں فر ، ناپڑا کہ: ﴿ قوموا عنی ﴾ ۔ ''میرے پاس سے اٹھ جا ک'' کے

شهادستوحسين كي حيمتى اينت

قتل حسین کی چمنی این وفات رسول کے وقت رکی گئی۔ اگر کوئی انسان بھی مرجاتا ہے تو اس کے ساتھ معمولی ساتعلق رکھنے وہ لے لوگ اپنا کام کاج ترک کر کے اس کی تجہیز و تکفین میں شولیت مفروری بھتے ہیں۔ اور بہتو مرد کا کنات کی گی کوفات حسرت آیات تھی۔ چاہئے تو یہ تھا کہ اگر تمام مدے زمین کے مسلمان نہیں تو کم از کم مدید موجوز کر مات محابہ کرام تو اپنے تمام کاروبار بند کر کے آخضرت کی اگر تمام دودولت پر حاضر ہوتے۔ اور آپ کی تحضرت کا تفین اور تد نیس کا شرف حاصل کرتے کر یہاں تو عالم ہیہ کہ شرح رسالت کے پروانے ہونے کے دوویداد جناز کا رسوں جھوز کر عائب ہوجاتے ہیں اور پورے تین دن کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ مؤرخ طبری نے لکھا ہے جناز کا رسوں جھوز کر عائب ہوجاتے ہیں اور پورے تین دن کے بعد تشریف لاتے ہیں۔ مؤرخ طبری نے لکھا ہے مؤلما فیص المبنی کان ابو بکو عائباً فیجاء بعد ثلاثہ ایّام ، النے کی جب رسول خدا ہوگا کا انقال ہوا تو اقل حدب ف تب تھے۔ تمن دن کے بعد آ ہے۔ اس طرح جناز کا رسول تمن دن بے دفن پڑا رہا کوئکہ لوگ اقل صاحب کی بیعت میں مشخول تھے۔ تمن دن کے بعد آ ہے بھد و فاتھ بشلاتة ایّام کی۔ بھی صاحب کی بیعت میں مشخول تھے۔ تمن دن کے بعد آ الم ایس بھد و فاتھ بشلاتة ایّام کی۔ بھی مدت میں مشخول تھے۔ تمن دن کے بعد آ ہی بھد و فاتھ بشلاتة ایّام کی۔ بھی مدت میں مشخول تھے۔ تمن دن کے بعد آ ہو انہ بشلاتة ایّام کی۔ بھی مدت میں مشخول تھے۔ تین دن کے بعد آ ہو انہ بھلاتة ایّام کی۔ بھی مدت میں مشخول تھے۔ تمن دن کے بعد آ ہوں المبنی بعد و فاتھ بشلاتة ایّام کی بیعت میں مشخول تھے۔ تمن دن کے بعد آ

ابت جن او کول کو آ مخضرت و اللے سے فطری تعلق تھا یعنی حضرت علی اللیں و خاندان بی ہاشم ان پراس فطری الفاق کا بورا تر ہوا۔ اور اس وجد سے ان کو آ مخضرت و کا کے درد وقع اور تجہیز و تکفین سے ان باتوں کی فرصت ند

ع بخارى مب ٣٠ من - عوغيرا-

ع سرة طيه الجمام ١٩١٠ ع

و الهارت الإمريم ١٩٠٠

ع طبری، چسایس ۱۹۸

<sup>-</sup> かいこうか

،..... میریج ہے کہ حضرت عمر آتخضرت کی جمینر و تنفین جھوڑ کرستیفہ بنی ساعدہ کو چلے گئے۔ <sup>ا</sup> جب بقول ثبل آ صاحب نعمانی ''اسلام کے مہرو ماؤ' خودرسول مقبول ہے وہ برتاؤ کریں جوایک معمولی مسلمان ہے بھی نہیں کی جاتا تو ا ا جے کے مسلمان ای د نبوی بادشاہت کے اوالی میں حسین کا خون کیوں ند بہاتے۔ جب تانا کی بدتو بین کی تو ان کے نواسیکی کیول شابانت کرتے؟ افسوں ب

> هينج كننافسر بنكشد أنبجته مسلمتان كبردنيد شهادت حسين كي ساتوين اينت مقيفة بني ساعدو

حضرت رسول اکرم ﷺ نے بار بار حضرت امیر الظیری خلافت کا اعلان فرما دیا تھا مگر اس کے باوجود اور معرت على الظليرة كو جنازة رسول كے ياس جمور كرخود ستيفه بن ساعده على الله اور خابرى خلافت ير قابض او کے صرف اس پر بن اکتفانیس کیا بلکدالنا حضرت امیر القطاع ہے بھی بیعت لینے پر اصرار کیا جس پر جناب اير الفيالات فرويا ﴿انتم احق بالبيعة لي ﴾ ثم كويرى بيت كرني ماسية اور پر صاف صاف فرمايا. ﴿اتا حدوه

منا اهل البيت غصبة إلى كياتم قل فت كويم الل بيت رسول على عصب كرنا عاسة يو؟

خاہر ہے کہ بزید نے بھی سقیغہ بنی موجدوالی کارروائی کا اعادہ تی کیا ہے کیونکہ رسول کے اعلان کے مطابق ان کے پہلے جیتی خلیفہ سے ارباب سقیف نے خلافت خصب کی اور سی وارث مسند کو بیعت کرنے پر مجور کیا ای طرح ان کے تیسرے سے ج انشین سے بزید نے خلافت غصب کر کے ان کو بیعت کرنے پر مجبور کر دیا اور جب انہول نے انكاركيا توان كوشهيد كرا ديا اكرار باب ستيف على القيدة كوائة فن فلافت عيد مردم ندكرت تويز يركواس كى جرأت كهار بوتى؟ بلكاس تك نوبت عي كب يُحِيِّى؟ بمي توجه ب كه ﴿ فيسل لموجل من بسني هاشم متى قتل الحسيس بس على ﴾ ايك بأتى سے كى نے يو جما كرسين كب شهيد ہوئے؟ ﴿ قال يوم سقيعه بنى ساعدة ﴾ كما كردر حقيقت ووسقيفه في ساعده كروز ذراع موسك من ي ولنعم ما قيل كركشته شد حسين اندر سقيعار

جناب مولوی نذیر احمد صاحب و بلوی نے مذکورہ بالاحقیقت کی طرف اش رہ کرتے ہوئے لکھاہے '' سخت انسوں کی بات ہے کہ الل بیت نبوتی کو پیٹمبر مساحب کی وہ ات کے بعد ہی ہے ایسے ناملائم اتفا قات پیش آئے کہ ان کا

الفاروق الا

الإيامت والسياست امل 19.

يع ع الرمار الالغاظ الكتابية من مهم الجيع بيروت.

اوب اور لى ظرح بونا جائے تقد اس میں ضعف آگیا۔ اور شدہ شدہ مجر بواد اس نا قابل برواشت واقعہ کر بلا کی اور برور بھی متعصب علاء نے یہ فتوی دیا ہے کہ طرف جس کی نظیر تاریخ میں لمنی مشکل ہے۔ '' کے ای وجہ سے تو غزال وغیر ابعض متعصب علاء نے یہ فتوی دیا ہے کہ وجو یہ بسورہ عدمی المواعظ وغیرہ فروایة مقتل المحسس و المحسیس و حکایاته و ما جوی بیس المصحابة من النشاجر و التخاصم فائه یہ یہ علی بغض الصحابة و الطعن فیہم کی واعظ وغیرہ پرحس و مسین کی شہر دت اور محابہ کرام کے درمیان جومشاجرات ہوئے ان کا ذکر کرتا حرام ہے کیونکہ اس سے می ہرام کا بغض مدا ہوتا ہے۔ ''

شهادت حسين كي آخوي اينك بعضرت اميركي كرفاري

بب حضرت على الظيرة في سلمانوں كے خليفة اول كى بيعت كرنے سے انكار كيا تو حضرت ثانى بہجھ لوگوں كے ساتھ آ گے۔ اور ف يہ على و بتول كے درواز و پر جو كركہا: بابرنكل كر بيعت كروور نه بمن كھر كو آ گے۔ نگا دوں على على اللہ على اور ف يہ على و بتول كے درواز و پر جو كركہا: بابرنكل كر بيعت كروور نه بمن كھر كو آ گے۔ نگا دوں على كا۔

المرواع مادق الراحاء

ع موامل مرقد بس المارجين جديد-

س طري دن ۳ دس ۱۱۹۹ سامت والسياست بحس ۱۹

ي طري چه بري ۸۹.

ه طبری رج ۱۳ اس ۱۹۸ مروح والسياست رج ۱ اس ۱۹۰ العقد الغرير و ۱۳ اس ۱۵۱ مروج الذهب رج ۱ وس ۱۵۹ مرود الغرير و ۱۳ مرد العقد الغرير و ۱۳ مرد ۱۳ مرد الفرير و ۱۳ مرد از ۱۳ مرد ۱۳ مرد

شبلی نعمانی نے لکھا ہے "علا مطری نے تاریج کبیر میں دوایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر فے حضرت فاطمة ك درواز ي يركمز ، يوكركها على كمركوة كدلكا دول كا \_ \_ \_ ال واقعد كا نكار كي كونى وجريس وحفرت عمركى تذى ورتيز مزاتى ہے يہ حركت مجمع بعيدنبيں۔ (الفاروق من اسے) الله اكبر۔ جس رسول كاكلمہ يرميس ، جس كى نبوت کی پانچ ونت اذان جم گوائل دیں، جس کی شفاعت پرجہم ہے بہنے کی امیدر کھیں۔ اس کی چیتی بٹی سیدہ ن، م العالمين كے درواز ويراي درواز وكوجلانے كے ليے آگ اورلكڑياں لے جائيں؟ كيا آ دم سے لے كراس وقت تك سن تی اس رسول اس وسی اس ولی یا اور کس خابی چیشوا کی بیش کے ساتھ اس کے ماننے والوں نے بیسلوک کیا ہے؟ نمرود نے ضرور حصرت ابراہیم الظیرہ کوجاز تا جا ہا مگروہ کا فرتھا۔ آپ کی نبوت کا قائل نہ تھا۔ اب جولوگ واقعہ کربل پر جیرت واستعجاب کرتے ہیں کہ بیزید نے کیونکر قتل حسین کا تھکم دیا؟ کیا وہ بید نہ جانتا تھ کہ بیانواسئہ رسول ہیں؟ وہ بیہ ہما کمیں کہ اول صاحب نے دروار وعلی و ہنول پر آگ اور لکڑیاں لے جانے کی اجازت کیونکر دی؟ کیاوہ نہیں جانتے تے کہ بدائی کے رسول کے بارہ جگر ہیں؟ جوشمر کے تعل پر تعجب کرتے ہیں کہ اس نے حسین م کیونکر مکوار میں لی۔ وو ٹانی کے نعل کو کیوں نظر ہی از کر جاتے ہیں کہ وہ کیوں کر درواز ہ سیدہ پر لکڑیاں لے گئے۔ کیا وہ پہنیں جانے تھے کہ یہ بضعة الرسول كا دروازه ب؟ حقیقت بدب كدا كرآج طلب بیعت كے ليے در دولت برآ گ اورلكز بال جمع كر كم جلانے کی دھمکیاں نددی ج تھی۔ ورائی فانوادہ کی تو بین وقد لیل کا دروازہ ند محولا جاتا تو التے میں کر بالا کے مید ن ش شہادت حسین کے بعدلوگ خیام حسین ہے آگ کے بجڑ کتے ہوئے شعلے بلند ہوتے ندد کھتے اور بانعرے لکتے الانتفازع المعتازين

لونو تمرکات علی و بنول کو قل مسیده از میراث می دسوی اینده محروی جناب سیده از میراث

شرایعت اسلام کا مستمر اصول ہے کہ ہر باپ کی میراث اس کے بیٹوں اور بیٹیوں کو ملتی ہے۔ قرآن نے بیا دکا کو کی استثنائیس کیا۔ جب و فات رسول کے بعد مسلمانوں نے خلافت علویہ کے ساتھ دی فاطمیہ پر بھی قبضہ کر لیا توای فدکورہ ہا دا اصول کے ماتحت جناب سیدہ نے خلافت سے اپنی وراثت کا مطالبہ کی حمر در ہارخلافت سے یہ جواب ما کہ رسول کا ارشاد ہے جم گر دو انبیا و کا کوئی وارث نہیں ہوتا۔ ہم جو پھی چوڑ جائیں وہ صدقہ (وقف) ہوتا ہے خرضیکداول صاحب نے بالکل انگار کر دیا اور رتی ہرا ہر کوئی چیز بھی جناب سیدہ کو خددی جس کی وجہ سے جناب سیدہ عالم سلام اللہ علیم، اول صاحب ہراس قدر خضب ناک ہوئیں کہ مرتے دم تک ان سے کلام نہ کیا۔ اور دھنرت

٠٤١رى ، ١٠٤مر ١٠٩م الميح دي مسلم ، ١٠٤م الار

میں معلی البعظ ووسیت کر سیل کے جن و ووں نے مجھے سدمہ پہنچا ہے ان وہی سے جناز وشل شرکیب نہ دونے وینا۔ چنا پیا جناب میڈ سے ایمان میں کے

نوف المسلم المس

عبيب عبلي الايام صبرن ليناليا <sup>ك</sup>

صيبت عبدي مصنائب لوانها

مرري ويول من من وريد الماس على المن المسلم المنع تعيير شرق كالم المقاصد يوى وقا المن ما

ع الرائيس المالان

Mactro o water to any

ح الريخيان المالية المالية المالية المالية

في المورث عمر في من المام عن المام عن المام والمام والمن والموارد المن والمنوارد المن والمنوارد المن والمنوارد

یر دران سادی کے نامور سام مولوی حافظ تریر احمر صاحب و باوی نے کی جا شد زحال سے برتیم و کرتے ہوئے مکھا ہے ورخوب مکھا ہے قرمائے ہیں ''جو محض سب سے زیاد و پیٹیبر کسا حب کی وفات سے متادی ہوا وہ فاصلہ تحس ۔ الدہ پہلے انتقال فی ایکلی تھیں۔ اب مال اور وید دونول کی طبہ پیٹیم کساحت تھے۔ ور وید بھی کہے ماب اليادا بالدواتاور يسويان سيائد جانات بالمرجون الرجومة به پیرگی پاٹ فدے داخون کے مااہ مشدور داراں کا کو اوسرے واپنے جیسم صدیات سے تیج توزم حدالہ مرحوی تا تعراب ف مراطقه ب الله ب ما تهريق تقطيه المحمد المجمع المجمولة من تحل على المجمولة به المرائد والقبل أنها عكي المريق ل ربعة النبي الأول بيناهن من المحمل من ينج تحديد وبنس وريدوت في بالدوائف بدان الوب أساسية الناروية المال يجي من في راك راورشب الماقت مرفي والين ما لله و الما ليه و الحعول برايا ما الناكاع السر ك قدر بياج الجي الوقار تا مم ال ف باب ك الوق بياج التي الامراك وب مراور وأوثول م ف عدي ال وا کہ وہ ال مذہبی تھے برے ماسفر فت دے وی ہوتی اور آپ تھا سے وٹا خیر خلافت کون وید ویتا تھا تکر واغ الرك كرائي والنظائل الكروال في الترقيل عاية منا في الباب حديث باحق معاشر الإساء لا موث ولا سورت ما ترك صدفة كفرف موقور كندا أرموتا والمراه والدوميدي وورمدته كالأرامة المول كربت ب كرال بيت وي وقيم ماحب واقات كريوراي الماء الي العام الله قات ويل ما اوا ب او فالد به بهوما علا بين التي ضعف آهي ورشده شده منجر مواس با قاتل برو شت واقعه آر بد كي طرف جس كي ظير تاريخ بين الني مشكل ي

مال سيده عام مدفير ن دوت مرت كر كرد و يتر المؤمس على كرم لله وحه شرمات مال مورد مراح المرافق المرافق

جب ہے اسمام فی ہر ہوا۔ اس کے مب سے زیاد و مخت اور تھیم کئے وشمن ہؤامیہ رہے۔ ان واسوم سے مدور مشتق کے مسلم کی ہر ہوا۔ اس کے مب سے زیاد و مخت اور من کی منظم کے ایک اس سب ہے کہ وہ من کا مدنی جم سے نامد فی حسیف تھے۔ وو من کی منظمت و سر بعدی سرائز کوور مار

केरी अन्याद्वार स्थल है।

المستحد تھے۔ دومرے اس لیے کہ وہ اپ آبائی فرہب کفر وشرک کی تفاظت اپنا حاصل زیست بھتے تھے۔ بہرحال کی ملہ سے پہلے کفار نے جتنی بنگیں اسلام اور مسلمانوں کے فلاف ٹڑی وہ سب ایوسفیان کی مرداری یا اس کی شرکت سے لڑی گئیں۔ حق کہ رہے جد خوف آلوارے لا الله الا الله مصحمد رسول الله کہ کرزم کا مسلمین جی داخل ہو گیا۔ گرتم مو فیمن نے ابوسفیان اور اس کے جئے معاویہ کو مؤلفۃ القلوب میں شار کیا ہے۔ معارت ایرالمؤمنین ای طرح اشارہ کرتے ہوئے امیرشام کو ایک خط میں تکھتے ہیں ہو المبی لعملی السمنها ج الله ی نو کت موہ طائعین و دخلتم فید مکر ہیں۔ کہ (ترجمہ) میں اس دین پر قائم ہوں جس میں تم واخل تو جموری کے تحت ہوئے سے محرات ایر کرنے کوئی کی ہے۔ ا

بہر حال فل بری اسلام کے بعد اب نظیہ طور پر اسلام کے خالف ریشے دوانیاں کرتے رہے البتہ الدو کہ جب رصلت ورول کے بعد جب معزت علی اعظیۃ ظاہری خلافت سے محروم کر دیے گے تو اب ابوسفیان نے چاہ کہ جماعت والی کا بہ نہ کر کے مسلم نوں کے فون کی ندیاں بہا کیں۔ چنانچہ مؤرفین نے لکھا ہے کہ ابوسفیان نے معزت علی سے کہ کہ قریق کے دلیا ترین انسان کو خلافت سے کیا داسط اگر کہ تو بیادوں اور موادوں سے میدان کو محرور المعزت علی المعیۃ نے فرمایہ ابوسفیان! تو مدت سے اسلام اور مسلمانوں کا دشن ہے۔ گر تیری دشنی سے اسلام کو محرور نہیں ہنچہ گا۔ (اب بھی چاہتا ہے کہ اسلام علی فقت بہا کرے) کے جناب نے بیجواب باصواب دے کران کے نقط منصوبوں پر پائی کھیر دیا۔ وومری طرف جب ابو بکر وعمر صاحب کو معوم ہوا۔ وہ اگی مخالفت کر رہا ہے۔ تو ابوسفیان کا بین یہ یہ دیتو سے بالا کا کورز نہ بنایا جا تا تو اس کے بعد ابوب سے اس طرح شہودت و سے نئی کہارت کی گیادت کر کو گئی۔ اگر ابوسفیان کا بین یہ یہ شام کا کورز نہ بنایا جا تا تو اس کے بعد اس طرح المی محافظ محافظ ہوگی۔ اس طرح الموسفیان کا بین یہ یہ شام کا کورز نہ بنایا جا تا تو اس کے بعد اس کا بعدائے بین محافظ ہوئی۔ اس طرح المی تیانی و بر یود کی کا محل سہان کر دیا۔ سے کو دخیف بنا تا ہوئی المی محافظ ہوئی کا دوراز و برند کر دیا۔ اور بنی امیہ کوشام کی حکومت دے کر ان کے سائس لین کا دوراز و برند کر دیا۔ اور بنی امیہ کوشام کی حکومت دے کر ان کے سائس لین کا دوراز و دیند کر دیا۔ اس طرح تی امیہ کوائی طاقت بنو حانے کا موقع لی گیا۔ اور وقت آنے پر وہ بچھ کر دکھ یا جو مراوروازہ بھی بند کر دیا۔ اس طرح تی امیہ کوائی طاقت بنو حانے کا موقع لی گیا۔ اور وقت آنے پر وہ بچھ کر دکھ یا جس پر مسممان قیامت تک آنو براتے رہیں گیا۔

شہادت حسین کی ہارہویں اینٹ امیرشام معاویہ ہے

اوم بیان ہو چکا ہے کہ بزید بن ابوسفیان کوشام کا گورز بتایا گیا۔ هاچ یا اور ش اس کا انتقال ہوا۔

上ででかけきいられたま

منج البلاعد وج المرس المطع معر

ال كے انتقال كے بعد حضرت عمر في اس كے بھائى معاويہ كواس كى جگہ شام كا گورزمقر دكي۔ پھر معاويہ في الى طويل كا كورزن اور پھر معاويہ في اس كے بھائى معاويہ كواس كى جگہ شام كا گورزمقر دكي۔ پھر معاويہ في بايد كو كورزى اور پھر معظا فت كے دور مين جو مظالم ومعمائب خاندان نبوت پر ڈھائے اور اپ ناخلف بينے بزيد كو مرزي آرائے تحت خلافت كرنے كے ليے كيا كيا سماؤشيں كيس اور دين اسلام كا سجح حليد كى كرنے كے ليے كيا كيا سماؤشيں كيس اور دين اسلام كا سجح حليد كى كرنے كے ليے كيا كيا حرب سمال كئے ۔ اس كى اجمالى كيفيت ہم سمائقہ باب ہى بيان كر بچے ہيں۔

شہادت حسین کی تیرہویں اینٹ شوری ہے

ا مصین کول کی جو ممارت مع سے تیار ہور ای تقی کی تیر ہویں اینٹ جناب ٹانی کی قائم کردوشوری ممین ہے اس وقت شوری کی تفاصیل میں جانا اور بد بتانا مقصود نہیں کہ جناب امیر کو کس ڈرامائی انداز میں محروم فلافت كي كياراين همه رار است كه معلوم عوام است رالبتداس كمتعلق لائق مؤرخ بسنس اميرهي ن تاریخ اسلام میں جور بھارک دیتے ہیں۔ان کا بہال تقل کرنا فائدہ سے خال نبیس ہے۔ وہ لکھتے ہیں " خلافت کوشور کی ر مجوز نے میں ضیعة روم سے الى تلطى مرز د ہوئى جس نے بنواميدى سازشوں كے ليے راسته صاف كر ديا۔ بنواميد اب مدینہ بنایت زبردست ہو گئے تھے اور بیرخاندان رسول کے مدت سے رقیب تنے۔ اور بنی ہاشم سے خت نغرت كرتے تھے۔ يدون لوگ تھے جنہول نے جناب رسانت مآب على كانبايت تندي سے تعاقب كيا تعاور فح مكم کے بعد محض ذاتی مغاد اور اغراض کی خاطر مسلمان ہو گئے تھے۔اسلام کی ترتی گو دواینے ذاتی اقبال کا ذریعہ بنانے ک فی نے ہوئے تھے۔انہوں نے نہایت سمولت سے بدوسرداروں کو جوان کے بھائی بندیتے اپنے ساتھ گانٹھ سیا۔اور اپنی و لبازیوں ہے وہ حضرت علی کوخلافت ہے محروم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ چندون کی بحث ومباحثہ کے بعد بتوامیہ ف ندان كيمبر معزت عثان كوخليف منخب كيا- ان كا التخاب آخر بس اسلام كي جابي كا باعث موا- معزت عثان كمزور درارادے کے کیجے تھے۔اور کمی بھی انظام حکومت کی قابلیت نہیں رکھتے تھے۔ بنوامیہ کے حسب منشاء وہ انورا اپنے فالدان كاثر من آ محة ووبالكل اسيخ سيكريش مروان كي كينج برجلتے جو بني اميد ميں سخت برطينت تھا۔ حضرت عنان نے حضرت مر کے بہت ہے گورنروں کو موقوف کر کے ان کی جگدایے خاندان کے آ دمی جو بخت نالد أت اور نا تابل تھے،مقرر کئے۔'' کے اس کارروائی کے جو ناخوشکوارنتائج برآ مدہوئے اور جس طرح اس کی مزاامت مسلمہ کو بملتنی بای وہ تاریخ اسلام پر سرسری نگاہ رکھنے والے حضرات برخنی نہیں ہے۔

شهادت حسين كى چودهوين اينك خلافت ثالثه

جيها كرسابقة تنقيح ہے ظاہر مے خلافت والشبحي المارت شهاوت مين كي ايك اينك مين مرح وه

عاري املام وص ١٩٠٦ بالانتصار

تعدید فتی ہوئے ورانہوں نے ہے ، ورخوات میں بنی امیا کی حالت کو مضبوط سے مضوط تر بنایا جس طرن کنیہ تعلقہ اور کا مظاہرہ کیا اور بجہ جس طرح جف وحد نے داور من اور یا والمنت کے سیاست النامی کے فارق بعض نا گفت ہوئی اور بجہ جس طرح جف وحد نے داور من اور یا والمن والمن والمن والمن الکا رائا ہے بار قران کے آئی کی سیموں پر حمی تنگی ندی ہیں۔ یہاں تو صرف اس قدر بیال کرنا مقسود ہے کہ اگر آپ جدید ہوئے جاتے تو پھر تفر ہے ہے گر تہادت اسین تری وقت نے وقت کی کہ مقابر المنامی کا الازم ہا کہ رکان کے قران کی موجد اور جاتھی کا الازم ہا کہ اس مان کے وقت کے بعد ایر یہ کو ویناوں عہداور جاتھی کا موجد اور نے ہے بعد ایر یہ کو ویناوں عہداور جاتھی کا موجد کی موجد کی جو اس کے دھر سے دھر سے دھر سے مثال کا دائس کی موجد کی موجد کی ہوئے کی جو اس کے دھر سے مقابل کا دائس کی موجد کی ہوئے کا جو اس کے دھر سے دھر سے مقابل کا دائس کی موجد کی ہوئے کی جو کر ہوئے کے جو میں ہوئی کی جس سے دھر سے مثال کا دائس کی موجد کی ہوئے کی ہوئے کی جو کر ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئی کی ہوئے کی ہوئے کا ہوئے کی ہوئے کر ہوئے بھر اور نے کیا ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کی ہوئے کر ہوئے کر ہوئے کر ہوئے کی ہوئے کر ہوئے کر

يندر ہوي اين . ايك ام المؤمنين كى مهر بانيال

سولہویں اور آخری اینٹ خلافت پرید ہے

ما للدو أنا الندو جعول.

## اہ م حسن کی سلح اور امام حسین کی جنگ

با فاظاد كيراه من كتير من مراه منسين كتيدند كرت كالعض رموز وامرار

لَدُ اللهُ اللهِ مِن مِن اللهِ وَمَا وَاللهِ مِنْ وَلَا لِي لَنَّ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ م معالمت روقتی ای هم ت الدوب و م<sup>ا م</sup>ستان می مواهیت بیند یا سال می تین بین مسل می اوادون به وزا و رواز فیس کا بینول قراب وزار

ل علا محكي ووه را مرات ك سيام ال والب الدن وعلم الأوان الما ين الأوان بيان المناس الماس كوي المحكاد ے حدید انتیت یا علی واقعی و آخار روجائے کی کہ سلی متصد ( تحبیر و بنا و سارم ) کے حصوب سے جسمی میں م ، مرحن كرور بين سنة شرا ي فني الن عراب ومسين كرونت بين مناه ناكز برهني المايين مع طروهل كاليه بول ملا ب شین برسیادا متصدا کید شاه رووتنا حماق ای باش مان ماس دان منسد به تصور کے بیاجا مت بالمراه كالعولقات ووزاقها والمروقت والأطرونين لحتيار ريت تقطاع وجيبا للقدف والمنسن والارتسين كالطروممل من ظراة تات جيدايا في القراف فموصاحب شريت عقد مدت اليات أن الأن أحالي ويتات مركب التت لن وریافو بینے کھنے و این موریت رہتے ہیں۔ پیموائی وقت یا تھی آتا ہے کا است وجد ل ورکن وقت یا ہیں صيبيك تام الصبح حيو ، يرس ت م عال المسكن المنت في اور او حي بالم ما وراث ما م كالعمل مشهر صى يوت بين نبوت بين بلي شك يوت أنسان بي المنات الم الوراس كه بعد في تيم وورايه بيمي آتا بيك ي لين في بنال براوروي كريش كلم عرف في المستركس حيث وحديموهم الا فالتشدا المتحمر ويا تا با آ ہے س کی مری خشاوف کو، کیچے مرکوئی سخچ سد ہ بٹ شیاں اور دوجی مسلماں بیاوجم دیگیان بھی کرسکتا ہے کہ تا تحسرت کے طربہ مل بیں فی امٹیقت کسی فتم کا کناوہ افتاد ف یا با حاجات کا نایز جانے کہ ما بات کے افتاد ف سے فر مکن

و المعار العالم المساحدة في الماري والماري الماري الماري المارية

کے تقاضے بھی مختلف ہوتے رہے ہیں۔اور در حقیقت انسان کامل وہی ہوتا ہے جوجذبات کے افراط وتفریط سے اپنے دامن کو بچاتے ہوئے موقع وکل کی مناسبت اور حالات کے تقاضوں کا کائل غور ویڈیر کے ساتھ جائزہ ہے کران کے مناسب حال اقتدام کرے بنابریں ہے کہنا بالکل سحیح اور درست ہے کہ ہر اقتدام جواہینے وقت پر ہو وہ مفید، نتیجہ خیز اور مؤثر ہوتا ہے لیکن اگر دفت ہے پہلے عمل میں لایا جائے تو وہ نینجنا مغید ہونے کی بی عے معز ثابت ہوتا ہے بلکہ اپنے مرتکب کوا کشر ہمیشہ کے لیے مورد الزام بنا دیتا ہے۔ واقعت کی رقبار یکساں حالت برنہیں ہوتی بلکہ قدر بجی حیثیت ہے ترتی کرتی رہتی ہے اور اس کا طریقہ علاج مجمی اس اعتبار ہے مختلف ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر زخم رسیدہ کیے ہوئے جزءِ بدن ہاتھ یا دیر کا علاج کرو۔ پھاہے لگاؤ۔ مرجم بدلو۔ ضرورت ہوتو ہار ہارنشتر دلواؤ۔ پھراگر احمانہ ہواوراس کی سمیت کے جسم میں سرایت کرنے کا خوف ہوتو اسے کاٹ کر بھی پھینک دو کسی کواعتر اض کاحق نہ ہوگالیکن اگر زخم پیدا ہونے کے ساتھ بی اورکو کی علاج معاجر کرنے سے پہلے بی کاٹ ڈالتے ۔ تو ضرور مور والزام ہوتے اور عام طور یر ہے عقل مجے جاتے۔ حال نکہ بے طرز عمل وی ہے جو بعد میں افقیار کے جانے پر محدوح وستحسن قرار یائے گا۔ دشوار گزار حالت کی اصدح کے لیے قربانی اور وہ بھی جان کی قربانی کامیاب اور مؤثر ترین حربہ ہے لیکن سب ہے آخری۔ جب تم م وسائل اور ذرائع فتم ہو جا کیں اور کوئی تدبیر کارگر نہ ہو۔ اس وقت اس کا درجہ ہے وہ جہ ل تک آخری رہے و بین تک مؤثر ہے اور اگر اس سے پہلے علی میں آ جائے تو جلد ہازی و غیر موقع شای اور فاعا تبت اندیش وغیرہ کا ازام آ جانا ضروري ب

باب بفتم میں ملح حنی کا جو تذکرہ کیا جا چکا ہے وہ اس محارب کر بلاکی تمہید تھی۔اور بیدواقعة بائلہ اس کا بتیجہ اوراس مبتداء کی خبرا

اس قدرتم بیدی بیان کے بعد ہم مسلم حسن اور اقد ام حسین کے چند نمایاں فروق بیان کرتے ہیں تا کہ حقیقت بالکل واضح و آشکار ہوجائے کہ دونوں شنراووں کے طرزعمل میں فی الحقیقت کوئی اختلاف نبیں ہے بلکہ بدلتے ہوئے عالدت کے مطابق ایک ہی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے مخلف مظاہرے ہیں۔ صلح حسن واقد ام حسین کا پہلا فرق

اوپر بیان کیا جا چکا ہے کہ جانی قربانی اصلاح احوال کا آخری اور بالکل آخری حربہ ہے لیعنی جب تک حالت بالکل نا قابل اصلاح ند ہو جا کیں اس وقت تک اس آخری طریقتہ کارے افتیار کرنے کا کوئی عقلی جوازموجود

نبیں ہے۔ابتدائی حالہ سے میں زبانی استدلال واحتجاج اور پھرمصالحت کوعمل میں لانا ضروری ہوتا ہے تا کہ اگر اس

م ل شهیران نیت س ۲۱۵\_

دوسرا فرق

ا ما طریع تاریخ ایوالد اورج ای ایم ۱۸۱ ماریخ انتقلام بی ۱۹۲۱ ایکل بی ۲۰۲۳ بر ۱۰۰ میری بی ۱۹۳۰ بیده کاکمیل تام تک خاکور اور ۱۹۲۰ میل کاکور تام تاکید تاکید تام تاکید تام تاکید تام تاکید تاکید تام تاکید تام تاکید تاکید تام تاکید تام تاکید تام تاکید تاکید تام تاکید تاکید

العدد والموسد الاعدد والموسد الاعدد

المان الم

الراق ما قرار المساول المساول

المراس على المراس المر

موسى ہے۔

اى طرح مول ناموموف أيك اورمقام برلكية إل.

" القد آق الله من من كا أواو ب ك مار سام ورشياو ساف ين خوش ك ساته يد خل افت معاويد سائة ويد خل افت معاويد ساء معاويد سام وي المديم معاويد سام المراش و كا المديم معاويد سام معاويد سام معاويد سام معاويد كا المراش و كا المديم و المحت المراش و كا المديم و المحت المراش و كا المعاويد المحت المعاويد المحت المعتم المراض المعتم المحتم المعتم المعتم المحتم ال

بہروں اس بیون حقیقت تر ہماں ہے واقع وجی ہے کہ اس معاوت سے ہے ، زمانی آتا کہ مارحس معاویہ کے اتل اس کی صحت پر مہ تو ٹیش جیت کر رہے جی بلک سے کے ماوجود بھی حسن حسن جیل ور معاویہ معاویہ المیکن بیار اس حسین ہے اپنی سیست کا مقالہ کر رہا تھا اور میعت کا بازی تقیدیہ ہے کہ جس محفظ کی بیاست کی جا رہی ہے اس کے سات کے سات کے اور کی مقیدیہ بیاری میں تعاوی کی بیاست کی جا رہی ہے اس کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کے سات کے اس کا محال واقعاں کی صحت وصدافت پائھی مہر تعدیق جیت کی جارہی ہے ۔ طلب بیات سے بزیم فائل مقالہ معافر میں اور مقیاں کا رموں حد وقتی ہے مطالب تھا کہ اسلام کا نام نہ ور کفر وشرک کو طالب و مال کو اس کا مال قرار نہ دور فدا کی وجوانیت کو چھوٹ کر حتم ہے تا ہو گئی تماری روش ورقی در افتیار کرو۔ ( اور الا سیان کا میں اس میں اس طریق کا ریند رہا ) اب بزیم کے معافر سالم حسین سے بیاست طلب سیان کا میں گا کہ وہ چونکہ بھوجی سا

#### آنچے پیدر نتی اسد پسسر تحیام کند

اپنے آپ ، واجداد کے کافر مذاخریات وران کے کفریت کی نشر و شاعت پر تل ہوا تھا اور اوج ہتا تھا کہ دو اس مل ملک میں مریک آئی ان نیت حرکات ناشا سند کا ارتاب کر رہا تھا ال پرسی وارث اسلام جناب مام حسین النظیمین میں وجوں اور اس اسلام جناب مام حسین النظیمین میں وجوں اور اس کر سے نظریات اور خرکات شرع سنجی نے ہوئے تو ایا محسین اس کی بیعت کرتے ؟ ( کفر بزیر کی بحث آ مندو ہوب بیل ملاحظ فرہ کیل) امام میں متا میں متا میں ہوئے متعب و مقد ماہ دو نظیفہ دکام سے محاطنہ و قت بتھے۔ وہ جانے تھے کہ اس شراب خوارد از ناکا در تارک صوم ، صلوق ، خدا و رسول سے ، ستبرا و کرنے و لے اور احکام شرحت کو منانے و لے نابطار کی بیعت کرنے کا مقصد موم ، صلوق ، خدا و رسول سے ، ستبرا و کرنے و لے اور احکام شرحت کو منانے و لے نابطار کی بیعت کرنے کا مقصد موا بی اس کے اور بی کھونیس کہ بزید کے رندانہ شرکات اور طور اند خیا ۔ سیمطلب اس وقت ور محی ، یادہ واضح میں واحکام سے بی دواج ہے۔ یہ مطلب اس وقت ور محی ، یادہ واضح میں بی دواج ہے۔ یہ مطلب اس وقت ور محی ، یادہ واضح کی بی دواج ہے۔ یہ مطلب اس وقت ور محی ، یادہ واضح کی بی دواج کی ایک میں میں میں بیاد میں ہوئے بی میں میں کر دیا ہے۔ یہ مطلب اس وقت ور محی ، یادہ واضح کی بی دواج کی بی دواج کی ایک کا میں میں بی کا میں میں بیاد میں کر دیا ہے۔ یہ مطلب اس وقت ور محی ، یادہ واضح کی بیادہ واضح کی بی دواج کی بیادہ واضح کی بیاد

ح وارائدف ، پاره ١٩٠٥ م

جان دی، دی مونی ای کی تھی جی اور بہ ہوا سب کھ قربان کر دینا گرحق وصدافت پر آئے ندآنے دینا، تج ہے ۔

حقّاکہ بنائے لا آلہ است حسینً

ستر داد و شداد دست در دست پژید

چوتفافرق

تفید خرود شرایعت اسلامیدی جائز ہوسا کہ آست مبارکہ خوالا آن تنقفوا میسلام نفاہ کہ (پ۵، ع)

الله اور خوال کفو بالله مِن م بغد اینکانیۃ الله مَنْ الحواق و قلبه مُطَمَّنِ م بِالاینکانِ کی (پ۱۱، ع ۲۰) وغیرہ ایست می الله مِن م بغد اینکانیۃ الله مَنْ الحواق و قلبه مُطَمِّن م بِالاینکانِ کی شراکط ہیں۔ مجملہ ان کے ایست قرآنی ہے۔ میتفاد ہوتا ہے گرار باب دائش و بیش جانے ہیں کہ تقید کے جواؤ کے چند شراکط ہیں۔ مجملہ ان کے ایک انہم شرط بیسے کہ تقید کرنے ہے جان و مال اور عزت و ناموں فئی جائے اور وین تن کو کھی کوئی گر ندر نہ پہنچ کیا ہوتو اس صورت ہیں اس کا سخس ہونا تو بجائے خود جواز ہی جاہت تہیں ہے۔ اگر تقید کرنے ہے وین تن کو گوتھان پہنچ کا ہوتو اس صورت ہیں اس کا سخس ہونا تو بجائے خود جواز ہی جاہت تہیں ہے۔ اور بین قراری غرض و غایت ہی ہیں ہوتی ہے کہ وہ دین و اور بین قراری غرض و غایت ہی ہیں ہوتی ہے کہ وہ دین و شریعت کی تفاظت و تراست کریں۔ اور کھر وشرک اور باطل کا قلع قسے کریں۔ بنا پرین جبکہ پزید کا فیش و فجور بلک اس کا

ما تظیر دادمنثوره به جم ۱۷ ا

ع تاريخ كال مجدوا بص ٢٣ وفيره كتب تنبير وتاريخ لما حظه ول-

المنظر مرح واضح وآشکار ہو چکا تھا جو بیٹیول اور بہنوں سے نکاح جائز مجھتا تھا جوشراب کو پانی کی طرح پیتا اور نی زکا نام نہ بینا تھا۔ کے جومبر رسول کر بیٹھ کرعلائیہ یہ تھربیا شعار پڑھتا تھا ۔

لعبت بسوهماشم بسالملك فللاخيسر جماء ولاوحبي نيزل دریں حالات اگر سیدالشہد او القبیق تقیر ماتے تو ان کی اور ان کے اعز اوانصار کی جان تو منرور نکے جاتی مگر دین اسلام مث جاتا۔ کفروشرک کی نشر واشا حت ہوتی لوگ صراط متنقیم ہے بھٹک جائے۔ حقائق ایمان کی جگہ رسوم جابیت لے بیس ۔ اور اس طرح حسین کے مقدس آباء واجداد کی مسامی جیلہ پریانی پھر جاتا ہے ایسے حالات میں حسین ایسے حق باز وحق کوش اور جری و بهادر یا کباز انسان کے لیے مکن تھا کدائی جان کی حذ قلت کے لیے اسلام کو تربال كى بمينت ير عددية؟ لا و السلسه - بلكه ايسه حالات يس او السنت كامول كرمد بل بمحسين ي عدائے کمة الحق كے ليے جبدواجب تعار چانچ شوولى الله والوى فرالعا عدر المعليقة بانكمار ضروري من ضروريات الدين حل قتاله بل وجب... . فصار قتاله من الجهاد في سبيل الله. السنخ ﴾ جب كولى خليفه ضروريات دين بن سي حي جيز كاانكاركرتے كى وجد اكافر موجائے تواس وقت اس سے جنگ كرناندمرف جائز ب بلكدواجب موجاتا ب--اوراس بينك كرناجهاد في ميل الله يمي الروواب-ان حالات می اگر آمام حسین تقید کرے کمر بی بیٹے رہے تو پھر اسلام کو پناہ کون ویتا؟ اسلام کی جز کا فی جار ای تھی۔اس کی روک تھام کون کرتا؟ تین پشتوں کا وشمن اسلام تو اس کے قلع کم نے پر تلا ہوا تھا۔اس کواس کے نا پر کے عزائم میں نا کام کون بناتا؟ جب اسلام کومٹایا جار ہو تھا تو اس کاعکم کون بلند کرتا؟ اس ہے حسین آھے برجے۔ اوروی کچھ کیا جوشر عالن کا فرض منصى تفالعنى زبان حال سے يد كہتے ہوئے كه ب

ان کسان دیس صحصد لے بستقیم الا بسقت لمیں فیسا سیبوف عددیدی جان و مال اور ائل وعیال کوراوی شن شارکرے اسلام کوابد الآ بادیک کے لیے زندہ و پائندہ حقیقت بناویا ہے بست کسد خوش رسمے بسخسال و خدون غلطیدن حسال کسر دند خوش رسمے بسخسال و خدون غلطیدن حسدا رحمست کسند ایس عساشقسانِ بسال طیبنت را مسال میں انتہارے جتنا مجی کہا گزرا ہوا الیکن ایام حسن الظیلاک وقت بیمورت حال ترقی چونکہ معاویہ اگر چرو نی انتہارے جتنا مجی کہا گزرا ہوا

ر تارخ الخلفاء سيوطي بس ٢٠٠٩\_ ت تذكره فواص اللامديس ١٣٩١ وفيرور مع تجة القدالبالذرس ٢٣٣١ر معاد

مر المسلم المرابع الم

ال خوال کی روشی میں بیا تقیقت ناج ال ترابی مدتک واضی موجاتی ہے کہ تھا سان وقت ہے لوط سے المام حسن العظیم کی سے وقت الم مسل العظیم کی جائے ہے۔ اللہ مار میں العظیم کی المام حسن العظیم کا جہاد بھی ہے وقت کے متبارے ایسا کی تد میں کہ اگر اس کی جگہ المام حسن ، میتے تو ووکھی مسلک کو اختیار فرماتے۔

چھٹا فر<u>ق</u>

شیعی نقط نگاہ ہے قرید مسئد ہا ہی و سنی ہے کہ ہراہ م بینے دور میں تھم خداو مدی کے مطابق ممل درآ مد کرتا ہے وراس کا ہر تھی افعل مشیت ایز دی کے تائع ہوتا ہے۔ جے تھم سلی ہو وہ سن کر کے وقت گزار بیتا ہے ور جے تھم جہاد ہووہ اس پڑتی کر کے بنافر ایشاد کرتا ہے۔ بیٹوں الانسمة عملیہم کسلام لمہ یفعلوں شین ولا بفعلوں الا

م المراد المراد

. .

العيد على السند سروحي ، م در م الله العالمي و م الله العالمي و الله العالمي و الله العالمي و الله العالمي و رسد ، م الله و رسد ، م الله العالمي و رسد ، م الله و رسد ، م ال

ا کے اس اس اول کے ا

ر في ديک لايم نشل کان له فلت ، ايان السياح الا السيا

Part .

TAPAUT DUT F

1 " "g

#### اله گيارهوان باب ؟

### آیاامام حسین النظیم کا بیافتدام باغیانه تھا؟ (معاذ اللہ) اور بزید کے حقیقی خدوخال، تاریخ کی روشنی میں

اگرچہ جمہور مسلمین بزید عدید کو فاسق و فاجر بلکہ لمحد ومرتد اور دائر کا اسلام سے فارخ کھتے ہیں گر جمیشہ ہر
زیانے ہیں کچھ نے کھولوگ ایسے بھی رہے جی اور اب بھی (خصوصاً بھارے ملک بیس) موجود ہیں۔ جو بزید کی جمایت
کر کے اسے صرف خلید کر سول بی نہیں بلک اسے ضیفہ راشد ٹا بتی زندگی کا حاصل بھتے ہیں۔ (فدان کا حشر و
نشر بزید کے ساتھ کر ہے) ای گروہ کا سرخیل ابن تیمیہ حرانی ہے جو کہنا ہے ﴿الا یعجود لعن بوید و الا تحصیرہ فاله
من جسلة السعو منین ﴾۔ بزید پرلعنت کرنا اور اس کی تکفیر کرنا جائز نیس ہے کونکہ وہ مؤسین ہیں ہے ایک مؤمن

اورای بر بخت گروہ کا دومرامرگرم رکن این العربی بائلی ہے جو تمایت پزید شن یہ ل تک کافران فوق وے گی دولا میں بعث کی بائل ہے جو تمایت پزید شن کی اگر ان فوق وے گئی دولا میں بعث کی تقوار کے ماتھے۔ اس گروہ کا ایک ترجمان طاعلی قاری بھی ہے۔ وہ لکھتا ہے وال الاصر بقت السحسیں "بل فتله لیسس موجباً للعمة علی مقتصلی مذھب اھل السنة کی امام حسین کے آل کا تھم ویتا بلکہ ان کو آل کرنا بھی السنت کے امام حسین کے آل کا تھم ویتا بلکہ ان کو آل کرنا بھی السنت کے امام حسین کے آل کا تھم ویتا بلکہ ان کو آل کرنا بھی السنت کے فرجب کے مطابق کو ترجیل ہے۔ سے

بیز ای فرق خالہ و مصلہ کے ایک مشہور فروائن جرکی نے حافظ این مملاح کے حوامے سے لکھ ہے ؟ ولاک و نہ امر بقتل الحسیس لم یصح عدما اند امر بقتله رضی الله عند و اما سب یزید و لعند فلیس شان المؤمین و ان صح اند فتله او امر بقتله کی بیات الاست تزدیک ثابت نیس ہے کہ بزیر نے تول حسین کا تھم دیا تھا اوراگر بیرثابت بھی ہوجائے کہ اس نے امام کوئل کیا یا ان کے تل کا تا ہم اس پرلھنے کر تا الل

منتمج مکیدشرح تصیده امریداین جرکی- بخواله کابداعظم، جاه صواعق عرقه ام ۲۲۱۳، هیچ جدید-

منهاج النة اج كدا في السواعق ٢٢٣\_

شرح يدوالاهالي

. آيمال کي شال نبيس ہے۔

بناب غزال بھی ای جماعت کی صف میں نظر آتے ہیں جنبوں نے احیاء الطوم کے میں بزی شدو مدسے العت بڑا ب غزال بھی ای جماعت کی صف میں نظر آتے ہیں جنبوں نے احیاء الطوم کے میں بزی شدو مدسے العت بزید کی ممانعت فرمائی ہے۔ ہمارے طف میں ' خلافت معاویہ ویزید' اور' خلافت رشید این رشید' وغیر دکتب و رس کے موافعین اپنے چیئروں سے بھی چند قدم آگے نگل مجھے ہیں۔ بہروں کی کہاں تک بزید کے ہرستاروں کے نام میں اسٹی ایک بزید کے ہرستاروں کے نام میں اسٹی ایک بزید کے ہرستاروں کے نام میں اسٹی اسٹی سے کہ م

یك حسینے بیست كو گردد شهید ورن بسیسار اند در دبید بیزید جیس کرا به بسیسار اند در دبید بیزید جیس کی آپ نے سفور بالا پی طاحه كرای به ال گروه چی بچوای بی کی این بی و ایران كوشن بزید ك می بیزی موجود چی جنبول نے محض بزید كی پوزیش صاف كرنے كے ليے دهرت اوس سین اللیلا پر بغاوت كا الزام عاكد كی ہے۔ چونكد دشمنان حسین و جوا خوابان بزیر بیش بیامتر افس كرتے دہ جے چی ال لیے مرورت به كدان وكوں كے اس ایراد كوشیق كى كوئى پر پر كھ جائے تا كر معلوم بوك اس بی كہاں تک صدافت ب دراس می كتن وزن ہے؟ ای لیے ہم نے یہ بب منعقد كیا ہے۔ حقیقت عال معلوم كرنے كے لیے بہلے بغاوت كی شرق تعریف معلوم بول اس بوك اس بی كامنوں ہو كے اس بی كامنون كی تعرف اسلام واقع کے محج وارث و بیانین کے خلاف علم محالاح مالاح شرح بیاں معلوم بول اس بوك اس بی خلاف کرنا کے جیس كے جانب رسوں اسلام واقع کے محج وارث و بغاوت بائد كیا تھا۔ بنا بر يم كوش پر مغاوت كا الزام عائد كرنے ہے پہلے بیر معلوم كرنا خرورى ہے كہ جس کے خلاف علم خلاف اس کے کوئی اقدام كیا ہے۔ آیاس كی خلاف والم می کی طرح درست الرب کوئی اقدام كیا ہے۔ آیاس كی خلاف والم می کی طرح درست گارہ ہو تا ہو اوراس كے متعدد دورہ جن ہیں۔ اگر خلافت برید کا جانب بی بی مولی اوراس کے متعدد دورہ جن ہیں۔

فلافت يزيد كے ناجا تز ہونے كى يہلى وجه

یہ ہے کہ باب بفتم میں شرا نظامی ا، م حسن و معاویہ کے خمن میں کمس وضاحت کی جا پھی ہے کہ ان شرائظ میں ہے ایک ایم شرط یہ تھی کہ معاویہ کوا ہے بعد اپنا ولی عبد اور خبیفہ مقرد کرنے کا کوئی خل سے نہ ہوگا۔ اس سے طاہر ہے کہ معاویہ کا این یہ کواپنا ول عبد مقرد کرنا اصول شریعت اور آئین اسمام کے سراسر خلاف ہے۔ معاویہ کواس تقرد کا

احياء العظوم اليساجل الازالا المعيم معر

ع العدية من بن ١٥٨٢م وشيد

م ج مواعق محرقه به ۱۳۷۰ الایامیة والسیامیة بس ۲۵۸ میخری دن ۴۶ مس<sup>۱۹</sup>۷ و فیرو **۱۳**۲

تناها کوئی حق حاصل نبیس تفار و فولو منظروا فی سیر العلماء لعلموا کیف عقدت له البیعة و الزم الباس الفها و لیفت عقدت له البیعة و الزم الباس بهها و لیفت فعل فی ذلک کل فبیع که اگر بیلوگ کتب میروتواری پرنگاه کرتے توان کو بیرحقیقت معلوم ہوجاتی کہ بیعت پر مجبود کیا گیرادر کس طرح اس سلسله پس تمام فتی و هنیج کاردوائیوں کا ایک شمہ ہم آٹھویں باب میں ذکر کر پچے ہیں۔ ناظرین کرام اس کی طرف رجوع کریں سے

تنو خنود حنديث منفنصيل بنصوان ازيان محمل

مولوی شاہ محرسلیمان صاحب میلواروی نے مجی ای طرح لکھا ہے اور ٹابت کیا ہے کہ بی ظافت غیرا کئی اور کی طرح بھی درست نہ تھی۔ چنانچہ وہ اس سلسلہ بیل کھتے ہیں '' تمام کتب میر واتو ارخ وغیرہ سے ثابت ہے اور آنام علاء محتقین کا الی برا ثقاتی ہے کہ سیدتا ا، محس القبط نے امیر معاویہ ضی اللہ عنہ کو ظافت ہماری ای طرف او نے تک کے سے بروگ تھی۔ اور اس شرط پر ان کو فلافت مونی وی تھی کہ تمہارے بعد پھر ظافت ہماری ای طرف او نے گی ۔ تم کو ہر گزید تی نہ ہوگا کہ کی کو اپنا ولی عبد بناؤی اس کو میراث مجمود ور کسری اور قیمر کی سلطنت ہماؤہ علامہ ائن عبد المحد اللہ علیہ عبد اور اس میں ہماؤہ و علی دلاک اور قیمر کی سلطنت ہماؤہ میں بھد ہو و علی دلاک استیما ما امعقد فی دلک کی المحد المعاویة حیاته لا عبوا نم یکوں له میں بھد ہو و علی دلاک استیم معاویہ کو سرف ان کی حیات تک کے باا شاق تم معاویہ کو اس کے الم سات کے نزویک ہے امر سلم ہے کہ انام حسن نے امیر معاویہ کو صرف ان کی حیات تک کے لیے ظافت میں دو کو ان کی میات تک کے لیے ظافت میں ہم دی ہم کی اور ای پر ان دونوں کے مائین سلم ہوئی تھی۔ اور اصاب فی تمیز العمی ہوا می کے خلافت میں معدہ کی بیش ان بات پر کے خلافت ان کے بعد پھر انمی ان معام معاویہ کو کئی اقدام کی تعد کی ایک میاب معدم کی میں انس کے خلاف نا ان کی میاب معاویہ کو کئی اقدام کی کئی اندام کی کئی دوت ہو سکتا ہے ؟

دوسري وجه

۔ کی ہرہے کہ بزید کی خلافت خلافت معاویہ کی فرع ہے لہٰذا آگر معاویہ کی خلافت شرعاً درست ثابت ہوگئی آو پھر تو یزید کی خلافت کے سیح ہونے کا پچھاخمال ہوسکتا ہے؟ لیکن آگر سرے سے خود معاویہ کی خلافت وامارت ہی غیر

ا تغییرروح العانی، ع۸م ۱۳۳۰ ع رسالشهادت حسین اس ۲۵۵

ا آئنی اوران کی دھینگامشتی کا نتیجہ ٹابت ہوئی تو پھر خلافت بزید کی صحت بالکل خارج از بحث بھی جائے گی۔ اس لیے غلافت معاوید کا ج مزویما بھی ضروری ہے سونخی ندرہے کہ ایل سنت کے علی محققین کو تحقیقات بسیار کے بعداس بات كا قراركرنايزاب كه معاويه كي خلافت كوسي طرح بحي شرعاً درست نبيس قرار ديا جاسك چنانجدانل سنت كے علامه والمام مولوی وحیدالز ان لکھتے ہیں '' بیعض مولو ہوں کی صریح غلطی ہے کہ جو آیتیں یا حدیثیں مہاجرین وانسار کی فضیلت میں دارد ہیں ان سے ابوسفیان اور معاویہ کی فضیات ٹابت کرتے ہیں۔ معاویہ اور ابوسفیان شرمابقین اولین میں سے میں اور تقبعین باحسان میں ہے بلکہ مساعیس الی المبغی و العدوان (بخاوت اور مرکشی کرنے والوں) میں سے جیں۔امام نسائی نے قروبا معادیہ کی فضیلت میں کوئی حدیث سی تہوئی موئی۔سواے ایک حدیث کے کہ اللہ اس کا پیٹ ند بجرے۔ اور بید دعا آپ کی معاویہ کے حق میں قبول ہوئی۔ ان کے سائے ستر طرح کے کھانے رکھے جاتے۔ وہ کھاتے کھاتے تھک جاتے ، یران کا پیٹ نہ مجرتا۔۔۔۔ جب معاویہ نے منبر پر بیان کیا کہ خد دنت کا مستحق کوئی ہم ے زیادہ مبیل ہے تو عبداللہ بن عمر نے اپنے تی میں کہا تھے ہے ریدو فد فت کامستی وہ ہے جو تھ سے اور تیرے باب سے لڑتا رہا۔ بعنی جس زمانہ میں تو اور تیرا باب دونول کا فریقے تو دوسرے لوگ جو تھو سے یہیے مسلمان ہو بیکے تھے اور جُھ سر جہاد کرتے تھے وہ جھ سے زیادہ خلافت کے متحق ہیں۔اس سے معلوم ہوتا ہے کہ معاوید کی حکومت دھینگا مثتی ہے تھی۔ندملاح ومشورہ اور استحقاق ہے۔تواس کوخلافت تیس کید کئے۔ جیسے او پر کی بار بیان ہو چکا ہے۔'' باب دہم میں ای بزرگ کا ملح حسن کے سعملہ میں یہ کلام نقل کیا جا دیا ہے کہ جناب امام حسن کی معاویہ ہے ای طرح تقی جس طرح پینیبرا سلام 😘 کی سلح کفار مکہ ہے جوآ تخضرت کی طرف ہے سیجے اور کفار کی طرف ہے جبری اور ظلی تھی۔ میں کیفیت یہاں بھی تھی۔

پس اس بیان حقیقت ترجمان ہے بے حقیقت بالکل وامنح وعیاں ہوگئی کے معاویہ بن ابوسفیان کی خلافت غلط اور فیرآ تخیخ تنمی اس کے بعد یز بد کی خلافت کا بطلان مختاج دلیل و ہر ہاں نبیس رہتا۔

خشت اول چوں نهد معمار کج تا ثریا می رود دیوار کج مول نائے موصوف کا بدیمیان حرز جان بنانے کے لائل ہے کہ" بزید کا کوئی حق شدتھ کہ اس کومسلم توں بر حکومت ہے۔ بھلہ جب فرشتے موجود ہوں تو کوئی شیطان کی حکومت منظور کرے گا؟ محرمعلوم نہیں کہ اہل شام کس تبیل کے مسلمان متھے۔ امام حسین الظیلہ کی کفش برداری کی بھی بزیدلیافت نہیں رکھتا تھا ہ

چنه نسبت خیال را بنا عالم پاک 💎 کیمیا عیسی کچنا دچیال تناپیال

کا کا ماہ م صاحب کے موجود ہوتے ہوئے بھیے مانوں نے پزیدے بیعت کر لی ادر اس پر بھی اکتفانہ کی۔ کا امام صاحب کی جان کے در ہے ہوگے آخر کی شقادت ہے آ ہے کو بچوں ادر عزیز ول سمیت قبل کر دیا ہ الم صاحب کی جان کے در ہے ہوگے آخر کی شقادت ہے آ ہے کو بچوں ادر عزیز ول سمیت قبل کر دیا ہ الم سالم الشوت کہ ایس ہا در احد واقعہ والت کے در بسس اسروز مول عصوص کی اہل سنت کی اس سلم الشوت حدیث کہ دو المتحلاقة بعدی ثلاثوں سنة تم یکون ملک عصوص کی میرے بعد خلافت صرف تمیں برس تک ہوگی۔ اس کے بعد کا نے والی بادشاتی ہوگی۔ ( الوار اللغة ، ب ۱۶ می ۱۳۳۷) ہے ہی معلوم ہوتا ہے کہ می ویر فیر فیر آئیں بلکہ اے زیاد و سے زیاد و ایک بادشاہ کہا جا سکتا ہے کو فکہ اس بنا پڑیمی سار کا عرصان مصن کی شش و ہو فل ہری خلافت پر فتم ہوجاتا ہے۔ جس جب یر بید کی خد فت ہی شرعا خابت نہیں تو اس کے خلاف اقد ام کر نے والا کیونکر ہونی قرار دیا جا سکتا ہے۔ جس جب یر بید کی خد فت ہی شرعا خابت نہیں تو اس

تيسري وجه

ہر چیز کا ایک میزان و معیار ہوتا ہے۔ آخر ضدید ارسول ہونے کا بھی تو کوئی معیار ہوتا جا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکت کر جوشتر ہے مہار دعوائے خلافت کر دے۔ اور لائھی کے رورے تخت خد فت پر مشکن ہوجائے۔ وہ صدید ارسول گئن کے جوشتر ہے مہار دعوائے خلافت کر دے۔ اور لائھی کے رورے تخت خد فت پر شمکن ہوجائے۔ وہ صدید ارسول گئن ہو؟

من جائے ؟ اگر چیشرا بخوار ، زنا کار ، تارک صوم وصلو قاغر صیلہ پکافائن و فاجر بلکہ عقید قاکا وادر اسلام کا غدار بھی ہو؟

کی کوئی مسل القیہ اس دھاندلی کی اجازے دے سکتا ہے؟ حاصل و سحلا۔ بناہر میں بزید کے آئراہ وافکار وراس کی سیرے و کر دار کا جائر و فینا ضرور کی ہے تاکہ اس کا استحقاق یا عدم استحقاق خد فت معلوم ہوجائے۔ جہاں تک جم نے اسد می کتب تاریخ و حدیث کا مطالعہ کیا ہے جم تو اس نتیجہ پر پہنچ بیل کہ بزیرا بنی سیرے و کر دار اور آئراہ وافکار کے اختبارے صرف فاسق و فاجر ہی نہیں بلکہ بالکل کا فر ہے ہم ان حقائق کا ایک شمد قبل جی درج کر کے جافف ف ناظر بن کرام کو دعوے فکر دیجے بیں اور یقین رکھے جی کہ تعصب وعزاد کی عینک اتار کر حقائق کا مطابعہ کرنے والے عاملات میں دارے میں اور یقین رائے کریں گے۔

يزيد كي بعض كافرانه عقائد ونظريات

يريركبتا ۽ م

جـزع الـحـررج من وقع الاسـل

ليست اشيساحسي يبسدر شهدوا

الورالين الياا الم

معادیدین دب سنیاں کی مددنت کے ابطال اور اس کی ملوکیت کے اثبات کے سمید میں کتاب اضاد مت سے ملوکیت تک ' کا مطالعہ بہت

معید ہے۔

وعدلتاميس بدر فاعتدل ثم قالوايايايويد لا تشل مى بىنى احمد ما كان فعل خير جاء ولا وحيى سزل

قد قتلما القرم من ساداتكم فساهملوا و استهملوا فرحماً لمست من خميدف ان لم انتقم لعبت بدو هماشم بمالعلك فلا

یز بیران اشعار کفر شعار میں دین اسلام اور اس کے حق کق کا انکار کرنے کے ساتھ ساتھ اپنے نجس و ناپاک کشتگان بدر کا ذریت رسول کے بدلہ بینے کے بعد کہتا ہے

- (۱) کاش میرے بدر والے وہ ہزرگ جنہوں نے تیر کھ کر بنی فزرج کی جزخ فزع اور اضطراب کو دیکھا تھا آج موجود ہوتے۔
- (+) (اورد یکھتے کہ) ہم نے تہارے سرداروں میں سے بڑے سردار (امام حسین ) کوٹل کر کے بدرو، لی کی کوسیدها کردیا ہے۔
  - (٣) اس وقت فوثی کے مارے ضرور با واز بلند پکار کر کہتے کداے بیزید تیرے ہاتھ شل ند ہوں۔
    - (") میں اول دخندف سے تعیل ہوں اگراولا داجر سے ال کے کئے کابدل ند لے لول۔
- (۵) بنی اشم نے ملک کیزی کے لیے ایک وصوبی میں ورندند کوئی خبر آسانی آئی تھی اور ند کوئی وی نازل ہوئی ا متی (معاذ اللہ)۔

طلت شراب محمعلق يزيد كانظريداورين يحمعلق معاويدي تدبير

یزید چونک علانیہ شراب کے دور چلا کر دار عیش و عشرت دیتا تھ امیر شام کو اندیشہ ہوا کہ چونکہ انجی تک اکثر لوگوں کے دل و دہاغ میں اسلامی احکام وارکان کی پچھے نہ پچھ شمت رائخ ہے۔ اس لیے وہ کہیں پڑید سے متنفر نہ ہو

ارخ طرى وس ١٥٨ عن جديد

ع من تذكر وخواص الاست سبط المن جورى المن المهمار مموامق محرق المسلمان المؤون المن 174 فرال الابر ريد يحتى من عام التحاف لحب الاشراف المن ۱۸ وسيلة التجاويات ٢٩٩ وفير و بحواله ناموس اسلام بن ٢٢ من ١٦٠ -

ہ کیں اور اس طرح وہ جو بزید کی ولی عہدی کے لیے زیمن ہموار کر رہا ہے اس میں اے مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اس لیے اپنے چہتے ہیں گوٹراب خواری کی بیتہ بیر بتائی۔ ﴿لا تععل نهاراً لئلا تھوں فی اعین الماس ﴾ بیٹا! دن کوٹراب نہ بیا کرو۔ تاکہ لوگول کی نگاہول میں تباری قدرومزات نہ کرجائے۔ ﴿ذکوہ ابن المعاولي فی تاریخه و ابن الانباری فی تاریخه ﴾

ال كے جواب مل يزير نے اپنے باپ كوجوا بأبيد وشعرلك كر بھيج ديے ،

ف خذها على ديس مسيح بن مويم

تو پرمس بن مريم ك دين پر پل لو

بسل فال دبك ويل للمصلين

البت نماز كرارول كم تعتق قرآن يس ويل

للمصلين موجود هـ الم

فان حرّمت یوماً علی دین احمد اگر دین احمد اگر دین احمد میں شراب نوشی حرام ہے ما قال دیک ویل للدی شوہوا فدا نے شرابخواروں کے متعلق ویل للشارین کہیں نہیں کہا

ان اشد دے واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ یزید مرف بھی نہیں کہ عملاً ایک انتہا کی گی گزرافخص تی بلکہ وہ خیالت ونظریات کے اغتبارے بھی دیسال آبانی تی کے وہ استان کا استان و کیا کرتا تھا یہ بخت شراب کا انتا ولدا دہ نیا کہ جس وقت میں ویداس کی دلیعہدی کی کوشٹوں بیل مشغول تیا تو اس نے بیا یہ کو جج کے جہانہ سے اہل مکہ و مدینہ کو متاثر کرنے کے لیے جی زبیجہا تھا تو اس نے مدینہ منورہ پہنچ کر بھی بادہ کئی کا دور چلایا تی ہے۔ بی جیسے زیا ، ترک صلوق اور شرب فتم کا ارتکاب ب

عبداللہ بن خفد ( علی الملاکہ ) بیان کرتے ہیں ﴿ و الْسَلَه ما محوجنا علی یؤید حتی محدنا ان مرمی بالحجارة من السماء ان رجالا یسکح امهات الاولاد و البنات و الاخوات و یشرب المحمر و یسلو بالحجارة من السماء ان رجالا یسکح امهات الاولاد و البنات و الاخوات و یشرب المحمر و یسلو عالمی المحملوة ﴾ فدا کرتم ہم نے اس وقت تک بزیر کے فلائی آ واز باندئیس کی جب تک ہمیں بیخوف وائمن کی جب تک ہمیں بیخوف وائمن کی جب تک ہمیں بیخوف وائمن کی بیم برآ سان سے پھر ند برسیس کیونکدوہ ایس محفق تھا جو (جنسی خواہش کی بیمیل کے لیے ) اپنی سوتیل ماؤل اور اپنی میٹیوں اور بہنوں کے فرد جیوڑ تا تھا۔ اور شراب علانیہ بیتا تھا اور نماز آرک کرتا تھا۔ اس سے معلوم ہو سکت کہ بزیر مملی حیثیت سے سی قدر گرا ہوا تھا؟

ل مريش الجنال مولانا شرف على قد توى (عدى ما نقل في خاموس اصلام).

ع تاريخ كالى الن اليروج من ١٢ مطبور معروك الد

المراج كلف وسيوى من ٢٠٨ - ٢٠٩ - تذكر وسيط بن الجوري من ١٩٢٠ منواعق محرقة بعن ١٣٠١

#### یزید کے عام عا دات واطوار

مور خ جیس معودی نے بزیر کے تعلق لکھا ہے ﴿ وکان برید صاحب طرب و جوارح و کلاب و توود و فهود و مندهمة على الشواب... الغ ﴾ يزيد براعيش وعشرت ببند، شكاري جانورون، كؤن، بغردن اور چیتوں کا دلدار و تھا اور ہر وقت اٹمی اشغال میں مشغول رہتا تھا اور ہر وقت اس کے ہاں شراب خواری کی بریں قائم رہتی تھیں کے جب بزیر کی بد کروار بول کی عام شہرت ہوئی تو مدیند کے لوگوں بر بالخصوص بے بات بہت شاق گزری۔ و کم مدینہ عثمان بن محمد بن ابی سفیان نے معامد کی نزاکت کو مجھتے ہوئے اشراف مدینہ کا ایک وفد مرتب کرکے یز بید کے باس جیبی جس میں جناب عبدالقد بن حظلہ انصاری اور منذر بن زبیر وغیرہ شامل تھے۔عثان کا خیال ت کے بدلوگ پزید کی عطا و بخشش ہے مطمئن ہوجا کیں مے مگراس کا بید خیال غلط ٹابت ہوا۔ ان حضرات نے والیس آ کر یزید کے کردارکو بالکل طشت از بام کردیا اگر چہ بزید نے رفعست کے وقت بطور رفعت ندعید اللہ کوایک لاکھ وران کے بمرابوں کووں دی بزار درہم دیتے۔ بزیر کا خیال تھا کہ اس حیلہ سے ان کوائے دام تزویر میں بھانسے میں کامیاب ہو بائے گا کراس کی توقع کے خلاف جب برلوگ واپس پلٹ کر مدینہ میٹیج تو برمار ﴿فاظهروا رشتم برید و عیبه و قالو قدمننا من عبد رجل ليس له دين يشرب الخمر و يصرب بالطنابير و يعرف عبده القينان بالمعارف و يلعب بالكلاب و يسمر عبد الحراب و هم اللصوص و الانشهدكم اما قد خلصاه ﴾ بزید کے عیوب اور اس کی برائیال ملا ہر کیس اور کہا ہم ایک ایسے تفس کے پاس سے آرہے ہیں جو بالکل ہے دین ہے، شراب بیتا ہے، طنبورے بج تا ہے، اس کے سامنے کنیزیں باہے بجاتی ہیں، کو سے کھیل کرول بہلاتا ہے، رات کو بدمواشوں اور چوروں کے جمگھے میں جنگی کہ نیاں بیان ہوتی ہیں۔ ہم تمہیں گواہ کرکے کہتے ہیں کہ ہم نے اس کی

چنانچدو گراال مدید نے بھی یزید کی بیعت توڑوئ کی جس کے نتیجہ میں وہ المیدواقع ہوا جو واقعہ ہو کے نام عاری میں یا دکیا جاتا ہے۔ '' حرہ' مدید طیب کے مشرق میں ایک مقام کا نام ہے جبال فوئ یزید کے سہمالا اسلم بن عقبہ (جس کے پاس پندرہ بزر دکالکر جرادتی) اور انلی مدید میں خت خوذ یز جنگ ہوگی اور نیج بنی میں میں میں یہ ہوگی اور نیج بنی میں ایک میں کام آئے ۔ اس کے بعد سلم (مسرف انسب ہے) ہوگی سرداران لیکر (عبدالله بن حظلہ وعبدالله بن مطبع) جنگ میں کام آئے ۔ اس کے بعد سلم (مسرف انسب ہے) نے مدید رسول میں جو مطالم ڈھائے۔ ان کے بیان سے قلم اور زبان عاج وجران ہے۔ مؤرجین کے ایک عام

ل مرون الذهب وج ما جل ۱۸ یکن معرب ع طبری ج ندوس می ارخ انتخالا و می ۱۹۸

اندازے کے مطابق تین شاندوروز تک مدینہ کوتاخت و تارائ کی گیا۔ علاوہ مالی تقصان کے صرف جانی نقصان کا بید اندازہ ہے کداس میں سات سو ( 400 ) صحب رسول اور دس بزار عوام شہید کئے گئے۔ کم و بیش تین سو کنوار کالا کیول کی عصمت دری کی گئی۔ مبجد نبوی کی اس طرح جنگ جرمت کی گئی کداس میں فیجراور گدھے باندھے گئے۔ تین دن تک مبجد نبوی میں فرز و ، و ان نہ ہو گی۔ آبین کی اسلام بلکہ نگ و انسانیت والہ میں تین ہوا۔ اور آغاز شام اللہ میں جو اسلام بلکہ نگ و انسانیت والہ مے بیل تخت نشین ہوا۔ اور آغاز شام اللہ کی ہوگیا۔ اس تین سال اور یکھ ماہ میں تین ایسے شنج جرائم کا ارتکاب کیا جن کو یاد کر کے انصاف پند و نیا تیامت تک اس پر افرین کرتی رہے گی ۔ حکومت کے پہلے سال ف ندان رسول کی پر بادی و دوسرے سالی بلدرسول کی جائی اور کے مال خان خدا برحملداور اس کی و مرائی ۔

ناوک نے اس کے صید تد چھوڑا زمائے میں

زئبی نے اس کے متعلق آلیوا ہے جوافقہ مولئہ مقتل الحسین و اختتمها ہواقعۃ الحرّۃ فعقتہ الناس ولم بسادک فی عمرہ کی لیخی بزیر نے اپنی کومت کا افتتاح شادت حسین اور افتقام واقعہ آل ہے کیا جس کی وجہ ہے ہوگوں نے اس سے قرت کی اور فعدا نے اس کی عمریس برکت نددی۔ (میزان الاعتدال) بیزید کے متعلق اسلامی وٹیا کی رائے

انبی حق کن کے پیش نظر اہل سنت کے بڑے بڑے جلیل القدر مدا و وائمہ نے بیزید کوند مسرف فاسق و وہ جر بلکہ

كافرتكعا ہے۔

- (۱) چنانچرمان علی قاری لکھتے ہیں جوانعتمامی فسی اکھار پرید قبل معم یعمی کما روی عده ما یدل علی کھر ہ میں تحلیل النحمر و لعله وجه ما قال الامام احمد بتکھیرہ لما ثبت عده کی لینی گفر برید کے ہارے ہیں اختمان ہے ایک قول یہ ہے کہ ہاں وہ کافر ہے کیونکہ اس سے ایسے افعاں و اقوال نقل موسے ہیں جواس کے گفر پر والات کرتے ہیں جسے شراب کو حلال مجمنا وغیرہ ۔ اور شاید انمی وجوہ کی بنا پر امام ، جد بن خبل نے اس کے گفر کافتوی و یہ ہے کیونکہ ان کے نزد یک اس کے پیکافر اندا قوال و افعال ثابت ہوگئے میں بیر بن خبل نے اس کے گفر کافتوی و یہ ہے کیونکہ ان کے نزد یک اس کے پیکافر اندا قوال و افعال ثابت ہوگئے میں بیر سے کو سے کیونکہ ان کے نزد یک اس کے پیکافر اندا قوال و افعال ثابت ہوگئے میں بیر سے کیونکہ ان کے نزد یک اس کے پیکافر اندا قوال و افعال ثابت ہوگئے میں بیر سے کیونکہ ان کے نزد یک اس کے پیکافر اندا قوال و افعال ثابت ہوگئے میں بیر سے کیونکہ ان کے بیکافر اندا قوال و افعال ثابت ہوگئے میں بیر سے کیونکہ ان کی بینا کیا ہوگئے کیا کہ کافر کی بینا کیا گھر کافر کی انداز کا فیال شاہد کیا گھر کافر کا کونکہ کیا کہ کافر کی کھر کیا گھر کا کونکہ کی کھر کیا گھر کھر کھر کھر کھر
- (۲) پیشوائے الل سنت شرومحمرسلیمان صاحب پیلواروی تحریر فرماتے ہیں ''اکٹر اکابرین ومحدثین و بزرگان وین مثل امام احمر بن طبل، وعد مدابن جوزی، وجل ل الدین سیوطی وعلامہ سعد الدین تفتاز انی وسید آلوی وغیرهم

ا تاریخ انخلفاه این ۱۶۹ طبع معرجدید و الانتهار داسایه این فبر ۳ بس ۱۹ کا ایشم تالث وصواعق محرقه این ۱۹۳۳ بیج معرجدید -۲ شرح نقد اکبراس ۸۸ -

رسم الله تعالى مريد كر كو قائل إلى اور سر الصلمان عن أيس جائے - الح-"

- (۳) علامه سعد الدین تعتاز انی کلیج بین ﴿ وسعی لا نتوقف فی شامه بل فی ایمانه لعنه الله علیه و علی است رو و اعوانه ﴾ بم بزیر پراونت کرنے کے جواز بکدائ کے بدین و بایمان ہونے پر کوئتم کا توقف اور شک و شربین کرتے۔ اس پراوراس کے اعوان واقع دیر فعدا کی لفت ہو۔ کا
- (س) على مدجل الدين سيوطى (جويزيدكوچمنا فليفريكى تاركرتي بن ) لكيت بن ﴿لعن الله قاتله و ابن ريدد معه و يزيد ابضاً ﴾ فداوند عالم حسين كوتال اورابن زياد اوريزيد پر بحى لعنت كرے ...
- (۵) على مدائن جوزى في يزيد ك كفراوراس برلعنت كے جواز على ايك منتقل كتاب لكھى ہے جس كا نام ہے: "المرد على المتعصب العيد في جواز اللعن على يؤيد"اس بين انہوں في دالا كل تاطعه و براہين ماطعہ سے اسے موقف كو ثابت كيا ہے.
  - (۱) سبط ابن جوزی نے بھی ٹی کتاب مذکرہ خواص الدہ جس اس کا کفراور اس پرلعنت کا جواز ثابت کیا ہے۔
- (2) سیر محمود آلوی بغدادی نے اپن تغییر روح المعانی جدہشتم بیل کفریزید کی بحث کرتے ہوئے ابن عربی مالکی کے کافران فتوی کا تارو پور بکھیر نے اور کفر ولعنت یزید کے بارے میں مختلف علیاء الل سنت کے تظریات علی کرنے کے بارے میں مختلف علیاء الل سنت کے تظریات علی کرنے کے بعد فود تکھیا ہے جس کا مصل یہ ہے: "میرا کمان عالب میں ہے کہ وہ فیسیٹ برگز مسلمان اور مصد تی رمالت نہیں تھا۔"

  مراکت نہیں تھا۔" میں تھا۔"
- (A) قاضی شہاب الدین فرماتے ہیں عود واقع عن يوبد من ايذاء النبي في اهل بيته ما يوجب المعن هو حم الله من جوّر نصه قال الله تبارک و تعالى ان الدين يوذون الله و رسوله لعهم الله في الله من جوّر نصه قال الله تبارک و تعالى ان الدين يوذون الله و رسوله لعهم الله في الدنيا و الأحوة و اعد لهم عداياً مهيا ﴾ "يزير كر شعل يہ ات الوار ثابت بكراك نے أخرت صلى الله عيدو آلدو ملم كو بون آل الل بيت اذبت بني كى اور بيات موجب لعنت ب خدارم كر يون الورسول كواذيت بني تى اور يوبات موجب لعنت و خدارم كر يان نوگوں پر جو بزير پر لعنت كو جار بجھتے ہيں۔ خدا فرما تا ہے جو دوك خدا اور رسول كواذيت بني الله بين ان پر خدا نے لعنت كى ہے۔ اور ان كے ليے دروناك عذاب مهيا كر دكھ ہے۔ "(قول سديد الله ميرا)

شبادت وسين بحرامه

ع شرح مقائدتنی اس عالد

ع الرخ الخلفاء الل عدا على جديد

<sup>- &</sup>quot; USILUDIOS AND 1"-

- (٩) علامه ذهبي لكت من و كان (يسريد) ماصيةً فظاً عليظاً بتناه ل المسكر و يفعل المسكر في يزير بكا وتُمن الل بيت اور سخت بدغو تحاروه شراب پتيا تحااور كنا بول كا ارتكاب كرتا تعار (ميزان الاعتدال)
- (۱۰) جناب کھاواروی صاحب نے موادنا عبرائی صاحب فرقی کلی کا بیٹوی ان کے تاوی (ج۳، س ک) ہے اپنے رسالہ شریق کیا ہے۔ ﴿ در شاں ویے (یزید) براہِ افراط و موالات رفته می گویند که وی بعد ازاں که بیاتیفیاق مسلماناں امیر شد اطاعتش بر امام حسین واحب شد و نداستند که وی باوحود حسین امیر شود؟ اتفاق مسلماناں کسے باشد جماعتے از صحابه و ار اولاد صحابه خیارج از و بودند و سرخے که حلقة اطاعت او بگردن انداختند چوں حال او به تشرب خمر و قرك مبلوة و زنا و استحلال محارم معاشه کردند به مدیده منوره باز آمدند و خلع بیعت کردند سالح کی بین ' کچھوگ مجٹ بزیرش کردند به مدیده منوره باز آمدند و خلع بیعت کردند سالح کی بین ' کچھوگ مجٹ بزیرش انراط کا دکار ہو کر سے بیج بی کر جب بزیرتام سملائوں کے اتفاق سے ایر سیم ہوگیا تھا تو اب سین پہلی ان کی اطاعت واجب تی ۔ ان لوگوں کو ہے بی خبر بیس کی کی صوحودگی ش بزیرا بر ہو بھی ساتھ تھی تیز میں بریرا ہو کی ساتھ کی بیز میں بریرا ہو کی ساتھ کی بیز میں بریرا ہو کی انداز کردن ش ڈالا بھی تھے۔ ان کو بھی سات کی بیان کی طرح میں ان میں ڈالا بھی تھے۔ ان کو بھی سات کی بید میں خوار بیار کی اور مین کی ان دو گردن میں ڈالا بھی تھے۔ ان کو بھی سات کی بید اس کے میکی طالت معلوم ہوئے کہ وہ شراب خوار بیارک نماز ، زیا کاراور کارم اللہ کو صول جانے والا ہے جب اس کے میکی طالت معلوم ہوئے کہ وہ شراب خوار ، تارک نماز ، زیا کاراور کارم اللہ کو صول جانے والا ہے وہ سات کے بیاس کے بیاں کی بھی ہو تو کہ کو دو شراب خوار ، تارک نماز ، زیا کاراور کارم اللہ کو صول جانے والا ہے وہ اس کے بیاں کی بھیت تو ٹر ڈول کی ان کی بھی ہو تا کہ کو دو شراب خوار ، تارک نماز ، زیا کاراور کارم اللہ کو صول جانے والا ہے کو دو شراب خوار ، تارک نماز ، زیا کاراور کارم اللہ کو میں کو جو دی کر ان میں ڈول کو دی کر وہ شراب خوار ، تارک نماز ، زیا کاراور کارم اللہ کو دی کر وہ کو دی کر دو تا کو دی کر دو کیا کو دو شراب خوار ، تارک نماز ، زیا کار اور کارم اللہ کو دی کر دو تارک کیا تھی کو دی کر دو تارک کیا تھی کو دی کر دو تارک کیا کیا کو دی کر دو تارک کیا تھی کو دی کر دو تارک کیا تھی کو دی کر دو تارک کیا تو کو دی کر دو تارک کیا تارک کیا کیا تھی کو دی کر دو تارک کی دو تارک کیا تارک کو دی کر دو تارک کیا تو کر دو تارک کیا کر دو تارک کر دو تارک کیا تارک کو دی کر دو تارک کیا تارک کیا تو
- (۱۱) مول نامحرسین صاحب فرکی کلی نے بڑی تفعیل کے ساتھ ٹابت کیا ہے کہ وہوید و بدوا الحکم ملعودون علی لساں النبی کی "مزیداور کلم کی تمام اولا دینیمراسلام کی زبانی ملعون ہے۔"
- (۱۲) علامہ وحید الزمان نے انوار اللغۃ میں کئی جگہ پر کفریزید اور اس پر لعنت کرنے کے جواز کی تقریحات کی جیس ۔ ایک جیس ہوتا۔ کوئی تو پزید کو جیس ۔ ایک جیس ہوتا۔ کوئی تو پزید کو چیلے جاپڑوں سے جہاں پاک جیس ہوتا۔ کوئی تو پزید کو چیلے جاپڑوں سے جہاں پاک جیس ہوتا۔ کوئی تو پزید کو چیلے جاپڑوں تک پہنچا دیتا ہے۔ کوئی اس کو ضلیفہ برحق کہتا ہے۔ امام صاحب کو باغی قرار دیتا ہے۔ کوئی کہتا ہے ( پینچ ابو بکر بن عربی ماکنی استاد امام غزائی ) اگر بزید امام صاحب کو اپنے ہاتھ سے ذی کرتا تے بھی جی اس بر بعنت نہ کرتا۔ کیونکہ وہ اولوالا مرس تھا۔ کوئی کہتا ہے امام حسین ای تکوار سے مارے گئے جوان کے نانا کی

رسماله شهادت حسين بم ٢٥٠

وسيلة النجاؤة أس١٩٠.

تھی۔ اللہ ان لوگوں سے سمجھے۔معلوم نہیں تی مت کے دن آنخضرت کے سامنے بیدلوگ اپنا مند کیسے بنائیں گئے۔ گے؟ ہم تو ہزید کومعہ ہس کے معاونین جیسے شمر تعین ، این زیاد ، عمر بن سعد ، خول ، سنان وغیرهم کوملعون اور مردود ادراشتی انخلل والخلیقہ جانتے ہیں۔

الات الف الف العن العن المعنات من بير براورالف الف لعنت من بير كے طرفداروں اور حاميوں اور تعريف كرنے والوں پرجو ال كوفيفه يا اولوال مرجس سے بجھتے جيں۔ ان لوگوں كو اتنا وقوف نبيس كه خلافت شرق كوئى خاله بى كا محر ہے كہ جو زبردمت ہوا۔ اس نے دہا ليا۔ اور خليفہ بن لے جیفا۔'' يہاں بنظر اختف دائى ہروشہادتوں پر اكتفا كى جاتى ہے۔ تفعیل كے شائقین كتاب معاویہ و بزيد اور سياست معاويہ و بزيد دغيرہ كتب مبسوطہ كی خرف رجوع كريں۔

ان حقائل پرایک مرمری نگاه دُالنے ہے بہ سانی بیاندازه لگایا جاسکنا ہے کدان حامات بی بزید کی خرح مرح افزانت بین بزید کی خرح مجی خلافت بندید کا مستحل نہ تھا۔ اس کا اسلام آئ ٹایت نیس۔ تا بخلافت چہ دسد؟ لبنداس کے خلاف کوئی اقدام کرتا برگز بذات نبیس قرار دیا جاسکتا۔ و الحمد للله علی وضوح المحق و الحقیقة۔

#### ايك مشهورشبه كاجواب

ہوا خواہان بن امیدو مجان یزید جبت ہاتھ ہیں ، رئے کے بعد بموجب ''ڈوسے کو شکے کا سہارا' نجاستویزید کے سعد بنی بن رک کی اس عدیث کو نیش کیا کرتے ہیں کہ آئے ضرت ہیں نے فرمایہ واق کی جیسٹس میں امنسی بعرون مدیسة قیصر مفعور لہم کو '' میری امت کا پہلا الشکر جو تیمر (بادشاہ روم کے ) شہر (تسخطنیہ) پر جہاد کر سے کا وہ بخشا ہو ہے۔'' واس میں میں ویدئے ایک فوج سفیان بن موٹ کی کمان میں تسخطنیہ جبی تھی اور چونکہ بزیراس مشکریں شال تھا۔ لہذا وہ مبشر بالجنة قرار ہا تا ہے۔ بیدویل بالکل علیں اور بچند وجہنا قابل تبول ہے۔

اؤلاً بردایت سند کے انتہارے مجرد ح و مقدول ہے کونکداس کے داوی ایند بدهقیدہ یا بدگل ہوئے کا قابل انتہار ہیں۔ اس دوایت کا سلسار سنداس طرح ہے، و حدث اسحق بن بوید بن ابو اهیم الدهشقی حدث ابحی عن عمیر بن الاسود العنسی الحمصی کے اس سلسلہ کا پہلا داوی اسحال ہے جو کر عفاء د جال کونو کے ضعیف ہے۔ اس سلسلہ کا پہلا داوی اسحال ہے جو کر عفاء د جال کے نزو کے ضعیف ہے۔ چنائی عدمائن جم عسقلانی تبذیب النبذیب (جارم ۱۲۱، طبع حیدر آباد) می لیستے ہیں خوال ایس ابسی حاتم کتب عده ابسی و صمعت ابا درعة یقول اور کناہ و لم نکتب عنه کے۔ اس انی حدیث کسی اور ش نے ابوزر سر (دازی) سے سند کہ وہ کہتے ہیں میرے باپ نے اس (اسحال ) سے حدیث کسی اور ش نے ابوزر سر (دازی) سے سند کہ وہ کہتے گے کہ م نے اس کا زمانہ پایا ہے گر (بورضعیف ہونے کے) اس سے حدیث نیس کسی۔

ورراراوی کی ہے۔ اس کے متعلق تہذیب النبذیب (جاایس ۴۰۰۰) میں لکھا ہے وہ کے اس یہ و منسی اللہ اس کے دور اراوی کی ہے۔ اس کے متعلق تہذیب النبذیب (جانب وی عن ایس صعیب اللہ کان قلدویًا کھائی پر تقدری ہونے کا الزام لگایا جاتا ہے۔ اور الی معین (بہت بوے نقاد) ہے دوایت ہے کہ یہ تقدری تھا۔ اور جناب رسول خد کھی کا ارشاد ہے کو السف دیدہ صحوس ہندہ الاملہ کی تقدریہ میری امت کے بجو کی جی ۔ (شرح مقاصد)

تیسرارادی تور ہے۔ اس کے متعلق تہذیب (ج۲، ص۳۳) بی انکھا ہے جویقال الله کان قدریاً و کان جدہ فضل بوج مسفیس مع معاویة و کان ثور الدا ذکو علیاً قال لا احب رجلاً فضل جدی نفاہ اهل العجمص لکونه قدریاً کی کہا جاتا ہے کہ فیض قدری المذہب تھا۔ اس کا دادا جنگ صفین بی معاوی معیت بی المحمص لکونه قدریاً کی کہا جاتا ہے کہ فیض قدری المذہب تھا۔ اس کا دادا جنگ صفین بی معاوی معیت بی مارا کیر چنا نے جب بھی اور معز علی الفیض کا ذکر کرتا تو کہتا تھ بی ایے فضل کودوست نہیں رکھتا جس نے میرے دادا کو کہتا تھ بی ایے فضل کودوست نہیں رکھتا جس نے میرے دادا کو کہتا تھ بی ایے فضل کودوست نہیں رکھتا جس نے میرے دادا کو کہتا تھ بی ایک جاتھ ہی تھا۔ اور بیا تھا۔ (کذا فی میزان الاعتدال) اس سے معنوم ہوا کہ پی فضل قدری ہونے کے ساتھ ساتھ ویشن ایل بیت بھی تھا۔ اور بیام بجائے فودرادی کے لیے قادرے ہے المباری فقدری دناہی کی روایت کو گر قابل قبول ہو کتی ہے؟

چوتھاراوی فالد بن معدال براس کے متعلق تقریب المتیدیب (ص ؟؟) بی تصریح موجود ہے کہ المتید میں الماری فالد بن معدال براس کے متعلق تقریب المتید یب المتید اللہ بنائر میں کا قابل اعتمادہ و کررہ ماتا ہے۔ ماتا ہے۔ ماتا ہے۔ ماتا ہے۔

علاوہ بریں ان تی م راو ہوں کا دشتی (شامی) اور جمعنی ہوتا ہمی نری طرح کھنگتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ ان راو ہوں نے اپنی طرف سے یا حکومت وقت کے اشارے پر ایک روایات وضع کرکے بلاد اسلامیہ بس پھیلا ویں جن سے سلاطین وقت کی خوشنودی حاصل ہو سکے۔ان حقائق کی روشنی میں واضح ہوگی کہ بیدروایت بالکل وضعی وجعلی ہے اور ٹا ٹائل استدلال۔

شانیا اگر بالفرض اے می جمین تلیم کر لیا جائے۔ تو اس میں پہلے شکر کی فضیلت واروہ ہوئی ہے اور جس شکر میں پہلے شکر کی فضیلت واروہ ہوئی ہے اور جس شکر میں یزید شامل تھا وہ پہلا ند تھا۔ یزید شرص ہے ہوا۔ حالانگ اس سے بہت پہلے سیسے ہیں ایک مہم مدید تیم مدید تیم مدید تیم مدید تیم مدید کے خلاف روانہ کی جا میکی تھی۔ اور سالہائے مابعد میں بھی برابر مہمیں روانہ ہوتی رہیں۔ جیسا کہ بزید کے خاص جمعوا این خلدون اور این کثیر نے بیون کیا ہے۔ (از قول مدید)

ہے۔ انٹے: واقعات شاہر ہیں کہ بزید نے اس مہم میں باول ناخواستہ شرکت کی تھی۔ طاہر ہے کہ جو کمل قبلی رضہ مندی ہے نہ ہو۔ وہ شرعاً قابل اعتمانیس ہوتا۔ چتانچے مؤرخ شہیر ابن اشیر کا بیان ہے کہ معاویہ نے بزید کوشرکت کمیں میں ہے۔ جب د کا حکم دیا مگر اس نے سنستی سے کام لیا۔اور کوئی بہانہ کر کے رہ گیا۔ اوھر نظر میں بخار اور چیچک کی وہا پھوٹ پڑی۔ جب پزید کواس کی احداع ملی تو اس کے خوب بغلیل ہی تھی اور میدعیا شائد اشعار پڑھے ۔

ما ان ابسالسی سما لاقت حبوعهم بنالفدهدا البید من حمی ومن شوم
اذا اتک تا علی الاغساط سرتفعاً بدیسر مسران و عددی ام کنشوم
جب معاویکواس بات کاظم بواتواس نے کہا بخداش اس کو بھی کر ربول گا۔ چنانچہ بزید کوطوعاً کر با جاتا
پراراس طرح بزیر نے باول ناخواست مجبوراً اس جہادش شرکت کی۔ (کاش، ج ۱۳ مس ۱۳۲۷) ان حالات شن بزید

خلصه المان و کونیس کرتا۔ یزید سے بعد میں جو کن و مرز وجو کے الن کا حساب کتاب اور جزا و مرتا اللہ تعالی کے گنا ہوں یا اعمال کو کونیس کرتا۔ یزید سے بعد میں جو گن و مرز وجو کے الن کا حساب کتاب اور جزا و مرز اللہ تعالی کے پاتھ میں ہے۔ جو انہیں بہت امھی طرح جان ہے۔ '' کے اس جواب باصواب سے واضح ہوج تا ہے کہ وائی فضل جنتی کہلا سکتا ہے جس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہو۔ یہ گذرتم م مکا تب فکر سے تعلق رکھنے والے مسلمانوں کے لیے خصوصی توجہ کا مستحق ہے کہ کہ کہ بینا چاہئے کہ آ بااس کا مستحق ہے کہ کہ کہ بینا چاہئے کہ آ بااس کا فاتمہ بالخیر ہوا والوصی و الوصی و الوصی و الموسی و الموسی و الوصی و الموسی و الموسی

قسطل في شرع يواري دي ٥٠٠ م ١٨٥٠ مدد ع ١٠٠٠ م ١٣٠١\_

مهنار الرجم بحررار في كاوار من ١٢ عدمنائع كرود شاود لالشاكية كي حيدة بادمنده

اباتهما وفاطمه

سادسا بنابر سلیم خود علاے الل سنت نے اس کے متحدد جوابات دیتے ہیں۔ سبط این جوزی نے اس کا جواب دیتے ہیں۔ سبط این جوزی نے اس کا جواب دیتے ہوئے اکس اللہ عن الله عن الله عن اختاف مدینتی و الآخو یسسن الاول کہ ہم اس کے جواب ہیں کہتے ہیں کہ آئے ضرت کا ایک ارش دید بھی ہے کہ جوفنی میرے شہر مدینہ کے دوگول کو خوف زدہ کیا تھ کرے اس پر خدا کی لعنت ہو۔ (اور چونکہ فروہ فنطنطنیہ کے لعد پزید نے اال مدینہ کو واقعہ حرہ ہیں خوف زدہ کیا تھ للبذا آخری حدیث نے پہلی کومنسوخ کردیا۔

جناب رمول خدا وقط کا ارش و ب خوص احاف اهل المعديدة ظلماً احافه الله و عليه لعدة الله و المسلاكة و الناس اجمعيس و لا يقبل الله صه صوفاً و لا عدلاً كي جوفض الل مديد برظم كرك نبيس ناج أن طور برورات السي خدا و رائي الله صه صوفاً و لا عدلاً كي جوفض الل مديد برظم كرك نبيس ناج أن المور برورات السي كا كول مان و جانى عمل قور المراس بر خدا ماس كے لما نكدا و رقما م لوگوں ك تعنت بوگ اور بروز قيا مت خدا و ثد عالم اس كا كول مان و جانى عمل قبول ندكر بدرگائي اسب را بريد كا مسلم بن عقبه كي ماتحق بين الشر جرار بين كرائل مديد كور الله و حمكانا اور ان برظم و من كري بروز و حانا تو بيتاريخ كا وه مسلم الثبوت وردناك و كريناك واقعه به كوجس كا الكار نبيل كورا كوران كوران

اورائن زبیر کے معاملہ ش منجنیقوں سے خات خداکی ویواری منبدم کرکے اے آگ لگا دی گئے۔ میں اللہ علیہ و الل انصاف فی خورفر ، کمی۔ بعدازی بھی بزید کی نجات کی کوئی امید باتی رہ جاتی ہے۔ لمعندة اللّه علیہ و علی انصار ہو و اعواللہ۔

ب سيط الن جوزى لكمية بين عوان جمعاعة مسئلوا جدى عن يريد فقال ما تقولون في رجل ولى اللائمة مسيس فعي مسة الاولى قتل الحمين وفي الثالية اخاف المدينة و اباحها و في الثالثة رمي

المرك الواس على ١٠٠٨ في معر

ع منداهم بن طبل يتذكره خواص مدة و طبراني .

ع مواعق عرق بريااء

سع صواعن مرق برس ۱۳۲۱\_

السكعبة بالسمجانيق و هدهما فقالوا ملعنه فقال فالعنوه إلى اكروه في مير انا (ابن جوزى) ي بزيد السكعبة بالسمجانيق و هدهما فقالوا ملعنه فقال فالعنوه إلى اليرشخص كربار مي كيا كهتم بوجس في البياتم اليرشخص كربار مي المال مي كيا كهتم بوجس في البيار المي منادد وحكومت من سي يم المي مديد كوخوف زده كركم مديندك منادد وحكومت من المديد كوخوف زده كركم مديندك بتك حرمت كي اورتيم سرب منال من فائة كعبد كونجنيقول سي الماد يارك انبول في كما كي جم ال يرلعن كري كما المال مي المال يرلعن كري كما المال المن المعن كري كما المال المن المعن كري كما المن المعن كري كما المن المعن كري كما المن المعن كرور

ائی تھائی کی بناہ پرمورخ جلیل سعودی نے تکھا ہے جو لیسوید و غیبرہ اخباد عجبہة و مثالب کثیبورة من شوب المحمو و قتل ابن الوسول و لعن الوصی و هدم البیت, و سعک الدماء و العسق و الفجور و غیبر ذلک صقا ورد فید الوعید بالیاس می غفراند کورود به فیمن جحد تو حیدہ و حالف دسلہ. الغ کی یزیداورای کے ہمراہول کے اخبارہ آٹار بجیب اورمصائب ومثالب کیر ہیں۔ جیسے شراب بیا، فرز ندرسول کولل کرنا، وسی تی پر نعن طمن کرنا، فائد کورکا گرانا، مسلمانوں کا خون بہانا، اوردیر مختلف شم کے ایسے بین، فرز ندرسول کولل کرنا، وسی تی پر نعن طمن کرنا، فائد کورکا گرانا، مسلمانوں کا خون بہانا، اوردیر مختلف شم کے ایسے فتل و بخور کے کاموں کا ارتکاب کرنا جن کے ارتکاب کرنے والوں کے لیے ای طرح رحمت و بخش فداوندی سے نامیدی کی وحمید و تبدید دوارد ہوئی ہے جس طرح مشکرین قو حیدو تخافیس رسول کے بارے جس وارد ہوئی ہے۔ اس کا میار سے ایک کی اعتبارے اس کا استوروا بد انفسیہ ہو گرانوا یعلموں۔

لَذَكُرُوهُما مِن المارة ومن 140\_

مرون الزوب علام

#### َّهِ بارهوان باب جَ

# حضرت امام حسین القلیلا کی شہادت کے مقصد کی وضاحت

اب تک سابقد ابواب خصوصاً دسویں باب جس جو پچھ لکھا جا چکا ہے وہ اگر چہ مقصد شہادت و حسین کو پچھنے

کے لیے کانی ہے۔ ان مباحث کا مطالعہ کرنے والے تاظرین کرام پر حینی شہدت عظمیٰ کا مقصد اتصی مخفی و مستور نہیں
دہ سکتا۔ تا ہم اس باب کے خمن میں ذرا اور وضہ حت وصراحت کے ساتھ اس موضوع پر تبعرہ کیا جاتا ہے تا کہ ہر کہ و
مہ براس بے نظیر مینی "کارٹا ہے کا مقصد و مطلب بالکل واضح ولائح ہوجائے۔

كام كى قدرو تيت اس كى غرض وغايت كے تالع موتى ب

سیام کسی دیل و بر بان کافت بی نبیس ہے کہ کوئی عقل وفر در کھنے والی بستی کوئی کام بغیر کسی غرض و عابت کے نبیس کرتی البت بی مرور ہوتا ہے کہ وہ غرض ہمیٹ یکس نبیس برتی بلکہ بھی بہنداور بھی پست ہوتی ہے۔ اس لیے ہمیشہ کسی بھی فعل کی میچ قدر و قبیت کا انداز واس کی غرض و غابت کی بلندی یا پستی سے لگایا جاتا ہے جس فعل کی جس قدر غرض و غابت بلنداور عظیم الشان ہوگی اسی قدروں کا میں تدراس کی غرض و غابت مخط جائے گا اور جس قدراس کی غرض و غابت و نی اور پست ہوگی اسی قدروں کی ارباب نظر کی نگاہ میں حقیر و مہین متصور ہوگا۔ مثانی ایک مخف اپنے محبوب حقیق کے دنی اور پست ہوگی اسی قدروہ فعل ارباب نظر کی نگاہ میں حقیر و مہین متصور ہوگا۔ مثانی ایک مخف اپنے محبوب حقیق کے پہند بیدہ و بین کی بعا و تحفظ کی خاطر اپنی جان عربی جان آفرین کے میرو کرتا ہے وہ شہید راہِ خدا کہلاتا ہے۔ اور زندہ کی جادید کے متاز لقب سے یاد کیا جاتا ہے اور اس طرح خوشنود کی خدا کا تمغہ حاصل کرتا ہے اور لوگ اس پر مدح و شاکے پہلول فی خادر کر کے جیل۔

ایک دوسرافخص ہے وہ بھی اپنی جان نا دکرتا ہے گرکسی پری وش بھیو یہ کے عشق و محبت میں گرفآر ہوکر اور اس کے ور دِفراق ہے متاثر ہوکرتو وہ عندالقہ' خود کئی 'ایسے علین جرم کا جمر مقرار دیا جاتا ہے اور ارباب عقل و دانش اس کی حی قت پر جنتے ہیں۔ یہ اختلاف و تفاوت کیوں ہے؟ جبکہ دونوں تعلی بظاہر متجانس و متر اُل ہیں۔ دونوں میں جان کا زیاں ہے البذا باننا پڑے گا کہ یہ اختلاف اقدار صرف اغراض و مقاصد کے اختلاف ہے روفما ہوا ہے۔ اس لیے اس مستمد اصول کی بنا پڑھین "شہروت کی حقیق عظمت معلوم کرنا ضروری ہے۔ مستمد اصول کی بنا پڑھین "شہروت کی حقیق عظمت معلوم کر نے نے لیے اس کا اصلی مقصد معلوم کرنا ضروری ہے۔ شہاوت میں اسلام کردار کو بے نقاب کرویا

مجد عرصہ سے خلافت نبویہ وجس نج پر چلایا جارہا تھا اس نے بندر نج اب قیصر و کسر کی کی ملوکیت کی شکل و

صورت اختیار کرنتھی۔اب حاست میتھی کہ کھیے بندروں دُگام اسلام احکام اسلام کی مخالفت کرتے تھے اوران کو کو کی رد کنے ٹو کتے وا یا شاتھا۔ کھدرا بیسے ساوو اس می لباس کی حکہ اب ریٹم وو پیونے لیے لی تھی۔ ان کے گھرول سے اب آ و زقر آن کی جگدرگ وسرود کی صدائی بلند ہوتی تنفیل میادت واط عت بیل شب زندہ داری کی جگہ راتیل داد عیش وعشرت دینے میں گزاری جاتی تھیں۔ یونی کی بجائے اب دور جام وسبو چتر تھا۔ محرمات ابدیہ ہے اب جنسی خوائش كرتسكين مباح مجمى جاتي تقى - اورستم بالدع ستم يدفق كدينامة المسلمين المي تضريات ورافعال كواصل سمام بجحتے بتھے اور نام نہاد مُکام اسلام کے خلاف شرخ افعال واحکام کومین اسدم قرار دیا جاتا تھا۔ ظاہر ہے کہ گر اس وتت اسرام کاسیح بمدرو، بانی اسلام کا نواسہ اسلام کے پہلے بطل جیس وعظیم جرنیل کا لخت جگر اور مت مسلمہ کا سی تنمنو ریعنی حسین بن علی علیجا اسد مرخی موش تماشانی کی طرح ها بات کود کیتا رہتا۔ یا (معاذ اللہ ) پزید عدید کی بیعت کر لیٹا آو عامرے کہ پھراس نام نباد خلیفہ وقت کے ندکوروہا ، طحدات نظریات ور کافر شحرکات برمبرصحت جبت ہوجاتی۔ ادراس طرح اسلام نیست و نابود ہوج تا اور اگر برائے نام باتی رد بھی جاتا تو اس سنح شدوشکل میں کداہے اصل سیح اسلام ہے اور العربھی کوئی مناسبت نہ ہوتی۔ ایسے حالات میں حضرت امام حسین نے بیعت ہے انکار اور شہادت عظمی کا راسته نختیار کر کے تمام عالم پر س حقیقت کوآشکا رکر دیا که اسلام اور ہے۔ اور موجود ومسلمانو بخصوصاً نام نہاد ضية استمين كاعمل وكردار اورا جي الام كالفوي مجمنا بالكل علد بدال فرت مام عال مقام في جام شهادت نوش کر کے تیامت تک اسلام کوزندہ جاوید بنادیا۔ اور بنی امیہ کے چٹم وجراغ پزیدیدید کے محداندا عنقا دات اور کا فراند عرکات کو بالکل بے نقاب کر دیا۔ اب رائے عامدان قدر بیدار ضرور ہوگئی کے کرین پر کے بعد بھی بنی امیہ یا بنی من سید کی بعض خلافتوں کے دور میں ایسے فیٹے شنع حرکات کا ارتکاب قصر دیئے حکومت میں کیا گیا ہے۔ تو ایک محد کے ہے تھی مسل نول نے اے اسد منیں سمجھ بلکہ یمی کہا ہے کہ اسلام اور ہے ور خلیفہ کا کردار اور؟ شہادت حسین بقائے اسلام کی ضامن ہے

 المبيعة كرتا ؟ المام القيرية فقيقت عال سي آكاد تهد الى ليدانبول في زبان عال سيد يركه كركه مه

اں کاں دیس محمد لم بستقم الابسقسلسی فیا سیوف حدیسی فندہ پیٹائی ہے جانگداز مصر نب وآلام برواشت کرتے ہوئے بیعت پزید ہے، نکار کر دیا۔ اور "خری دم

تک اس پر ثابت قدم رہ کر بیزید کے عرائم مشؤ مدکو فاک بیل مد دیا اور اس طرح اسلام کو ایک زندہ جا وید حقیقت بنا دیا۔ حدل وحررم کے درمیان اہری خور اتمیاز تھینچ دیا۔ جائز و ناج ئز کے حدود کومفبوط کر دیا۔ سندمی اصول واقد ارکو پائدار بنا دیا۔ عامنة المسلمیں کوخواب فیلت ہے بیدار کر دیا۔ لوگوں کو فالم سے نفرت اور مظلوم کی ہمدردی وحمایت بروا دار کر دیا۔ اس طرح کفرو ی دی ہمیشہ کے لیے مرحکوں کر کے پرچم اسلام کو ایدار آباد تک کے لیے بعند و بال کر دیا۔ لبندا

آج جہاں جہاں اس م اور مسمان موجود میں ۔ بیسب شبادت حسین کا صدقہ ہے ۔

بهرحق در حبك و خور علطیده است پس بنائے لا الله گردیده است (اترال)

اگر شبادت حسین ند بوتی تو آج ندکو کی کلمهٔ اسلام پر متا اور ند بی کوئی نماز وروزه وغیره اسلامی شعائر پر عمل درآمد کرنا سه

ديے نہ سر حمين تو پاھتا فراز كون،

مانا پڑتا ہے کہ اس وقت و نیا میں اسلام کے جو پکھے عائم وآٹارموجود ہیں بیسب پکھا اس حسین کی شبادت سے طفیل ہے اس طرح وہ مسمیانوں کے حسن اظلم قرار پاتے ہیں۔ لہذا بموجب ہی حواء الاحسان الا لاحسان منام مسلمانوں کا فرض ہے کہ وہ سرکارشہ دت کی یادگارمن نے اوران کی مجالس عزامنعقد کرنے میں باہمی اشتراک ممل اور تعاون کا مظاہرہ کرکے اپنے اس محسن کے احسان کا مدلداحیان ہے دینے کی کوشش کریں۔ فیان اللہ لا یصبع احسان المعصوب ۔

شہادت حسین نے بورے عالم انسانیت کو ہلا کت ابدی ہے بحالیا

اگر ذرا بنظر غائز تاریخی حالات کا جائزہ لیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ امام حسین نے اپنی شہادت عظمی کے ذریعہ ہے دعرف اسمام کو نفر وشرکی بیغار ہے بچا یا ہے بلکہ پورے عالم انسانیت کو ابدی بلاکت و بر بود ک ہے بچی بچ یا ہے۔ رباب عقل وخرد جائے تیں کہ انسان اور عام حیوان میں ماب الاحتیاز جو برعقل ہی ہے جو نکہ، نسان میں میہ جو ہر نفیس موجود ہے اس لیے وہ خیر وشر،حسن وقتیج اور حلال وحرام میں تمیز کرتا ہے اور حیوان جو نکہ اس گرانفقر عطیہ الہی ہے ہے محروم ہے اس لیے وہ اپنی خورد و وش اور حرکات و سکنات میں خوب و ذشت اور حدیں و حرام کی قید ہے آزاد ہوتا ہو جائے ہی تھے۔

ے اے جو کھانے کی چیزل جائے اس سے بیٹ تھر لیتا ہے بیٹے کی ہوتواسے لی بیتا ہے اور جنسی تسکیس مٹانے کی ہوتو اس ہے این اس خواہش کی بھیل کر لیتا ہے۔اس کی جد ہے کہ وہ جائز ہے یا ناجائر۔اس کا یفعل عقد وکی تفریش مروح ہے یا ندموم؟ اور اس کی بیر کت حسن ہے یافتیج؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جو ہر عقل وخرد ہے محروم ہے لیکن اگر ان نقل کے یا وجود س سے کام نہ لے اور حیوان کی طرح مطلق العنان ہو کر بندؤنش اور ندم ہواد ہول بن جائے۔ اور خیر وشر کے پیانے تو او کر حل ل وحرام کی حدود مجاند کر اور حسن وقتیج کی قیود ہے تراد ہو کر وحش نہ حرکات كرنے كيے او چرف ق كا كات كى تكاواشوف من جو نات سے بحى مرز قر رياتا ہے۔ چنانج رشاد قدرت ہے ﴿ وَلَهُمْ قُلُوْتِ لا يَفْعَهُونَ بِهَا وَلَهُمُ اعْيُلُ لا يُنْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمُ ادَانَ لَا يسْمِعُون بِها أُولْنك كالائعام بيلُ هُنهُ احسلُ ﴾ (سورة عراف، آيت ١٤٩) "جووك عقل توريحة بين ممراس سي سويحة بين نبيل ركان ركحة تو میں گر (حق کو) منتے نہیں۔ آئکھیں تو رکھتے ہیں گر (حق وحقیقت کو) و کھتے نہیں و حیوانات کی مانند ہیں بلکہ اس ہے بھی بدتر اور گمراہ تریا' اب ذرایز بیدے تظریات اور اس کے اٹھال کو پیش نظر رکھ کر ( جو گیار ہویں باب میں ذکر ہو یکے ہیں) تھوڑ ساغور سیجنے۔ تو "ب پریے تقیقت واضح وعیاں ہو جائے گ کہ بزید ناصرف بیا کہ سلام کا دعمن تھا ور ات معديستي سے من ما جا بتا تھا۔ ملدوه يورے عالم انسانيت كاج في دشمن تعدوه اس كى بداكت و تباي كمنسوب بنا رہے۔ وہ جا ہٹا تھ کہ بینے کے سلسلہ میں یانی وشراب کا انتیاز تھم ہو جائے اور جنسی خواہش کی تکیس کے سلسلہ میں ماں ور بہن کی قید ختم ہو جائے۔ ( ملاحظہ ہوا تاریخ اخلفا ، مل ۲ مها دغیرہ) ،ورحصوں مقعمد میں صدقی و کذب کے حددوثوث جائيس

ظاہرے کہ اگریزید اپنے ان ناپاک اور مبلک ان نیت عرائم میں کامیاب ہوجاتا قو آئے کم زکم کرؤرشی پر شیان تو ہوئے گران کے اندر دوح نیا نیت نہ ہوتی ۔ لبند آئے جوانیانوں میں ان سیت موجود ہے بیشہ وت مینی کا فیض ہے۔ ان جھ کی سے ٹابت ہوجاتا ہے کے حسین صرف '' شہید تشتیج'' نہیں اور نہ فقط شہید اسمام ہیں بلکہ وہ ' شہید انسانیت' ہیں م

ان نیت کے نام پر کیا کر مجے حسین ہر دور کے بند خیالوں سے پوچھ ہو چوں کے بند خیالوں سے پوچھ ہو چوں کو پیونکہ شہورت حسین کے مقصد میں آفاتیت پائی جو آئی ہے اس لیے اس کے آٹار بھی محموی اور بمد کیر ہیں جو اگل خدا کو خدا نیس جو نے اور رسول کو رسول نیس مانے۔ غرضیکہ جو اسمام کو ویں خدا نیس بھتے۔ وہ لوگ بھی بارگا وسینی میں اخواص و تقیدت کے بھول نارکر تے ہوئے اور ان کی محبت میں اشک خم بہاتے ہوئے نظر آئے ہیں و لعم ما

تو اپنے خون پاک کے چینٹوں ہے اے مسین انسان کی شرافت خفتہ جگا گیا اسلام کی کشش کا نہ جن پر اثر ہوا تو درد بن کے الن کے دلول میں سا گیا اگر اب تک ہمی کوئی تو م مسین کی بارگاو معلی میں سر نیاز خم نیس کرتی تو اس کا مطلب بیہ ہے کہ ہنور اس نے مقصد شہردت مسین پر کمل خور و فکر نہیں کیا۔ جب بھی وہ اس پر خور و تا تال کرے گی تو پھر آ خوش مسینیت میں ای اپنی نجات تضور کرے گی انشاہ اللہ ہ

انسان کو بیدار تو ہو لینے دو ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین مقصدشہادت حسین خودامام حسین کے کلام حقیقت ترجمان کی روشنی میں

حضرت او محسین الفطالا کے مقصد شہوت ہرسب سے زیادہ روشی آپ کے اس وصیت نامہ سے پڑتی ہے جو آپ نے مدینہ سے رو کی کے وقت اپنے بھائی جناب محد بن الحقعید کے نام لکھا تھا۔ اس میں آپ فرماتے ہیں و(يسم الله الرحمن الرحيم هذا ما اوصي به الحسين بن على بن ابي طالب الي اخيه محمد المعروف بابن الحفية ان الحسين يشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و ان محمداً صلى اللَّه عليه و اله عبدة و رسوله حاء بالحق من عند الحق و أن الحبة و البار حق و أن الساعة اتية لا ريب فيها و ان الله يبعث من في القبور و الى لم اعرج اشرا ولا بطراً ولا مصداً ولا ظالماً و الما خرجت لنصمت الاصلاح في امة جدي صلى الله عليه و اله ازيد ان آمر بالمعروف و الهي عن الممسكر و اسينز بسيرة حدى و ابي على بن ابي طالب عليه السّلام فمن قبنني يقبول الحق فالله أولى بالحق و من ودّ علّى هذا اصبر حتّى يقضي اللّه بيني و بين القوم بالحق وهو خير الحاكمين و هـ لده وصيتي يا احى اليك و ما توفيقي الا بالله عليه توكلت و اليد ابيب ﴾ - " بيوه وهيت تامـ ب جو حسین بن علی نے اپنے بھائی محمد بن الحفیہ کے نام نکھا ہے۔ حسین کوائی دیتے ہیں کہ خدا کے سواکوئی معبوانہیں اور وہ و حدہے جس کا کوئی شریک نہیں۔ اور جناب محمد معطفیٰ صلی امتد علیہ وآلیاس کے عبد خاص اور اس کے فرستاد ہ برحق ر سول میں۔ اور یہ کہ جنت وجہنم برحق ہیں۔ اور قیامت بالشک منرور آئے گی اور خد مردوں کوزند و کر کے اٹھ نے گا۔ (اس کے بعد و ضح ہوکہ ) ہیں کسی تشم کا فساد بھیل نے یا غرور و تکبر کا خلہار کرنے یا سلطنت حاصل کرنے یا ظلم وستم كرنے كے ليے نبيس نكل رہا بلك اپنے جد نامدارك امت كى اصلاح كى خاطر نكل رہا ہوں۔ ميں بدج بتا ہوں ك معروف ( نیکی ) کانکلم دوں اور منگر ( برائی ) ہے روکوں (جس میں پورے عالم انسانیت کی فلاح و بہبود ہے ) اورا پینے

ع النفس المجموم بص ٢٦٨ وطع الوان مدعا شر بحاد ، ص ١٤٦٤ علام على ٢٢٥ م ٢٢٥ م ع ٢ وص ١٩٠ وغيرو-

جد نامدار در پیدر عان وقارگی میرت پر چلوں پس جو شخص جھے برحق بچھے کر قبول کرے گا (جو کہ سراسرحق ہے) تو حق گئی تا لی اس کے حق کو قبول کرنے میں اولی ہے اور جو شخص میر اا نکار کرے گا تو ہیں صبر کروں گا۔ یہ ان تک کہ خداوند عالم جو بہترین تھم کرنے والہ ہے میرے اور قوم (جنا کار) کے درمیان مناسب فیصلہ کرے۔ اے بھائی اید میراوصیت نامہ ے ندائل کے قبضہ قدرت میں تو فیق ہے۔ میں ای پر بجروسر کرتے ہوئے ای کی طرف رجو با کرتا ہوں۔ ا

ہے۔ گ حدا رحمت کند اس عاشقان پاك طينت را۔

#### كي حسين كامد عاد نياوي سلطنت ويادشابي حاصل كرناتها؟

عام طور پر کوتا والدیش اور کور باطن لوگ بید کر شہادت حسین الندہ کی منفت کو کم کرنے کی ال حاصل سی کی کرتے ہیں کر حسین و یز پدعنید کی جنگ (محاذ اللہ) و نیاوی افتد ار اور سلطنت حاصل کرنے کی باہمی کشاکش کا نتیج تھی۔ ایک ہے جوڑ اور بے تکی بات وہی لوگ کر کئے ہیں جو جو ہر عقل سے تھی وائمن ہیں یہ چھر انہول نے اس جو ہر سے کام بینے کی بھی زجہ تھی گوار انہیں کی۔ اس لیے حالات واسباب اور ان کے تن کی سے انہوں بند کر کے روایت و در یت کے طاق اس متم کی ہے ہمرویا ہا تھی کی کرتے ہیں۔ ور نہ معمولی عقل اخرور وید و بیر و بینا اور خدادا او عدل واقعان فی رکھنے و سے حضرات ہی سائی بھی تھی ہیں کہ تکورو بالا دعوی میں صدافت کا آئیں شائیہ بھی نبیل ہے ، گر چہ گزشتہ وراق میں جو چھڑ شتہ وراق میں جو چھڑ شتہ وراق میں جو چھڑ شتہ وراق ہیں جو چھڑ کی کے لیے کائی ووائی ہے۔ تا تم بھی جو تھی سے

حوش تر آن باشد که سر دلبرای گیفته آید در حدیث دیگران یهای شره ایران شره ایران ایران شره ایران ایدان ایران ا

ظاہر ہے کہ اہ م اللہ ہے کہ اہ م اللہ ہے کہ پاس بزید کے مقابد میں خاہری ساز و ساہ ان جگٹ ندہو نے کے برابر تقد البلا اسے کسی طرح ہمی وہ باشاہوں کی جنگ نہیں کہ جا سکتا بلک ہدایک خالم و مظلوم کی جنگ تھی۔ حق و باطل کی جنگ تھی۔ کفر وہ سلام کی جنگ تھی۔ ماہ و محال کی جنگ تھی۔ حدید بالی تھے۔ وہ بات تھے کہ اگر طافت کا مقابلہ طافت کے معالیہ بھی تھے ہوا ، دروہ خالوب سے ہوا ، دروہ خالوب بھی تھے ہی کہ جو جائے گا کہ دوب دش و فرزے تھے۔ ایک خاب آگیا۔ اس طرح بزیرتو مغلوب ہو جائے گا گر رہ بیا ہوگ کے گر سیس ایسے سے ہوا ، وہ خال جا تھے۔ اس طرح بزیرت کا قلع قبی کرنا چا ہے تھے۔ اس لیے انہوں نے میں کی طافت سے سلے ہوگر ہے سروس ، ٹی کی طافت میں بزیر ایسے فرعون وقت سے تکر سے ن اور اس طرح جن و حقیقت کی طافت سے تعریب کی ایت سے این کی صاب میں بزیر ایسے فرعون وقت سے تکر سے ن اور اس طرح جن و میں بلکہ جن و باطل کا مشاکال ہو گیا ہے تھی جا کہ ہو سے بار میں میں معانی سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چیس ساماں سفر مدعایش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چیس ساماں سفر مدعایش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چیس ساماں سفر مدعایش سلطنت بودے اگر خود نہ کر دے با چیس ساماں سفر

الآول الرياع إلى من الشاعب

#### ﴿ تيرهوان باب ﴾

# شہاوت امام حسین الطبطلا پنجتن پاک علیہم السلام کے ارشادات کی روشنی میں

جیسا کہ نویں باب میں پوری تعسیل کے ساتھ اس اس پر تیمرہ کی جہ کا ہے کہ سرکار اسیدائشید اسلام کے شہرت شہردت عظمی کوئی اتفاقی و نا گہائی جادہ نے بلکہ مسلس ومتواتر علل واسبب کٹیرہ کا تیج تھی۔ ای طرح بیام بھی بکترت خبرروآ ٹارے و منتح و آشکار ہوتا ہے کہ جتاب خاس آل عب عیدافض التحیہ والٹن بھی اپٹی شہردت سے مافس ندینے بلکہ پوری طرح اس کے لیے تیار تھے۔ حذب رسول خدا ہوگئی معرف میں مرتفی عدید معرف حفرت فاطمہ ربرا سلام اللہ بعرب اور جناب اس حسن مجتبی دینا ہے۔ آپ واس حادیث بھی اور تیامت صوی کی باطام مقد خبر دے رکھی تھی۔ اور عبرب اور قیات کی وقت اپنے وصیت نامہ میں اس کی وف حت کر وی تھی۔ کتب سیر و تواری کی معرف موتا ہے کہ اس واقعہ ہو سے کی اطفاع رب العزت نے ہے سابقہ انبیاء کو منتی در وقاری کی اس مالئی بھی ہوئے ہے۔ اور انبول نے اپنی بنی اسٹوں کو ان جا تھا ہے گئر دے دی تھی۔ تفصیل میں جانے سے انتظام رہ نام ہے۔ البت فرائی نے بہا علیم کی فیش کو توان جا تھا ہے۔ البت فرائی ایش بیاء کی اس واقعہ ہو سے کی اطفاع رب اور تیامت کے خبر دے دی تھی۔ تفصیل میں جانے سے انتظام رہ نام ہے۔ البت فرائی نیاء کی مسلس کی فیش کو تول کا ایک شمہ یہ بیاں کیا جاتا ہے۔ انفصیل سے لیے عاشر انتظام رہ نام ہے۔ البت فرائی نواز کی افتواری کو نواز کی کو تو سے موجود جب بیاں کیا جاتا ہے۔ انفصیل سے لیے عاشر ادار مدائی اور نام انتخار کا انتواری کو نیارہ کو تیاں کو بھود جب بیاں کیا جاتا ہے۔ انتواری کو نیورہ کی میں موجود جب بیاں کیا جاتا ہے۔ انتواری کو نیورہ کتھے۔ انسان کی انتواری کو نیورہ کیاں کے خبرہ سے موجود جب بیاں کیا جاتا ہے۔ انسان کیا جاتا ہو انتواری کو نواز کی کو نواز کو نواز کو توان کو توان کیا گورہ کو توان کیا کو نواز کو توان کو توان کو توان کو توان کو توان کیا کو توان کیا توان کیا جاتا ہے۔ انسان کو انتوان کو نواز کو توان کو توان

#### جناب رسول خداً كاشهادت وحسين كى خبردينا

کال الزیارة علی بستہ خود حضرت امام جعفر صادق ایسیائی ہے مروی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ
جناب رسول فدا اللّی حضرت اوم حسیل بھیائی (ان کے بیپن کے اقت) گود میں ہے کہ کھر جسارے تھے کہ ہو کشہ
نے کہ یا رسول اللّہ آپ اس بیچ ہے اس قدر ما نوس کیوں ہیں آ پ نے فر دیا جو ہیں گراس ہے مجت نہ
کروں۔ اور ما نوس شہوں۔ جبکہ وو میرے ول کا بیٹل اور آ کھوں کی ٹھنڈک ہے۔ الإا ما ان استی ستی سلفندلہ فیس
رازہ بعد و فاقہ گئیب اللّه له حجمة میں حجم سے المح پھنتریب میری است ان کوشہید کرے گر ہی جو تھی
ان کی شہوت کے جدان کی زیارت کرے گا اس کو میری تجو ل میں سے ایک کے کا تواب سے گا اس کشرنے بطور تجب
ان کی شہوت کے جدان کی زیارت کرے گا اس کو میری تجو ل میں سے ایک کے کا تواب سے گا اس کشرنے بطور تجب
ان کی شہوت کے جدان کی زیارت کرے گا تواب؟ آپ نے فرمایا ہاں دو تو رک کا تواب اس کی طرح عائش تیجب کرتی

المحرق المنظرة المنظرة المنظل من بارا يك ج كا اضاف كرت الله وحتى بلغ تسعيل حجة من حجج وسول الله المنظرة الماسية المنظرة المنظ

تبل زیں ول دے حسین کے بیان میں بھی آپ کی شہادے کے متعلق آنخضرت کے بعض اخبار شریفالقل کئے جانچکے ہیں۔ فراجع۔

حضرت اميرعليه السلام كاشهاوت حسين كي خردينا

یک دفع دھرت ایر علیات نے سب المول فرایا و سلبولی قبس ان تعقدوں کے بخدا جھے جس ہوایت یا گراہ کرنے والے گروہ کے متعمق دریافت کرد کے جس حبیس بتا دوں گا۔ سعد بن الی وقاص نے اٹھ کر کہا فرسیت یا موں گا۔ سعد بن الی وقاص نے اٹھ کر کہا فرسیت میرے خلیل جناب رسول خد فرق نے جھے یہ بنایا تھ کہتو جھے اس میں کا ترب کے بیس ایک شیطان چھے ہوا ہے۔ بنایا تھ کہتو بھی سے دوسول اللہ انت و ولدک ہونیان میں فروں فسی ہونت کہ اور یہ بھی بنایا تھی کہ تیرے ہم بم بیل کی بڑے بیس اللہ انت و ولدک ہونیان میں لایسماں کھا اور تیرے گر میں ایک بچرموجود ہے جو میرے فررند حسین بن بنت رسول کو شہید کر سے گا۔ تیر اور تیرے اور تیرے اور تیرے اور تیرے کے دوران میں بنت رسول کو شہید کر سے گا۔ تیر اور تیرے اور تیرے اور تیرے اور تیرے اور تیرے کو کا ایمان واسلام ہے کوئی تعلق سے اور واسط تیم ہے۔

ابن عباس بیان کرتے ہیں کے صفیل کی طرف جاتے ہوئے جب ہم ارض نیوا میں مہنچ تو حصرت علی الفیطا

مدمدال البراس ١٩٨٩ \_ گل در ب كرير و ب و ع ب ويون اس مورت يمن بيل كر جب رائز ك اسكولي و جي الح داور دارد من ١٩٠٠ مردي و رائد كار مردي و در مردي و رائد كار مردي و در م

ع الدموانيا يه ش۱۸۵-ه ع دموس كيدش ۱۸۵-

لن و زیاند فرد میں جو ایسان عباس اتبعوف هذا الموصع الله اے دین عب س کی تم اس مق م کو پہوائے ہو ایس کے فقی میں جواب دیار آپ نے فرمای جو لیو عبو فتہ معوفتی لیم تکی تجوورہ حتی تبکی کبکائی ہے۔ اگرتم اسی جو ایس ہی کو بہانے ہوتے قو بری بائند گریکے بقیر یہ ل سے نہ گر رہے۔ اس عب س کہتے ہیں کہ کر اس کے بعد الله عقد لو مقول اوہ اس کی طویلا حسی احتیاں مالی والال حوب المشیطان و اولیاء الکھو صبو اب عبد الله فقد لفی ابوک مثل ما قدی مسهدان مالی والال حوب المشیطان و اولیاء الکھو صبو اب عبد الله فقد لفی ابوک مثل ما تعقی مسهد، الله کی جناب امیر بینے بہت ویریک پھوٹ کھوٹ کر دہ سے دیس تک کہ ابوک مثل ما تعقی مسهد، الله کی جناب امیر بینے کے ہم جی دائے گئے۔ ہم جی دائے گئے۔ آب کی س تھ س تھ یہ جی فر سے اس کا کہ جب س تھ س تھ یہ جی فر سے کہا ہے کہا ہے اس کی دیا ہے کہا ہے کہا

ا، م حسن مجتبی م کاشها دستو حسین کی خبر دینا

شيخ صدوق عليه الرحمه اين كآب الال بين الي سعدة سند سديناب الام جعفر عدا ول الفيالات روايت

الدمعة الراكب المن ١٨٥٠

ل برمواله كهداش ١٨٧

<sup>-</sup>Musicality

المجارك المحسوس بن على بن ابى طالب دحل يوماً على الحسن على نظر اليه بكى فقال المحسوس الله عبد الله قال ابكى لما يصبع بك فقال الحسيل ان الدى يوتى الى سم يدس الى فاقتل به ولكن لا يوم كيومك با ابا عبد الله يزدلف اليك ثلاثون الف رجل يدعون ابهم من امّة حدّنا محمد صلّى الله عليه و اله و يستحلون دين الاسلام فيجتمعون عبى قتمك و سفك دمك و انتهاب ثقلك فعدها تحلّ بيني امية النعبة و التهك حرمتك و سبى ذراريك و بساءك و انتهاب ثقلك فعدها تحلّ بيني امية النعبة و تمطر السماء رماداً و دما و يبكى عليك كل شئ حتى الوحوش في الفلوات و الحيتان في البحاد ﴾

کے مرتبہ جناب اور حسین العیوا اپنے بھائی حضرت اوام حسن کی خدمت میں حاضر ہوئے ورو نے گئے۔
ادام حسن نے پوچھ کیوں رو تے ہو؟ عرض کیا آپ کے ساتھ جوسلوک کیا جانے وار ہے اس پر رو رہا ہوں۔ اور م حسن نے فرو یا میری طرف تو مخفی طور پر زہر بھی جانے گا جس کی وجہ سے میں شہید ہو جائ گالیکن اے ابا عبداللہ التیری مصیبت کی طرح کسی کی مصیبت نیس۔ پور تے ہیں ہرار آدی تیر نے آل کے لیے چڑھآ کیں گے۔ ور با ہی ہمد دوی اسد م بھی کرتے ہوں گے۔ فیز ال کا بیدوی بھی ہوگا کہ وہ اور اور اور اور اس کے بیار اس سیالوگ آپ کی کرتے ہوں گے۔ فیز ال کا بیدوی بھی ہوگا کہ وہ اور اور اور ان اور آپ کا ساز وساء ان آپ کے آل کرنے ، خون بہا لے ، آپ کی جنگ حرست کی ہے ، آپ کی مستورات کو قید کرنے اور آپ کا ساز وساء ان اور شان سے دا کھا درخون پرے گا۔ اور آپ کا ساز وساء ان کی مصیبت پرکا نکات کی ہر چیز حتی کی جینگوں کے دشی جانور اور پانی کی مجھیاں بھی رہ کیں گی۔ ا

خودامام حسين الظيلة كااني شهادت كي خبروينا

مد کورہ بال حق کُل کو چیش نظر رکھنے کے بعد اس امر میں کسی قتم کے شک وشید کی گنجائش باتی نہیں رہ جاتی ک

الدمعدال كبدي ١٨١١ ع أتوارئ والا ١١١٨

معزت انام حمین کواپی شبوت عظمی کاهم تھا۔ مزید برآ سال سلسلہ بی حود آپ کے بھی کئی فرایین سے ہیں۔
پہنائی معزت انام جھ رصادق النظیم فروت میں کہ حضرت انام حمین النظیم سے فرای علوا اللّه لا یہ سنی بو حیثہ
حسی بفتلو ہی و هم قائمیں ... اللّه الله بحثرا بی امیراس وقت تک چین سے ندینیس کے جب تک مجھ آل ندکر میں
کے لیا م مجھ و قرایت کی بیان فرا ہے ہیں کہ جس وقت انام حمین احرام نج تو کر مواق تشریف سے جانے لگے تو
مہداللہ بن زبیر نے عرض کیا فرر ندر مول ؟ آپ تج جیوز کر عراق جارہ جی تا گی آپ نے فراد یو الاس و بور الان
دہ بن زبیر نے عرض کیا فرر ندر مول ؟ آپ تج جیوز کر عراق جارہ جی بی ؟ آپ نے فراد یو الاس و بور الان
دہ بن زبیر نے عرض کیا فرر ندر مول ؟ آپ تج جیوز کر عراق جارہ جی بی ؟ آپ نے فراد یو الاساس و بور الان
دہ بن اللہ اللہ اللہ اس احد اللی من ان احق بھنا الکھیۃ کا اے بن ربیرا کر جی (شہید ہوکر ) فرات کے منار سے فرائی یا فرائی ۔ تو یا امر بھے کھیے کی ڈیوڑھی ہیں فن ہوئے سے دیا و محبوب تنہ ہے۔

ان حق کُن کی روشی میں میر حقیقت مروز روش کی طرح والنے والتفار موجان ہے کہ سرنی کرج حضرت مام حسین یہ یہ کے لیے کوئی فیر متوقع و قدنیس تی بلک آپ کے ابتدائے قرے برابراس واقعہ باکلے اطلاع دی جا ری جا ری تھے۔ اور آپ پوری طرح اس کے ہے آ مادو و تیار تھے۔ چنانچ وقت آئے پر آپ نے میں ثابت قدی ورائ الاعتقادی وصبر وصبط اور نا قائل تسخیر عزم و رادو کا اظہار قرب یا کہ جس کی نظیر سنی تاریخ پر نہیں لی سکتے۔ ﴿ وَ لَسَفَسِدُ تَعَادَی وَ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ الله مُنْ الله مِنْ ال

از ہیے پید فحمبسرے نے آید ایس کار و اللّہ کہ اے حسیان کارے کار دی

الدمواس كيدي كالماي

ع اور درا كراس ۱۸۱ سى بى شروت بىق مركى درائل دريرك فى بهدى خرف مرزع اشروموجود براستانى عند) ع اللهم دس ۱۲۸ در عاشر بحاراس ۱۵ عاد قيرو) -

### ةِ چردهران باب هُ

# یزید کی تخت شینی اور حضرت امام حسین علیہ السلام سے بیعت لینے پر اصرار اور امام علیہ السلام کا انکار

جید کر آبار اور کا تھویں باب کے آخریس بیون کیا جا چکا ہے کہ معاویہ نے بناپر مشہور تھے رہیب اور

یقو ہے ۲۲، ۲۲ ہے جس عدم آ ہو کو چھوڑ کر اپنے اصلی مقام کی طرف کوئ کیا اور ای تاریخ کو بزید عدید مستہ حکومت پر
مشکن ہوا۔ بزید عدید تخت خلافت پر مشکن ہونے ہے آبل تھی نظر نم تو مختور بھائی تھ گراب فلا ہری وقد اور کے

مشکن ہوا۔ بزید عدید تخت خلافت پر مشکن ہونے ہے آبل تھی نظر نم تو مختور بھائی تھ گراب فلا ہری وقد اور جو چیز

مزید نے اے بالکل ہی چو رہ وہ یا تھی اور میش وعشرت کے تم ماہب وا آل ت کے موجود ہونے کے باوجود جو چیز

اس کی رتگین زندگی کو منطق کر موبی تھی وہ تھی چھوٹا مور شخصیت ہے انکار ۔ جن جس سرکار سید الشہد وہ مرفیرست تھے۔ گرچہ معاویہ نے کی رندگی جس اپنی ہوری کوشش کی کہ کسی طرح یہ کا نا راستہ ہے ہے لیکن وہ

اس جس کا میاب شد ہو سکا اور اس طلش کو سید ش سے کر مرشیا۔ معاویہ ایک کہنہ مشق سیاست وان تھا۔ اس نے اس مسد جس تھرد کر گیا۔ معاویہ ایک کہنہ مشق سیاست وان تھا۔ اس نے اس معتب معاویہ ایک بیٹ مین بزید جس میں تعلیم خطرہ کی طرف

مشہور کر گیا۔ جیس کے آٹھویں باب کے آخر جس اس امر کا تذکرہ کیا جا چکا ہے لیکن بزید جس میں تھی کہ ہو اس نے اس نے تخت میں ہور کہ کہ ان کہ اس کا جوائی متافی کے نشر کونٹ شراب نے دوآ تھ اور نھا افتدار نے سہ تشرکر ویا تھا۔ اس لیے اس نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے اس روٹ کو راست سے ہٹانے کا عملی اقدام کیا۔ اور جہاں دوسرے بڑے خلافت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے اس روٹ کو راستے ہیا نے کاعلی اقدام کیا۔ اور جہاں دوسرے بڑے کے علائوں کی تجوزوں کے کومرٹوں کے گورزوں کے کومرٹوں کا کومرٹوں کا کلاع دی۔ وہاں گورز مدینہ والیہ بن عقب بن انی سفیان کوائی اطلاع نامہ کے علائوں کی کھوٹ کی کھوٹ کو معاویہ کو معاویہ کی اطلاع دی دور کا کھوٹ کا کھا تھی اور میں وہ حصیت و عبد اللہ بن مقب بن انی سفیان کوائی اطلاع نامہ کے علائوں کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کا کھا کہ میں وہ کی اطلاع دی دور کا کھوٹ کو کھوٹ کا کھوٹ کے معید کی میں وہ کی میاں کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کے کھوٹ کی کھوٹ کو کس کے کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ کے کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کی کھوٹ کو کھوٹ کو کھوٹ

عمر و عبد الله بن الربير بالبيعة اخداً شديداً ليست فيه رخصة حتى يبايعوا والسلام ﴾. ^ مين اعبر الله بل عمر ورعيدالله بن زبير كوميري بيعت مرججود كرواور جب تك بيعت ندكريس انهيس برگز كوكي وهيل نه دو- اور بعض خباروآ ثارے بہمی معلوم ہوتا ہے کہ بزیرعنید نے وسیدکومزیدلک ﴿المعد کتابی اليهم فحص لم يبايعك فانقذ اللي برأسه مع جواب كتابي هذا و السلام كي يعني ان كرما من ميراب خط يش كرو اوران من سرجو بھی بیعت کرنے ہے انکار کرے اس کا سرقکم کر کے میرے اس خط کے جواب کے ہمراہ ارس ل کر دو۔ ولیدین منتب ائر جد فه ندان بنی امیدکاچیم و چراغ تھ نگروہ ایباسفاک نہ تھ کہ ہے تعبورلوگوں کا خوں بہائے میں ہے لذت محسوس ور علاوہ بریں وہ حضرت مام حسین کی باعظمت شخصیت سے متأثر بھی تھ۔ جب اس کے باس برید کا بہتبدیدی و تاكيدى كمتوب يبنجاية وه وركيااور ﴿إِنَّ لَلَّهِ و إنَّا اللَّهِ وَاجعُون ﴾ يزحا قُلَّ حسينٌ كُتَّكِين جرمقر اردية بويّ بولا ﴿لا يسراني الله اقتل ابن بنت بيه ولو حعل يريد ثي الدنيا بما فيها ﴾ غدا مجم بركز ال مال يرنيس ویجے کا کہ شن اس کے بی کی بیٹی کے بیٹے (حسین ) کوئل کروں۔ اگرچہ بزید مجھے پورے روئے زیبن کی سلطنت ال کیوں نہ وے دے۔ <sup>کے</sup> بہر کیف ولید بہت ای سراسیمہ اور پریٹان ہوا۔ اور س مشکل مرحلہ پر مروان ابن تکم کو (جس سے اس کے تعلقات کشیدہ تھے۔ اور آمد درفت کا سلسد منقطع تھا) مشور وے لیے طلب کیا۔ ادرتمام صورت وں کے سامنے چیل کی۔ مروان یں کلمہ استر جاع (افا لله ) بزھنے کے بعدمدہ بیا کے سے وہ اے مغفرت کی۔ اس کے بعد کہا عبداللدین عمر کی طرف ہے کوئی اندیشہیں ہے۔جو پکی خطرہ ہے وہ حسین بن علی اور عبداللہ بن زبیر کی عرف سے ہے۔ لہٰذامصلحت یہ ہے کہ معاویہ کی خبر مرگ مشہور ہونے سے پہلے مہلے اسی وقت ان دونوں کو بلد کر ان پر بنیت بزید پیش کرد \_اگر کرلیل تو نبها در نسان کوتل کر دو \_ دیکھو!اگرای دفت بیانه کیا گیااور مرگ معاویه کی خبرمشهور ہوگئی تو چھر ن لوگول کوئ لفت کرنے کا موقع مل جائے گا۔ اور ان پر قابو پائامشکل ہو جائے گا۔ چنانجے ولیدنے ای وقت عبد الله بن عمره بن عثمال كو (جوا يك نو جوان لڑ كا تھا ) بھيجا۔ كه امام حسينًا اور عبد الله بن زيبر كو بلا ، ئے۔ چنا نچه وو ان کے گھر گیا۔ وہال وہ موجود نہ متھے۔معلوم ہوا کہ مجد نبوی میں ہیں۔ وہاں پہیچا۔ دونوں حضرات وہاں موجود تھے۔ بیک وفت دونوں کو حاکم مدیند کا بیغام پہنچ یا کہ دواس وقت آپ ہے ملنا جا ہتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں کہا تم جاؤہم تہدے بیجے آتے ہیں۔ مخفی ندرے کہ بیشب شنبہ کا رجب والدے کا واقعہ ہے۔ اس ہے قبل اس طرح رات

طبرى ان ٢٦ ص ١٨٨ عاشر تعاد اص ١٤٢ عالم ان ٢٦ اص ١٥٣ قتام بس ١٥١ و فيرو

مبرف، الم ١٨ - عاشر بحارا الم ١٢ على ١٥ م ١٥٠ مقل الحسين خوارزى من م ١٨ ما المع تجعب

عاشر الاداش الاسار

ید دونوں حضرات کہی گفتگو کروہ ہے کہ وابید کا وی آ دی دوبارہ بلائے کے لیے حاضر ہوا۔ حضرت اہام حسین البید ہونے فر مایا خواہ اور کوئی ند آ ہے۔ جس مجلی آتا ہوں۔ پیغی سر فے واہی جا کر اہ م البید کا پیغی م دیا۔ مروان نے وابد ہے کہ حسین فریب دیا ہے وہ ہر گزئیس آ میں گے۔ ولید نے کہا ، یہ ند کبو۔ حسین مکرو خدید کرنے والے نہیں میں اور ندی وعدہ خدتی کرنے والے ہیں۔ م

۔ س کے بعد امام الفی ہے دولت مراش تھ نیف لے گئے اور اپے حشم و خدم اور الل خانوادہ کے نوجو نوں سے فرہ یا کہ ولید نے اس وقت جھے اپ گھر جدیا ہے جو خطر سے سے خاکی نہیں ہے البذائم ہتھیا ریکالواور میرے ہمراہ چو سے میں اندر جاؤں گا اور تم دروازہ پر چیئے جانا۔ جب میرک آ واز بعند ہو یہ میں بلاؤں تو ، ندر جھے آنا۔ چیائی چیائی جہ عت کوجن کی تعداد برواج ہے گئے انہیں (۱۹) ور برواج کے تیمیں (۳۰) اور برواج کے بچائی چیائی اندر ہیں اندر برواج کے انہیں (۱۹) ور برواج کے تیمیں (۳۰) اور برواج کے باتھ میں (۵۰) تمریز میں رقت آپ کے ہاتھ میں

ع ققام من ١٨٩ مِنْقَلَ الصين للمقرم بن ١٢٤ بحواله مشير الاحر ان ابن بما من ١٠-

ع طری ق۲: ال ۱۸۹۰

<sup>-</sup> ST. STOWNIL

ב לשקת או של פרות מפונ

ع ميوف سيداين طالاس مي ١٨٠

ه مناقب شرب شب نهم مد

JOHN STENSION E

رس خد و النظام الله بخری الله بخی داور پر دگرام کے مطابق جمراہیوں کو درواز و پر کھڑ دکر کے آپ تنہ اندر تشریف ہے گئے۔ جب آپ اطبیعان سے بیٹھ پچکے تو وابعہ نے آپ کو موت معاویہ کی اطلاع دی۔ اور بیعت پزید کا مطالبہ کیا۔
امام عال مقام نے کلمہ مسترجاح ﴿ آپ لِسلّٰہ وَ امّا اللّٰهِ وَ اجْمُون ﴾ زبان پر جاری قربایا۔ اور بیعت کے متعلق بیر جمل جو ب ویر شرایا۔ اور بیعت کے متعلق بیر جمل جو ب ویر شرایا۔ اور بیعت کے متعلق بیر جمل جو ب ویر شرایا۔ الاحیس ان المیسعة الاسکوں سوا و لکس ادا دعوت الباس عدا فادعه معهم ﴾ بیعت پر شروع بالد میں ہوتی اور اور ند ہی تو اس پر رامنی ہوگا) بال جب تو کل اور او کوں کو بلائے تو جمیں بھی برنار اسکی بوگا کی بال جب تو کل اور او کوں کو بلائے تو جمیں بھی برنار اسکا برند المیسار ف اذا الله ویر میں اللہ حتی تاتیا مع جماعة الباس ﴾ بنام خداوائی تشریف لے جا میں اور پھرتم موگوں کے ساتھا تھیں۔ اللہ حتی تاتیا مع جماعة الباس ﴾ بنام خداوائی تشریف لے جا میں اور پھرتم موگوں کے ساتھا تھیں۔ اللہ حتی تاتیا مع جماعة الباس کی بنام خداوائی تشریف لے جا میں اور پھرتم موگوں کے ساتھا تھیں۔ ان اللہ سے تو کو اللہ کو تارائی تشریف لے جا میں اور پھرتم موگوں کے ساتھا تھیں۔ ان اللہ کھری تاتیا مع جماعة الباس کی بنام خداوائی تشریف لے جا میں اور پھرتم موگوں کے ساتھا تھیں۔ ان اللہ کا تھی تاتیا میں جماعة الباس کی بنام خداوائی تشریف لے جا میں اور پھرتم موگوں کے ساتھا تھیں۔ ان اللہ کھری تاتیا میں جماعة الباس کی بنام خداوائی تشریف کے جا میں اور پھرتم موگوں کے ساتھا تھیں۔ ان اللہ کھری تاتیا میں جماعة الباس کی بنام خداوائی تشریف کے جا میں اور پھرتم موگوں کے انداز اللہ کھری کیا تھیں۔ ان اللہ کھری کیا کہ موقع کے انداز اللہ کی تو اللہ کیا تھی کیا کہ میں کیا کی کیا کہ کو تاتیا کیا کہ موقع کی کیا کہ کیا کی کو تاتیا کی کو تاتیا کی کو تاتیا کیا کیا کہ کیا کی کی کو تاتیا کیا کہ کو تاتیا کیا کہ کو تاتیا کیا کیا کیا کہ کو تاتیا کیا کیا کیا کہ کو تاتیا کیا کیا کی کر ان کیا کیا کیا کیا کہ کیا کہ کیا کیا کہ کیا کہ کر کر تاتیا کیا کیا کیا کی کر کر تاتیا کی کر کر تاتیا کیا کی کر کر کر تاتیا کیا کیا کیا کہ کر تاتیا کیا کیا کہ کر کر تاتیا کیا کہ کر تاتیا کیا کی کر تاتیا کی کر کر کر تاتیا کیا کر تاتیا کیا

بھی امام النظافی المستمنے بھی نہ بائے تھے کہ مروان نے وید ہے کہا اگر اس وقت حسیل نے کر نکل کے تو پھر جب تک طرفین کا بہت ما خون خرابہ نہ بہوا۔ اس وقت تک قابو میں نہ آ کیں گے۔ اس ہے مصلحت یہ ہے کہ (احب اس المر جبل فسلا یہ حوح می عبد ک حتی یہ ایع او قصوب عبقه کی ان کو پیش رو کے رکھو۔ اور ہم گز بہال ہے نکھے نہ یا تھے۔ کر یہ کہ بیعت کر ہیں۔ یا پھر ان کی کروان او اووں کا

مروان کامیکام نافرجام من کرامام مین خضب ناک ہوکرا شے اور فر ایا جیسابس الرو قاءا است تفتیسی ام هو کلابت و الله و المعت به اوزرقاء شکے بیٹے اکیاتم جھے کی کروکے یا الید؟ بخدا تو نے جموت بول اور کہا رائی ہولیا۔

مولیات

ال ك إدر آپ فريد كوفياب كرك فرايا على الامير ادا اهل بيت البورة و معدن الرسالة و معدن الرسالة و معدن الرسالة و معدن الله و يريد رجل فاسق شارب الحمر قاتل النفس المحرمة معلن بالفسق و مثلي لا يبايع مثله ولكن تصبح و تصبحون و بنظرو تنظرون إن احق

- إ عَلْ الحين للرّم مِن المار
  - ع البوق اللي ١٨٠
- 上 なりかりのかりしはしまりのの
- ع منظم انجوم المن الأمورية على التي الأيمن 100 قفة م يمن 119 ليون المن 10 وعيرور
- ردقاء مروان کی دری تحق در عرب کی مشیورز انبدادر داحشد تورت تحق ماحظه بو طال بس شیره ن ۱۳ می ۱۵ مدادات السلطان تلخوی می ۸۸ ند کرد سیط این دلجوری ای ۲۲۹ شیخ ایران-
  - فيرق، ق 1 اس ٨٩ . ارش، شيخ معيد اس ١٨٠ . آق مرش ٢١٩ \_ ع تي ان ١٨٠ اس ٥٥ \_

المعلاقة و البيعة ﴾ اے امير اہم ابل بيت نبوت اور رسات كى كان ہيں۔ امارا گھر مد نكدكى آمدورفت كى آماجگاہ على المحلاقة و البيعة ﴾ اے امير اہم ابل بيت نبوت اور رسات كى كان ہيں۔ امارا گھر مد نكدكى آمدورف كم و قاتل اور على المبات ہے۔ خدا نے ہم سے خلقت كى ابتداء كى اور ہم پرى اخترا م المبات ہے۔ محصول كے ہرگز بيعت نہيں كر سكتا۔ ابعثہ جب محمح موكى۔ تو ہم تم ديكھيں گے ركون زيا و حقدار خلافت و بيعت ہے ؟ اسان جس وقت كہدر ہے ہے كہ بيعت ميں مردل گا۔ الله وقت كہدر ہے ہے كہ بيم بيعت منيں مردل گا۔ الله وقت وہ بیعت ند كر نے كے معاوضہ بين ظلم وقت دوكت م مركانات برخور كر كے اور اپنے نفس كى تقد و سيد مند كر نے كے معاوضہ بين ظلم وقت دوكت م مركانات برخور كر كے اور اپنے نفس كى تقد دو سيد من اور الله بيات بيات من المبات ہے آپ ديكھيں گے كہ شدد و سيد بيات كي تو بيات من المبات بيات من المبات بيات من المبات ميات كي تو بيات من المبات بيات من المبات من المبات من المبات كي تو بيات من المبات كي تو بيات من المبات من المبات من المبات كي تو بيات من المبات كي تو بيات من المبات كي تو بيات من المبات من المبات من المبات كي تو بيات من المبات كي تو بيات كيات كي بيات كي تو بي

ہ بہرہ ل بہب مرون کے ساتھ لذکورہ بالا گفتگو کرتے وقت امام الطبیع کی آ واز بلند ہوئی تو آپ کے دروازہ پر مقم رکر دوآ ای مختج وشمشیر کف ہوکراندر تھس آئے۔ اس وقت جناب سیدالشہد اواضحے اور اپنے آ دمیوں کے ہمراہ واہی ہے دولت کد د پرتشریف ہے گئے۔

آپ کے چہ جانے کے جہ جونے کے جدمروان نے الیہ کے با اے امیر اتو نے میرے مشورہ کی فاقت کی ہے۔

ابتم ہم رَّ السیل پر قاونہ پا سُوکے۔ ولید ہے جواب س کی زہر ، تو تُن اللہ ما احب ان لی ما طلعت عدید ، لشمس و انک اختوان سی ، السی فیھا ھلاک دیسی و دبیای و الله ما احب ان لی ما طلعت عدید ، لشمس و غربت مسه من مال الدب و ملکھا و اسی قبلت حسیناً سبحان لله اقتل حسیناً ان قال لا امایع و مدله اسی لا طل ، ن امو نہ یحاسب بدم الحسین حصیف المیوان عد ، لله یوم لقیامة لا ینظر الله الیه ولا ہو کیسه ول عدرب المیہ ایہ ان اس المونی یحاسب بدم الحسین حصیف المیوان عد ، لله یوم لقیامة لا ینظر الله المیہ ولا ہو کیسه ول عدرب المیہ ایہ ان اس موان افول ہے تم پر آتی کے بحق ایسام میں جاتا کرنا چا باجس میں میر ہو تین کو دیت بھی میں تو شدہ ہے۔ بخد اگر بھی (قل حسین کے بوش) تمام روے زمین کی دورت بھی عظ کر دول کہ دو یہ کے بیات کی جات کی میں انہ کیا میں کا خول حسین کے معتق حسب لیا گیا اس کا میزان اللہ کیا میں رہے تی میں خدا کے دیا تی میں خوان میں کون حسین کے خوان حسین کے معتق حسب لیا گیا اس کا میزان اللہ کیا ہون تھی میں خوان کون حسین کے میں انہ کیا می خوان حسین کے معتق حسب لیا گیا اس کا میزان اللہ کی میں دورت کی کیا تا میرا دنیا ب کہ جس شخص کا خول حسین کے معتق حسب لیا گیا اس کا میزان اللہ میں بروز تی میں خدا کے دیا ہونہ کی خیف ہوگا۔ دندا اس کی طرف نظر رحمت کرے گا۔ اور شامی اس کا کون کیس

ع البود عن ٩ رقة مراس ١٩١١ ع من ١٥٥ والدمة الماكيد عن ١٩٥٥ والدمة الماكيد عن ١٩٠٥ و

ع الميدان ايت ص ١٠٠٩

ہ اُ الل ) کرے گا۔اوراس کے لیے در دناک عذاب کے ہوگا۔ مروان نے بھی مصلحت وقت کے تحت ہد کہددیا کہ ہال تم نے اچھا کیا ہے۔ آپ کی رائے درست ہے۔"

يهال اجه لأبيه بيان كردينا بهى فاكره سے فالى نبيس كدامام حسين القيد او حسب وعدو وسير كے ياس جلے كئے مرعبدان بن زير مجد نبول سے نكال اور سيدها كر پنجا اور جيب كر بيٹ كيا۔ وسيد نے اس كے بر نے كے ليے كى بار ا بيغ آ دى بينج مكراس نے حاضر ہونے میں بس وہیش كيار حتى كه طرفين سندگا لم لكوج تك نوبت بيني - بالآ خرعبد للد نے بے بھائی جعفر بن زبیر کو ولید کے پاس بھیج کرضح تک مہلت ٹی۔مہلت تو ال مٹی گرعبداللہ بن زبیرا ہے جمائی جعم کے ہمراہ ای رات (شب شنبہ، ۱۲ رجب ۱۴<u>۰ ہے</u>) کوغیر معروف راستہ سے مکہ معظمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ جب من ہوئی اور ولید کوحقیقت حاں کی اطدع وک منی تو اس نے غلامان یک امید میں سے بیک نلام کی تکرانی میں اتی (۸۰) مورا بن زبیر کی تلاش میں جمیع جوش م تک ڈھونڈ نے کے بعد نا کام واپس لوٹ آئے <sup>کے</sup>

ام محسين عليه السلام قبررسول بر

دربار ولیدے و پسی کے بعد حضرت سید الشہد اواليدی نصف شب کریب اپنے جد نامدار کے مقدی مزر بره منر ہوئے۔جیبا کہ جناب سیدمحمہ بن الی طالب انسینی الحائری نے اپنی کتاب تسلیۃ المجالس وزیری المجالس ير مكها ہے۔ اور اس سے علامہ مجلسي اور صاحب ناتخ وقتام و نيرهم في تش كيا ہے۔ قير مبارك سے ايك نور ساطع تواريه محمين في عرض كي والمسلام عليك يا رسول الله اما الحميس بن فاطمة فرحك و ابس فرختک و مبطک الدي خلفتسي في امتک هاشهند عليهم يا سي الله. الهم قد خذلولي و صَبْعوبي ولم يحفظوني فهده شكواني اليك حتى القاك ﴾ الدرسول قدا! آب رسلام موليس ین فاحمهٔ بول بین تیرا بینا اور تیری بنی کا بینا بول به میں تیرا دہی نواسہ بوں مصفو اپنی امت میں (بطور مانت د واگار) جیموڑ گئے تھے۔ اے بیفبر خداا ان لوگوں پر گواہ رہنا کہ انہوں نے میری تفرت نہیں کی۔ اور میری منزلت ندائع کے اور حقوق کی حفاظت نہیں گے۔ آپ کی بارگاہ میں میری مدشکایت ہے تی کد آپ سے ملاقات کروں' (مینی اس وات ہاتی تعصیلات عرض کروں گا) ای طرح اس رات صبح تک و جیں نماز ومناجات میں مشغول رہے۔ <sup>کے</sup> بعض آثارے معلوم ہوتا ہے کہ اس شب ولید نے کسی آ دی کوامام حسین این کے حالات کی تحقیق وجتجو

الله التوالي الما من الم المن المنتقل المعين المنظرة بن ١٢٨ - تقام بل ١٢٩ وغيرو-

رش الشخ مفية بس ١٨٠ تنظيع صغير عن أنجموم ص ١٥٥ تائخ وج ١٩٠ س ١٥٤ عاشر بحاد بم ١٥٠

ر از من الرس الماري الدمعانسا كيه المن و - r - التي المن القام المن المام تقس المهم من المن التوائم المن المن

الله الله المسلم المسلم الله والمال المال المال

ا، ما العصرة ومرے دن (١٥ رجب وقع ميكو) اس غرض سے باہر تشریف لائے كه حالات حاضره كا جائزه میں۔ راست میں مروان بن محم سے ما، قات بوئی۔ مروان نے آپ سے کہا میں آپ کو بیک ایک نصیحت کرتا ہوں جس میں آپ کا دینی ور دنیاوی فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا کبوکیا کہتے ہو؟ کہا بزید کی بیعت کرلو۔حضرت امام حسين نے اس ملعون كاينا شجاركام ك كرفر مايا ﴿ إِنَّ اللَّهِ و امَّا اللَّهِ وَاجعُون و على الاسلام السلام اذ بليت براع مشل يبريند و لنقيد مستمعت جندي رسول الله صلى الله و اله الخلافة محرَّمة على ال ابي سفيان أفادا رأيتم معاوية على مبرى فابقروا بطبه وقد راه اهل المدينة على مبره فدم يبقروا فابتلاهم بیرید الفاسق کا الغ ان لله اباسلام پرالودا کی سلام ہے۔ (کدوہ مسلمالوں سے رفصت ہورہ ہے) کیونکہ اب امت رسول کو یزید ایسے حاکم کے ساتھ جکڑ اگر ہے۔ میں نے اپنے جد نامدار سے سنا ے وہ فرہ نے بنے کہ آل انی سفیان پر خلافت ترام ہے۔ جب معاویہ کو میرے منبر پر دیکھوتو اس کا پیٹ جاک کر دینا مگر بل مدینہ نے معاویہ کو آنخضرت کے منبر پر دیکھااور ( فرہان رسوں کو پس پشت ڈال کر ) اس کا پیٹ جاک نہ کیا۔ اس کا متجہ بیرے کہ آج خد نے انہیں پزیرا سے فاس ماکم کی حکومت کے ساتھ جتلا کر دیا ہے، الخ ۔۔۔۔۔ای تتم کی باہمی تکنی کلامی ہوئی اور مروان ناراض ہوکر چو، گیا۔ ای روز (عور جب بروز شنبہ) عصر کے وقت وسیدنے بیعت کے لے کھا وی مفرت اوم حسین کو بلائے کے لیے بھیجے۔امام العیاب نے فرود و اصبحوا شم تسرون و مری کا ب رات گزرنے دو۔ اور سے ہولینے دو۔ پھرتم بھی غور کر لینا اور ہم بھی سوی کیس گے۔'' چنانچہ بھر وسید نے کوئی اصرار نہ کیا۔ اوراہ م عالی مقد م کوان کے حال پر جھوڑ دیا۔

امام حسین کے مدینہ چھوڑنے کی حکمتیں

اب اوم على مقدم نے يہ تہير كركي تفاكراب مدين من مريد قيام كرنامسلحت وقت كے ضرف بے كيونك

ع عاشر بحار الرسمة الماكيد المن ٢٠٠٥ عالم من ١٥٨ لقام إلى ١٥٨ لقام المراه من ٢٠١ من ٢٠٠ من المراهم المن ١٥٨ عا ع المبوف ميد بن ما ذكر المن ١٠٤ المدمعة المساكمة المن ١٥٠٩ عام

رس مقل الحسين في ري ع ايس ۱۸۵ ما ..

اللہ بیر خطرہ بیٹینی حد تک بیٹی چکا تھا کہ اگر ولید نے بزید کے تبدیدی تھم کی تھیل پیل کچھے دیر پس و چیش بھی کی۔ تو اسے معزوں کر کے مروان بین تھم جیسے کسی دشمن خاندانِ رسول کو گورنر بنا دیا جائے گا۔ اور انکار بیعت کی صورت بیل خون مام سے زمین مدید رتھین کر دی جائے گی۔ گرحسین مدید رسول کی بیتو بین ہرگز برداشت نہ کر سکتے تھے۔

اس صورت میں اہل مدینہ سے بیتو قع مجی نہ کی جاسکتی تھی کہ وونواستہ رسوں کی حفاظت وحراست کی خاطر ا ٹی جان کی بازی نگادیں گئے کیونکہ اوام حسین اپنی آنکھول ہے دکھے تیکے تھے کہ وفات پیٹمسر کے بعد اس مدینہ میں ان ک در گرای حضرت فاحمد رہرا بر مص تب وشدائد کے بہاڑ ڈھائے گئے تھے۔ ای مدیند میں ان کے عظیم والد حضرت علی بن الی طالب کو قریراً لیجیس سال تک خان نشین کیا گیا تھا۔ اور حدید تحی کدای مدینہ بیں ان کے برادر معظم حصرت امام حسن کے جنازہ پر تیر برس نے مجئے تھے اور کسی مسلمان کی رگے حمیت نہ پھڑ کی تھی۔ ان حالات میں مدیند والوں يرآب كس طرح اعتاد كر عكتے تھے؟ نيز اگر جناب الم حسين كى شہادت مديد يس واقع ہوتى۔ تواسے وہ اہمیت ہرگز حاصل ندہوئنتی۔ جواہے کر بلا کے میدان میں حاصل ہوئی۔ بہرحاں اب عقل و تد ترکا مبی تفاضا تھا کہ مدید می مزید قیام ند کیا جائے۔ اور سفر کر باا کی جہلی منزل ( مکد کرمہ) کی طرف رخت سفر ہاندہ کر کوئ کر دیا جے۔ چنانچاس علیم ر بانی نے اید ای کیا۔ اب ۲۸ رجب سے کی شام بوچی تی ۔ آپ نے اس رات کا ، کثر حصہ مفر کی تاری اور اینے جد نامدار و براور والاجار اور مادر عالی وق رکے مزارات عالیہ سے رفصت ہونے میں بسر کی۔ چنا تھے س شب، بے جد تامدار کے مزار اقدی کے یاس کئے۔ چند رابعت نماز پڑھی۔ پھر بارگاہ ایزوی میں بوں مَا جِتُكَ ﴿ لَمُهُمِّ إِنْ هِنْهَا قِبْرِ لِينَكِ مُنجَمَدُ وِ إِنَا إِلَى لِلنَّهِ لِينَكُ وقد حصرتي من الامر ما قد عممت اللهم الي احبّ الامر بالمعروف و الكر المكر و استلك يا دا الجلال و الاكرام بحق انفروس فيه الا احترت لي ما هو لك رصى و لرسولك رصى ﴾ ' فداوندا يرتر ع بي محرك تبرع-اور میں تیرے نبی کی وخر کا فرزند ہوں۔ میں جن حارت سے دوجار بول تو ان سے واقف ہے۔ بار البرامین امر پلعردف اور منی عن المئكر كرنے كو دوست ركھتا ہوں۔ اور اے ذوالجلال والاكرام اليس تجھ ہے اس قبر اور اس كے صاحب كا واسط دے كر سوال كرتا ہول كديمرے ہے وہ طريقة كار الختيار فرماجس بي تيرى اور تيرے رسول كى رضامندی ہو۔' اس کے بعد آئے بہت روئے۔

جب رات کا کافی حصہ گزر گیا۔ تو آپ نے قبر رسول پر سر رکھ اور تھوڑی ویر کے لیے سو گئے۔ اس وقت مام رویا ویک و یکھا کہ جناب رسول غدافی اللہ کا لکہ کی ایک جی عت کے ساتھ جو آپ کے دشکیں یا نیس بیل۔ تشریف مائے بیل ۔ اور آ کران کو مید سے نگایا ہے اور دونوں آ تکھول کے درمیان یوسد دے کر فر ماتے بیل می حبیدسے یا مع دلک عطشاں و ظمآن لا تروی و هم بعد دلک بر جوں شفاعتی لا اما لهم الله شفاعتی يوم مع دلک عطشان و ظمآن لا تروی و هم بعد دلک بر جون شفاعتی لا اما لهم الله شفاعتی يوم القيامة حبيب إينا حسين ان اباک و امک و اخاک قدموا علی و هم مشتاقون اليک که مير مع حبيب حسين اگويا مي حمين د كير ما مون كر مختريب تم فاک و قون عن فيطان مو كه اور مير ك امت كے چندا فراد عبيب حسين اگويا مي حميم د كي مراد زين كر با ين (ظلم و جور سے) و فرح كے جاد كے اور الل كم ماتھ مرتحة تم بيا ہے بھى مو كے مرحم ميں بان جائے كار اور (نابكار قاتل) اس كے باوجود ميرى شفاعت كے اميدوار بھى مول كے د خدا جركز مروز تيا من ميرى شفاعت نعيب نيس كرے كار

میرے صبیب حسین التہارے والد، والدہ اور بھائی میرے پاس پینے بچے ہیں اور وہ سب تہارے مشاق ہیں۔''

اس اقت ای حاستونواب ش او مسین اینی روئ اورای جدامید کی ای جداه لا حداه لا حداه لا حداه لا حداد لی فی الرجوع الی الدیبا حدادی الیک و ادحلی فی قبرک کوان فو بش نیس ہے۔ جھے بہی اپنا امراہ قبر میں جگددے دیے گرآ نخضرت نے قربایا ﴿لا بسدالک من الرجوع الی الدیبا حتی تورق الشهادة لیکون لک ما تحب الله لک فیها من النواب العظیم من الرجوع الی الدیبا حتی تورق الشهادة لیکون لک ما تحب الله لک فیها من النواب العظیم فاسک و ابداک و عمک و عم ابیک تحد وی بوم القیامة فی زمرة و احدة حتی تدحلوا المجلة کی نیس می و عم ابیک تحد وی بوم القیامة فی زمرة و احدة حتی تدحلوا المجلة کی نیس می روع کرنا شروری ہے تاکہ ادت یا کردہ اور تبارے الی الدیبارے لیے مقرر کیا ہے۔ کونکرتم اور تبارے والد، بھائی اور تبارے والد کے بچا (جناب میزہ) میں بروز حشر ایک بی دور دشر ایک بی دور دشر ایک بی دور دشر ایک بی دور دارہ سے بیدار میں میں میں میں میں میں میں میں الیک بی دور دارہ میں میں الرفواب سے بیدار میں ہوئے ۔

بعد از اں اپنی مادر گرائی کی قبر اقدس پر گئے۔ ان سے الوداع کیا۔ پھر اپنے بھی ٹی اہ م حسن کی قبر مب رک پر گئے۔ ان سے الوداع کیا۔ پھر اپنے بھی ٹی اہ م حسن کی قبر مب رک پر گئے۔ ان سے ابوداع کیا۔ پھر گھر تشریف لائے۔ الل خانہ کو اپنی خواب وال ماجرا سنایا۔ سب اہل خانہ دل کھول کر روے اور اس رات اہل بیت رسول سے زیادہ اور کوئی شخص محزون و کمروب نہ تھا۔

مهم من قصي نحبهُ و مهم من ينتظرو ما بدلوا تبديلاً

یا منتش تو لم من ۵۳ مه عاشر بی روش ۱۳ من ۱۳ من ۱۹ من ۱۹ من ۱۹ من ۱۳ مع مع نه ترکوره بالاحواله جات. المعمد

### 🧃 پندرهوان باب 🍨

النبطة الحبيد بحرامهم طبع تحف

## حضرت امام حسین علیدالسلام کی مدیبندمنورہ سے مکہ معظمہ کی طرف ہجرت

جناب الام حسین مُنظِیلًا کی مدینہ ہے روانگی کی تاریخ میں قدر ہے اختلاف ہے۔ حضرت سیداین طاؤی اور صاحب منتخب و نحيره بعض حضرات نے سيوم شعبان والم يون كى بيكن جمهور مؤرفين ومحققين كے نز ديك آب نے شب كيشنبه المائيسوي رجب والمعطي كو بجرت فره في رجناب الاستمين اين جد امجد، مادرٌ عالى قدر اور بر درمعظم جناب ا، م حسن کے مزر رات عالیہ ہے الوداعی سمادم کرنے کے بعد جب و پاس گھر تشریف لائے کو ابھی رات کا پکھ ھے بال تھا۔ کرآ تے نے رضت سفر بائدھ کرتاریکی شب کے بردہ میں مخدرات عصمت وطبارت کو ہمراہ ے کر مکد مكرمه كى راه اختيار فر ما فى \_حضرت ابوط لت كى قريباً تمام اولا د ذكور واناث كواييخ بمراه لياجس مين سوائے جناب محمد بن حنفيه اور بعض دوسر ، افراد كے جناب كى دونوں ببنى حصرت زمنب وحسرت ام كلوم ۔ . . . اے بينے ، بينے ور بع نج شائل تنے۔علامسد من الدين شبرستاني في اس ارشريف الحسيد من الحصاب جس كا خلاصه بدب كة تاريخ حسين بيان كرفي والعليمونا بي كها كرت بين كرسيد الشهد الأكى زندگى كى تمام راتول بيل سے شب ہا شورا زیاد و بخت دشوار رات تھی جس میں آ ہے مع اپنے الی خانواد و کے ایک لق و دق اور ہے آ ب و گیاہ صحراء میں زیز' عداہ میں کھر گئے تھے اور ان پر اس طرح عرصۂ حیات تنگ کر دیا گیا تھ کہ پینے کا پانی بھی بند ہو چکا تھا۔ مگر بعید نہیں کہ ولید بن عتبہ کے در ہورے واپسی (اور پھر مدینہ ہے روائنگی) والی شب سب سے زیادہ سخت رات ہو جبکہ امام حسین نہایت ہی سراسیمہ و پریشان تھے۔ کہ وہ کالموں کے ساتھ کیا روش ورفقار افتیار کریں۔ کیا بزید کی بیعت کر لیں؟ بیری ل ہے اکیا اپنے جد نامدار کے حرم (مدینہ ) میں قیام پذیر ہر جیں؟ اس طرح وشمن بیس نی ان کا استیصار کر دے گا کیا جائے امن مکہ کی طرف جمرت کر جائیں جائین پہ سفر تنہا اختیار کریں۔ یا کثیر العدد کنیہ وقبیلہ کے ساتھ؟ الل وعيال كے ساتھ سفر اور وہ بھى مكہ كا دشوارگز اور استد كوئى آسان كام نہ تھا۔ يہ تعاصين كامسل فكرى جب د، ورعظى م جو برابر جاری تھا۔ بالا خرامام نے آخری صورت کو علی جامد بہنانای مناسب مجھا۔ کی آئ اوم حسین مدینت مک

کی طرف جو جرت اختیار فرہ رہ سے مقے۔ دو آئ سے تھیک ساتھ برس پہلے ان کے جدا مجد حضرت رسوں خدا افتیا کی طرف جو جرت اختیار فرہ رہ سے معرف کی ساتھ انہائی سٹا بہت رکھتی تھی۔ اس وقت آنخضرت نے ابوسفیان کی شرار تول سے تھی۔ آکر اجرت کی تھی۔ اور آئ حسین اجسفیاں کے بوتے بزیر کی فرعونی کا رروائیوں کی اجہ ہے ہجرت کرنے پر ججور ہور ہے تھے۔ ابجرت کرنے پر ججور ہور ہے تھے۔ ابجرت کرنے پر ججور ہور ہے تھے۔ ابجرت کرنے ہے ہجرت کرنے ہے ہور ہے تھے۔ ابوسفیان کی شیطنت کا خاتمہ ہو گیا۔ اس طرح شہادت حسین کے بچھ عرصہ بعد سلطنت بنی امیہ کو بھی یالکل زوال آگیا۔ مؤرضین کا بین ہے کہ عام انسانی فطرت کے مطابق (کرائیان وطن مجبور سے وقت وطن کی ہر پہند بدہ چیج تھی کہاں کے آب و گیاہ اور خاک و باد ہے تھی وواع کرتا ہے اور ان پر حسرت ویا س کی نگا ہیں ڈال ہے )۔ آخضر کے مگذ ہے روانہ ہوتے وقت مڑم کر مگذ کے درو دراہ برائی وڈال کے جو سے علیک المقسواں دیوار پر نگاہ ڈوال کے جاتے کا خاتمہ کی کے اس المندی فسو ص عملیک المقسواں دیوار پر نگاہ ڈوالے تک پہنچادےگا۔

المرادک الی معاد کھ (پ ۲۰ سورة القصعی، ۱۳۲۶) اے رسول اخدا جس نے تم پر قرآن نازل کیا ضرور تمہیں المرائی کھیا گھیا دیا گھیا ہے دو گھیا۔

ای طرح جب حسین مدین رمول سے بہایت مظاومیت کے عالم میں روانہ ہونے گئے تو ہر ہر چیز پر ما ہوسانہ
اگاہ والتے اور پار بارا پنے جد نامدار اور دوسرے بزرگوں ہے دواع کرتے۔ چنانچ آل ازیں وہ پار جناب رمول خدا
صلی لقد علیہ وہ کہ دیتم ہے آپ کے دواع کرنے گا تذکرہ ہو چگا ہے کر بھی آ فاروائے ہوتا ہے کہ
جب جناب امام حسین کا پی تفرس تا فلہ روائہ ہور ہاتی تو اس وقت بھی آپ روفٹ رموں پر آ خری سلام کے لیے حاضر
ہوئے۔ اور نبریت حسرت ویا س کے اپھر میں عرض کیا عرفیا وسول الله بایسی است و امی لقد حوجت میں
ہوئے۔ اور نبریت حسرت ویا س کے اپھر میں عرض کیا عرفیا وسول الله بایسی است و امی لقد حوجت میں
جو ارک کوھا و فرق بیسی و بیسک و احدث بالا بعی قهر اُ ان ابایع پر ید بن معاویة شارب المحمو
و راکب المعصور فان فعلت کھرت و ان ابیت قتلت فہا اما حادے میں جو ارک علی الکرہ فعلیک
می الشلام یا رسول الله گئا یوسول الله کھرت کو ان ابیت قتلت فہا اما حادے میں جو ارک علی الکرہ فعلیک
می الشلام یا رسول الله گئا یوسول الله عرب کے درمیال (سے فوری ) جدائی ڈال دی گئی ہے۔ مجھے مجبور کیا ج رہا ہے کہ میں بزید
معاویة شارب ترم ، فائل و فوری بیعت کروں۔ فوری کیا ہو کہ گئی ہے۔ مجھے مجبور کیا ج رہا ہے کہ میں بزید
اگر انکار کرتا ہوں تو تل جو تا ہوں۔ بہر کیف میں یام مجبوری آپ کے جوار (پار ایوار) سے نگل رہ ہوں۔ یوریول الله
اگر انکار کرتا ہوں تو تل ہوں۔ بہر کیف میں یام مجبوری آپ کے جوار (پار ایوار) سے نگل رہ ہوں۔ یوریول الله
اگر انکار کرتا ہوں تو تو بروں۔ بہر کیف میں یام مجبوری آپ کے جوار (پار ایوار) سے نگل رہ ہوں۔ یوریول الله

ع مائية جرفرمان من ٢٠٠٠ مع ناخ التوارئ، ١٢٤٠ م١٢٠٠ ـ معهم

ہاں اجرت رسول اور اجرت ام میں جونمایاں فرق نظر آتا ہے وہ سے کدایک تو جناب رسوں خدا کو پچھ کو سے کہ ایک تو جناب رسوں خدا کو پچھ کو سے معرمنظر ومنصور ہوکر فاتحانہ شان سے اپنے وطن واپس لوٹنے کا یفین تھا گر حسین کو اپنی اور اپنے اعز او ادب کی شہروت کا یفین تھا گر حسین کو اپنی اور اپنے اعز او ادب کی شہروت کی شہروت کا یفین تھا۔ ووسرے یہ کہ جناب رسول خدا تھے جرت کے وقت تنہا تھے گر حسین کے ساتھ میں اور اس کے ساتھ میں اور اس کے ساتھ میں اس

و ال احتمد منظبلومون قد قهروا كسانهم جسوا منا ليسس بغيفسر لا اصحک الله من الدهر ال صحکت مشمر دول بسف واعن عنقسر دارهم

### جناب محربن حنفيه اورامام عالى مقام كورميان مكالمه

رباب سیر واواری کی نگارشات سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مظلوم کی روا گی ہے آبل بعض دھزات وخوا تی بی بی بی خفس وافکر کے مطابق امام عاں مقام می مختلف مشورے دیئے گریہ جیب بات ہے کہ آپ کو بید مشورہ او یا گیا کہ دید کو نہ جھوڑیں۔ یا کہ گیا کہ مطابق امام عاں مقام می مختلف مشورے دیئے گریہ جیب بات ہے کہ آپ کو بید مشورہ او یا کہ دید کو نہ جھوڑیں۔ یا کہ گیا کہ مراب کی ایس تی مرکزیں۔ یہ مشورہ بی کہ ایس کے مارٹ ایس کی اس میں مرکزیں۔ یہ مشورہ کی بیانے مرابز ایس کی ایس کے مراب کی ایس میں دیا کہ آپ بیز بیری بیعت کر میں۔ جس سے بید بات و سم ہو جاتی ہے گان میں میں ہی ہونکہ اس میں صرف اساس میں۔ جس سے بید بات و سم ہو جاتی ہے گان میں کے نزم کی لیڈا اس کا اختیار کرنا حسین کے بے کی طرح ممکن نہ تھا۔ کہ میں مشورہ دینے والوں میں جن حضرات وخوا تین کے نام نمایاں نظرا آتے ہیں، وہ یہ ہیں

جناب محمد بن حنفیہ عبد اللہ بن هم ،عبد اللہ بن عبس، حضرت ام سمٹ جناب محمد بن حنفیہ ہے آپ کو یہ مشورہ دیا کہ فی الحال مکہ کو اپنا ستعقر بنائیں ،ورس ورسائل کے ذریعہ لوگول کو اپنی بیعت پرآ ، دہ کریں۔ اگر وہ اس پر شنق ہو ہا کہ بین تو فہب ورندر یکستانی صحراؤل اور کو ہسارول کے دامنول اور شیر بہ شیر نظل ہوتے رہیں۔ اور لوگول کے انہم کار کا انتخار فر ، کی لے جزائے فیرکی دعا منہ مرکز کا انتخار فر ، کی لے جزائے فیرکی دعا کی ساتھ مکہ کی طرف اپنی روائل کے مصمم اراد و کا اظہر رفر مایا۔ دور بعض روایات کی بنا پر جناب محمد بن حنفیہ کو فرمایا

﴿ اما الت فلا عليك ان تقيم بالمديدة فلكون عبداً عليهم لا تحقى عنى شيئًا من المورهم ﴾ تميار عليكول حرج تبيل مديد شركتم مربواوران ( تالفين ) ك

ای کی سے ان انٹرورج ان اس مصری من ان انس 14 میں 14 میں انسان میں انسان انسان انسان انسان انسان انسان او انسرور منابعہ

محمرانی کرداور مجھے تازہ عالات کی اطلاع دیتے رہو۔

اس کے بعدان کے نام وہ وصیت نامر تحریر فرمایا۔ (ای کتاب کے صفیہ سے اپر مذکورہے)۔ جناب ام سلمہ اورامام عالی مقام کے درمیان تفقیقی

محبّ خاندانِ نبوتٌ ہونے کے علاوہ جناب ام المؤمنین ام سلمہ " کوحضرت امام حسین کے ساتھ خاص انس اس لیے بھی تھا کہ انہوں نے بچین میں ان کی ہرورش کی تھی اس لیے جب ان کو آپ کے سفر عراق کے اراد وکی طلاع المي أو تخت أررده بوكي اور فدمت الماتم بل عرض كيا ﴿ يما بسبي لا تسحر سبي بسخر و جك الى العواق فالي سمعت جدك رسول الله يقول يقتل و لدى الحسين ً بارض العراق في ارص يقال لها كربلا و عمدي تربنک في قارورة دفعها الي البي صلى الله عليه و اله الح کها بياً! مُرال كا سفرك ك مجھے غمناک نہ کرو کیونکہ میں نے تمہارے جدا مجد کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ میرا میں حسین عراق میں سرر مین کر بلد کے اندر شہید کیا جائے گا۔ اور آپ کی آل گاہ کی مٹی ایک شیشی میں میرے یاس محفوظ ہے۔ جو جناب رسول خداصمی اللہ عليدوآ رومكم في بحصور كم كل الم النظرة في جواب مين قرما الحيد اصاه و الله اعلم الى مقتول مدبوح ظلماً وعدواناً الح إلى إلى عدد الله المحترم اللي خود مي حانبا بول كمين ظلم وجورت شهيدك جاول كار مجداية قاتل در جائے مل اور جائے وٹن کا بھی علم نے۔ (اس سے جدامام اور امام سلمہ کے درمیان جومزید کھتگو ہوئی اور جس طرح امام النبيلي في بالجار امامت جناب ام سلمه " كواي تي تقل كاه وكها أني اوران كوخاك كريد عن بيت فرما أني ماس كا تذكره اى كتاب كے چوتھے وب اور مجز و نبرا كے حمن من موج كا ہے۔ فراجع ) \_ بعض آثار سے مشكار موتا ہے ك جناب ام سمیٹائے کہا کہ گرآپ تی طریف لے جاتے ہیں تو ان مخدرات عصمت وطہارت کوتو ہمراہ نہ لے جا کیں۔ آ بيَّ سنة جواباً قرما الله الله ال يرابي مقتولاً مدبوحاً ظلماً و عدواماً و قد شاء ال يرى حرمي و رهبطني وانسنائني مشتر ديس واطبقنالني مديوحين مظلومين ماسورين مقيدين وهم يستغيثون فلا يجدون ماصواً ولا معيما ﴾ خداك مثيت يك بكروه مجهم مقتول جور وجفا و يجها ورمير الل وعيال كووطن ي والله المسين مقرم بس ١٣٨٠ ، بحوار مقل محدين الى طامب راس سے جناب محد بن حض كدينديس دينے كي اسلى عليك بحي معلوم و جاتى ہے۔امام نے رائے نام جوومیت نامہ لکھا ہے اس ہے بھی اس کی تائید حزید ہوتی ہے لیکن عام رہاہے مقاتل نے مام کا پہٹر مال نقل نہیں كيا- جناب عدم على عديد الرحم عدما أل إي مبناك جواب ش اورائن ما حلى الفذا ساعده ش اكتاب كد جناب محد بن حمد بود جاری جناب سیدانشید او کے عمراون جا سکے بہرہ می جناب این حدید کی جارت کا تقاصا ہی ہے کدون کے شریک سفر ند ہو نے کی کو ل متقول ديري دوكرو كده الكلام في تاخر عبد الله بن جعهر الطيارٌ و المه العالم\_(مرَّفُلُ عنه) يوع النس المحموم على المارة الربحارة ال المادة فيرو الله الراس طرح گرق یہ بلاد کیے کہ بعض ذرئے ہوں۔ اور بعض اس طرح قید و بدا بیس جملا ہوں کہ جب آ داز استفاظ بلند کریں تو کوئی ناصر و مددگار جواب شددے۔ جناب ام سمیڈییس کر بہت روٹیس اور ان کا معاملہ فدا کے بہر دکر دیا۔ اصور کائی کی روایت صاد تی ہے جب معلوم ہوتا ہے کہ ﴿ لَمّا سار الّی العواق استو دع ﴾ جب امام سیس سم عراق افتیار کرنے سکے تو کتاب اور وصیت (ایامت) جناب ام سمیڈ کے حوالہ کر گئے۔ جب ایام زین العاہد میں دائیس تریف لائے تو جناب ام سمیڈ کے والہ کر دی۔ علی جناب ام سمیڈ کی جلالت قدر نمایال بور قب ہے۔ بوتی ہوتا ہے۔ بوتی دائیس کے حوالہ کر دی۔ علی جناب ام سمیڈ کی جلالت قدر نمایال بوتی ہوتا ہے۔

عبدالله بن عمر كالمشوره

عبداللہ بان عمرے آ نجناب کوان بڑنے ہوئے ماہ سے بی مدینہ بیل قیام کامشورہ دیااورا ہام عالی مقام نے ن کومناسب جواب دے کرن موش کر دیا۔ ٹیز ہیکی فربایہ جڑیا عبد اللہ ان من ھو ان الله بنا علی للہ ان واس یہ بعدی بس و کویا بھدی الی بغی میں بغایا ہی اصرائیل و ان واسی بھدی الی بغی میں بغایا ہی امیہ اللہ اللہ اللہ بغی میں بغایا ہی امیہ اللہ اللہ بغی میں بغایا ہی اللہ اللہ بغی میں بغایا ہی اللہ اللہ بغی دیئل ہے کے دخترت کی اس اللہ بھی دی اللہ بھی دی اللہ بھی دی اللہ بھی دی اللہ بھی بنی امرائیل کے حرام ذاووں بھی سے ایک حرام ذاو ہے کے سامنے فیش کی جا میانے فیش کی اللہ اللہ بھی دی دور اللہ بھی دی دیں بھی دی بھی دیا ہے اللہ بھی دی دور بھی دی دی بھی دی دور بھی دی دور بھی دی دی گرا دا تھی یہ داور عبد اللہ نے تین بدر اس مقام پر بھی دی ہے اللہ بھی دی ہے اللہ بھی دی دور بھی دی دی بھی دی بھی دیں ہے دی ہوں دی دور بھی دی دی بھی دی ہوں دیا ہے کہ دی بھی دی ہے دی ہوں دی ہوں دی بھی دی ہے دی ہوں دی بھی دی ہوں دی ہوں دی ہوں دی بھی دی ہوں دی ہور دی ہوں دی ہوں دی ہوں دی ہوں دی ہوں دی ہوں دی ہور دی ہور دی ہور

بہرکیف ان سب مورے فارغ ہوکر سرکار سید الشبد ان نے ۲۸ رجب و کے کو ایسی اتوار کی رات فتم نہ اولی کی کہ آپ میں ان سب مورے فارغ ہوکر سرکار سید الشبد ان نے ۲۸ رجب و کی گئی کہ آپ میں ان ان او آ تھوں سے مولی کی کہ آپ میں بیار کی تھی ۔ مدینہ کی گئی آئی ہوں کے وصل ہو چکا تھی ، وررسول کی قیر ہے چراغ تھی ۔ اس لیے کے رسول کا ور دیدہ آئی تھے ایسی میں گامزان تھا۔ کھی وہ مولی نے ایسی میں گامزان تھا۔ کھی ربویان اخبار کا بیان ہے کہ جس وقت آپ مدینہ سے لئے تو اس وقت آپ اس آیت مبارک کی تاہ وت کر

<sup>·</sup> الدمة الماكية على ٢٠٠١ عاشر بمار على ١٤٥٨ قفام على ٢٣٦ وفيره-

ع اصول كافي ص ٥٥ عليج ايران-

ن المان في صدوق عرام

شبيدانسانيت بال ٢٠٠٩\_

رب تتے۔ ﴿فحرح منها حاتماً يترقب قال رب مجي من القوم الظالمين ﴾ ( كالقص، ب٠٢٠ ع ٥) ا پس حضرت موی النظیم اس شہرے ڈرتے ہوئے اور آس لگائے ہوئے نکل کھڑے ہوئے۔ عرض کرنے لگے کداے میرے پروردگار! بچھے فالم کے ہاتھ ہے نب ت دے۔اس آ بہتہ مبارکہ بیل جناب موی " کا فرعون کے ظلم وستم کی وجہ ے سکونت معرز ک کرنے پر مجبور موکر تکلنے اور ظالموں کے شرے نج ت حاصل کرنے کی وع کا تذکرہ ہے۔ ای طرح جب امام عالى مقدم مكرمديس بينج تواس وتت بيآ يتومباركدآب كرزبان برتمي ﴿ فلهما توجه تلقاء مدیں قال عسلی دبی ان بھادی سواء السبیل ﴾ للے (پ۲۰سوروُ تقص، ۲۶)" اور جب مدین کی طرف ہو لئے لا کہنے نگے کہ قریب ہے کہ میرا پروردگار جھے ٹھیک ٹھیک راستہ بنا دے۔' اس آیت مبارکہ بیل تھی حضرت موى الظيلا كے مدائن على بناه لينے اور اس وقت كى مخصوص وعاكا تذكره موجود ہے ال آيوت كى تلاوت سے معلوم ہوتا ب كەنئى غنبار سے حضرت سىدالشېد " كاپىسىز حضرت موئى بن عمران علىجائسلام كےسنر سے مشابهت د كھتا ہے۔

دومشهور غلط فبميول كاازاليه

الل اس ك ك سفر مك ك درمياني حالات قلمبند ك جائي يبال دومشبور غط واقعات كي تنقيع ضرورى معلوم ہوتی ہے۔ایک جناب فاطمہ مغری کے مدینہ میں چھوڑ جانے کا داقعہ۔اور دومرا بوفت روائلی خاص شاہانہ شان وفنكوه كے مظاہرہ كا قصرے۔

جناب فاطمة صغري ك مدينه من امسلمة ك ياس جيوز ، جان كالحقيق

مشہور ہے کہ جناب سیدائشبد ا والتقیالات مرید سے رواعی کے وقت اپنی ایک صاحبز اوی کو بیجہ عدلت ام المؤمنين جناب ام سلمة کے باس مدينه ميں جيموز ديا تھا۔ اس واقعہ كوظلماً ونثر أبيزے شدّ و مداور رقت خيز بيرامية ميں ميان کیا جاتا ہے۔اوراُروُ و کے قریباً تی م کتب مقاتل اور عربی و فاری کے بعض مجموعوں میں بڑے طمعراق کے ساتھ اس و، تعد کا تد کرہ ملتا ہے لیکن اگر اس واقعہ کو تحقیق کی کسوٹی پر پر کھ جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ بیدواقعہ ہالکل غلط اور بید رویت بالک ہے بنیاد ہے۔ عربی و فاری کے متند کتب سیر وتواریخ اورمعتبر کتب مقاتل میں اس واقعہ کا کہیں نام و نثان بهی نبیں ملیا۔اور جن غیرمعتبر کتب (جیسے مقتل خوارزی، روصنة الشهد اءاوراسرارالشها و قاوغیرہ) میں بیدواقعہ درج ہے۔ وہاں بھی نہ کوئی مسلسل سند مذکور ہے اور نہ بی کسی معتبر کتاب کا حوالہ دیا گیا ہے۔ متعند کتب قدیمہ اس سے ولکل ف لی نظر آتے ہیں اگر چہ یک بات اس واقعہ کے بے اصل ہونے کے لیے کافی ہے کیونکہ واقعات و کربل کی صحت یا عدم صحت کا معیار یک ہے کہ جو واقعہ علی ء اعلام کی کتب معتبرہ میں موجود ہے وہ معتبر متصور ہوگا۔ اور جو غیر متندعها ، ک

الله تغیر معتبر کتب میں درج ہو۔اسے نا قائل اعتبار متھا جائے گا۔عدوہ پریں مندرجہ فیل وجوہ بھی اس واقعہ کے بےاصل جونے پر درالت کرتے ہیں۔

وجداق عم سروان بی متندکت سے جو یکھ ستفاد بوتا ہے۔ وہ بیسے کہ مرکار سیدائشہد انوکی صرف دوی صاحبز ادبیاں تھیں۔ فاطمہ اور سکیٹ جتانچہ ہم ای کتب کے سنجہ ۸۵؟؟ پر آنجناب کی اولا و کے فیل میں متعدہ کتب معتبرہ کے حوالہ جات سے اس بات کی کمال تحقیق ورج کر بیجے ہیں۔

ینابری، نمی جناب فاظم و کرمری وصفری کب جات اس الله در و جناب سیسند سے بری جی سان
کو در طرح کبری کبدد یا جاتا ہے اور اس اغتبار سے کہ وہ اپنی حذ و مطبر و حضرت فاظمہ ذم اوسان الله علیہ سے چیوٹی جی الله الله منبیل افاظر العفری کباج تا ہے ۔ اگر چہ جنس علماء نے آئجا بی کی ایک اور صاحبز دی کا تذکرہ کیا ہے تو انہوں نے
ان کا نام اندنب یان کیا ہے نہ فاظمہ فتا لا تھو۔

وجہ دوم ۔ واقعات کر ہلا کی بہت می روایات جناب وطعة بنت الحسین سے مروی ہیں۔ نیز در ہار او ہوز ۔

کوڈ دش م جی و گیر مخدرات کی طرح ان محتر مد کے گر عقدر خطبت بھی کتب معتبرہ میں موجود ہیں حسیبا کہ بم اپنے

اپنے مقام پران امور کا تذکرہ کریں کے افشاء اللہ لینڈا اگر ان کی مدینہ میں موجود گی تنظیم کی جائے۔ تو ال تم م حقا کُلّ

کا ذکار کرنا لائے گا۔

وجد سوم رجلیل القدرعهاء اعدام نے تصریحات فرائی جیں کے فراق فاطمہ صغری کا وقعد بانکل ہے اصل عدید اور علیم مرجمہ بن سلیمان تکانی (صاحب تقص العمر ء) تماب اکلیل المصائب بیل تحریر فرماتے ہیں الحوالیں

الله میدگویید هاطمه صعری در مدینه ماند و بیعار بود اصلے ندارد گ" بهجوکها جاتا ہے کہ جناب فاظر مغری بارتھیں اور مدینہ میں روگئ تھیں۔اس کی کوئی اصلیت اور حقیقت نیس ہے۔

ای طرح ناصر الملت علامه سیدناصر حسین صاحب قبله الکھنوی ایک سوال کے جواب میں تحریر فرماتے ہیں " روایات من کار ومعتبره سے تابت ہے کہ جناب فاطمہ حضرت سیرالشہد او الطبی کے ہمراہ معرک کر بلا میں موجود تھیں۔اور ان کا مدینہ بین بوجہ مرض کے رہ جاتا کسی ضعیف روایت میں بھی ٹییں ویکھا۔ ہاں بی رار نوار میں ا کی روایت مشتل بر ذکر غراب ایس بائی جاتی ہے۔جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ فاطمہ مغری مدینہ مستقیل کین بیروایت غراب غریب ہے کیجلس علیہ الرحمہ نے خوواس کی تصریح جلا والعیو ن بیس فر ما دی۔ چنانچہ بعد اس روایت کے فر ماتے ا الله الله عديث خالى از غرامت نيست بجهت مخالفت ما احبار ديگر ﴾ چوتكديروايت مقل اخطب خوارزم سے ماخوذ ہے اور ضعیف السند ہے اور روایات کثیرہ ومعتبر وسے مخالف ہے لہذا مقبول نہیں ہو سکتی۔ اور جناب سیرالشهد اءالظینا کی صاحبزاد بان بنابرقون مشہور دوتھیں۔ایک فاطمہ صغری، دوسری حضرت سکینے <sup>کے</sup> اگر چداس حمر لبیرکی اس بصیرت افر وزتح رہے بعداب مزید کی شاہر کی ضرورت تو باتی نبیس رہ جاتی۔ ﴿ولا یہ بیدا کے مشل خبہ ر کھ کرتا ہم مزیر سکین قلب کی خاطر معزت علامہ سید الحنقي صاحب کی تصریح بھی چیش کی جاتی ہے۔موصوف تحريفر اتے ہيں "أب نے اپنے دادا ابوطالب كى تم م اورا دكوائے ساتھ ليا۔ جن جس آپ كى دو بينيس حضرت نینٹ ادر ام کلئوم بھی تھیں اس کے علدوہ سب بھائی ، بھتیج اور متعلقین آپ کے ساتھ سوائے محمد بن الحنفید کے جو کسی مجبوري يامصلحت سے مديند مل جموز ديتے كئے۔ اور ام بانى بنت ابوط لب بيراند سالى كى وجدسے ند جاكى تھيں .. بس ان کے علدوہ اور دِ ابوطالب میں سے کوئی بھی حسین کے ساتھ سے جدانہیں ہوا۔ اور بدایک تاریخی حقیقت ہے کہ حسین کے ساتھ بنی ہاشم میں ہے سوائے اولا و ابو طالب کے اور سدسلہ کا ایک شخص بھی میدان کر بلا میں نظر نہیں آتا ہے۔ 'مل اگر جناب واطمة صغرى مدينة على موجود تعليم كى جا كيں تو پھر جناب مولانا كابيار شاد كيونكر درست موسكتا ہے؟ '' اور سوائے محمد بن حصفیہ اور ام ہانی کے اور کوئی اولا و ابوطالب میں سے حسین کے ساتھ سے جدانہیں ہوا۔'' اگر چہ و مقتل الحسين " كے فاضل مؤنف كے نزويك جناب ام بانى كا مدينة بيس رہنا بحی محل كارم ہے كيونكدان كی تحقیق کے مط بل وواس وقت رندونی نشمی ، چنانچ ووقر ، تے بیل ﴿لانها مائت اما فی ایام السبی كما فی معاقب اس 

رماله بدایات ناصریبه کمی دیلی می است می تا شهید سانیت اس ۱۳۳۰ -

المنتخل جناب ام بانی کی وفات یا تو جناب رسول خدا ﷺ کے عین حیات میں بھوئی ہے جیسا کہ مناقب ابن شمراً شوب، التی ح بن النمیں ہے۔ یا ایس معاویہ میں جیسا کہ تقریب التبذیب ہیں۔ ۲۴ میں مرقوم ہے۔ ا ایک مشہورشبہ کا ازالہ

عام طور پر ال روایت کو پڑھے والے اس کی تا نیر واقد غراب سے لیتے ہیں۔ جس کی طرف اور اس کے جواب کی طرف مرکار ناصر الملقت کے کام ش اشارہ وارد ہے۔ یہ واقد ع شر بحارہ س ۲۹۳۹ پر ندکور ہے کہ وہلما قبل السحسین " س علی جوء عو اب فوقع فی دعبہ شم تصوع شم طاز فوقع بالمدیسة علی حدار فاطعة بست السحسیس " س علی " وهی الصغوی فرفعت رأسها فسطرت الیه فیکت یکاء شدیداً کی جب ال محسین کی السحسیس " شہدت ہو چک تو ایک کو آ یو اور اس نے اپنے پر و بال کو آ نجتاب کے خون شی ریکین کیا اور اثر تا ہوا مدید شی فاطر معنی کی فرف دیکا تو بہت رو کی اور چند اشعاد " مغری و فتر امام حسین کی دیوار پر جا جیفا۔ جتاب فاطر " حب اس کی طرف دیکا تو بہت رو کی اور چند اشعاد پر ہے۔ ان کی طرف دیکا تو بہت رو کی اور چند اشعاد پر ہے۔ ان کی دیوار پر جا جیفا۔ جتاب فاطر " نے جب اس کی طرف دیکا تو بہت رو کی اور چند اشعاد پر ہے۔ ان کی دیوار پر ہو جا جیفا۔ جتاب فاطر " نے جب اس کی طرف دیکا تو بہت رو کی اور چند اشعاد پر ہے۔ ان کی دیوار پر ایس وائش پر برحقیقت کئی تبین ہے کہ بیردوایت بدووجہ تا قابل اعتبار ہے۔

اولا اس لي كريروايت في نفس ضعف ب- علام المحكن في است كى نامعوم المولف كراب" مناقب لديم" في المعلم المولف كراب" مناقب لديم" في المنافق كراب المناقب الديم" في المنافق كراب المنافق الم

ثانیا بیان اخبار معترة السند کیرة والعدد کے اللہ ومعارض ہے جو جناب فاظمہ کے واقعہ کر بل میں موجود مون پر دلالت کرتی ہیں۔ خاہر ہے کرتر ہی انہی روایات کو دی جائے گی۔ انہی تھا کن کی بناء پر خود سرکار علامہ کہلی گئے۔ انہی تھا کن کی بناء پر خود سرکار علامہ کہلی گئے۔ انہی تھا کن کی بناء پر خود سرکار علامہ کہلی گئے جد واقعی میں اس روایت کو پیجہ فراہت سما تھا کن الد عمر وقر اور ایس حدیث حالی ادر عرابتے نیست سمھت مخالفت مد احدار دیگر ہے۔

ان حقد نُق كَى روشى مِن مِن حقيقت بالكل آشكارا ہوجاتی ہے كہ جناب فاطمة بنت أحسين كا مديند مِن رہنے كى روايت بالكل بےاصل ہےاور بے بنياد ہے و الله المعالم العاصم۔

بوتت روانكی از مدینه سیدالشهد الم كے شابانه شان وهنكوه كے مظاہره والی روایت كی تحقیق

منحملہ روایات مختر عدوموضوعہ کے ایک وہ روایت بھی ہے جے آتا کے در بندی نے امرار الشہاوۃ ہیں اپنے کے مثاکرد کے حوالہ ہے اور اس نے کسی مجموعہ کے حوالہ سے عبداللہ بن سنان کوئی سے نقل کی ہے۔ وہ اپنے اب وجد کے حوالہ سے اور اس کا جد) کو فیوں کا قاصد بن کر حصرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے کے دو اسے کہ (اس کا جد) کوفیوں کا قاصد بن کر حصرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ نے

<sup>1</sup> مقل بحسين للمقرم بص ١٦٨ و برهاشيد

يري من ۱۹۸ اطبع النجف. علمه

ہے۔

وجداول ۔ اوپرروائی سیدائشہدا ہ کے واقعات میں لکھا ج چکا ہے۔ کہ آ نبتا ہے نہایت نوف و ہرای کے عالم میں ایت مبرد کہ ﴿ فَصِحب ح میں حافظ ینو قب کی تاروت کرتے ہوئے راتوں رات مدینہ ہے روائہ ہوئے ۔ وہاں اس کروفر اورش وشکوہ کے ظہار کا کہاں موقع تھا ؟ وراس پر شی نی کے طال تیں ہے، بیر ند بہتما کی کو کم ممکن تھا۔

وجدوم ۔ ال واقعہ کا راوی صرف ایک ہے اور وہ بھی غیر تقدہ لبندا اس کے بیون پر کیوں کراعتما دکیا ہو سکتا ہے۔

وجرسیوم ۔ اس رویت کا سوائے اسرار شہادت ور بندی کے فریقین کے ہا ، بیر و تو ارشخ کی کسی کتب بیس نام و شکان اوپر سیوم ۔ اس رویت کا سوائے اسرار شہادت ور بندی کے بعد وہ لے موافیین نے اسے ای کتاب سے قبل کیا ہے۔ فلا تعلقل )

وجہ جہارم ۔ راوی نبی زاویوں کا سوار ہونا اپنا چھم و بیر واقعہ بیان کرتا ہے جو کسی طرح بھی ممکن شھ کے مروران اٹل بیت وجہارم ۔ راوی فرور رافعص اسے برد ہر میہ بتا تا ور مورکار سیدائشہد اٹ کے موجود ہوت کوئی نامخر شخص وہاں تھم کرتن شرد کی تیا۔ اور کوئی دومر افعص اسے برد ہر میہ بتا تا کہ سے جناب زیان ہیں۔ یہ جناب ام کلئو شہر یہ و علی ھدا اللقیاس۔

وباتا کہ یہ جناب زیان بی بی جناب ام کلئو شہر یہ نوکی سواری کا ترک واحشنام سب سے ریورہ وہیان کرتا ہے۔ حالاں البید بین ہے ۔ میں ای کرتا ہے۔ و اللال ایک سواری کو تی ۔ یہ راوی پوقت روائی جناب نی بی شہر بانوکی سواری کا ترک واحشنام سب سے ریورہ وہیان کرتا ہے۔ حالال البید بین ہیں۔ و علی ہدا اللقیاس۔

کہ بنابر سمجے روایت و معظم اس وقت زیروی ندھیں۔ وجہ ششم ۔ بیکر وفر اور تکلفات باردہ جو اس روایت میں بیوں کئے گئے جیں۔ وہ سلطنت و مارت کے شایان شان اور و نیاوی تفاخر ونمود کے نشان میں۔ سیرت فائدان نبوت و امامت کو ان شاہ نہ جاہ و جلال اور امیر، نہ تکلفات سے کیا یہ واسطہ؟ کیا اس کوعقل سلیم قبول کر سکتی ہے کہ انفقر فخری فر مانے والے کا نواسہ۔ سلطان الاوریاء جیسے تارک الد نیا کا بیٹا ج و بہا دحریر کے پردے استعمال کرے۔ اس اسراف و تیذیر کو آنجناب کی طرف منسوب کرتا ہے کی سخت تو بین ہے۔ (اسپلی ملحصاً او معجاهد اعظم، ج ا، ولا لؤ ومرجان) ان حق کُق کے پیش نظر میں مطلب بالکل واضح و آشکار ہو جاتا ہے کہ بیردایت بالکل ہے اصل و ہے بنیاد ہے۔ اس کی کوئی اصلیت وواقعیت نہیں ہے۔ وھوالمطلوب۔

بہر حال بینقید و تحقیق تو بطور جملہ معتر ضرور میان جن آگئی تھی۔ سمسد کادم سرکا رسیدالشہد اوک مدید ہے موئے کدروائی کے متعلق جاری تھا۔ کہ آئی جائے شب ۱۸ رجب کو فدکورہ بالد آیت افز فسخور حصیصا خسانصا یہ سرقسب السخ کی تلاوت کرتے ہوئے مدین رسول سے بطریق اعظم کمکی طرف روانہ ہوئے۔ بعض اہل فاوادہ نے کہا اللہ تعکمت عی المطریق الاعظم کیما فعل ابن الوہیو کیلا بلحقک المطلب کو مواکس قدرا چھا ہوتا۔ اگر آپ شاہراہ کو چھوڑا کوئی اور (فیرمعروف) راسته اضیار فرہ نے۔ جیسا کہ ابن زبیر نے کیا ہے۔ لکر راچھا ہوتا۔ اگر آپ شاہراہ کو چھوڑا کوئی اور (فیرمعروف) راسته اضیار فرہ نے۔ جیسا کہ ابن زبیر نے کیا ہے۔ اللہ اللہ ماہو قاصی کے تھے) تا کہ تلاش کندگان آپ کونہ پاکس آپ نے فرہ یا ہولا و السلّم کا اللہ قامی کے البین بخدا۔ جس برگز اس راستہ کوئر کردں گائی کہ خداوہ فیصلہ کہ واس نے کرتا ہے۔ "

مدینہ سے نکنے کے بعد عبداللہ بن مطیع سے طاقات ہوئی۔ اس نے آبناب سے دریافت کیا کہاں تشریف لے جانے کا ارادہ ہے؟ آپ نے فر مایا فی الحال تو کہ جائے کا ارادہ ہے۔ اس کے بعد خدا سے طلب فیر کروں گا۔ عبداللہ نے بور خدا سے طلب فیر کروں گا۔ عبداللہ نے بور کی اردہ نے کو برگز ارادہ نے کریں۔ کروں گا۔ عبداللہ نے بور کی اردہ نے کا برگز ارادہ نے کریں۔ کیونکہ دہ منحوں شہر ہے۔ وہیں آپ کے والد ماجد شہید کئے گئے۔ اور وہیں آپ کے برادر منظم کو بیار و مددگار چھوڑ دہ گیر۔ اور وہیں آپ کے برادر منظم کو بیار و مددگار چھوڑ دہ گیر۔ اور وہیں آپ کے برادر منظم کو بیار و مددگار چھوڑ دہ گیر۔ اور وہیں آپ کے برادر منظم کو بیار و مددگار چھوڑ دہ گیر۔ اور وہیں آپ کے برادر منظم کو بیار و مددگار چھوڑ دہ گیر۔ اور وہیں آپ کے برادر منظم کو بیار و مددگار چھوڑ دہ گیر۔ اور وہیں آپ کے برادر منظم کو بیار وہ بیار کیا۔ اور وہیں آپ کے برادر منظم کو بیار وہ بیار کیا۔ اور وہیں آپ کے برادر منظم کو بیار وہ بیار کیا۔ کیا۔ کیا۔ کیا کہ کیار کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کیا کہ کرنے کرنے کرنے کیا کہ کرنے کی کرنے

جناب سيرهم بن افي طالب نے اپنظل هى بحوال دعزت في مفيدكا ب كانبوں نے اپن سسد سند كى سات مند مفرت الم حسين مريد برواند ہوئة و كر جب دعزت الم حسين مريد برواند ہوئة و است من فرشتوں كے چند كروہ الله عالى ماضر فدمت ہوئے كہ وہ ناقبائ جنت پرسوار تے ۔ اور ہاتھول ميں فنج راست من فرشتوں كے چند كروہ الله عالى حلقه بعد جدہ و ابيه و اخيه ان الله سبحاده احد جدك سافى حواطن كئيرة و ان الله احدك بنا كا اے اپن جدا كير، والد ماجداور براور كرم كے بعد كلوں فد بر جمت خدا۔ فدا و داور براور كرم كے بعد كلوں فد بر جمت خدا۔ فدا و داور عالى الله احدك بنا كا اے اپن جدا كير، والد ماجداور براور كرم كے بعد كلوں فد بر جمت خدا۔ فدا و داور عالى الله احداد در ایور آپ كے جدا كير، والد ماجداور براور كرم كے بعد كلوں فد بر جمت خدا۔ فدا و در اور كام کے بعد كار ايور آپ كے جدا كير، والد ماجداور براور كرم كے بعد كلوں فد بر جمت خدا۔ فدا و نداوند عالى نے تعاد در ایور آپ كے جدنا مدار كى بہت سے مقدات پر نفرت فر مائى۔ اب فدا يہ چہتا ہے كہ

ع المرشاد شيخ مفيد الله ٨ عاشر عماد الله ١٨٥ له التي الاشجال الله محمد المارخ الاشجال المحمد المارخيره . مع النس المجموم الل ١٠٠ وارخ الاشجال الله ما ١٢٥ قفام الله المعالمة فيرو

الله المسلم على المرت كرب (آپكاكي فتاء ب؟) المام عالى مقام في قراء الله وعد حصرتى و المعالية التي استشهد فيها وهي كوبلا فادا وردتها فاتوى التي استشهد فيها وهي كوبلا فادا وردتها فاتوى التي الرميري وعده كاوكر بلا ب جبال شل شهيدكي جاؤل كال جب بي وبال التي التي المنظم و المنظ

 الله العالم و المستحص المستحص و و المستحص و و المستحص و

ای طرح من زی سع طے کرتے ہوئے " نجناب چینے روز جو کے دن سیوم ماہ شعبال واسے کو مکہ معظمہ پہنچہ اس اسے کی زبان پہنچی افرانسیاں کے دن سیوم ماہ شعبال واسطان کے لئے دائل والت سے بہت مباد کر آپ کی زبان پہنچی افرانسیاں کے دن سیوم ماہ شعبی رہنی ان بینے دیوں سوا السبیل کے دب و مدا محصر سے رہنی کی طرف متوجہ و سے آتا کہا منتق بب خدا محصر سے دراستے کی ایسی کی فرانسے کی فرانسے کی ایسی کی فرانسے کی ایسی کی فرانسے کی ایسی کی فرانسے کی ایسی کی فرانسے کی کھی کے در ایسی کی فرانسے کی کار کی کی کھی کی کھی کی کھی کے در ایسی کی کھی کی کھی کے در ایسی کی کھی کی کھی کی کھی کی کھی کے در ایسی کی کی کھی کے در ایسی کی کھی کی کھی کے در ایسی کی کھی کی کھی کے در ایسی کی کھی کے در ایسی کی کھی کی کھی کھی کر ایسی کی کھی کے در ایسی کی کھی کی کھی کھی کے در ایسی کی کھی کی کھی کی کھی کھی کے در ایسی کی کھی کھی کے در ایسی کی کھی کی کھی کھی کھی کے در ایسی کی کھی کے در ایسی کے در ایسی کے در ایسی کے در ایسی کی کھی کھی کھی کھی کے در ایسی کی کھی کے در ایسی کے در کھی کے در ایسی کی کھی کے در ایسی کی کھی کے در ایسی کی کھی کے در ایسی کی کھی کے در ایسی کی کھی کے در ایسی کے در ایسی کے در ایسی کے در ایسی کی کھی کے در ایسی کے در ایسی کے در ایسی کے در ایسی کی کھی کے در ایسی کے در ایس

SIBYATA CON

ب الماشر الاستن ها مال ها الرحمة المستميم من ۳۸ و ۳۹ بدالد مهدانس نب المستال 1 ماس آنتام عمل ۴۲۹ - ۳۰۸ من الماشر الاستان ها مال آنتان ليمهم من المسام المسام المستمون في الشخاص المستميم المام المستموم المستموم

### 

## شهنشاه مدينه كي حرم خدامي يناه!

حالات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اوم حسین کا مکہ کر مدیل قیام بحثیت ایک پناد گزین کے تھے۔ اور نظر ہر حامات فل ہر حرم خدریں مستقل قیام کرنے کا اردوہ تھا گر بہت جدد چوا سے حالات پیدا ہو گئے کہ امام کا وہاں زیادہ دیر تک قیام کرنا ناممکن ہوگی۔ آپ یہ امن زندگی گزارنے کے خواہشمند نظر آتے ہیں۔ بھی وجہ ہے کہ آپ آپ موافقت میں نہ کونی فوتی طاقت بردھاتے ہیں۔ نہ تم بروتح بر کے ذریعہ لوگوں کو مشتعل کرتے ہیں۔

بال بعض كتب بن قيل منذرين جاروه معود بن عرور قيل بن يتم اور عروين بيدك نام المضمون كا فطلك كرى، احق بن قيل منذرين جاروه معود بن عرور قيل بن يتم اور عروين بيدك نام المضمون كا فطلك كرى، احق بن قيل منذرين جاروه معود بن عرور قيل بن يتم اور عروين بيدك نام المسمون كا فطلك محمد السيان على حلقه و اكرمه بسونه و احتاره لرسالته ثم قبصة اليه وقد بصح لعباده و بدخ ما ارسال به صلى الله عليه و اله و ك اهمه و اوليانه و اوصيانه و ورثتة و احق الماس بمقامه في الماس فاستأثر عبسا قوما بدنك فرصيا و كرها الفرقة و احبما العافيه و بحن بعدم الاحق بدلك الحق المستحق قوما بدنك فرصيا و كرها الفرقة و احبما العافيه و بحن بعدم الاحق بدلك الحق المستحق عديما مم تولاه و قد بعثت رسولي اليكم بهدا الكتاب و ايا ادعو كم الى كتاب الله و سنته سية

ع اشدی راس ۱۵ عاد راز شاد معید بیش ۱۸ تا کاری ۱۶ بیس ۱۳ تا ۱۱ کال دیج ۱۳ بیس ۱۳۹۹ نفس آمیمو م بیس ۱۳ برای الشجال بیس ۱۳۸ میری درج ۱۲ بیس ۱۳۸ و قیروند. مغیری درج ۱۲ بیس ۱۳۷ و قیروند

قدان المستة قد اميت و البدعة قد احييت فان تسمعوا قولي اهد كم الى سبس الوشاد كه "اسلام الله قد ورحمة الدو بركات بعداز حمد وسلام في المنظم المنظم الله وركات ورسالت بوقار ترفي المنظم والمنظم المنظم المنظم والمنظم وال

اس کمتوب گرامی سے ان وگوں نے کیا اثر نیا اس کا انداز واس سے ہوتا ہے کہ منذر بن جارود نے تو ا تخاب کے قاصد کو ابن زیا ہے جو یہ کر دیا۔ اسراس معون نے اسے موں پر نکا دیا۔ علی ہور احمد بن تیس نے جو ب میں سرف بیا بیت کی تیک فرا نا وغد الله حق والا بست حف ک المذین کا بیاؤ فرق کی مبر کرو فدا کا دھ وہ رکت ہے۔ ور تہیں وہ اوگ جلد ہاری پر آ بادو کے اس جو لینین تیس رکتے ہے۔ ور تہیں وہ اوگ جلد ہاری پر آ بادو کے اس جو لینین تیس رکتے ہے۔

لي ورق و من ١٠٠٨ و ١٠٠٨ والتس الجمع م التي سايس

<sup>،</sup> علم کی من العمل معالمہ ہوئے اس کا الحقی شرائے کے شرائے کی مرم رقیس فاحوں سے کو اسدر سے بیاتر کے محق اس شیال فاسد کے تحت مرز وجو کی کر المرود المرو

ج مشيرالإفرال عن ١١٠

ع سيدال طايس ساس فالم يريد ترمسوالك سدر الياف من ٢١)

مقل مسين لهمتر من ١٥٠٥ والنا الشجال بمن ١٠٠١

معلوم ہوا کہ سیدالشہد اء درجہ رفیعد کہ اوت پر فائر ہو بیکے ہیں۔ چنانچداس نے اس سعادت سے محرومی پر بہت رہے و افسوس کیا اور پھر بساط صبر پر بیٹھ گیا۔

لیمن آثار ہے معدم ہوتا ہے کہ بی عبدالقیس کا آیک محص بزید بن تبیط (جس کے دی بیٹے تھے )۔ اپنے وہ بیٹوں عبد اللہ اور عبداللہ کے ہمراہ (اور برواستے اس کا غلام عامراہ رسیف بن ما مک اور ادہم بن امیا تھی اس کے ہمراہ ہو ہوئے کے گرباہ میں وائر ہوئے اور کیم برایر ہمرکاب رہے جی کہ کرباہ میں نصرت کا حق اوا کرتے ہوئے ہوئے وہ شہدوت اوش کیا۔ سے کمی بیدواضی نہیں ہوتا کہ امام عالی مقام علیہ السلام اپنی طاقت بردی کر حکومت وقت کے ساتھ نکر لینا چاہتے ہیں۔ جلکہ ذیادہ سے زیادہ بی کہا جا سکتا ہے کہ اپنی وفاع ورحق نور احق ری کے اسباب آئی کے جارہ بیس و مسجما ہوں بعیدا

اہل کوفہ کے خطوط امام عالی مقام کے تام

خاہری جا، ت واسباب کا سرسری نظر ہے جہ تزولیے کے بعد یہ تقیقت نا قابل انکار معلوم ہوتی ہے کہ اہل کوفہ کے بعد یہ تقیقت نا قابل انکار معلوم ہوتی ہے کہ اہل کوفہ کے بعت بزید ہے انکار اور ہیمت امام پر اصرور پر مشتمل ہے تار خطوط آئے ہے پہلے امام العبیلا اپنی حفاظت چاہتے تھے تر اہل کوفہ کے خدود کو لکہ دے جو بھی اور کوشٹہ عافیت میں ایو مر بست گزار نا جا ہے تھے تحر اہل کوفہ کے خدود کو لکہ در کے وقت کے ماجود کو لکہ در کے دائے ہوئے کہ تا پر ال طرف اپنی کر وہی کے ساتھ ما تحدیث کا احمد وادار باطل کا ستیصل مجمل کو سیسی کر دیا۔ اس میں کوفی موں کے ظلم وجود سے نبیت دل سیس ور مسمی نور کوفی موں کے ظلم وجود سے نبیت دل سیس ۔ سیسی ور مسمی نور کوفی موں کے ظلم وجود سے نبیت دل سیس در مسمی نور کوفی موں کے ظلم وجود سے نبیت دل سیس در مسمی نور کوفی موں کے ظلم وجود سے نبیت دل سیس در مسمی نور کوفی موں کے ظلم وجود سے نبیت دل سیس

ب ذیل بین ان خطوط کی تفصیل اور ان کا پیل منظر اور پیش منظر پیش کیا جاتا ہے۔ رہاب سیر وتو ارزخ نے مکھ ہے کہ معاویہ کی وفات کے جد جب اس کی جگہ اس کا نامزا ولی عبد بزید بینھا اور شیعیا ن علی کو اوسیمن کے بیت بزید سے انکار کر کے ملہ بیل بجرت کرنے کا حال معلوم ہوا۔ نیز ان کو بیابھی معلوم ہوا کہ ہنور اور بھی بعض نام بیت بزید سے انکار کر کے ملہ بیل بجرت کرنے کا حال معلوم ہوا۔ نیز ان کو بیابھی معلوم ہوا کہ ہنور اور بھی بعض نام آور افراد نے بزید عدید کی بیعت نمیں کی تو انہوں نے اس انقلاب اور تخیر کے کھات فرصت کو تقیمت بجھتے ہوئے جناب سلیمان بن صر وفراع کی سیمی نیو انہوں کے اس انقلاب اور باہم جان و مال کے ساتھ فصرت حسین التا ہائی عبد سلیمان بن صر وفراع کی ساتھ فصرت حسین التا ہائی عبد و پی نے کیا۔ اور باہم جان و مال کے ساتھ فصرت حسین التا ہائی کا عبد و پی نے کیا۔ اور باہم جان و مال کے ساتھ فصرت حسین التا ہائی کا عبد و پی نے کیا۔ اور باہم جان و مال کے ساتھ فصرت حسین التا ہائی کیا۔ اور باہم جان و مال کے ساتھ فصرت حسین التا ہائی کیا۔ اور باہم جان و مال کے ساتھ فصرت حسین التا ہائی کیا۔ اور باہم جان و مال کے ساتھ فیل سے اس مصمون کا ایک

و مشيرا و ان م البوف من عارمقل مقرم من اسال

Tree To PARTY &

Mark of E

م الابطر الحسيد ص ۵ ...

المناسم الله الرحم الرحيم للحسين بن على من سليمان بن صرد و المسيب بن بجه و رفاعة وسم الله الرحم الرحيم للحسين بن على من سليمان بن صرد و المسيب بن بجه و رفاعة بن شداد البحلي و حبب بن مظاهر و شيعته المؤمين و المسلمين من اهل لكوفة سلام عليك فانا سحمد البك المله الدي لا اله الاهو اما بعد فالحمد لله الدي قصم عدوك الجبار العبيد فانا سحمد البك المله الامة فاتبرها امرها و عصبها فينها و نامر عليها بغير رصى منها ثم قتل لدى انترئ على هذه الامة فاتبرها امرها و عصبها فينها و نامر عليها بغير رصى منها ثم قتل حيرها و استبقى شرارها و جعل مال الله دولة بين جبابر تهادو اعيانها فيعداً له كما بعدت ثمود انه ليس عبينا اما فاقبل لعنى لله ان يحمعنا بك على الحق و العمان بن بشير في قصر لاماره لسنا مجتمع معه في حمعة و لا نحرج معه الى عبد و لو قد بلغنا الك قد افست الينا احرجناه حتى فلحقه بالشام الشاء الله الله الله الم

ہم الذالر آئن الرجیم منے بسیلیان بن صرور مینب بن بخیہ رف دین شداو بحلی ، صبیب بی مظام مظلم الدر کو کے دیگر مؤمنین و سلمین کی طرف سے حسین بن علی کے نام سرام میک دیم اس خدکی حبر و شاکر تے ہیں جس کے سواکولی معبود برس شیس یہ بعداڑھ و شاخدا کا شمر ہے حس نے آیا ہے دہوست سرش دشمن (معادیہ) کو بلاک و برباد کیا ہے۔ جس نے زیروست سرش دشمن (معادیہ) کو بلاک و برباد کیا ہے۔ جس نے زیروست سرش مرحومہ کی دخامت کے بغیر و برباد کیا ہے۔ جس نے زیروست سر سرم مسلمہ کی حکومت اور اس سے مال پر امت مرحومہ کی دخامت کے بغیر فیصلہ جی رکھ تھی ۔ اور اس امت کے نیک لوگوں کو تی کرتا اور بروں کو زندہ پیوڑ تا تھا۔ ورخدا کی می کو امت کے بیاراور نئی تو گوس بھی برابر تھی ہے۔ آپ یہاں تھر نے اس کے سنے بلاکت ہو جس طرح کے تو مرحود ہا ایک ہوئی ۔ اس وقت ہا دا کو تی انام نمیں ہے ۔ آپ یہاں تھر نے ان کی تاکہ شرح باس طرح خدا ہمیں بی پیچھ کر دے۔ نعی ن بن پیر قصر امارہ بیا کہ جارہ کی کر تھی ن بن پیر قصر امارہ بیا گئی کہ آپ ہماری استدعا پر تشریف بارے بیل تو ہم اس کو قصر ال مارہ دیا ہر سرت ہے۔ اور اگر کچر میہ طف ش ال کن کہ آپ ہماری استدعا پر تشریف بارے بیل تو ہم اس کو قصر ال مارہ دیا گئی دیں سے۔ ان ان مالکہ اللہ اس کے سے تھی ہوں جو اس کے سے تھی ہوں کو تین سے۔ ان ان مالکہ بیل تو ہم اس کو قصر ال مارہ دیا ہیں سے۔ ان ان مارہ بیل تو ہم اس کو قصر ال مارہ دیا گئی ہوں ہے۔ ان اللہ اللہ استدعا پر تشریف بیل تو ہم اس کو قصر ال مارہ دیا گئی ہوئی دیں سے۔ ان ان مالکہ دیا گئی کہ آپ ہماری

قاصد یہ خط لے کر دسویں باہ رمضان الس رک والی کو خدمت امام میں پہنے۔ اس کے بعد تو خطوط کا ایک تا بنا بندھ گیا۔ فدکورہ بالا خط ارساں کرنے کے بعد دو دن کے تو قف سے پھر قیس بن مسہر صید اوی جبر اللہ بن شذاد دار کی اور نمارہ ، بن عبد اللہ بن طوط و سے کر روانہ کیا گیا۔ پھر دو دل کے وقفہ کے حد مانی بن میانی اور سعید دار کی اور نمارہ ق بن عبد اللہ سلوں کو خطوط و سے کر روانہ کیا گیا۔ پھر دو دل کے وقفہ کے حد مانی بن مانی سیسی اور سعید بن عبد اللہ سلوں کو خطوط و سے کر ایسیا گیا۔ اس خطوط کی حداد این اشیر اور سیط این جوزی نے ڈیز میں بن عبد اللہ ختی کو نہایت تا کیدی خطوط و سے کر ایسیا گیا۔ اس خطوط کی حداد این اشیر اور سیط این جوزی نے ڈیز میں

ع عال العداد على ١٩٦٧ يريز كروخواش ومد عن ١٩٥٠ م

ع ارش دائي ال

ع الرشادي معيدٌ ص ١٨٠ ما شريحار إص ١١٥ عن أنهو مرص ١٥٥ على التي المعادية ١٠٠ وي ١٥٠

سو وردینوری نے دوخر جیال ک<sup>ے مشہور</sup> سے کہان خطوط کی تعداد بارہ بٹرار تک بھٹی گئی تھی ک<sup>یل</sup> والتدامعام۔ کوفدکی رائے مامدکی اس بیداری کا تمیر تھ کہ کھ سے لوگوں نے تھی میام انتفظا کی خدمت میں قطوط لکھے جو في الحقيقت الام كے خير خواه ند تھے بلكہ بني امير كے بواخواد تھے جيسے شبت بن ربعي، حجار بن ابجر، يزيد بن حارث، عمرو بن المحجات زبیدی وغیرہ۔معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے محض اس خیال کے ماتحت خطالکھا تھا کہ ووبھی آئندہ پنے مستنقبل کوسوار میں۔ جنانچے ال کے خط کا مب و جیاتھی ووسرے خطوط سے جدا تظر تا ہے۔ ال خطوط میں اہام الطبیع کی خدمت خلاص و عقیدت کے پیموں ٹاریئے گئے میں۔ ان سے رشد و ہدیت حاصل کرنے کی ولی خواہش طاہر کی سن کئی ہے گئر ان ہو گوں کے دول میں مان کی طاقت کی جیش کش کے ساتھ و نیوی حظوظ و مذات کی نمود کی گئی ہے۔ ان کے تطكامتهمون بيتن عوامنا بمعدفان الكاس ينتظرونك لارأتي لهم دونك فالعجل فالعجل يابن رسول اللُّه فقد احصرت الجنات و افيعت الثمار و اعشبت الارص و اورقت الاشجار فاقدم عليه اذا شنبت فنائب تقدم على جند محده لك والسلام عليك و رحمة الله بج يتي كيتي الهلباري بير. ميوے پک چکے بيں۔ زميس آبود بيں۔ ورخت سرميز وشاداب بيں۔ آپ جب جا بيں تشريف لا ڪتے بيں۔ جب آ ب آئیں کے تو یک شکرآ پ کی نصرت کے یا اکل آ ماہ ود تیار موجود کے برگا۔ اس خط سے معدم ہوجا تا ہے کہ میہ وگ اوم کے مزاج شناس وران کی افراد منت ہے وانف میں ج<sub>یاں</sub>۔ واقعال موائے منظم کے مزاج شناس وران کی افراد منتقب سورت کی پرستش کرنے و سے میں۔ بی وجد تھی کہ یہ آخری انط تعید والے قریبا سب بی معرک کر ہو میں اورج مخالف عل موجود تنے (معنة الله عليهم جمعين ) بيا تري خط باني بن باني سبعي اور سعيد بن عبد لله حنى لے كر خدمت إمام ميں

ب رحارا الطوال الاس الما

ع مهوب اص 99 مدعا شر بن رص 20 ما مط محر مقتل مقرم اس ميم اله والح الأشيال علام حر

ع مرشاد في معيد س ١٨٠ ميوف ميد س عاد س ما معيد

ع الم محادا الله الماريش الجماء من الما الحيوم

على من رسلكم و قد فهمت كل الدي فصصنم و دكرتم و مقالتجلكم اله لبس عليما امام فاقيل معل اللّه ال يجمعنا بك على الحقّ و الهدي و الا باعث اليكم احي و ابن عمي و ثقتي من اهل بيتي مسلم بن عقيل فان كتب الى الدقد اجتمع رأى ملأكم و دوى الحجي و الفصل ملكم على مثل م قدمت به رسلكم و قرأت في كتبكم فابي افدم اليكم و شيكاً ابشاء الله فلعمري ما الامام الا البحاكم بالكتاب القائم بالقسط الدايل يديل الحق الحابس نفسه على دلك الله و السلام ﴾ یے خط مسین بن ملی کی طرف ہے مسلمانوں اور مؤمنوں کے گردو کے نام ہے بانی ورسعید تمہارے فرسٹگان میں ہے م سے خبر ہیں۔ تمہارے خطوط سے مرمیرے یاس منجے اور جو یکوتم فے ان خطوط میں ذکر کیا ہے سے میں نے سمجی کہ ہمارہ اس وقت کوئی و مزیس۔ آپ آپ آپ شاید خداجمیں آپ کی وجہ سے لق و ہدایت پر جمع کر دے اس کیے اب میں اپنے چیز او بھائی وراسینے خاندان کے تخصوص معتمد مسلم بن عمین کتب رمی طرف رورند کررہا ہول۔ بٹس سے ائیں ہامور کر دیاہے کہ دوہ تمہارے سیحے حالہ ت مجھے تکھیں۔ لہٰذا اگر انہوں نے بیلکن کے تمہارے ارباب بست وکش داور ما دہان عقل وخروں ہات ہے متعق ہیں جوتم نے ہر رابعہ فرستار کا ن اپنے محد میں فد ہر کی ہے۔ تو ہیں بہت جد تہارے پاک بڑتی جاؤں گا۔ جھے اپنی زندگی کی قتم اہام برحق نہیں ہے گر وی حو کتاب خدا کے مطابق علم کرے۔ ار میں و ضاف پر کار بند ہو۔ وین حق کا بیرو ہو۔ اور اپنے تقل کور صالے خداد تدی کے لیے ان امور پر واقف کر پری و۔

اس کے بعد جنب مسلم بن عقبل کو وقد جانے کا تھم دیا۔ اور یہ پندرہ را نفس السبارک کا وقعہ ہے۔ تبل س کے جناب مسلم کی روائلی اور ان کی شہادت کے واقعات بیان کئے جائیں اور سلسلہ وقعات کو آئے بڑھا یہ جا۔ پہل دو ہوتوں کی وضاحت ضروری معلوم ہوتی ہے۔

#### ا ﴿ سترموان باب ﴾

## قا تلانِ حسينً كاند جب كياتها؟

الل کوف کے انبی دعوتی خطوط اور تا کیدی بل و ہے کو دیکھ کر ہمیشہ خالفین ہے کہا کرتے ہیں کہ قاتل ان حسین شیعہ شع ہے۔ اس لیے یہاں قاتل ہے حسین کے ذہب پر فی الجملہ تبعرہ کیا جاتا کہ اس اعتراض کا ہے بنیا دہونا واضح ہوج ہے۔ گرچہ اس موضوع پر بہت لکی جا چکا ہے۔ مستقل رسائل تصنیف کے جا چکے ہیں۔ بالخصوص رس کہ شریف اس ایراد کا ہے ان قاتلان حسین کا فد بہ ''مطبوع الد میں مش لکھنٹو بھی جس احسن الداز سے تاریخی خفائق کی روشنی میں اس ایراد کا ہے بنیاد ہونا فاحت کیا گی ہے۔ وہ قابل والہ ہے۔ ہم ذیل بھی ای رسالہ شریف کے بعض قتباسات بیش کرتے ہیں اس کہ دونا فاحت کیا گی ہے۔ اور ای بنا پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسمام کے کس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ ورضیقت وہ نام نہاد مسلمان اسلام سے فور کا تھی تاریخی واقع ہے۔ اور ای بنا پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ اسمام کے کس فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں کہ ورضیقت وہ نام نہاد مسلمان اسلام سے فور کا تھی علی قبل کے فورس خت کھ و دیما اور ہے و بنان کا دین و آئین تھی۔ وہ انیادی جاہ و شروعت کے ایک دور سے میں ندا ہے تھے۔ فرب بن کی فظر بیں ایک خواص خت کھ و دیما اور ہے و بنان کا دین و آئین تھی۔ وہ انیادی جاہ و شروعت کے تھے۔

ذ مه داران شهادت حسین کا *کفر* دالحاد

جہ کی جسین کا اصل بانی بزید بن معاویہ تھا۔ جس نے کفر والی واور الا فدیمی میراث میں پائی تھی۔ (ہم ک کتاب کے کی رہویں ہے میں برید کا کفر اس کے مسلم الثبوت احوال وافعال کی روشنی میں ٹاست کر چکے میں اس لیے بہاں ان کے دہرانے کی ضرورت نہیں ہے )۔

تميرا فخفل حوقل حسين كابراہ راست و مددار كباب سكتا ہے ووغمر بنت سعد ہے۔ اس كے است كى اللہ تا س اشدرے فلام ہے جوال نے اس موقع برنظم کے تھے کہ جب بن زیاد نے اس وقل سین پر مام سامت ۔ قبو النسبه لا ادري و اسي ليحائير الكر في امري على حطرين مين يي سيت او تقيم و تول شي أ خد كى قىم مىرى تجھى يىل يىجى يىل آتااور ش حيران جول الم،صبح ماثوما بقبل حبسل ۱ اتىرك مىلك لرى و الرى مىينى كيايل مك رے كو ہاتھ سے جانے دور ہ و الك على رے كى جھے وحت ہے آر وہے ، اللہ کونل کرکے گنہگار ہوں وماعاقل باغ لوحود ماس الاكتمنا ألديت بجير معجال Property of the Comment of the Comment بإدريه كدونيا نفتروها ضرراحت كانام و ناد و تعذیب دغن یدین يستسوللون ان المبلسة حسالين حب المراج كا اور عذاب اور باتحول كي لوگ كہتے بير كه حدائے كوئى جنت خاتى كى اتوب لى الرحيس سيسي فيان صيدقوا فينمنا يصولون سي اجِي تَوْ اكْرِيدِ وَكَ عِيجِ إِيِّنِ أَنْ إِ قَالَ وَ الل ماوية أبيالان ه كبخ يش و ان كذبوا فرنسا بديها عظيمة وممك عقبه دانه الححس اور اگر بيلوك غلط كيتے بين اور جنت و دوزخ كى وني متيت فين تو چريات و جرت و روز ب ونیااورا ایے ملک کے مامل کرنے میں کامیاب ہوے جس کی متیں وق رے واق و ان اشعار على صريحي طور برعقيدة معاد اور جنت و دوزخ ك وجود كانداق الرايات عدد الماسم رؤاس كابيرعالم تفار توروسرو لكاكيو پوچيف؟ ووتو وتي او يول تر شاروي چاندوات ور بالتار و ايدال مسمان کہنا اسلام کے دائن پرائیک بدنما وحملہ لگانا ہے ور در انتیقت سے اس م وکول تعلق کے سے اس نے ص كالمياش فحر ق ١٨٠٥م

اس موال کا موقع ہی نہیں باتی رہتا کہ بیاوگ ٹی تھے یا شیعہ؟ اس لیے کہ سنی شیعہ کا افتر اق اسلامی مشتر کہ اصول و عقائد کوشلیم کر لینے کے بعد بیدا ہوتا ہے۔اور جب خود اسلام دامن کش نظر آتا ہوتو سی شیعہ کی تفریق بے موقع ہے۔ جو کچھاو پر حوالہ تقلم ہوا وہ اس نگ ان نیت جماعت کے باطل عقائد کی بنا پر تھا۔ جس کی پردہ وری تاریخ کے ہاتھوں نے کی۔ ہال خاہری حیثیت سے بیا فراد ندہب اسلام کے صلقہ بگوش تھے۔اور ان کی لاغہ ہی جس ورجہ پر بھی ہواس پرائی ورکی ندہب کا ہلکا سا پر دو پڑا ہوا ضرورتی اجس کی بنا پر بیسوال پید ہو جا تا ہے کہ ن کا تعلق اسدم کے کس فرقہ ہے تھا؟ بلاخوف رد کہا جا سکتا ہے کہ قاتلان حسین کی المذہب تھے۔

ووضرورى تنقيحين

(۱) امام حسین کے قبل کی بنیاد کیا تھی؟ (۲) جس بنیاد پراس تظیم قبل کا ارتکاب کیا گیا۔ اس کی جگہ کس فرقہ كے اصول وتعليمات يل نكال جاسكتى بـ

منقیع ول کے متعلق میاں صرف اس قدر کہنا ہے کہ " تاریخی حیثیت سے بیام نا قابل انکار ہے کہ آل امام حسین کی بنیاد امیر معاویہ کے بعد بزید کی خدافت اور اس کے تشمیم کرنے کے لیے حسین برعلی سے بیعت لینے پر اصرار ورحسین کاس خدفت کے تسلیم کرنے ہے تکار ورانی بات پر خروفت تک بنار بزر مصیبتیں سامنے نے پر بھی قائم رہنا ہے۔ یمی وہ چیز بھی جس نے دنیا کی اس طویل وعریض وسعت کوفرز ندرسول پر ٹنگ کر و یا تھا ،ورجس کی ہنا پر دشمنوں کی خون آش م مکواریں اس ہے گن و کے خون کی ہیں می ہوگئیں تھیں۔ ' اہم اس کتاب کے چودھویں باب میں تاریخی شواہد ونصوص کی روشنی میں اس مسر کو ثابت کر چکے ہیں۔ یہاں مزید خامہ فرسانی کی ضرورت نہیں ہے۔

،ب رہی دوسری تنقیع کہ بیزید کی خلافت کس فرقہ کے ندہی تعیمات کی زو ہے سیجے اور اس کی جہ یت حق بجانب ہوسکتی ہے؟

بیام کھن دو وہ تو میں کامحاج نہیں ہے کہ شیعوں کے ندہی اصول میں بزیر بلکداس سے بزھے چڑھے افراد کی خار دنت کوکوئی جگہ حاصل نہیں ہے۔ انہوں نے تو سرے سے اس سلسلہ بی سے اظہار براکت کیا ہے جس کی پانچویں یا چھٹی کڑی میں پزید کی امامت وخد دنت کوشلیم کرنے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اہم اہل سنت حافظ جد ںالدین سیوطی نے پی تاریخ انخلفاء میں اس مطلب کو بالکل صاف کر دیا ہے۔ پہلے وہ کتاب کے دیم چید میں سب تا یف لکھتے ہوئے و

اً إلله وهي ﴿هـدا ساريـح لـطيف مرجمت فيه الحلفاء امراء المومين القائمين بامر الاهة من عهد ابى بىكى الصدّيق رصى الله عنه الى عهدما هدا على ترتيب ردانهم ﴿ ـ الريُّ لطف تاريُّ مِن مِن من ہ ۔ یہ مکھے جیں رضف ء کے جوامیر المومنین تھے اور امت اس میے کی ریاست کے مالک تھے۔ بوہکر صدیق کے عہد ہے ہے کرا بے عمید تک۔ ال کے زمانہ خود فت کی ترتیب کے مطابق "انجی اساط سے خوبر ہے کہ وہ حن اشحاض کے ہ ۔ ت مکھنا ج سے بیں ان میں سے ہرایک کوامیر انمومنین کہنے کے سیے تیاد ہیں۔ اور ان کی خد فت ان کے نز دیک تھی وسلم تھی۔اس کے بعد جب ہم ای تاریخ، ضعاء کی سیر کرتے ہوئے سنجے 100 بر پہنچتے ہیں۔تو جلی حرفول میں یہ مرق ظرة تى بايسويد بس معاويه ابو حالد الاموى "جس ك فيل عرصتمل طور يريزير ك حالات درج کے گئے ہیں۔ اس سے فاسر ہے کہ بزید کی بیعت سی و درست اور امامت و فاد ات اس کی جائز اور قابل تشکیم تھی۔ مدده برين اس كتاب كے ملحمة مرمعاديد كے بعد بالتفريح يزيد و چينا خيف ثهر كرت و يكناب والسم اجسمعوا على ولده يريد ولم ينتظم للحميل امر بل قتل قبل دلك جاء الراس (معامير) كربعداس كرجين يد ں فدفت پر اجماع ہوا۔ حسین کے لیے مات حاصل نہ ہو تی۔ بلکہ وواس سے قبل ہی قبل ہو کے۔ ( بہذ انہیں ختف ہ ش شارنیں کیا جا سکتا)۔ شخ ا اسلام حافظ بن تجر مستدانی نے بھی شرت جاری مل کی قور کو عتبار کیا ہے۔ (نیز رُ مِنْ الله على الأصلى مكوسوً مشرح فقدا كبير بس ١٤٨ الليخ ، جور وعيره بيل بحق يزيد يوجعن فعيفه لكها عميا بينها المراسلت ان و مدور حفر ت ك تحريرون ك بعد س بيل شك وشرك كولى الخوات باتى نبيل رائتى ك يزيركي فادفت ك ي ر، یک سی اور جا زمتی ۔ ورای خدافت کو شدیم رائے کے لیے مسین بن کی شہید کے گئے تھے جس کے بعد قدرۃ میں تھے ہید ہوتا ہے کہ بیادگ اس غرب کے نام لیو تھے۔جس میں بزید کی خلافت سیجے و جا رُتھی اور ان کوشیعہ فرقہ ہے

قاتل خسين ك مدبب يرتار يخي شوابد وقرائن

گرچہ فدکورہ باار مختا نکن اس مطاب کے ٹات کرنے کے لیے کانی میں کہ قاتلہ ن حسین شیعہ نہ تھے بنگہ ک تھے۔ تاہم مریز تسی آشفی کے بیے ذیل میں بعض تاریخی قرائن وشو مددری کئے جاتے ہیں۔

پہل شہم ۔ جناب مسلم بن عقبل کوفہ میں آ کرفرز مردوں کی بیت کے رہے ہیں۔ ہم کوفہ نعمان بن بثیر
اپل الارک صلم بیندی کے باعث طرح و بے رہا ہے۔ مین اس موقع پر بیزید کے پاس کوفہ سے ایک خطاب تا ہے جس کی
مبارت یہ ہے اور اسعد قبال مسلم بن عقبل قد قدم الکوف فیابعت الشیعة للحسین بن علی فال
میک لک فی الکوفة حاجه فابعث انبھا رجلاً قویًا بعد امرک و یعمل مثل عمدک فی عدوک

افیاں المعمان میں بیشیو رجل صعیف او ہو ینصفف کی مسلم بن تقیل کوفہ آئے ہیں اور شیعوں نے ان کے ہاتھ کوفہ آئے ہیں اور شیعوں نے ان کے ہاتھ کی سیمین بن می بیعت کی ہے۔ اگر آپ کوکوفہ میں اپنی سلطنت قائم رکھنا ہے تو ایک طاقت ورضح کو یہ ل مقرر کیجئے جو آپ کا حکم مافذ کر ہے۔ اور دخمن کے ساتھ وہ سلوک کر ہے جو آپ فوداگر ہوتے تو کرتے اس لیے نعمان بن بشیر فطر تا کن ور ہے۔ اس خط کے لکھنے والے تین آ دمی بیں (۱) عبداللہ بن مسلم فطر تا کن ور ہے۔ اس خط کے لکھنے والے تین آ دمی بیں (۱) عبداللہ بن مسلم بن سعید حضری حلیف بی امید ۔ (۲) محمد این عقبہ ۔ (۳) عمر بن سعد این الی وقاص۔

یزید نے بین طور کھوکر جوفر مان این زیاد کے نام لکھا اس کی عمارت قابل دید ہے عوام بعد فاله کتب السی شیعتی من اهل الکوفة یحبووسی ان ابن عقیل بالکوفة بجمع البحموع لشق عصا المسلمین فسر حیس تقواء کتابی هدا حتی تاتی الکوفة فتطلب این عقیل طلب الحررة حتی تثقفه فتو ثقه او تقتید او تسفیه و السلام که میرے پاس میرے شیعول نے جوک کوف کے رہنے والے بیل بیکھا ہے کہ ابن تقیل کوف میں جینے جمع کر کے مسل تول کی موجودہ بنی بنائی بات کو بگاڑتا جائے ہیں البذا فوراً وہال جا وا اور مسلم پر قابو حاصل میں جینے جمع کر کے مسل تول کی موجودہ بنی بنائی بات کو بگاڑتا جائے ہیں۔ لبذا فوراً وہال جا وا اور مسلم پر قابو حاصل کرکے بایں طور مزادو کہ اے قیر خانہ بن فراں دو۔ یا قبل کردو۔ یا شہر بدر کردو۔ ا

محرّم ناظرین نے پہیان تو بیا ہوگا کہ ہے جمر بن سعد کون ہے جواس نظ کے لکھنے والوں بیل ہے؟ ہے شک ہون سید سالار ہے جو حسین بن بی کے تل کے لیے بھیجا گیا تھ۔ جس نے سب سے پہنچ تیرافکر حسین کی طرف رہا کہ سے تنافل کے لیے بھیجا گیا تھ۔ جس نے سب سے پہنچ تیرافکر حسین کی طرف رہا کہ تھا۔ اس کی یہ لفظیں کہ وہ باب معتم المشیعہ للحسین بن علی کی شیعہ جماعت نے مسلم کے ہاتھ پر حسین کی بیت کر لی ہے صاف بناتی ہیں کہ اس محتم کو جماعت شیعہ سے کوئی تعمق نہ تھا۔ اور پھر پزید کی بیت کر یک وہ میں اسلی بیت کر لی ہے میں کہ اس محتم کو جماعت سے میں دی ہے کہ یہ خوص پزید کا شیعہ تھا۔ اور س کی مند میں میں اہل الکو فق کی جھرکو میر ہے شیعوں نے کوف ہے تکھا ہے بتد رہی ہے کہ یہ خوص پزید کا شیعہ تھا۔ اور س کی خوا فت کو فت کو فت کا تا ہو ہے کہ وہ جماعت اللی سنت کی ہی ہے نہ شیعہ کی )۔

دومراشام : فرر تدرمول كربل بينج اور دشمنول في حاصره كرايا ساتوي تاريخ قاصدة تا الم اورابان زياد كر طرف على مسدد كويد تعطو يتا من والمساء و لا بدوقوه مسده قطرة كما صبع بالنقى الركى المطلوم امير المؤمنين عشمان بن عقان. الح المحسين اوراص ب مسين في المرف من المعطوم المير المؤمنين عشمان بن عقان. الح المحسين اوراص ب مسين كرا كي طرف من راه بوجاة اوران كوايك قطره بيكن كريس شد يائ جيس كراكي مظلوم المير

ع طبری برج ۱۹ اس ۱۹۹۱ مه ۱۹۸۰ ارشادیاس ۱۸۵۰ م

ملا المومنين عثمان بن عفان كے ساتھ سلوك كيا تھا۔

کہاں ہیں قا تلان حسین کوشیعہ کہنے والے۔ آئیں اور آٹکھیں کھول کراپنے امام اور حافظ تھر بن جربرطبر ک کی تحربر پر نظر ڈالیں۔ اور پھر بتلائیں کہ قا تلان حسین کا نہ بب کیا تھا؟ حضرت عثمان کی مظلومیت کا مرتبہ خوان کون ہو سکتا ہے؟ حضرت عثمان کو میر المؤمنین کون کہتا ہے؟

تیسرا شاہد: ۔نویں ماہ محرم کوعزرہ بن قیس انس (جوفوج مخالف میں تھ) اور جناب زمیر بن قین کے درمیں جو گفتگو ہوئی۔اس کا ایک شمہ ہے۔عزرہ بن قیس کہنا ہے

چوتا شاہر سامی بہ حمین سے نافع بن بلاس تملی جنگ کے لیے مجھے اور وہ یوں رہز پڑھ دے نئے عوال المبع ملی الما علی دیں علی کی بین قبلہ بن جمل میں ہے اور علی کے غرب پر بھوں۔ ایک شخص مقد لہ پر نکا جس کا بام مراقم بن حریث تھا۔ اس نے کہا عوال علنی دیس عنصان کی بین تو علی کے غرب پر بھول۔ نافع نے کہ بام مراقم بن حریث تھا۔ اس نے کہا عوال عالمنی دیس عنصان کی بین تو علی کے غرب پر بھول۔ نافع نے کہ واب عدی دیں شبطان کی ہے کہ کر تماد کیا اور اے تی کر ڈانا۔ اب تو تاریخ نے کوئی تقید باتی نہیں رکھ۔ طرفین کے غرب کو اتنا روش کر کے بیش کر دیا ہے کہ شک وشید کی گئی تی واب تی نہیں رہی۔

ا فبری، ج۱ پس۳۳۰۔ و طبری، ج۲ پس ۲۳۷۰

ہوں جگ کے لیے لوگوں کو آ وہ و کر رہا ہے؟ کیا ہم ند ہب سے نکل گئے۔ اور تم ند ہب پر قائم ہو؟ خدا کی تسم ریب میری جنگ کے لیے لوگوں کو آ وہ وہ کر رہا ہے؟ کیا ہم ند ہب سے نکل گئے۔ اور تم ند ہب سے نکلاتھ ورکون آتش میر چندروز ورندگی ختم ہو جائے گی اور موت کا مز و چھو گے اس وقت معلوم ہوگا کہ کوں ند ہب سے نکلاتھ ورکون آتش جہنم میں مزایانے کا مستحق ہے۔''

اب کوئی بتلائے کہ وہ کون ساند سب ہے جس سے علیجدہ ہونے کا الزام حسین واصحاب حسین کو دیا جا رہا ہے اور پر میکن فرقہ کا مام ہے جس کی مخاضت کا الزام مام حسین عطاق پر انگایا جارہ ہے۔

چھاشاھ ۔فرز ندرسوں تہید ہو چکے ہیں۔جرم رسات کی تخدرات سیر ہوکر ورب رائن ریووش مائی گئیں۔
این زیود نے اس موقع پر جمع مام بیل بر سرمنبر جوتقریری۔ سکا افتتا می حصہ بیب بھالے حصد لیالہ اللہ ی اطلور اللہ ق و اہلہ و مصر امیو المعوصی برید بن معاویہ و حوبہ و قتل المحسین بن علی و شبعته اللہ ف مصر امیو المعوصی برید بن معاویہ و حوبہ و قتل المحسین بن علی و شبعته اللہ خدا کا شکر ہے جس نے من اورابل من کو فتح عزایت کی اور ضیفہ وقت پزید بن معاویہ ان کے گروہ کی دو اللہ و وحسین بن ملی کو ان کے شیعوں سمیت قل کیا۔ من اس سے صریحاً ظاہر ہے کہ امام حسین کے ساتھ قل کو ان کے شیعوں سمیت قل کیا۔ من اس سے صریحاً ظاہر ہے کہ امام حسین کے ساتھ قل ہونے وہ ان بی عدا مات سے تعمل ندر کھتے تھے۔ بلکہ وہ ای مذہب کے ہوئے وہ این زیاد می کہتے ہوئے اور ان کے قل کرنے والے اس جماعت سے تعمل ندر کھتے تھے۔ بلکہ وہ ای در ضدیفہ می نام یوا تھے جے این زیاد می گئے ہوئے میں واقع تھے۔ میں واقع تھے۔

مالوال شہر قبل الله معلی حالات میں مت بل کوف پر عامد کرتا جوال مسین کی دفیقہ جانے والی میں اللہ میں کی دوشیعی ن بل محکی ۔ دریہ کہنا کہ وہ شیعہ بی تھے۔ واقعیت سے کو مول اور ہے۔ بدار ست ہے کہ ایک وہ مان تھ کہ کوفہ شیعی ن بل بیت سے بیت سے بیت کے بیار ہو کے مم مقرر بیت سے بیت سے بیت کے بیار ہوت کا بیٹاریادہ کم مقرر بیت سے بیت کے بیار ہوت کے میں اللہ میں میں اللہ میں کوفہ پر منظ م کے بیار ٹوٹ پر ساور عمال کی چوڑی چکی رمین ان پر تھے ہوگئی۔ ان کا برائس سندہ ہوا۔ دھر شیعیان کوفہ پر منظ م کے بیار ٹوٹ بر ساور عمال کی چوڑی چکی رمین ان پر تھے ہوگئی۔ ان کا برائس سندہ آنے والے خطرات کی چیش کوئی کرتا۔ اور بروقیقہ والانہ اس نے تری ہونے کا پیغام ساتا۔ ابوالیمن برائی نے کتاب لاحد من میں اس زمانہ کی مرقع کشی کرتے ہوئے لکھا ہے

الله السد الساسد الساسد المساسدة على الكوفة لكثرة من بها من شيعة على فاستعمل عليهم رياد بن سمّية و صم البه البصرة فكان يتع الشبعة وهو بهم عارف لانه كان مهم ايام على فقتلهم تمدر عدر مدرو حافهم و قطع الايدى و الارحل و سمل العيون و صلبهم على جدوع

ر طری دی ۳ س ۱۹۹۹ طبری دی ۳ س ۲۹۳ النعل و طودهم و شروهم عن العراق فلم بيق بها معووف ميهم ﴾ "معاديب دورتكومت بيل سبب " زيده معيبت جن بل كوف تجاس لي كه وبال هيعين على كثير تقداد بين موجود تقيه وبال كا حاكم بهى زياد بن سميه مقررك عيااوراس مي شيعول كو پوري جنبتو كه ساتيه كرفتاركيا به اورووان كو پهيانها بهى خوب تفار كيونكه لل كه زمانه بيل ده نهي لوگول كي ساتي تقد تفاراس في ان كو جهال پاي آتل كيار اور باتيم پائل كئي اورا انجمول عن سلايوس پهير واليس اور درختول پرسوليان واواتيم اور عراق سے جل وطن كيار بيان تك مُدكوفي مشهور ومعروف شخص ان جن سے باقي بنا الله اور درختول پرسوليان واواتيم اور عراق سے جل وطن كيار بيان تك مُدكوفي مشهور ومعروف شخص ان جن سے

اس صورت کے بعد ناممکن تھ کہ کوف کے اندر شیعہ جماعت کے لیے کوئی نمایاں حیثیت بی رائی بلکہ درے جانے ، سول پانے اور جل وطن ہونے کے بعد جو بچے اشخاص موجود بھی تھے وو گوشوں کے اندراور پردوں کے بنچے زیرگی سر کرنے پر مجبور تھے اور شیعیت کا تام بھی زبان پر لا ناا ہے استحق تی کی دستاویز خیال کرتے تھے۔

حفرت مسلم کے ہاتھ پر اٹھارہ ہزار کو فیول کے بیعت کرنے کے اسباب

یہ جومشہور ہے کہ ایک ہوئ کے اندر اندر اہل کوف کے اٹھار واور بروایتے ہیں ہزار فر دے جناب مسلم کے ہاتھ پر بیعت کر لی تھی ۔ تو بیسب وگ ہر گزشیعہ نہ تھے۔ عام خلقت بقول شخصے بھیٹر دھیان ہوتی ہے۔ جدھرایک چلا اوھرسب۔

نسانگ کائے اس معد

المال يه مات كى يوار سے كا قابل بيك ال الله الله وال كي تعين الول يل سے جو جماعت شيع كام سے

یں آس کی جی اوجوا گر واقعہ کر بلا جی اوم جسین کے مقابلہ جی پانی ٹیس جاتی بلکہ ان جی سے جناب سے جناب سے سے سرخرونی حاصل کی۔
' ب سے مارہ سے اروا جی ورشیوں کے قدموں پر جا تاری ہے ساتھ وم توز کر جمیشہ کے بیے سرخرونی حاصل کی۔
' سے مار کا سے جو خطوں ہے بائے والے بتھے۔ معید جن عمد اللہ حنی نے اس طرح جان فنار کی جس کی نظیر کسی ۔ سے رہاں میں اور یا عاشوراء والم سے اجازت کے کر میدان

آل میں آئے اور بیر ہزیرہ ما ہو صبوا علی الاسیاف و الاسنة صبوا علیها لند خول المجنة کی گیر جنگ کی اللہ اللہ کے ساتھ اپنی کرشہید کی جس بیات واستقلال کے ساتھ اپنی فرش کو اوا کیا۔ اس کا قد کر و صفحات بارخ پر زریں حرفوں میں ثبت رہے گا۔ کے بہرحال ال خطوط کے لکھتے والے شید سے اور ان کی برائے قمل حضرت سیر المشہد اللہ سے بین طور پر ثابت ہے۔ علاوہ ہر یں شہداء کر بد کی اکثریت کا شید سے اور ان کی برائے قمل حضرت سیر المشہد اللہ سے بینی طور پر ثابت ہے۔ علاوہ ہر یں شہداء کر بد کی اکثریت کا تعلق اللہ کوفہ سے جس کی تفصیل بعد میں بیان ہوگی افتاء اللہ سے بائے شخص شبف بن ربی ہ تج ربن المجرء مور اور تنظر سے بائے شخص شبف بن ربی ہ تج ربن المجرء مور اللہ میں مربوب بین المجرء مور اللہ میں شریک ہے۔ بیو بین اشخاص بین بن تیس مربوب بین المحارث مسلماً واقعہ کر بلا میں موجود اور تن الم میں شریک ہے۔ بیو بین اشخاص بین بن کے متعقب سیو بین شید تھا اور نہ واقعات کی بنا پر بن کا شید براج سے کوئی تعلق معلوم ہوتا ہے۔

هیعیان کوفد کی نصرت وامداد امام میں تعقیر و کوتا ہی کے علل واسباب

یہاں قدرتی طور پر بیسوال پیدا ہوتا ہے کہ اچھا مان لیا کہ هیدیان کوف نے آل امام میں شمویت تبیس کی محر انہیں نے اس طرح نصرت امام کا فریضہ بھی تو انجام نہیں دیا جس کا انہوں نے اسپے خطوط میں وعدہ کی تھا۔ اس کے متعلق گزارش ہے کہ اور ات تاریخ کی ورق کردانی کرنے سے اس بات کے متعدد علی واسباب نظر آتے ہیں۔

المورد الم الله المحال المحال

ے ابسارالی پی ۱۵ کے ۱۸ میں ۱۳ میں ۱۳ میں ۱۳ کے افری بی ۱۳ میں ۱۳ کے افری بی کے ۱۳ میں ۱۳ کے افری بی کے ۱۳ میں ۱۳ کے افری بی کے اور ۱۸ کے ۱۳ میں ۱۳ کے افراد کی بی کے اور ۱۸ کے ۱۳ میں ۱۳ کے افراد کی بی کے اور ۱۸ کے ۱۳ میں ۱۳ کے اور ۱۳ کے ۱۳ میں ۱۳ کے اور ۱۳ کے ۱۳ میں ۱۳ کے ۱

ورمراسی : حدود کی ناکہ بندی کر دی گئی۔ اور راستوں کے انسداد نے کوفہ کے دہ سے اشخاص کے لیے جن ہیں جذب نصرت حسین ہوسکیا تھا۔ حضرت کی تینیے کو دشوار سے دشوار تر بنادیا تھا۔ اور اگر وہ آنے کا قصد کرتے بھی تو بھینا نخید میں کہ جو بالکل کوفہ کے تکڑ پر کر بلا کے راستے میں تھا، گرفتار کر لیے جاتے۔ یا آگے بردھ کر قادسید دفیرہ کی منزں پر دست گیر ہوجاتے۔ چنا نچھیں بن مسہ صیداوی اور عبداللہ بن یقطر جوامام حسین کے فرستادہ اللہ کوفہ کے مام تھو نے جارہے ہے وہ ای قادسید میں بھی کرھیمین بن تھیم کے ہاتھوں گرفتار ہوئے جو کئی ہزار سواروں کے ساتھ دوہال مقرر تھا۔ کے استحد دہال مقرر تھا۔ کے استحد دہال مقرر تھا۔ کے ساتھ دوہال مقرر تھا۔ کے استحد دہال مقرر تھا۔ کے ساتھ دوہال مقرر تھا۔ کے استحد دہال مقرر تھا۔ کے ساتھ دوہال مقرر تھا۔ کا مقدم کے ساتھ دوہال مقرر تھا۔ کیا

بہر حال باوجود ان دشوار یوں کے ، ان ہمت شکن مشکلات کے اور ان حاقت ربامصائب کے وہ افراد شیعہ جو سین " رکوت کے بانی دسلغ تھے۔ اور اس تحریک کے داعی ومرق نے تھے (الا من شدّ) وہ کی ندکی طرح حسین ہن علی تک ہے داعی ومرق نے تھے (الا من شدّ) وہ کی ندکی طرح حسین ہن علی تک ہیں ہیں گئے اور اپنی جو نیم ان کے قدموں پر شار کر دیں۔ عابس بن هیب شاکری، حبیب بن مظاہر اسدی، سعید بن تعدید بن

ع طری ج ۲۰۰۰ می ۱۳۰۰ م طری چ ۲۰۰۰ م ل طبری، ۱۳۵۳ اس ۱۳۳۳ به س روبار انظوال اس ۱۳۵۳ ۱۳۵۸

عاسكتي كروه بيعت كرنے والے ايك وم جمع موجاتے؟

جب امامٌ عالى مقام كوالل كوفه كي وفاداري يريقين نه تعاتو پران كي وعوت قبول كيول فرماني؟

طول کلام کی وجہ ہے جمیں قار کون کرام کے مل وتکد رطبع کا پورا پور احساس ہے گراس مطلب کی اجمیت کے چیٹی نظر عنان بیان کو قدرے و هیلا چھوڑ تا پڑار جس کے لیے جم معزز قار کین سے معذرت خواہ جیں۔ اب و بل میں ایک دوسرے وضاحت طلب امر پر بھی مختصر سا تبعیرہ کیا جاتا ہے۔ کہنے والے کہتے دہتے ہیں کہ جب اہل کوف کے متعلق ان محسین کوظم تھا کہ انہوں نے ان کے والد ما جداور برادر معظم کے ساتھ وفا ندکی تو پھر انہوں نے ان پر اعتماد کیوں کہ جصوصاً جبکہ آپ کے بعض خیر خوا ہوں نے بھی آپ کو کوف جانے سے دوکا تھ ؟ اگر چہ خدکورہ بالاحقائق پر عائزانہ نگاہ ڈالنے ہے اس سوال کا جواب معلوم ہو جاتا ہے۔ تا جم ذیل میں اس کی کسی قدر وضاحت کی جاتی ہے۔

التهى ما ازدنا نقده من الرصاله الشريفة المستماد به "" قا الان مسيل كا ترب " ـ

مورت حال سے کہ آپ بزید سے بیعت جیسا کہ اب تک نہیں گی۔ آئندہ بھی کر نائبیں چا ہے۔ مدینہ ہی آپ بر بر محاصورت حال سے کہ آپ بزید کے اس تہدیدی تھم کی بنا پر آپ سے بیعت کی جائے یا قتل کر دیئے جا کیں۔ نامکن ہے۔ مدمنظمہ بیس قیام وقت حیثیت سے اس کا ذریعہ بی کیکن تا کیا جبار برید کے اخلاق وعادات اورا دکام فربی کے مقابلہ بیل خود سرک سے سے توقع بدیرتی کہ وہ مدمنظمہ کے ذہبی احترام کا لحاظ کرے گا بلکہ بے خطرہ بہت قریب تھا کہ مکہ بیس آپ کا قیام اس کا باعث ہوگا کہ وہ بی کہ دو ایس مکہ بیس آپ کا قیام اس کا باعث ہوگا کہ وہ بیس آپ کے خلاف فوج کشی ہواور مکہ جس نہ کوئی فوجی طاقت ایس ہے جو آپ کی حفاظت کر سے باعث بدوگا کہ وہ بیس قیام کر سے جم فرد اے اندرخوز بزی ہونے کے خود باعث بنتا چا ہے ہیں۔

اس کے علاوہ ہو جود کیدرسول کے نوا ہے کی مہا جمت مدینہ ہے مشہور ہو چک ہے مگر طاکف ہویا یمن ، بھرہ ہو یہ کیا مہ کہیں ہے کوئی ، واز ایک بلند نہیں ہوتی کہ ہم آپ کی مدد کے لیے حاضر ہیں۔ اور آپ کی خف ظات کے بیا آ مادہ ایسے تخت اور نازک موقع پر عرب کے آباد ترین مقام خطہ ملک (عراق) اور اس کے بھی اہم مرکز (کوف ) سے مرتبی ہوتی ہے کہ آپ میاں تشریف لائیں۔ ہم آپ کی تفاظت وجن بت کے لیے ہر طرح تیار ہیں۔ اور صرف میت کے لیے ہر طرح تیار ہیں۔ اور صرف معمولی می تم کی بین مرمد اشتی اور وہ نور جین ہر کے خطوط اور ساست قاصد کے بعد دیگر سے روانہ کئے جاتے ہیں اور لکھنے والوں ہیں بہت سے ایسے اشخاص بھی ہیں جن کی عبت پر آپ کو پورا بجروسا ہے۔ جیسے صبیب بن مظاہر، سلیمان بن صرو، رفاعہ بن شداد و غیر و۔ ان طاف می گا ہر ہے کہ امام حسین کو کیا کہ جاتے تھا؟ کیا آپ کے مناسب تھا کہ اس دھوت کو مستر وکر و ہے؟

حقیقت ہے ہے کہ مد معظمہ بیل تیام کی صورت بیل بھی حضرے کا شہید ہونا بھی تھا لیتی جیے عبداللہ ہن ذبیر ہوا کہ معظمہ بیل تیام کی صورت بیل محصور ہوگر آپ کو جہلی فوج کئی ہوتی۔ اور بہیلی محصور ہوگر آپ کو شہید ہونا پڑتا۔ اس صورت بیل جبرالل کوفہ کی جانب ہے اسے اصرار دتا کید کے ساتھ آپ کو دموت دی جارہ کی ہی۔ اس شہید ہونا پڑتا۔ اس صورت بیل جبرالل کوفہ کی جانب ہے اسے اصرار دتا کید کے ساتھ آپ کو دموت دی جارہ کی ہی اور آپ کی نفرت کا دعدہ کیا جارہ با تھا۔ آپ اس دعوت کو تھکرا کر مکہ بیس تیام کرتے اور شہید کئے جاتے تو بجی لوگ جو آپ پر اب اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کوفہ کیوں گئے؟ جبری ہر کہنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوتے کہ کون کی عقل مندی آپ پر اب اعتراض کرتے ہیں کہ آپ کوفہ کو موت کے دور کر دیا جہاں کے لوگ آپ کے دالہ ہزرگوار کی بھی نفرت کر گئے تھے۔ اور خود آپ کی تعایت کا دعدہ کر رہے تھے اور کی بھی خورت کو ہاتھ ہے دے کہ کر مکہ بیل سینیکڑ دوں عرض داشتیں بھیج کر آپ ہے تیادت و بدایت کے طالب تھے۔ ایس تادر موقع کو ہاتھ ہے دے کہ کہ بھی تیام مرک دیا ہیاں کی ذیاب کو دیا ہو کہ ایک ہے دے کہ کہ بھی تیام مرک دیاب کی دیاب کی دیاب کی ایست حوصلہ و بے امرنگ اور جہاں کی فضا بے مہر دوفا، تیاب کہ کہتی ہوئے اور مکر معظمہ کی حرمت کو بھی بر باد کر ایار ان صورتوں ہیں خوج ہر کے مقتل و تدبر کو اقتصالی کی ہوئے اور مکر معظمہ کی حرمت کو بھی بر باد کر ایار ان صورتوں ہیں خوج ہر کے مقتل و تدبر کو اقتصالی کی جوئے اور مکر معظمہ کی حرمت کو بھی بر باد کر ایار ان صورتوں ہیں خوج ہر کے مقتل و تدبر کو اقتصالی کو بیاں تک کوئی ہوئے اور مکر معظمہ کی حرمت کو بھی بر باد کر ایار ان صورتوں ہیں خوج ہر کے مقتل و تدبر کو اقتصالی کو

بے شک تھے ایے لوگ جو آپ پہلو کو نظر انداز کے ہوئے ہے کہ کہ معظمہ جس آپ کا قیا میں تھا کہ عراق والوں کے مل کا کوئی اعتبار نہیں گروہ اس پہلو کو نظر انداز کے ہوئے تھے کہ کہ معظمہ جس آپ کا قیا م آپ کو آل ہے بچ نہ سکتا تھی۔ بلکہ ھنینیڈ اگر موازنہ کیا جاتا تھی اور کی طرف روا گی کی صورت جس منظوک تھا۔ اس لیے کہ ظاہری اسباب وعلی کے ماتحت اہل کوف کے مواحمہ خلط ہونے کا کوئی گروٹ نہیں تھا۔ بلکہ بد خمال صرف ان کے ذاتی ان وطبع کے متعلق ایک فیرمتیقن تھم بلکہ بد کمانی کی حیثیت ہوئے کا کوئی ثبوت ہے ہمدودی کا جذبہ بہدائد رکھتا تھا۔ اس صورت جس اگر آپ کہ جس شہید ہوجائے تو ویل کے اغد آپ کی شہادت سے ہمدودی کا جذبہ بہدائد ہوتا گئیں اب جبکہ بل کوف کی ان تمام خواہشوں پر لبیک کہتے ہوئے نوع انس نی کے استانی فرض کو ادا کرتے ہوئے اور کوئی تو ایک بڑے انسانی فرض کو ادا کرتے ہوئے اور خواہشوں کو گئی تو ایک بڑے انسانی فرض کو ادا کرتے ہوئے اور موف شات خوا میں مرق ہی گئی تمام کرتے ہوئے اور کوف کو گؤل وں پر جست بھی تمام کرتے ہوئے اور موف ظات خوا میں کہا میں کہا تھی کہا م کرتے ہوئے اور کوف کو گؤل وں پر جست بھی تمام کرتے ہوئے اور کوف کو گؤل وں پر جست بھی تمام کرتے ہوئے اور موف ظات خوا میں کہا تھی کہا کہ کرتے ہوئے اور کوف کو گؤل وں پر جست بھی تمام کرتے ہوئے اور کوف کو گؤل کی کے سے کھی قدا کرتے ہوئے اور کو گؤل کرتے ہوئے۔ سے محفوظ کرتے ہوئے۔ سے محفوظ کرتے ہوئے۔ سے محفوظ کرتے ہوئے۔

ای طرح امام نے ان لوگوں کے جواب میں جو آپ کو عراق جانے ہے منع کرتے تھے جسے عبداللہ ہن عبر وغیرہ کھی پہیں فر مایا کہ جھے عراق کے لوگوں پر اظمینان ہے اور اگر میں وہاں جائی گا تو ضرور وہ میری لفرت کریں گے۔ ہرگز نہیں بلکہ آپ نے زیادہ تر عراق کے متعلق ان کی بے اظمینانی اور عدم اعتاد کے بارے میں اٹنی رائے کو محفوظ رکھتے ہوئے اپنے ارادہ پر مہم وجمل طورے قائم دہنے کا اظہار فر مایا۔ جس کے ابن عباس سے گفتگو کے موقع پر لیے اور خانہ کہ ویا کہ ویا کہ ویا گائے ہوں گا۔ اور خانہ کعبہ کا احر ام میرے سبب سے زائل ہوگا جسیا کہ ایک مرتبہ عبداللہ بن ذبیر سے فرمایا جھے معلوم ہے کہ یہاں ایک شخص مینڈ سے کی طرح ذرج ہوگا۔ جس سے بہاں کی حرمت ذائل ہوگی۔ میں وہ مینڈ ھا ہر گر نہیں بنا چاہتا۔ وہمرے موقع پر جب ابن ذبیر نے آپ جس سے بہاں کی حرمت ذائل ہوگی۔ میں وہ مینڈ ھا ہر گر نہیں بنا چاہتا۔ وہمرے موقع پر جب ابن ذبیر نے آپ خواہن نے بہاں کی حرمت ذائل ہوگی۔ میں وہ مینڈ ھا ہر گر نہیں بنا چاہتا۔ وہمرے موقع پر جب ابن ذبیر نے آپ نے بہا کی حرمت ذائل ہوگی۔ میں وہ مینڈ ھا ہر گر نہیں بنا چاہتا۔ عواہن نے خرمایا "خدا اسے کہ کے کان میں کہ چو کہا۔ تو ابن و ہیر کے جانے کے بعد آپ نے اپنے بھی خصوصین سے فر میا جانے ہواہن زبیر نے کہ کہ کان میں ذبیر نے کہا کہ آپ مکہ میں قیام فرما ہے۔ اور وہ ہر نہ جائے اس کے بعد آپ نے نہ فرمایا "فدا

خ الاخبارالقوال جن١٢٢٠

ع کے کری چیزی کاا۔ معلق

المجائز میں ایک بالشت مجر مکد کے حدود سے باہر آل کیا جاؤں۔ جھے زیادہ پسند ہے۔ اس سے کہ ایک بالشت مجر مکہ کے تقل حدود کے اندر مارا جاؤں۔ اور تسم خداکی اگر میں کسی جانور کے سوراخ میں جا کر رہوں۔ تب بھی بدلوگ جھے کو وہاں سے باہر لے آئیں گے۔ یہاں تک کہ جیسا جا ہے جیں میرے ساتھ سٹوک کریں۔ خداک تسم جھے پر بیلوگ تعذی کریں گے جیسے یہود نے روز شنہ کے بارے میں ظلم و تعذی سے کام لیا۔ کے

ان ھالات میں فلا ہری اسباب کی بنا پر آپ کے لیے کوف کی طرف تشریف لے جانا ناگر بن تھ۔اور آپ کے لیے کوف کی طرف تشریف لے جانا ناگر بن تھ۔اور آپ کے لیے الل کوف کی درخواست کومستر دکر نا مناسب نہ تھا۔ پھر بھی آپ نے بحسب فلاہراسباب احتیاطی تہ ہیر بیا اختیار فرمائی کہ ایس کے ساتھ آ کے جھے۔ اپنا نما کندہ بنا کرھالات کا مث بدہ کرنے ہے جانے بھی ذاو بھی ٹی جناب مسلم بن عقبل کو جو مدید ہے آپ کے ساتھ آ کے تھے۔ اپنا نما کندہ بنا کرھالات کا مث بدہ کرنے کے ہے کوف جانے پر ، مورفر مایا۔ سی سی مث بدہ کرنے کے ہے کوف جانے پر ، مورفر مایا۔

فكشفنا عنك غطائك فيصرك اليوم حديد

SIBYRUM CON

\_ 174 Port 311\_

م طرى جهر ١٩١٠ الا قيار القوال بم ١٩٣٠

ع شهیدان دین، ازمنی ۱۵۳ تامنی ۵۵۵.

#### ﴾ اڻهارهوا**ن باب** ﴾

# حضرت مسلمٌ بن عقبلٌ كي بجانب كوفيه روانگي اورشهادت

حفرت او محسین فے اہل کوف کے آخری دو قاصدوں مائی اور سعید کے باتھ ان کے خطوط کا وہ جورب باصواب دے کر جواس کتاب کے سولہویں باب میں درج کیا جا چکا ہے۔ روان کر دیا۔ اس جواب کے الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ آ ب نے جناب مسلم کو حرب وضرب اور تنجیر کوقد کے لیے رواندیس فر ویا بلک مرف وہاں کے لوگول کے سیح سیح علات وخیارت کا جائز و لینے اور پھرصورت حال کی آنجناب کواطلاع دینے کے بیے بھیجا ہے۔ بہرحار ان کورواند کرنے کے بعد ہیں ، ماہ رمضان السیار کیدوالے کوتیس بن مسیر صیدادی اور عمارہ بن عبداللہ سنولی اور عبد الرحمٰن از دی کے ہمراہ (جوکہ بل کوف کے نامہ بر تھے) جناب مسلم بن عقیل کوبھی روانہ کر دیا۔ اس فد کرہ بالہ خط میں آنجناب نے جناب مسلم کے متعبق جوالفاظ تحریر فریائے ہیں کہ ﴿اسی ساعث السکم احی و ابن عمی و تقنی من اهل بینسی ﴾ ان سے جناب مسلم کی تخصی عظمت وجادات کا بخولی اندازہ ہوجاتا ہے۔ جناب سیدالشہد او نے جناب مسمم کو تقوی اختیار کئے رکھنے اور اپنے مشن کو تخلی رکھنے اور صال منت ساز گار ہوں تو اس کی جلدی اطلاع وینے کا تکم دے کر ردان فرمایا۔ جناب مسلم آب سے رخصت ہوکر ان حضرات کی ہمراہی میں مدید اسول میسے۔معجد نبوی میں نماز کی چندر کعتیں پڑھیں۔ پھرا ہے بعض اعزا وا قارب ہے الوداع کیا۔ قبیلے قیس کے دو راستہ شناس آ وی (اجرت بر) ساتھ ہے۔ اور کوف کی طرف جھ آ دمیوں کا پیختھر سا قاقلہ روانہ ہو گیا۔تھوڑا راستہ ہی ہے کیا تھا کہ سوئے الفاق ہے فودر ہبرراہ م کر بیٹے اور یکستان عرب کا چکرنگانے لگے۔ اور بلا خرایک اسی جگہ بھنے کر جہاں سے سی راستہ کے نثانات نظرة رہے تھے۔ انہوں نے حعزت مسلم کو ہاتھوں سے اشارہ کرے راستد کی نشاندہی کی اور اس کے بعد شدت بیا ک سے نڈھال ہوکر کر بڑے۔اور جان بجل ہو گئے ( قر ائن حالیہ سےمعلوم ہوتا ہے کہ جناب مسلم اور ان کے ساتھی بھی معوبت سنر اور شدت بیاس سے بچھاس طرح تڈ ہال ہو چکے تھے کہ وہ ان مرنے والول کی کوئی و کھے بھال اور امد دندكر سكے) جناب مسلم (اوران كے ديكر ہمراہيوں نے) بمشكل تمام اپنے آپ كوواد كى خبيت كے ايك آباد چشمه معروف بدمضين تک پہنچایا۔ وہال پہنچ کر قیام فرہایا۔ اور قیس بن مسبر صیداوی کے ہاتھ حضرت امام حسین النا کا فدمت میں ایک منتوب ارسال کیا جس میں اپنی تکلیف سفر عشدت بیاس سے بلک کر ہمراہیوں کے مرجائے اور ا ہے '' پ کو بمشکل تی مصنیق کے مقام تک پہنچ نے کے واقعات لکھنے کے ساتھ ساتھ واسپنے ناخوشگوار تاثر ات قلمبند

مرے آئے ہو جنے کے متعلق تر وَد کا اظہار بھی کیا۔ لیکن جب اُدھرے امام عالی مقام کا کوفہ جانے کے متعلق تا کید کی تھم نامہ ہیتنے گیا۔ تو اس نے جناب مسلم کو آئے دوانہ ہونے پر مجبور کر دیا۔ چنا نچہ جناب روانہ ہوگے، چنے چلے تن طحے کے ، یک چشہ کے پاس ہنچہ۔ دہاں بچے در وقیام فرمایا۔ پھر آئے ہو ہے، دیکھا کہ ایک خفص و تکار کھیلے بیں مشخول ہے۔ جناب نے دیکھا کہ اس خفص نے ہران کو تیم مارا ہے۔ جس نے اے تھ ھاں کر دیا۔ یہاں تک کہ صیّا دنے اسے پولا لیا۔ جناب سلم نے فرق الله کو تیم ارائے ہوئے ہیں اس طرح سیا دنے اسے کہ لیا اس مسلم نے فرق اللہ کے ہوئے فرمایا ) ہم بھی ای طرح اپنے وشمنول پر ظفر ریاب ہوں گے انشاہ اللہ اس طرح سیا زل سفر طے کرتے ہوئے بائی شوال اللہ کو کوفہ میں وارو ہوئے۔ اور مختار بن عبید اللہ ثقفی کے گھر میں رحل اقامت ڈالا۔ کے قرائن و شواہدے معلوم ہوتا ہے کہ غالیا سلیمان بن صروخ رائی کوفہ میں موجود نہیں تھے ورنے ضرور جناب سلم انہی کے گھر میں آئی سیت اور فروی کے دوا معلوہ والیہ مقتدر اور صاحب حیثیت ہوئے کے اس تحری کے قال کی جان اور دوح روان بھی تھے۔ فار کے گھر جناب مسلم کے قیام کرنے سے فتار کے گھر جناب مسلم کے قیام کرنے سے فتار کے گھر تیا میں مقاو تن کو وقد اس کے موان سے کہ بیان سے مشغاد فرہ تے اور نہ موسین کوفہ اس پر رضا مدر ہوئے۔ کے میا لا یہ حصلی ۔ ہاں مرون سی لیڈ ب کے بیان سے مشغاد موسی ہو تا ہے کہ جناب نے عوجہ ( نا بیا مسلم بن عوجہ مراد ہے ) کے گھر میں قام کیا۔ گومشہور سیک ہے جو ہم نے اور کیکھوں سے کہ جناب نے عوجہ ( نا بیا مسلم بن عوجہ مراد ہے ) کے گھر میں قام کیا۔ گومشہور سیک ہے جو ہم نے اور کیکھوں سے کہ جناب نے عوجہ ( نا بیا مسلم بن عوجہ مراد ہے ) کے گھر میں قام کیا۔ گومشہور سیک ہے جو ہم نے اور کیکھوں سے کہ دیا ہے۔

جناب کی طاقات وزیارت کے لیے عاضر خدمت ہونے گئے۔ جب کانی لوگ جمع ہوگے تو جناب سلم نے حضرت جناب کی طاقات وزیارت کے لیے عاضر خدمت ہونے گئے۔ جب کانی لوگ جمع ہوگے تو جناب سلم نے حضرت سیر انشہد وڑکا کمتوب گرائی جو اٹل کو فد کے نام تھا۔ پڑھ کر سنایہ لوگوں نے بڑا اچھا اثر لید اور بعض لوگ تو شدت تا ثر است ہے روئے گئے۔ اور ای جوش و فروش کے عالم میں بعض حضرات نے اپنے قبی تا ثر است کا اظہار بھی کیا۔ چنانچہ عالمی بن شبیب شاکری نے جمد و شائے خدا کے بعد کہا واص بعد فانی لا اخبر ک عن الناس و لا اعلم صافی است سیسے و ما اغرک میں مہم و الله احدثک عما اما موطن مفسی علیه و الله لا جیسکم اذا دعوتم و لا قاتل معکم عدو کم و لا ضربی بسیمی دور کم حتی اللهی الله تعالٰی لا ارید بذلک الا مساعد الله کھر سے معلوم ہے کہاں کے دلوں کے ماسا عدد الله کھر سے معلوم ہے کہاں کے دلوں کے ماسا عدد الله کھر سے معلوم ہے کہاں کے دلوں کے دلو

ب مروح الذهب وج المحلام

ع ارشاد می ساار کس الحموم می مام کال رج ۱۲ می ۱۲۷ عاشر بحار ای ۲ سادهم ده

ع مروح الذب رج ١٠٥٥مم معر

میں کیا ہے اور ان کے بارے میں ( کوئی غلط بات کہہ کر ) آپ کو دھوکہ نیس دینا جا ہتا۔ میں تو آپ کو صرف وہ ہات بنا تا ہوں جس کا میں نے پکاارادہ کر رکھا ہے۔اور وہ یہ ہے کہ خدا کی تھم آپ جب بھی مجھے بلائیں سے تو میں لبیک کہتا ہوا عاضر موجاؤں گا اور آپ کے و شمنوں ہے اڑوں گا بہاں تک آپ کے ہمراوشمشیر زنی کرتا ہوا بارگاہ خدا ہیں بینی جاؤں۔ اور اس سے میرا متعد صرف خوشنودی خدا حاصل کرتا ہے۔ "اس کے بعد جناب حبیب ابن مظاہر نے كر به بوكر عالى كوداددية موت كها: ﴿ رحمك الله قد قصيت ما في نفسك بواجر من قولك لم قبال انا و الله الذي لا الد الا هو على مثل ما هذا عليه كه فدائم يررهم كريم من بهت مخضر اورعده الفاظ ش اہے الی اضمیر کو داکیا ہے۔ پھرفر مایا اس خدا کی تم جس کے بغیر کوئی معبود برحق نبیس کے میرا بھی میں نظریہ ہے جو اس (عابس) کا ہے۔اس کے بعد عبد اللہ بن سعید حقی نے بھی (ایسے ای یا کیزہ خیالہ ت کا اظہار کیا۔ اس کے بعد بیت کا سسید شروع ہوا۔ چند دنول میں بنابر مشہور اٹھارہ ہزار اور بروایت منا قب شہراین آ شوب پیجیس ہزار کو فیول نے جناب مسم کے ہاتھ پر معزت امام حسین کے لیے بیعت کی۔ چنانچہ جناب مسم نے اٹھارہ ہزار آ دیول کے بعت كرنے اور حالات اور فعنا كے سازگار مونے كى كيفيت لكھ كر حضرت سيد الشهد او سے جلدى تشريف لانے كى استدعا بمشتل أيك نط ان كو كمدرواندكيا - بس كامضمون تف و الما بعد فان الرائد لا يكذب اهله و ان جميع اهل الكوفة معك و قد بايعني مهم تمانية عشر الفا فعجل الاقبال حين تقرأ كتابي و السلام عليك و رحمة الله و يركانه كان حمروثات فداك بعد محى بيشرواين اللوميان عجود نبيل بولاً - تمام الل كوفدة ب كساته بي-اشاره بزارنفوس في ميرى بيت كرلى ب-ميرا كمتوب يوصة على آب جلد تشريف ہے آئیں ورسیام علیک ورحمة القدو برکائة ۔"اور بي خط جناب مسلم نے عابس بن انی شبیب شاکری اور قبس بن مسہر میداوی کے ہاتھ روانہ کیا۔ تسید معزت مسلم کی شہاوت سے ستائیس روز قبل (قریباً ۱۲ زی القعدون میں) کا واقعہ ے۔ اور دھر بیسب کچے ہور ہاتھا۔ نہتو جناب مسلم نے حکومت وقت سے کو کی تعرض کیا۔ اور نددار الا مارہ پر قبضہ كرنے كاكوئى اراد دكيا۔ جس سے فاہر ہے كے حضرت سيد الشهد أن نے ال كوصرف طالبان رشد و بدايت كى فد ہى اور اخلاتی اصلاح کرنے کی خاطران کے حالات وخیالات کا جائزہ سنے کے لیے اپنا نمائندہ بنا کر جمیع ہے۔ انہیں ان لوگوں کی سلطت ہے کوئی سرو کا رئیں۔ورندا کر کوئی شورش بیند آوی جوتا توسب سے پہنے دار الامارہ پر قبضہ کرنے کی فكركرتاب

ع ارشادی ۱۱۸ ملیوف اس ۲۱۸ عاشر بحار اس ۲۲۸ عاشر محار اس ۲۵۱ وغیرا-اس انس ایجو می ۲۲۸

ع طبری، ج ۱۱ می ۱۹۱ ش انجوم می ۹۳ و فیره ... م سو نفس انجوم می ۵۱ \_\_\_\_\_

#### فتختمان بن بشيرها كم كوفيه

بنی امید کے ان ہو، خواہول کوجن کو اہل بیت رسول کے برسر اقتدارا نے کی صورت میں اپنے مجبولے وقار واقتدار کی موت نظرا آئی تھی۔ ان کو حاکم کو فرنعی ان بیشر کی سنے جو یا نداور دواواراند دوئل ورق را یک آگھ نہ بھاتی تھی۔ چنانچ نتمان کی ندکورہ بالا تقریم کے بعد بنی امید کے طیف عبداللہ بن سلم بن سعید حضری نے وجیں کھڑے ہوکر صاف صاف صاف کہ دیا جو ان ان المعشم و هذا اللہ ی انت علیه فیما بیسک و بین عدو ک رأی المستصعفین کی آپ کا بیرویدورست نیس سوائے تھم وزیادتی کے اصلاح احوال نہوگی۔ آپ عدو ک رأی المستصعفین کی آپ کا بیرویدورست نیس سوائے تھم وزیادتی کے اصلاح احوال نہوگی۔ آپ نے اپنی دین ایس کے متعقب نیس کی طاحة الله احب مید کروروگوئ کا شیرہ ہے۔ نعمان بن بشر نے جوابا کہا: ﴿لان الکون من الاعرین فی معصبة الله کی اگر میں الکون من الاعرین فی معصبة الله کی اگر میں اطاعت خدا ش کروراوگوں میں سے بول تو یہ بھے زیادہ پہند ہے۔ اس سے کے معصبت خدا میں زورا وروں میں سے بھول۔ نیس کے معصبت خدا میں زورا وروں میں سے بھول۔ نیس کی معصبت خدا میں زورا وروں میں سے بھول۔ نیس کے معصبت خدا میں زورا وروں میں سے بھول۔ نیس کی معصبت خدا میں نورا وروں میں سے بھول۔ نیس کی معصبت خدا میں نورا وروں میں سے بھول۔ نیس کی معصبت خدا میں نورا کو ایس کی معصبت خدا میں اس کو بیند ہے۔ اس سے کے معصبت خدا میں نورا وروں میں سے بھول تو یہ نوروں میں سے بھول تو یہ نوروں میں سے کی معصبت خدا میں نورا کو ان میں اسام سے بھول تو یہ نوروں میں سے بھول تو یہ بھو

ع ل ارشاد الر ۱۸ مرام کال ایج ۱۳ اس ۲۹۷ و فیره

## ہوا خوامان بی امید کا برید کے پاس تعمان کے متعلق شکا یی خطوط لکھنا

اس وقت تو عبداللہ بن مسلم خاموش ہوگیا۔ گراس نے واپس گھر آ کراس مضمون کا ایک خط بزید کولکھا کہ نعمان بن بشیر کمز ورخص ہے یا جان ہو جھ کر کمزوری دکھا رہا ہے آگر کوفہ کوا ہے پاس دکھنہ ہے تو بہاں کوئی حاقوراور دبیر آ دی مقرر کرو۔ اسکے بعد عمر بن سعداور تمارہ بن عقبہ وغیرہ نے بھی بزید کوائی مضمون کے خطوط لکھے۔ لی ( کما تقدم ) جب بزید کو یہ خطوط بہنچ تو اس نے سرجون (بن منصور روی جو کہ عیسائی المذہب اور معاویہ ہے وقت میں کا دب بزید کو یہ خطوط بہنچ تو اس معامد میں مشور ولیا۔ سرجون نے عبید اللہ بن زیاد کا نام چیش کیا۔ کہ اسے کو فے کار مزوج جس کا جب میں کا جب تھی کے اس معامد میں مشور ولیا۔ سرجون نے عبید اللہ بن زیاد کا نام چیش کیا۔ کہ اسے کو فی

جب جریدوی سے بعد اللہ بنا کے اس معامد میں مشورہ لیا۔ سرجون نے عبید اللہ بن زیاد کا نام پیش کیے۔ کداسے کونے کا حاکم بنادو۔ (چونکہ برید بعض وجوہ کی بنا پر اب تک ابن زیاد سے ناراض تھا۔ جب سرجون نے دیکھ کہ بزیداس پر آبادہ نہیں بورہا۔ تو اس نے فورا کہا) اگر اس وقت معاویہ زندہ ہوکر آج کیں اور وہ آپ کو بھی مشورہ دیں تو کیا آپ ن کے مشورہ وی کر برید نے کہا ضرورا بید کہد کر سرجون نے معاویہ کی ایک تحریر نکالی۔ جس میں وہیہ نے بیداللہ بن زیاد کو بھرہ کے سماتھ سرتھ کوفد کا حاکم بھی بنایا تھا۔ سرجون نے کہا بیاد۔ معاویہ کا مشورہ یہ ہے۔ حسیر وہ بید مورت میں ایک تا بیاد۔ معاویہ کا مشورہ یہ ہے۔ حسیر وہ بید مورت میں ایک ایک ایک مشورہ یہ ہے۔ حسیر وہ بید مورت میں ایک ایک ایک مشورہ یہ ہے۔ حسیر وہ بید مورت میں ایک ایک ایک ایک مشورہ یہ ہے۔ حسیر وہ بید مورت میں ایک ایک ایک ایک مشورہ میں ایک مشورہ ہوں کے ایک ایک ایک ایک مشورہ میں بید مورت میں ایک ایک ایک ایک ایک میں ایک میں ایک میں ایک ایک کروں گا۔

چنانچ بزید نے مسلم بن محروب بلی کے باتھ عبید اللہ این ذیاد کو (جواس وقت عاکم بھروق ) یہ خط لکھا جوائی کاب کے مواہویں باب میں درج کیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ حکومت کوف کا پروانہ بھی لکھ کر بھیج دیا۔

### نعمان بن بشير كي معزوني

نیں ن بیر کو کو فدک گورزی ہے معزول کر دیا گیا۔ ای طرح ولید بن عتب کی رواداراند روثی کی وجہ ہے معزول کر کے اس کی جگہ عمرو بن سعیدالاشدق کو حاکم مدینہ مقرد کر دیا گیا۔ حکومت کی اس روش ہے فا ہر ہوتا ہے کہ وہ خاندان بوت کو ختم کر نے کے لیے بخت ہے تخت فالم وسفاک لوگول کی تاش میں سرکردان تھی۔ اور سلح بھو اور دو دور تنم کے لوگول کی تاش میں سرکردان تھی۔ اور سلح بھو اور دو دور تنم کے لوگول کی اور کو دور کی مقان کے مقان کے مقام مقرد کر کے فوری کو فد جانے کی تیاری شروع کر وی۔ جس راست کی صبح ابن زیاد بھر وہ بن رہے دور است کی صبح ابن زیاد بھر و

ارش دیس ۱۱۸ فیری دیدیس ۱۹۹ معارط شریس ۲۵ میلان می ۱۲۸ میدید ۲۲۸ میدید

ع الوزر، ووالكاب من ١٥ بوالهمبيدانساسية.

س ارش دیم ۱۲۱۹ طبری دج ۲ یم ۱۹۲۰ کال دیج ۲ یم ۲۲۸ س

ש ונלונים אם באלטים אים ביום

المست روانہ ہونے والا تھا۔ ای رات امام ﷺ کا قاصد سلیمان بکڑ کراس کے پاس لایا گیا جے اس نے تن کرانے دیا۔ اور پھر جا مع معرب میں ایک تہدیدی خطب دیا جس میں حکومت وقت کی تفالفت کرنے والوں کو قوب ڈرایا دھمکایا۔ علیم میں اللہ بن زیاو کی بیجا نب کو قدر وانگی

بعدازاں سلم بن عروبابل بشریک بن اعورہ رقی اور دیگراہے اٹل خانوادہ اور حشم وخدم کے ساتھ (جن ک تعداد مؤرخ طبری نے پانچ سولکھی ہے) بڑی سرعت کے ساتھ منازل سنر طے کرتا ہوا اور اپنے حالات سنر کوخلی رکھتا ہوا رواں دوال کوفہ بہنچ ۔ صاحب نصول مہر نے (صفح ۱۳۲۱ طبع عراق پر) لکھا ہے کہ کوفہ کے قریب بہنچ کر ابن زیاد نے اپنی خل ہری ہیئت بدل کر اہل جی ذکی وضع قطع اختیار کرلی۔ اور رات کے وقت داخل شہر ہوا۔ شیخ مغیر (ارشادہ سفحہ نے اپنی خل ہری ہیئت بدل کر اہل جی ذکی وضع قطع اختیار کرلی۔ اور رات کے وقت داخل شہر ہوا۔ شیخ مغیر (ارشادہ سفحہ ایم کی خریب این زیاد کوفہ میں داخل ہوا تو اس نے سر پر سیاہ محاسہ با ندھا ہوا تھا۔ اور (شجاعات عرب کے دستور کے مطابق ) منہ بر ڈھا نا با ندھا ہوا تھا۔ اور (شجاعات کو بات کے دستور کے مطابق ) منہ بر ڈھا نا با ندھا ہوا تھا۔ (اس کا مقصد سے تھا کہ لوگ اے امام حسین مجھیں اور وہ اس طرح ان کے تا ٹرات اور تیکی خیالات کو باترانی معلوم کر سکے )۔

ابن زیاد کا کوف پس و رود

TANGELOR E

ב אלושובישהות ארד.

ع طری اج ۱۲ ص

ار ارشاد، می ۱۲۹ طبری، ج۲، اس ۱۲۰۱ میلاد

تعمن بن بشیرنے بھی اے حصرت امام حسین مجھ کر دار الا مار و کا در داڑھ بند کر لیا۔ اور جب ابن زیاد کے بعض آ دمیوں نے درو زہ کھونے کے ہیے آ واز دی تو نعمان بن بشیر نے بالا خانہ سے جما نکتے ہوئے اور ابن زیاد کوا، م حسین سیجھتے بريَّكِها ﴿الشَّدِكِ اللَّهِ الا تَسْحَيَّتُ قُواللَّهِ مَا ادا بِمَسْلَمِ اللِّكِ امائتي و مالي في قتالك من ادب ﴾ يس آب كوخدا كا داسط دينا بوس كمآب يبال سے بيلے جائيں \_ بخدا يس اي اونت برگز آب كے بردنيل كرول كا ادر جھے آ ب سے جنگ كرنے كى خوائش بھى نہيں ہے يك ببركيف اسے جب معلوم ہوا كدآ نے وال ابن ریار ہے تو اس نے دروازہ محوں دیا اور ابن زیادائے آ دمیوں سمیت اعمر داخل ہوا اور پھر دروازہ بند کر دیا گیا۔اب ب وگوں کو یقین ہوگیا کہ آئے وار عبیدائلہ بن زیاد ہے۔ ندامام حسین ۔ اور وہ لوگ جو بورے بیں سال عبیداللہ اور ال كو مدزياد كظم وجوركي حكى ميل بس سك تحدان كاندر خوف و براس كى لبردور كى وراس الاستال میں بیٹانی اور سر سیمنگی کے آٹارنمودار ہوگئے۔ میں ہوتے ہی لوگوں کو جامع کوف میں جمع ہونے کا تکم دیا گیا۔ جب وگ جمع ہو گئے تو این زیاد نے ایک تہد بدآ میز تقریر کی۔اور حکومت وقت کی اطاعت کرنے وابوں کوانعام وا کرام کا ں ﷺ دیائے کے ساتھ ساتھ می لفت کرنے والوں کو تخت تہدید ووعید کی۔ پھرمنبر سے نیچے تر آیا۔نعمان بن بشیر نے ارال مارہ کو ف ان کر کے اینے وطن دستن روائل کی تیاری کردی۔ ادر این زیاد نے دائرال مارہ میں قیام کیا۔ کے اور تمام شہر ك"عرفان" كو بلاكرتاكيدى حكم دياكدوه الي السيخ كلّه كترم ايس مخلوك لوكون كى جن سے حكومت وقت كو خطره ے فہرست تیار کرکے چیش کریں اور پھر ایسے لوگوں کو بھی حاضر کریں۔ان کے ساتھ جوسلوک مناسب ہوگا کیا جائے گا۔ اور جو جھس کسی وجہ سے جلدی السی فہرست تیار ندکر سکے۔ وہ منانت وے کداس کے محلّم میں ایسا کو کی مخص موجود نہیں ہے جس سے مخاطعت اور بعذوت کرنے کا اندیشہ ہو۔ یاد رکھو جوشخص ایسا نہیں کرے گا اور پھر اس کے محلّہ میں طومت واقت كاكونى مخالف بإيا كميا تواس عدم ده "عراضت" جين لياجائ كاراورات حكومت كى عطا وبخشش س موام كرويا جائے گا۔ مزيد برآ سااے اس كے كمر كے درواز و يرسوني پر الكا ويا جائے كا۔ ابن زياد كى بياتد بير كاركر بولی۔ جاسوسوں کا جال بچھ کمیا۔مشنبہ لوگوں کی فہر متیں تیار ہونے لکیس۔ بلکہ ان کی گرفتاری کا سسلہ بھی جاری ہو کیا۔ بلد فعول مہر ابن صباغ و کیھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک جماعت نے ان احکام کی می لفت کی۔ جے فور افحل کروی

\_ COOL PILATE AND ASSESSED \_

ال رفادي ١٨١٠

الاقبارالقوال بحرابها

ارشاد المرك ١٨١ لبرى وي ١٨١ من ١٠١ كال وج ١٩٩٥ من ١٩٩٩

ا میا۔ اس طرح لوگ بے حد خائف و ہراساں ہو گئے اور ان کے لیے کسی جگہ اکٹھا بیٹھ کر تبادلۂ خیال کرنا بھی مشکل ہوگیا۔

جناب مسلم كا مخارك كمرے جناب بانى كم منتقل مونا

اب تک جناب مسلم بن عقیل کا قیام مختار کے گھر میں تھا۔ جب ان کو ابن زیاد کی آ مداور اس کی مختدداند
کارردائیوں کاعلم جواتو چونکہ ان کے وہاں قیام کا قریباً ہر خاص وعام کوعلم ہو چکا تھا اس لیے انہوں نے اب وہاں عزید
قیم کرنامصحت کے خلاف سمجھا۔ اس لیے آ ب راتوں رات نی زعشاہ کے بعد کی جناب ہانی بن عروہ کے گھر خشل ہو گئے۔ ا

اب حضرات شیعت فنی طریقہ پر جناب مسلم کی خدمت بیں حاضر ہوتے۔ اور ایک دوسرے کو وصیت کرتے کہ تی مالات کو صیفۂ راز بیں رکھا جائے۔ اب چونکہ حالات کا نقشہ بکسر بدل چکا تھا اس لیے حفاظت خود اختیاری کے لیے جناب مسلم کو حکومت وقت کے برحتم کے جارحانہ اقتدام کی روک تق م کے لیے پکھ مخصوص ساز وسامال کی ضرورت تھی۔ چنانچہ انہوں نے ابوائی مدصیداوی کو اس بات پر متعین فر مایا کہ وہ لوگوں سے چندہ اکٹھ کر کے اس سلم من تو ہے کولوگوں سے بیعت لینے پر مامور کی گیا۔ میں۔ اور جناب مسلم من تو ہے کولوگوں سے بیعت لینے پر مامور کی گیا۔ میں۔ اور جناب مسلم من تو ہے کولوگوں سے بیعت لینے پر مامور کی گیا۔ میں۔

ابن زیاد کا مروحیلہ سے جناب مسلم " کے حالات معلوم کرنا

بیسب انتهام کرنے کے بعد (جس کا تذکرہ ابھی اوپر ہو چکا ہے) این ذیاد کو بینظر دائمن گیر ہوئی کہ بید معلوم کرے کہ جناب مسلم کا تیم کہاں ہے اور ان کے عزائم کیا ہیں۔ چنانچہ اس نے اس بات کا کھون لگانے کے ہے ایک ججیب تد ہیرکی۔ اپنے غلام خاص معقل کو تین بڑار درہ ہم دے کر کہ کہ مسلم بن محقیل اور ان کے اصی ب کو تلاش کر اور پھر بین فاہر کرتے ہوئے کہ ہیں آپ لوگوں کا ہم خیال ہوں۔ بیر قم ان کو دے دے۔ اس طرح ان کے داذ یائے درون پردہ کو معلوم کر چنانچہ معقل نے ایس ہی کی۔ جائم مسجد ہیں گیا۔ دیکھا کہ مسلم بن عوجہ نماز پڑھ رہ ہیں۔ اور پھے لوگوں کو ان کی طرف اش رہ کرکے ہیں گئے۔ جائم مسجد ہیں گیا۔ دیکھا کہ مسلم بن عوجہ نماز پڑھ رہ ہے۔ ہیں۔ اور پھے لوگوں کو ان کی طرف اش رہ کرکے ہیں گئے ہوئے سنا کہ بیخض انام حسین کے لیے بیعت لے رہا ہے۔ جب مسلم نماز سے فار نے ہوئے تو معقل نے ان کے قریب جا کر کہ جس شم کا رہنے واں ڈوالکلائ کا غلام ہوں۔ بھے بحب سلم نماز سے فار فروالکائ کا غلام ہوں۔ بھے بوت کہ ای خانوادہ کا کوئی بزرگ یہاں آیا ہوں۔ بھے بحب انل بیت بنا کر خدا نے بھے پراحمان کیا ہے اور بھے یہ معلوم ہوا ہے کہ ای خانوادہ کا کوئی بزرگ یہاں آیا ہوں ہے۔ بچے معلوم ہوا ہے کہ ای خانوادہ کا کوئی بزرگ یہاں آیا ہوں ہے۔ بچے معلوم ہوا ہے کہ آپ اے بہائے تاہیں۔ اس کیا ہے اس کے بیعت لے دہا ہے۔ بھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اے بہائے تے ہیں۔ اس کیا ہوں اسے بہوانے تاہی سے بہائے تاہ ہوں۔ اس کیا ہوں ہوا ہے کہ آپ اے بور خوالے کہ آپ اس کیا ہوں۔ اس کیا ہوں ہوا ہے کہ آپ اس کیا ہوں نے بیعت لے دہا ہے۔ بھے معلوم ہوا ہے کہ آپ اس کیا ہوں نے ہوں۔ اس کیا ہوں کیا ہوں کے اس کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کے اس کیا ہوں کی کیا ہوں کیا ہوں کیا گوئی کرانے کی کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گوئی کر دیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گوئی کر دیکھ کیا گوئی کرانے کیا ہوں کیا ہوں کیا ہوں کیا گوئی کر دون کیا گوئی کر دیا ہوں کیا گوئی کر دی کیا گوئی کر دون کیا گوئی کر دیا گوئی کر دی کو کر کر دی کر دی کر دور کیا

ع ارش وجل ۴۳۰ نفس المهموم الم المجموع الم وغيره-

ا الاخبار العقوال باس ۲۳۵۔ مرح ارش دیاس ۴۳۰،

ع ارشاریس ۲۲۱

المری فرد بھی ہے کہ آپ یہ بین بزارور بہ بھی لے لیں۔ اور بھے اس کی خدمت میں لے جا کیں تا کہ میں جا کر بیعت الکروں۔ آپ جو بیں تو ابھی جھے ہے۔ ایس ۔ (جناب مسلم بن عوجہ اس کی بھٹی چیزی باتوں میں آگئے)

زمایا جھے آپ سے ل کر بری خوشی ہوئی ہے۔ آپ اپنے مطلب کو حاصل کریں گے۔ اور خدا تمہارے ذریعہ سے الل بیت رسول کی نفرت کرے گا۔ بھر مسلم نے اس کی بیعت کی اور اس سے بخت عہدو پیان لے لیا۔ کہ دہ اس امر کو مین راز میں رکھے گا۔ اور خلوص سے کام لے گا۔ بالا خر چندروز کی آ مدورفت کے بعد مسلم بن عوجہ نے اون حاصل مین براز میں رکھے گا۔ اور خلوص سے کام لے گا۔ بالا خر چندروز کی آ مدورفت کے بعد مسلم بن عوجہ نے اون حاصل کرنے کے بعد اسے جناب مسلم بن عوجہ نے اس سے بیعت کی۔ اور باو کرنے کے بعد اس سے بیلے جناب مسلم کے اور باو گاری میں بیٹ کیا۔ چنا نجے جناب مسلم کے بعد اور باور برابر بن پاک پہنچ جاتا۔ اور سب کے بعد وہ لی جاتا۔ برداخل و فاری کو و کھتا۔ تم م حال ت کا بخشم خود جاترہ بیتا۔ اور برابر بن زیاد کوسب حالات کی محل اطلاع ہوگئے۔ ا

جناب بانی کی وجامت اور جلالت فقدر

بانی بن عروہ مرادی مزتی جو کرعب اہل بیت اور بڑا صاحب افتد ار بزرگوار تھا۔ قبیلہ مراد و فدن کا مرد، د تھر۔ جب ( کسی مہم کے ہے ) فکلا تھا تو چار بڑار زرہ پوٹس سوار اور آئھ بڑار بیادہ آدی ہمراہ ہوتے اور جب بن کندہ کے صیف بھی ساتھ شامل ہو جہ نے تو تھی بڑاد ( ۱۰۰۹ میں استھ فکلا استھ شامل ہو جہ نے تو تھی بڑاد ( ۱۰۰۹ میں استھ فکلا استھ شامل ہو جہ نے تو تھی بڑاد ( ۱۰۰۹ میں استھ فکلا استھ سے اور آب کے ہمرکاب سے تھا۔ اور آب کی تینوں جنگوں ( جمل صفین اور نہروان ) میں آب کے ہمرکاب سے تھا۔ اور آب مور ایستی سے بھی شرف ہوچی ہے دخت اس کی دوایت ہے بھی ہے کہ جناب رسول خدا ہو تھا کہ شرف ہوجت ہے بھی شرف ہوچی کی مراف وہ دیکر، شراف کوفہ کے عراف نور ہر میں ماضر ہونے ہے جو ویکہ جناب ہائی کی این ذیاد ہے بھی ادام وہ میں ہی تھی گر اب وہ دیکر، شراف کوفہ کے مرتبی نور کو جناب مسلم کے ان مرتبی دو ہو جناب ہائی ہو۔ اس لیے مرض کا عذر کرے گھر پر بی پڑے ہے کہ کبیں این ذیاد کو جناب مسلم کے ان بڑر یہ محقل تمام حقیقت حال کا ایکشن ف ہو چکا تھا۔ کہ جناب مسلم بن طفیل ہائی بی کے گھر میں تھی ہیں۔ اس لیے وہ بڑر یہ محقل تمام حقیقت حال کا ایکشن ف ہو چکا تھا۔ کہ جناب مسلم بن طفیل ہائی بی کے گھر میں تھی ہیں۔ اس لیے وہ بہر بھر محقل تمام حقیقت حال کا ایکشن ف ہو چکا تھا۔ کہ جناب مسلم بن طفیل ہائی بی کے گھر میں تھی ہیں۔ اس لیے وہ بہر بھر محقل تمام حقیقت حال کا ایکشن ف ہو چکا تھا۔ کہ جناب مسلم بن طفیل ہائی بی کے گھر میں تھی ہیں۔ اس لیے وہ بہر بھر محقل تمام حقیقت حال کا ایکشن ف ہو چکا تھا۔ کہ جناب مسلم بن طفیل ہائی بی کے گھر میں تھی ہیں کو جنا بیا اور ان

ع مروع الديب رج ١٠٠ م ٩٠

اع و فروالداري الله ١٤٨٨

ل فرمان الحياد ج من الم

<sup>.</sup> ارشاده من ۱۹۲۱ الای رانظوال می ۱۹۲۸

ع فرس الحيارج ٢٠٩ ١٣٩\_

التس جمهوم بس ١٧٠\_

اللس البموم يم ١١٢ وتيره

سے جناب ہانی کے در ہارش شدائے نے کا سب دریافت کیا۔ انہوں نے (جو حقیقت حال سے بے خبر سے) بیرجواب ویا علی کہ بیاری کی دجہ سے حاضر نہیں ہوتے۔ ابن زیاد نے کہا کہ جھے اطلاع کمی ہے کہ وہ ہرشب اپنے دروازہ پر بیشتا ہے اور لوگوں سے ملا ہے۔ چنا نچہ بیاوگ جناب ہانی کے پاس گئے اور ان پر زور دیا کہ وہ ضرور ابن زیاد کو ملیس ۔ جناب ہانی ان کے ہمراہ چائے پر آ مادہ ہوگئے اور چونکہ وہ حالات کی نزا کت سے بے خبر تھے۔ اس لیے اپنے آ دمیول کو اطلاع کی نزا کت سے بے خبر تھے۔ اس لیے اپنے آ دمیول کو اطلاع دیئے بغیر تن تنہا ان کے سماتھ چے گئے۔ در بارش واخل ہوتے تل دیکھا کہ ابن زیاد کے تیور بد لے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے تیور بد لے ہوئے ہیں۔ ابن زیاد نے تیور بد لے ہوئے ہیں۔ ابن خبر زیاد کے تیور بد لے ہوئے ہیں۔ ابن خبر زیاد کے تیور بد لے ہوئے ہیں۔ ابن خبر دیار کی حوالات کی حوالہ دیار کر موت کی طرف رخ کرتے ہوئے بیشھر پڑھا ۔

اريد حيات و يريد قتلى عذيرك من خليلك س مرادك

جناب ہانی نے میصورت عال دیکھ کرائن زیادے کہا خود ما ذاک ؟ کی کیوں کی بات ہے؟ اہن زیاد نے گر کہ ہاں اے ہانی اتم اپنے گر بیٹے کر ایموائین والمسلمین کے خلاف سازشیں کرتے ہوئے نے مسلم کو بلاکر اپنے گھر میں رکھ ہوا ہے۔ اور ان کے لیے اسلح بنگ جن کر کے لئکر جنع کر دہے ہو۔ اور تبہارا خیال ہے کہ بیامور برقی۔ تو این زیاد نے اپنی انکے ہیا۔ جب وہ جناب ہانی کے سامنے کھڑ اہوا تو این زیاد نے جناب ہانی ہے کہا کہ اس فض کو پہنے نے ہو۔ جناب ہانی نے کہا ہاں۔ اس وقت ہانی کو معلوم ہوا کہ شخص جسوس تھ۔ اس طرح جب ان پر بیات واضح ہوئی کہ تمام حالات کا حاکم کے زور کے انکشاف ہو چکا ہوتو کی وقت کے لیے تتجہ و طرح جب ان پر بیات واضح ہوئی کہ تمام حالات کا حاکم کے زور کے انکشاف ہو چکا ہوتو کی وقت کے لیے تتجہ و میسوت ہوگئے۔ پھر حوال پر قابو پاتے ہوئے (اور اقر ار کرتے ہوئے) کہا جو پچھ میں کہتا ہوں اے سنو! بخدا میں ہرگز فیط بینی نیش کروں گا۔ خدا کی حق میں نے نیقو مسلم کو پہل بلایا۔ اور نہ تی جھے ان کے حالات کی کوئی فیر شرح دوازہ پر کھڑے کی ذمہ داری سے فارغ ہو جو کا ) اور پھر ش کہ جہاں بی جہاں بی جہاں بی جہاں بی جہاں بی جہا ہو جو کا میں اس میں گھر جا کر ان سے میر کہدوں کہ جہاں بی جہاں بی جہاں بی جا ہو جو ک ) اور پھر ش

ابن زیاد نے کہا جب تک مسلم کو یہاں حاضر نہ کروتم کہیں نہیں جا سے ہے۔ جناب ہائی نے کہا ﴿ لا واللّٰهِ لا احسنک بعد ابعداً اجد نک بعصوصی تقتله ﴾ نیس بخدا میں ان کو جرگز چیش نیس کرون گایس اپنے مہمان کو

رش و بس ۲۱۴ طبري و جه اس ۲۰۵ کال و خاصوص ۱۳۵ وغيره-

المبارے ما سنے اس لیے پیش کروں تا کہ تم اے آل کردو؟ این زیاد نے کہا: تمہیں ضرور انہیں پیش کرتا ہوگا۔ بانی نے ا کہا: ہیں برگز چیش تہیں کروں کے جب ان کا باہمی تکرار بڑھا تو مسلم بن عمرو بادلی نے ہدا فصت کرتے ہوئے ابن زیاد ہے کہا: ذرا بچھے بانی سے علیحد گی ہیں بات کرنے و پیچے ! چیا نچ مسلم بن عمرو جناب بانی کو ذرا تلجد ہ لے گی جہاں ابن زیاد دولوں کو دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا: ہیں تہمیں خدا کا واسطہ دیتا ہوں۔ ندا ہے آپ کو ہلاک کرد اور ندتو م دقبیلہ کو مصیب میں ڈالو۔ ابن زیاد مسلم کو پیچ نہیں کے گاتم ضرورا سے حاضر کردو۔ اس ہیں تہاری کوئی ذات ورسوائی تہیں مصیب ہیں ڈالو۔ ابن زیاد مسلم کو پیچ نہیں کے گاتم ضرورا سے حاضر کردو۔ اس ہیں تہاری کوئی ذات ورسوائی ہی کہا ۔ نہیں اس میں سراسر میری ذات ورسوائی ہے کہا ہوتا۔

میں ن کو، سے حال ہیں ان کے ہرد کردول۔ کہا تقور اور صاحب اعوان وانصار ہوں۔ اگر ہیں بالکل عکہ و تھا ہوتا۔ ورمیرا کوئی مددگار نہیں بوتا۔ تب بھی میں جب تک ان کے سامنے کٹ مذمر تا ان کو ہرگز چیش ندکرتا۔

جب این زید نے دیکھا کہ بانی نہیں بات اواس نے تھم دیا اے میرے قریب الا کے چنانچہ بانی کواس کے قریب ایا گیا۔ این زید دے کہا جو والله لتاکینی یه او الاصوبان عبقک کی بخداتم مسلم کو خرورہ حضر کردورشیں تہاری گردن اڑا دول گا۔ جناب بانی نے کہا جواف او الله تحکیر البار قة حول دارک کی اگرتم نے ایسا کیا تو بخدا تیرے دردالا بارہ کے اردگر دیمت تکواری چیکس گی۔ جناب بانی کا خیال تھا کہ ان کی تھے تکواروں سے ڈراتے ہو؟ گی۔ یہا کوانسخو فنی بالبار قلہ کی کیا تم جھے تکواروں سے ڈراتے ہو؟ گرم دیا: اے اور میرے قریب لا کے برنم باوئری زیاد نے چنزی جناب بانی کے مند پر برسانا شروع کی۔ فائم نے اس گرم کی دیاب بانی کی ناک ٹوٹ گئی۔ رضارہ جین سے گوشت کے گاڑے گرف کرنے کے کیڑوں پرخون بہنے لگا۔ اور چرہ وخون سے تھین ہوگیا۔ گرمال ما کم برابر پیٹیا رہا۔ یہاں تک کہ چیڑی ٹوٹ گئی۔ اس اثناء میں جناب بانی فرق ہوگئی اور این کا خون ہاری کی کوار پر ہاتھ مارہ گراس نے کوار کھنے کی ۔ یہ کر این زیاد نے کہ اب یہ فرق ہوگئے اور این کا خون ہارے کے مبارح ہے۔ پھر تھم دیا کہ آئیں اندر لے جاکر قید کر دو۔ چنانچہ فالم ساتی میں باس بی تھی اور این کا خون ہارے کے باس بی تھی ) لے گئے۔ اورودوازہ بند کر کے دروازے پر پہرہ دار دیکھ ۔ یہ گئی۔ یہ اور این کا خون ہارہ کے باس بی تھی ) لے گئے۔ اورودوازہ بند کرکے دروازے پر پہرہ دار دیکھ ۔ یہ گئی۔ یہ گئی۔ یہ گئی۔ یہ کہ کوروازے پر پہرہ دار دیکھ ۔ یہ گئی۔ یہ کردوازے پر پہرہ دار دی کردوازے پر پہرہ دار پھی۔ یہ گئی۔ یہ

جب عمرو بن تجاج ( ہانی کے برادر مبتی ) زبیدی کو ساطلاع کی کہ جناب ہانی کوئل کر دیا گیا ہے۔ تو وہ بن

<sup>-100 00 17 - 4, 2 , 5 1 20</sup> CO

<sup>,</sup> מונים אירוב של לאים קים מדם באל יש דים ובד.

<sup>-</sup> MONTE WESTERNING TO

نی جہت ہوی جماعت لے کر چڑھ آیا۔ اور دار الاہارہ کا محاصرہ کرلیا۔ اس وقت قاضی شریح آڑے آ ہے۔ این ذیاد کی بہت ہوی جماعت لے کر چڑھ آیا۔ اور دار الاہارہ کا محاصرہ کرلیا۔ اس وقت قاضی شریح کے اس سے کہا کہ بہتے ہائی کو دیا تھ کہا۔ دور این ذیا د جناب ہن کے پس گیا۔ (اور این ذیا د نے ایک جاسوں بھی جمراہ کر دیا تھ) اس وقت ان کا خون بہد ہم تھا۔ اور نیم جان پڑے تھے۔ اور دیجی دھی آ واز سے بہدر ہے تھے کہا ہے مسلمانو اجمری تو م ہذاک ہوئی ہے؟ دیندارلوگ کہاں گئے؟ حددگار کہاں گئے کہ جھے فالم وشن کے بیخ استبداد سے نجات دلاتے؟ جب جناب بانی نے گھوڈوں کے ٹاپول کی آ واز اور لوگوں کا شور وشغب سناتو فر مایا میں خیال کرتا ہوں۔ یہ بی فرق کی آ واز یہ چی اکاش صرف دی آ وی کی واض ہوتے تو بھی تھڑ اگر ہو ہے۔ انہوں نے قاضی شریح کو بڑے واسط دے کر کہا کہ قوم کو تھے صورت صاب کی واض ہوتے تو بھی چھڑا کر لے جائیوں نے قاضی شریح کو بڑے واسط دے کر کہا کہ قوم کو تھے صورت صاب سے آگاہ کریں تاکہ وہ بھی چھڑا کر لے جائی زیرہ وسلامت ہے۔ فیقا حکومت نے مصلحت وقت کے تحت ان کونظر بند کردیا اس نے جا کران کی قوم کوئل دی کہ بانی زیرہ وسلامت ہے۔ فیقا حکومت نے تعامل ہو اگر وقت کے تحت ان کونظر بند کردیا ہے۔ جب بھرونے یہ بیا تھی تو مقام شکر اس نے جا کران کی قوم کوئل جو ایک رکھوا سا اذا کے بیفت لی فالحصد لللہ کھ (اگر وہ تی تیسی ہوئے قوم قام شکر ہو کے اور تا میں کہ دور اور قامی کردیا ہوئی تھی وہ بھی نیا ہے۔ اس طرح دن کے بچنے کی جو آخری کرن نمووار ہوئی تھی وہ بھی نیا ہوگی نیا ہو موق تھی تاب ہوگئی اور وہ وہ بھی نیا ہے۔ ان ہوگئی تو ب ہوگئی نیا ہوگئی دیا ہوگئی تو ب ہوگئی نیا ہوگئی اور وہ وہ بھی نیا ہیں وہ وہ بھی نیا ہے۔ انہوں کے انہی حضور کیا ہوئی تھوں کو مواسلام کی کھون کی جو آخری کرن نمووار ہوئی تھی وہ بھی نیا ہیں۔ ان کو تھی نیا ہیں۔ ان کو تھی نیا ہیں۔ ان کو تھی نیا ہوگئی تھی نیا ہوگئی تھی نے اس ہوگئی تیا ہوگئی تھی نیا ہوگئی کو دور ان کے بھی نیا ہوگئی تھی تو ان کوئی کی دور ان کے بھی نیا ہوگئی تھی تا ہوگئی تا ہوگئی تھی تا ہوگئی تھی تا ہوگئی تھی تا ہوگئی تھی تھی تا ہوگئی تھی تا ہوگئی تھی تا ہوگئی تھی تا ہوگئی تا ہوگئی تھی تا تا تا ہوگئی تھی تا ہوگئی تا تا تا ہوگئی تا ہوگ

عبدائند بن حافیم کہتا ہے کہ جھے جتاب سلم بن گیل نے دارالا مارہ کی جیجا تھا کہ جاکر دیکھوں کہ بانی کے ساتھ کیا سلوک کیا جار ہاہے۔ جب ان کو ہار پیٹ کر قید خاشیں ڈال دیا گی تھیں سب سے پہلے دائیں گھر پہنچا۔

میں نے دیکھا کہ بنی مراد کی مستورات جمع جو کریا عسو تساڈیا ٹا ٹکلاہ کہ کرنالہ وشیون کی آ واز بلند کروہ ہیں۔ بیں بیل نے اندر جاکر جناب سلم کو مب صورت حال کی اطلاع دی۔ (بنی ہاشم کے اس خیور برز گوار سے بیصورت حال کب برداشت ہوئی تھی اور وہ کس طرح اندر بیٹی کر عورتوں کے گرید و بکاہ کی آ واز من سکتا تھا جب کہ ان کا معزز میز بان ان کی کی خاطر مختلف شدائد ومص نب بھی گھر ابوا تھا)۔ جناب مسلم نے بچھے کھم دیا کہ ان کا عدائی نعرہ براا مسلم نے بچھے کھم دیا کہ ان کا عدائی نعرہ براا مسلم کے قریب تھی چنا نچہ یہ نعرہ من کر دوسرے لوگوں نے بھی کی خرار وارد گردوالے گھروں بیں جن جن کی تعداد چار براا موسی ہو گئے۔ جناب مسلم نے جہ جن کی تعداد تھا میں جو جو گواور جا عت تھی میں جدائی کو اور جن جن کہ تھی میں جدائی کو اور جن جدائی کا علم دور کی وارد کی محمد کے اور ایس میں موسا کہ کی کو اور جن جدائی کا عمر دار ابوش مدھ ما کہ کی کواور جا عت تھی میں جدائی کی خواور جا عت تھی میں جدائی کا عمر دار ابوش مدھ کی کواور جا عت تھی میں جدائی کی اور دار الا مارہ کی طرف پیش قدی شروع کر دور کر دور کی دار دیں دور کے ایک نور کی دار دی دور کیا دور دار الا مارہ کی طرف پیش قدی شروع کر دی در میں نور دور ایک نور دور کی دور دیا کو دور دور کر کیا دور دار الا مارہ کی طرف پیش قدی شروع کر دی داری نور دور دور دار دور دور کی دور دور کر دور کی دور دور کر کر دور دور کی دور دور کر کر دور دور کی دور دور کر کر دور کر کر دور کر کا دور دور کر کر دور دور کر کر دور کر دور کر دور کر کر دور کر دور کر کر دور

رث ديس ٢٢٧ \_ طبرى رج ١٦ مى ١٠٥ يورى تعصيل كال ائن فيروج ١٥٠ من ١١٥ مد مدور بيد فنس المهوم من ١٥٠٠٥ .

اله اره ش بین تھا کہ یکا یک جناب مسلم کے چڑھ آنے کی خبر گرم ہوئی۔ وہ یہ بھے کر شاید جناب مسلم کے ہمراہ کوئی الفارہ ش بین تھا کہ یکا گئی جناب مسلم کے چڑھ آنے کی خبر گرم ہوئی۔ وہ یہ بھے کر شاید جناب مسلم کے بیاس حشم و خدم اور الل خاندان کے عداوہ صرف تہیں سابا بی اور ش شراف ورؤساء کوف تھے۔ جناب مسلم نے جا کر قعر کو گھیر لیا۔ اب لوگول کی تعددہ ش اضافہ ہوتا رہا۔ اور ش مین میک بچھ فدر کھی نو و فورو کا سلسلہ جاری کے رہا۔ اور جب لوگول نے متفرق ہوتا شروع کیا تو حامت بیہ ہوگئی کہ جب جناب مسلم نے نمی زمغرب پڑھی تو اس وفت کل تھیں آوی ہمراہ تھے۔ اور جب مجدے نظے تو نی کندہ کے دروازہ کا فیسلم بیا ہم ورور دو تک نبیل بینچے تھے کہ کل دی آدی رہ گئے۔ اور جب دروازہ سے برآ مرہوئے۔ تو کوئی ایک آدی کہ بھی ہمراہ نہ ہوتا ہو دورات کے وقت راستہ بتاتا۔ سی

حفرت مسلم کی ظاہری ناکامی کے اسباب

جناب مسلم کی اس فل ہری تا کای کے وجوہ کیا تھے؟ اور وہ کیا اسباب تھے جن کا یہ حوصد شکن نتیجہ برآ مد ہوا۔ کتب سیرونواری نی براجہ بی نگاہ ڈالنے ہے اس کے مندرجہ ذیل علل واسباب نظر آتے ہیں۔

() سب سے پہلاسب تو یہ تھا کہ جناب مسلم کا یہ اقدام تا کہانی حیثیت سے تھا۔ ان کواپ اسحاب و الحباب و الحباب کے ماتھ مشورہ کرنے کا موقع نال سکا بلکہ این زیاد کے جناب پانی کوز دوکوب کرکے قید خاند ہی ڈالنے کی تجرب کا کوز ہو کوب کرکے قید خاند ہی ڈالنے کی تجرب علی کن کراچ نک اٹھ کھڑ ہے جو سکے جنانچ کو رق طبری نے لفتری کی ہے کہ خوانسم یہ سکو جو جہ یوم عوب علی میساد میں اصبحابہ اسما عوب جو حیس قبل له ان هائی بین عوب قد المورادی قلد صوب و حسس کھا لیمن جناب بانی مسلم کا جنگ کے سیے لکانا۔ اپنے ساتھیوں کی اطان کا اور کی قرار داد کے بغیر تھا۔ جب ان کو یہ داخلہ کا کہ جناب بانی میں کیے ممکن تھا کہ باز کو وہ اس وقت اٹھ کھڑ ہے ہوئے ۔ ایسے حالہ میں تھی کیے ممکن تھا کہ دوا تھارہ بزار آ دی بھے جو جاتے جنہوں نے بیعت کی تھی۔

(۲) جیسا کدابھی اوپر بیان ہواہے۔ اشراف واکابر کوفہ بھی ہے بیں ہ وی تعریکے اندرائن زیاد کے پاس موجود تھے اور باتی اکابر کی آید وردنت کا سلسلہ تعریکے اس عقبی درواز وکی طرف ہے جاری تھے۔ جو دار الزوین کے ساتھ متصل تھا۔ ابن زیاد نے کثیر بن شہاب کو تھم دیا کہ بتی تدجی کی اطاعت گزار جماعت کے ساتھ اور محمہ بن اضعیف

<sup>.</sup> ارشادیس ۲۵ بر مخضراً کیال این اشیره جسم می ایم وخیره .

THE JOSEN E

ع طری و عاص ۱۵۸

میں کہ وہ بی کندہ اور مصفر موت کے وفادارول کو ہمراہ لے کر باہر جائیں اورلوگوں کو حکومت کی سخت گرفت اور د، دو وہش سے ڈرا دھمکا کر مصفرت مسلم کی اعداد ونصرت ہے روکیس۔ای طرح قعظ ع فربلی، هبت بن ربھی، تجار بن ابجر ورشمر ذکی انجوش کو بھی اس کام پر مامور کیا۔ چتانچہ انہوں نے لوگوں کو حکومت وقت کی مخالفت اور اس کے تکلین نہائج سے ڈربا اور اس کارروائی کا ان کے خاطر خواہ نتیجہ برآ مدہوا۔ بہت سے لوگ ان کے ساتھ ہوگئے ۔ل

(۳) این زیاد نے ان رؤساہ قبائل کو مامور کیا۔ جواس کے ہمراہ قصر کے اندرموجود سے کہ دوا پنی اپنی توم و قبیلہ کو حکومت وقت کی می لفت ہے ڈرائیں۔ اور جناب مسلم بن عقبل کی تمایت ونفرت ہے ان کو باز رکھیں چنانچہ انہوں نے قعر سے جو بک کر اپنے اپنے علقہ اثر کے لوگوں کو حکومت کی مخالفت سے باز آنے کی تلقین کرتے ہوئے فرمانبرداروں کو انعام واکرام کا لایج اور مخالفین کو حکومت کے عقاب وعماب سے ڈرایا جس کا خاصا اثر ہوا۔ ع

(٣) ابن زیاد نے انجی روساء شیور ت بی فلط اعلان کرایا کہ مرکزی دارافکومت شم سے خالفت کرنے دالوں کی سرکوئی کے بین برے بین کرنے اس کا مرحوا اللہ بیست و نابود کرکے رکھ دیں گے۔ چنانچ کشر بن شہب نے جو تقریر کی اس کا ماصل بی تفاکہ خوا بھا المنساس المحقوا با ھالیکم و لا تعاجموا الشو و لا تعرصوا المسکم فلقت فان هذه جود امیر المومین یزید قد اقبلت و قد اعطی الله الامیو عهداً لان اقتصمتم علی حربه و لم تسصر فوا من عشینکم لیحو من فرید کم العطاء و یعرق مقالت کم معادی المساهد بالغائب حتی لا یعقی له بقیة من اھل معادی دالسری منسلم و ان باخد المسری منسکم بالسقیم و الشاهد بالغائب حتی لا یعقی له بقیة من اھل المسمون الا الماقها و بال ما جنة ابدیهما کو اور کو گو آ ہے گھروں میں سے جا کا دادر شروف ادی جدی تر معرد کو بی جدد یا کرداور ندائی ایے نفول کو آ کے لیے چش کرد کو گھرا میر بزید کے لئے آ دے ہیں۔ فدانے امیر وقت کو بیع بدد یا ہے۔ اگر تم بنگ پرمعرد ہوں کی وجد نے غیر مجرمول کو دعران و ایس کے دور تا تب کو صافر کی جواب کہ خوات کا اظہار دی وہ اس کے کرتو توں کا خیازہ بھکتنی پڑے گی۔ اس طرح دیگر شیوخ واکا برنے بھی انمی خیالت کا اظہار دی وہ اس کے کرتو توں کا خیازہ بھکتنی پڑے گی۔ اس طرح دیگر شیوخ واکا برنے بھی انمی خیالت کا اظہار کیا ہے۔ اس کے کرتو توں کا خیازہ بھکتنی پڑے گی۔ اس طرح دیگر شیوخ واکا برنے بھی انمی خیالت کا اظہار اسے سے اس کے کرتو توں کا خیازہ بھکتنی پڑے گی۔ اس طرح دیگر شیوخ واکا برنے بھی انمی خیالت کا اظہار سے سے سے اس کرتا ہو دیا ہو د

اس شیطانی مرونزور کا عامد الناس پر بهت اثر موار اور لوگوں کے احصاب برمرکزی حکومت کے اشکر کا

ارشاد الرشاد الريال عالم المبرى دج الأص ١٠٠٨ كال دج ١١١٣ ال ١١٧ وخيره

ع ارشادام ١١٧٥ كال درج ١١٠٠ كا وفيره

ع ارشاد اس ۱۱۲ بری مع ۲ اس ۲۰۸ کال مع ۱۳ اس ۱۵۲ وقیرور

ا خون و ہرائ کی اس طرح مسلط ہوا کہ انہوں نے وحزا دھ انتفرق ہوتا شروع کر دیا۔ اور نوبت یہاں تک کی کی کہ موزجین نے لکھ ہے کہ دولات کے است المصولة تعالی ایسا و انعاها فتقول انتصوف الناس یکفو سک و یجئ المرجل اللی ایسه و انجیه و انجیه فیقول عداً یاتیک اهل الشام فیما تصنع بالحوب و الشو الصوف ایک المرجل اللی ایسه و انجیه فیقول عداً یاتیک اهل الشام فیما تصنع بالحوب و الشو الصوف ایک "عورتی ایپ بیوروتی اور بھا تیول کے پائل آئی اور کہتیں واپس چوروس اوگ کافی بیل۔ اور مردا ہے بیوں وربی کیوں کے پائل آئی اور کہتیکل شام والے آجا کی گئی بھال الرکھ کا کروگے۔ واپس چوری کے اس کے بیائ آئے اور کہتیکل شام والے آجا کی گئی بھال الرکھ کیا کروگے۔ واپس چوری ا

(۵) جولوگ جناب مسلم کے جمراہ تھے۔ان کوتو قد کورہ بالا شیط ٹی مکار ہوں اور عیار ہوں سے عبیدہ کیا ہوں اور جو بال شیط ٹی مکار ہوں اور جو بال ہے۔ ان کے ہراہ تھے۔ان کے خدم الل ایمان مختلف محلوں میں موجود تھے اور جناب مسلم کی امد و کرنا جا ہے تھے۔ان کے روکنے کا یہ بندویست کی گیا تھ کہ شہر کی نا کہ بندی کر دی گئی تھی تا کہ کوئی شخص نصرت مسلم کے بیے نہ آ سکے چنانچہ اس طرح بعض لوگ کر فی رمجی ہوئے۔ بیسب پھو آ تھویں ذی الحجروس کے وہوا۔

بہر کیف انبی صبر آزما حال ت کا بہتے تھا کہ جیسا کہ اور ذکر ہو چکاہے کہ نویں ذکی المجہ کی رات کوئی زمغرب کے بعد جناب مسلم اس طرح بکہ و تنہا رہ گئے کہ رات کی تاریکی اور کوف کی گئجان آبادی پس سر کردال پھر رہے ہے گئے کر کوئی راستہ بتانے وال اور کوئی جدروی کرنے والانبیں ملکا تھا ان کی بجھ جس پچھ نیس آتا تھا کہ اس ہے کی و بے بسی کے مام میں جا کیں تو کہ دھراور رائے گزاریں تو کہاں؟ اسلم

تفو ہر تو اے چرخ گرداں تفو

جناب طوعه كالمخضر تعارف

ای عالم پریٹانی وسر گردانی میں جناب مسلم بن کندہ کے قبیلہ جبلہ کے تحلّہ میں ج نگلے۔ اور چلتے چلتے ایک مؤمنہ طوعہ نائی عورت کے دروازہ پر جا پنچے۔ جو پہلے اشعن بن قیس کی ام ولد کنیز تھیں۔ جب اس نے اسے آزاد کر دیا تو اس نے اسید حضری سے شروی کر لی جس سے اس کے بال بلال نامی ایک لڑکا متولد ہوا۔ " (جس نے جناب مسمم کی ابن زیاد کے در ہر جس مجبری کی تھی) آئے کے ہنگامہ وار و گیر میں سے بلال بھی باہر گیا ہوا تھا۔ جناب طوعہ دروازہ پر اس کا انتظار کر رہی تھیں۔ حضرت مسلم نے (اسل می طریق کے مطابق) سلام کیا۔ اس متومنہ نے سلام کا

ا ارشاد وس عام طبري و حديد مديم ١٥٠ عال وج ١١٥ م ١٥٠ وقيره

ع تغییل تاریخ طری دع ۱۹۸ می ۱۹۸ می درور ب

ع ارشاد الر ۱۲۷ ملبون الله ال

\_TIL John E

طور نے (گراکر) کہا ویدا عبد الله و ما ذالک! کا اے فدا کے بندے! ماہراکی ہے؟ جناب نے فرایا وال مسلم بس عقیل کذیبی هو لاء القوم و غرونی و اخوجونی ای بسسم بن عقیل ہوں۔ ان وگوں نے بچے دھوکہ دیا ہے۔ طوعہ نے لیجہ بش کہ والت مسلم؟ کی یا آ ب مسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا.

والوں نے بچے دھوکہ دیا ہے۔ طوعہ نے تبجہ بش کہ والت مسلم؟ کی یا آپ مسلم ہیں۔ آپ نے فرمایا.

والوں نے بچے دھوکہ دیا ہے۔ طوعہ نے تبی طوعہ نے درواز و کھول دیا۔ کہا ہم الله اندرتشریف لائے۔ چنانچ دو جنانچ دو جناب مسلم کی ہوں۔ ہے۔ چنانچ دو جناب مسلم کی مورا ۔ ہے کہ بھول دیا۔ کہا ہم الله اندرتشریف لائے۔ چنانچ دو جناب مسلم کی مورا ہیں کہ دو جناب مسلم کے تناول نہ کی اسلم کو ایک کرونی کے ایک کرونی کی دوراند کی بات اور کھی نا حاضر کیا کر جناب مسلم کے تناول نہ کو رہا۔

م ارشاد می ۲۲۸ کال من ۲۳۸ کال وقیره -

قبل اس کے کہ جناب مسلم کا واقعہ ممل کی جائے۔ یہاں سے بیان کر دینا بھی مناسب ہے کہ جب نویں ڈی الحدك شب جناب مسلم كى جماعت متفرق موكل اور جناب مسلم كيدوتنها طوعه كے كھرينا وكزين موعے-ابن زيادنے و یکھا کداب بہر بالکل خاموثی ہے۔اینے آ دمیوں کو تھم دیا کددیکھوآ یا ان لوگوں میں سے کوئی موجود ہے؟ انہول نے کہا کہ کوئی بھی موجود نبیں ہے۔ مزید تحقیق کے لیے مشعلیں روش کر کے مجد کا کونہ کونہ چھان ڈال گیا کہ مب دا کوئی مخص چھے ہوا نہ ہو۔ جب ابن زیا وکو بھتین ہو گیا کرسب لوگ ہلے گئے ہیں تو قعرے ہاب سدّ ہ کے (جو سجد کی طرف کھلٹا تما) این ساتھیوں سمیت باہرنکل آیا۔اور عمروبن نافع کوظم ویا کہ بیاعلان کرے ﴿بوات الملامة مس رجل من بشرط و العرفاء و المماكب و المقاتلة صلى العنمة الافي المسجد ﴾ يوليس و لول ، عريفول القيول اور جنگ جوؤل میں ہے کوئی مخص آج نماز عشاء جامع مجد کے علاوہ کی اور جگہ پڑھے گا تو حکومت اس کے جال و مار کی ذرمدو رند ہوگی ی<sup>ک</sup> پس اس اعلان کا ہوتا تھا کہ تعوزی دیریش جامع مسجد نمازیوں سے جھنگنے گی۔ ابن زیاد نے اسے اردگرد پہرے دار کھڑے کرے تمازعشاء پر حانی۔اوراس کے بعد منبر پر چڑھ کر بدخطبد دیا۔ (مقل کفو کعو نداشد حاكش بدهدش ) ﴿ اما بعد فان ابن عقيل السقيهه الجاهل قد اتي ما رايتم. من الخلاف و الشقاق فبرأت دمة الله من رجل وجدماه في داره ومن جاء به فله ديته القوا الله عباد الله و الزموا اطاعتكم ربيعتكم ولا تجعلوا عدى الفسكم سيلاكها إن تقبل في كومت كفاف جو بنكامة رال كاوه تم اوگوں نے دیکھ لی۔ ہم نے جس کے کھراہے یا ایااس کے جان وہال کی ذمدداری ختم ہوجائے گی۔اورجو ہے پکڑ كرائ كار، الاس كى ديت وى جائ كى (يعنى ديت كي برابرانعام) - پيرحيين بن جيم (جوك يوليس كاافسر تغا) کی طرف متوجہ ہوکرا سے تہدید آ میزلہے میں کہا کہ کوف کی سخت نا کہ بندی کر دو۔ تا کے مسلم کہیں نکل کر جانہ سکیں۔اور میں نے تہیں تن م الل کوفد کے کھرول پر مسلط کر دیا ہے۔ مج ہوتے ہی تمام کھروں کی تلاشی نواوراس سرد (مسمم ) کو پکڑ کرمیرے یاس ، د۔اس کے بعد عمرو بن حریث کو ہوگوں کی دیکیے بھاں اور تکمید ہشت کا منصب سونب کرخود، ندر چد

میں سویرے ابن زیاد اپنے دربار میں بیٹ اور لوگوں کو ماضر ہونے کا اذن عام دے دیا۔ لوگ آنے شردع ہوئے۔ اس اشاء میں اشعد بھی آیا۔ ابن زیاد نے اے خوش آ مدید کہا اور اپنے پہلو میں بھی یا۔ ادھر طوعہ کا

LITA JOBS &

ع ارشاد مي ٢٩٣ كال من ١٥٠ مي ١٤٠ وفيرو

ع الشادي ١٩٩٩ كالل ري ١٩٠٣ من ١١ يعاو فيره

بدطینت لڑکا بلال مبح سورے اٹھ کرعبد الرحمٰن بن محمد بن اشعث کے پاس کیا۔اوراے بتایا کے مسلم بن عقبل ہمارے تھے میں ہیں۔اس وقت عبدالرحمٰن در بارابن زیاد بیں اپنے باپ محمہ بن اشعث کے پاس پہنچا۔اور باپ کے کان جس یہ بات جا کر کھی۔ ابن زیاد حقیقت حال بھانپ گیا۔ فوراً پوچھا کیا بات ہے؟ محمد بن اضعث نے سارا واقعہ کہدسنایا۔ ابن زیاد نے محمد بن اشعث کے پہلوش چیزی لگاتے ہوئے کہا اٹھوا در ابھی مسلم کو گرفتار کرے لاؤ۔ اور ابن اضعت ای کی قوم کے چھآ دمی اس کے ہمراہ کر دیئے۔ (جن کی تعداد حبیب الستیر بھی تین سو (۳۰۰) تکھی ہے ) اور عبید اللہ بن عہاس سلمی کی رہر تی دست بنی قبس کے ستر آ دی جیجے دیئے۔ یہ فوج شمشیر بکف کھوڑے دوڑ اتی ہو کی طوعہ کے کھر پہنچی اور گھر کا تھیراؤ کرلیا۔ اب ذرا اس طرف کی مختصر روئیدا دہمی س لیں۔ جناب مسلم نے تمام رامن عمیادت والہی ہیں مر اری۔ جس کا ثبوت رہے کہ حضرت شیح عباس تی نفس المہوم، صغیر ۵۹ بیس بعض کتب مقاتل کے حوالہ سے لکھتے ہیں کہ جب مبح صادق طلوع ہوئی تو طوعہ نے وضو کے لیے جناب مسلم کی خدمت میں یانی حاضر کیا اور ساتھ ہی عرض كيا ﴿ يا مولاني ما رأيتك رقدت في هده الليلة اله ميراة قا! آپرات مجرسوت بين - جناب مسلم نے قرمايً: ﴿اعلمي اللي ﴿قلات رقلةً فرأيت في منامي عمي امير المؤمنين عليه السلام وهو يقول الوحا الموحد المعجل العجل وها اظر الا انه احرايامي من الدبيا كالمهير معلوم بونا عائد كريري تعوري كا كل لگ گئتی۔ میں نے خواب میں اپنے م محتر م حصرت امیر نظیمہ کود یکھا ہے جوفر مارہے تھے: جدی کروجلدی کرو۔ اس لیے میں جھتا موں کہ آج میری زندگی کا آخری ون ہے۔ ہمرکف نمازمیج پڑھی۔ اس کے بعد العقبیات ہی مشغور تنے کہا ما کے کانوں بی گھوڑوں کی ٹالوں اور ہوگوں کے شورشغب کی آواز بڑی وعجل فی دعاله الذی کساں مشد فولا بند کاتو آب نے بوی جدی کے ساتھ وہ وعافتم کی۔جس کے پڑھنے بی مشغول تھے۔ اور ذرہ پہن کر شمشیر بکف ہوکر اس اندبیشہ ہے کہ کہیں خالم گھر کو آگ نہ لگا دیں۔ جلد باہر نکل آئے۔ اور بروایت کامل بہائی تكت بو علوم عد فر با على ما عليك من البر و الاحسان و احذت نصيبك من شعاعة رسول الله صلى الله عليه و اله سيد الانس و الجان كاتون على واحدان كاحل اداكر ك شفاعت رسول كا التحقاق عاصل كرايا ب\_ على كم كها هويها معس احوجي الى العوت الذي ليس منه محيص في العلم المنوعي

<sup>-</sup> Pra Posts

ع لاس المجوم وص ١٥ يح السكائل بهالك-

ع الش المهوم الل ١٥٠

وع ستاگ الهائین بی ۵۵۰

ع هو الموت فناصمع و يك ما الت صانع فانت بكأس الموت لا شك جادع

جو يكوكرنا بركو لويدموجود بادراب النياحمين موت كاياله بياب

ع فيصبراً لامر الله على الخلق واقع

خدائے ؤوالجلال کے تھم برمبرلازم ہے کیونکہ مخلوق میں خالق کی تف وقدر کا تھم نافذ ہے۔ شیراندانداز میں ان پرٹوٹ پڑے چنانچہ ای ایک حملہ میں اکتالیس (۲۳) آ ومیوں کو فی النار وستر کیا۔

دمزت شیخ عباس آن نے مقل محر بن انی طالب کے دوالہ سے کہ جب جناب مسلم نے ابن افوت کے بہت ہے آدی ہلاک کرویے تو ابن افعد نے ابن زیاد سے مزید کمک بینج کی درخواست کی۔ ابن زیاد نے مامت کرتے ہوئے کہا بینجا وابعث الی غیرہ کی مامت کرتے ہوئے کہا بینجا وابعث کی الی غیرہ کی مامت کرتے ہوئے کہا بینجا وابعث کی الی غیرہ کی مامت کرتے ہوئے کہا آدی کا کر قارکر نے کے بینجا تھا اور تہاری بیرحالت ہوگئ ہے اگر ہم نے کل کا ان کی اور او ج کے مقابل میں بینجا تو گار تم کر تا کہ بینجا تو اور تا این افعد نے جواب میں کہر بینج وابعہ الامیر انتظ المیر انتظ میں بعد مقابل میں جو مقابل میں جو اعقد الحیرة او لم تعلم ایھا الامیر انتظ میں بعد مقابل میں بھو الله الامیر

الك بعضني الى اسد ضرغام و سيف حسام في كف بطل همام من ال خير الالام

ا سامیر کیا آپ کا بید فیال ہے کہ آپ نے جھے کوفہ کے کسی مبزی فروش یا مقام جرہ کے کسی جرمقانی سے کے گرفآر کرنے کے بیجا ہے؟ اسامیر! کیا آپ کو معلوم نہیں کہ آپ نے جھے ایک ایے فیض کی گرفآری کے بیے بیج ہے جوشیر بیٹ شجاعت ہے۔ اور ایسی برنم ہ مکوار ہے جونسل خیر الانام کے بطل جلیل کے ہاتھوں میں ہے۔ " ابن زیاد نے کہلا بھیجا ہوا عصلہ الا مان فاسک لا تقدر علیہ الا مله کھٹم ان کوانان (کا دھوکا) وے دو کیونکہ اس کے بغیرتم ان پر قابونیس یا سکتے ہے۔ اور بروایت فتن طر کی بھٹ کھک بھی بھتے دی۔ فی ادھر تھسان کا ران پڑ رہا تھ۔ جناب بغیرتم ان پر قابونیس یا سکتے ہے۔ اور بروایت فتن طر کی بھٹ کھک بھی بھتے دی۔ فی ادھر تھسان کا ران پڑ رہا تھ۔ جناب

ہے ۔ انس انجبوم بس 22۔ اللہ

مناقب شراين آشوب من ١٠٠٠

ل التحب الغري الس ١٩٩٠

ے باکی جی قرم کانام ہے جواواکل اسلام میں موصل و فیرد کے والاقہ میں آ کرآ باد ہوگی کی جو کرید کا مقام سے بناد سامطوم او کی ہے۔ (مسطی عند)

ع اکتی لسر کی اس ۲۲۹ م م

السلم اور بکر بن حمران احمری آئیں میں مختم گھا ہوگئے۔ احمری معنون نے ایک وارکیا جو جناب مسلم کے وہن مبارک پر ا لگا ہے ان کا جال کی ہونٹ کٹ گیا اور ہونٹ پکھر ذخی ہوا۔ اور اگلے وو وہ نت بھی اکھڑ گئے۔ اس کے بعد جناب مسلم نے اس پر پے ور پے دو وار کئے۔ ایک سر پر اور دوسرا کا ندھے پر جو قرباً پیٹ تک از گیا۔ مگر وہ نابکا قل ہونے ہے نج گیا۔ اس کے بعد ان لوگوں میں اور ریادہ اشتعال پیدا ہو گیا۔ اور ای اثنا میں پکھ لوگ مکانوں کی چھوں پر چڑھ گئے۔ ور جناب مسلم پر پھر برسانے شروع کئے۔ اور پکھ ملائیں آگ روش کرکے ان پر بھینئے گئے۔ ید و کھے کر جناب مسلم پھرے ہوئے شیر کی طرح تلوار سونٹ کر کو چہ و بازار میں جو ہر شوعت و کھانے گئے۔ جھر بن اضعی نے کر و فریب سے اس کا علمان کرتے ہوئے کہا ہولک الاحاں لا تقتل نفسک کی آپ کے لیے اس سے اپ آپ کو ہوں کہ نہ کرو۔ جناب مسلم نے یہ فراکر کر ہو و ای احاں لیا غیرے الصحر ق کی دھوکہ باز فاستوں اور فرجوں کی امان پر کیا اعتبار ہے؟ ان کی اس چیش ش کو محکرا دیا۔ اس وقت آپ یہ دہز پڑھے جستے تھے اور بڑھ بڑھ کر جملے بھی

و ال رأيست السموت شهد أ مكراً الريموت ناپنديده چيز م و يستعمل البسارد سستعداً مرا اورمرد كرم مانا پرتام اورمرد كرم تحد كرم مانا پرتام احساف ان اكساب او اعسرا

اگر چرکروفریب کان ویکروں نے کہا فوانک لا تسکدب و لا تنفر کا آپ ہے کوئی جھوٹ اور فریب نیس کی جائے گا۔ " گر جناب مسلم نے ان کی اس یقین وہائی پرکوئی توجد شرکی اور برابر جہاد کرتے رہے۔ یہ ان کی اس یقین وہائی پرکوئی توجد شرکی اور برابر جہاد کرتے رہے۔ یہاں تک کہ زخموں کی کٹر ت ،خون کے زیادہ بہہ جانے اور شدت بیاس سے نڈھال ہوجانے کی وجہ سے ایک ویور کے ساتھ فیک مگا کر کھڑے ہوگئے۔ اس حال علی جی ظالم برابر تی اور پھر مارتے رہے۔ جناب مسلم نے فرای واللہ میں میں الکھار و اما من اہل بیت الابیاء الابوار و لا تو عوں حق رصول اللہ صلمی الله علیه و الله فی ذریته کھاوئی اُمواجیس کیا ہوگی ہے جھے اس طرح پھر مارے ہوجس

ا اللهوف على عام يشى المهوم وس عده \_ ع الله المهوم وس عده \_

ظرح کفار کو ، رے جاتے ہیں۔ حالا تکہ میں انبیا وابرار کے خاتوادہ ہے ہوں۔ تم جناب رسول خدا ﷺ کی اول دیے گرح کفار کو ، رے جات میں آخرے گارے کا اول دیے میں مدین آخرے گارے ہیں ایک فدام نے عقب سے جیپ کرایک میں مدین آخر میں ایک فدام نے عقب سے جیپ کرایک بیا نیز ہارا کہ جناب ذخن پر گر پڑے اور دومرے طاعین نے آگے بڑھ کر جناب کو گرفت رکر لیا۔

لیکن شخ مفید اور مؤرخ جزری وغیر و بعض ارباب محقیق کے بیانات سے معلوم موتا ہے کہ جب جناب مسلم زخموں سے چور چور ہوکر دیوار سے فیک لگا کر کھڑے ہوئے۔ تو اس وفتت پھر ابن اشعیف نے امان کی پیٹیکش کی۔اور موائے عبیداللہ بن عب سملی کے ابن اشعث کے دومرے ساتھیوں نے بھی وعدة امان کی تو یُل کی۔ جناب مسلم نے فرمایا ﴿ أَهْمَ الْمَا ؟ ﴾ كياش واقعى امان مي بول رسوائ اين عباس ملى ك باقى سب في بال رآب امن ين بن تب جناب مسلم في فرمايا. ﴿ الله واللُّه لولا امامكم لما وضعت يدى في ايديكم ﴾ بخدا كرتمهارا وعدة وال شدموتا لويس بركز اسية آب كوتمبار يروندكرتا- جناب في تكوارنيم بس وال كر كلي بس الكال-اس كے بعدان كے ليے سوارى لائى كئى۔ اس بران كوسواركر كے دار الامارہ كى طرف نے مطے۔ ظالموں نے آ مے براہ كر جناب سے الوار چین ور آب نے فرمایا والدا اول الدور كار بيتمبارا بمبلاد اوك براين احدد نے كها جمع اميد بكرة بكوكوني كرندنيس ينج كارجتاب في فرمايا ﴿ ما هو الا الرجاء فايس امانكم ﴾ جمااب مرف اميداى ب دوتها را وعدة امان كي موا يجركمة اسر جاع فوات الله و إنّا إليه و اجفول كازبان يرجارى قروبا -اور مجرر دیزے۔عبید اللہ بن عباس سلمی نے کہاتم جیسافخص جوا بےعظیم کام کے لیے کھڑا ہو۔ جب اے ایسے حالات وروش بول أو سے رونانیس جائے۔ جناب مسلم نے قربایا ﴿ انسی و اللَّه ما اسكنی لهسی و لا لها من القتل ارثي.. و للكس ابكي لاهلي المقبلين اليّ ابكي للحسينُ و لال الحسين عليهم السلام ﴾ يُحْدَاشِي تی جان کے لیے تبیں رور ہا۔اور نہ ای تل ہے خا نف ہوں می تواینے ان الل وعمیال کے لیے جوادھرآ رہے ہیں۔ ،ورحسين اورآ لحسين عليهم السلام كے ليے رور بابول \_ پر حجر بن اضعث ے فرمايا جن جانتا ہوں كرتم بجھا ون ميس داوا سکو کے ہتم صرف اتن ہمں کی کر سکتے ہوتو کرو کہ کوئی آ دی بھیج کرا م حسین الظیلی: کومیری طرف ہے پیغ م بمجوا دو كه يس كرفآركرب حميا بول \_ اور خيال غالب ب كدشام تك قبل بوج دَل كا \_ لهذا مير \_ آقا كوف والول يراعتاد کرکے ادھر کا رخ نہ کرو۔ این اشعث نے وعدہ کیا کہ میں ضروراییا کروں گا۔ <sup>کے</sup> بہرکیف جب جناب مسلم و، رال مارہ

مناقب شمرين آشوب، جهام ١٩٠٠ مناقب، جهم ١٠٠٠ وطبع ٢٠

بالبواري يه وحمل خوارزي دي ايس ١٩٠٩ ١٠٠

عد المرادي و المرادي المرادي المردي المردي

کے درواز و پر پہنچے تو محمہ بن اشعث ان کو وہاں تھم را کرخو دا جازت لے کراندر گیا۔اور جناب مسلم کی گرنآری اورانہیں المان دینے کا تمام واقعہ کہدسنایا۔ ابن زیاد نے بگڑ کر کہا: تم امان دینے والے کون ہوتے ہو؟ ہم نے تمہیں اس لیے تو نہیں بھیج تھا کہ ان کو امان دو بلکہ اس لیے بھیجا تھا کہ ان کو پکڑ کر یہاں لاؤ۔ میں کی جواب س کر ابن اضعیف بالکل فاموش ہوگیا۔ جونکہ جناب مسلم بہت تھے ہوئے تے اور بیاس کا غلبرتھا۔ وبوار کے ساتھ فیک لگا کر بیٹھ گئے۔ و يكها كدوبان تعند ي في سے بحرى بوكي صراحي موجود بر جناب نے فرمايا ﴿اسقونى من هذا المهاء ﴾ تجھے اس سے پچھ پالی پلا دو۔اس وقت وہاں اندر جانے کے انتظار میں پچھ لوگ جیٹے ہوئے تھے جن میں میں رہ بن عقبہ،عمرو بن حریث، مسلم بن عمروبا بلی اور کشر بن شباب تھے۔ مسلم بن عمروبا بل نے سے کتا خاند جواب دیا ، اور اها ما ابو دها و اللَّه لا تدوق مها قطرة ابدأ حتى تذوق المحميم في مار جهم ﴾ (تُقَلُّ كَفَرَكُمْ رَبِشُد) و يُحِيِّ بوكيب شمندًا پانی ہے لیکن بخداتم اس کا ایک قطرہ بھی نہیں چکھ سکتے۔ یہاں تک کدآ تش جہنم میں کھولٹا ہوا یا فی پیو۔ جناب مسلم نے کہ ہوویلک میں است؟ کھافسوں ہے تہارے او پرتو کون ہے؟ جب اس ملعون نے اپناتھ رف کرایا۔ تو جناب مُلِمْ نِهُ وَلَمِهِ ﴾ ﴿الاملكِ التكل ما اجهاك و افظك و اقسى قلبك انت بابن باهلة اولى بالحميم و الحلود في مار جهم مي كاتباري مال تمبارك ماتم من بيضي توكنا درشت طبع ألى القلب اور جفا كارباك فرزند بابلہ! تو آتش جہنم میں ہیشہ رہنے وراس کا گرم بال پنے کازیدہ مزاوار ہے بیریفیت دیکے کرعمرو بن حریث نے (اور بروایتے عمارہ میں عقبہ) نے اپنے غلام کو حکم دیا کدوہ جناب مسلم کو پانی پلائے۔ چنانچدوہ بانی کی ایک مراحی تھ کر ایا جس پر روہ ل ڈار ہوا تھا۔ بیالہ بھی ہمراہ تھا۔اس نے بیالہ بحر کر جناب مسلم کی خدمت میں پیش کیا۔ جو نکی آپ نے پینے کا اراد و قرمایا۔ تو پیالہ آپ کے خوابِ دائن ہے رنگین ہو گیا۔ جناب نے ووپیالہ انڈیل دیا۔ رومرا پیالہ پیش کیا گیا۔ جب جناب نے بینا جاہا۔ پھر ایسانی ہوا۔ سہ بارہ کوشش کی تو خون کے ساتھ جناب کے دوا تھے دانت بجی ٹوٹ کر پیاز میں گر گئے۔ بیکیفیت و کچے کر جناب مسلم نے قرمایا ﴿السحسماد للَّه لو کسان لی ص الود ق المقسوم لشوبته كه برحال بن حمر فدا ب أكرب إنى مير عقدر من بوتا تو ضرور بيا- بدكه كريياه باتحد

اس کے بعد ابن زیاد کا آ دی آیا اور جناب مسلم کواندرانا نے کا تھم دیا۔سب افل سیروتواریخ کا مقال ہے

ا رشاد من اسم رفس أمهوم من ١٩٥ وغيره

ل طری چه ای ۱۲۳

ع ارش داش ۱۲۱ کال این اثیر، ج ۱۲ من ۱۲ مارش المهوم من ۱۵۹ م

المردب جناب مسلم بن زیاد سے در بار جی پیٹی ہوئے۔ تو غیرت باتی کے پیکر نے ابن زیاد کو سلام امیری (امیر کر کے اس کرملام ) ندگی ۔ ساتھ والے سیابی نے کہ بھی کہ آپ امیر پرسلام کیوں نہیں کرتے۔ جناب مسلم نے فروی ہوان کان بویلہ قتلی ہما سلامی علیہ و ان کان لا بویلہ قتلی لیکٹون سلامی علیہ کھ گرائین زیاد میر نے آل کا المادد رکھنا ہے تو پھرسلام کا فائدہ؟ اور اگر آل کا ارادہ نہیں دکھنا تو پھرسلام و کلام ہوتا ہی دہ ہے گا۔ ابن زیاد نے کہا المحادی لتفقیل پھٹے تھیں ضرور آل کیا جائے گا۔ جناب سید بن طاق سے نہا میں کہ جب بہتی نے امیر کوسلام نازم نے کا اعتراض کیا تو جناب مسلم نے فرویا ہواسے ت و بعدل و اللّٰہ ما ھو کی بامیں کہ خاموش رہو بھذا بن لیاد میر الیم نیس سے کہ بھو امیر اسوائے میں کے جناب مسلم نے بیرجواب ویا۔ ہو والے نے ہ حسائی امیس غیسو المحسیس میں علی کہ بھو بھو المحسیس میں علی کہ بھو بھی تھا۔ ہو اس کے این زیاد سے فرمای اگر المحسیس میں علی کہ بھوا میراسوائے میں کے وارد کوئی امیر نیس ہے۔ سے جناب مسلم نے ابن زیاد سے فرمای پر اک نگاہ المحسیس میں معد بھی تھا۔ جناب مسلم نے فرمایا میرے اور تمہارے ورمیان ہی تھ آل ابت نے عرض میں مجلس کی ایس میری بات سنواور اس پڑل بھی کرنا۔ این سعد نے بات سنے جس بھی پہلو تھی کی۔ جس پر این ذیاد نے کہا، آخر بات سنے بین میری

فرویا (۱) جب سے میں کوف آیا جول۔ میں سات سو درہم کا مقروش ہو چکا ہوں۔ یہ بیری زرہ اور کو ر فروخت کر کے بیرا قر ضاوا کر وینا۔ (۲) جب میں قل ہو جاؤں تو این زیاد سے میری راش لے کرا سے دنن کر وینا۔ (۳) کوئی آ دئی امام حسین کی طرف بھیجنا جوان کو بہاں آئے سے دو کے۔ کیونکہ میں ان کولکھ چکا ہوں کہ بہال کی ففت سرنگار ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے کہ دو تشریف لا رہے ہوں گے۔ وصیت ہو چکی تو واپس آگئے۔ ابن سعد نے سی دقت پٹی کمینگی کا شومت دیتے ہوئے ابن زیاد ہے کہا اے امیرا کیا آپ کو معلوم ہے۔ مسلم نے بچھے کی کہ ہے؟ انہوں نے جھے سے یہ یہ بینی کی ہیں۔ اس کی ناشا کست حرکت کو ذبن زیاد نے بھی تا پہند بدگ کی نگاہ سے و کھے اور اس وقت یشرب الشل زبان پر جاری کی چلا میں جو دیک الامین و لکس قلہ یؤ تمیں العائن کھا این کھی خیات نہیں

(۱) جہاں تک تمبارے ال کا تعنق ہے ہمیں اس سے کوئی سردکارٹیں۔ آپ جہاں چاہیں اس

\_09 Jalen

<sup>.</sup> الوف الان ما ذكر الل ١٣٤ .

ع الملكب بس ١٠١٧\_

مرف کریں۔

(r) قُلْ كرنے كے بعد جميں آپ كى لاش سے كيا مطلب؟

(۳) اور جہال تک حسین کا تعلق ہے۔اگر وہ جہ راارادہ نہیں کریں گے تو ہم بھی ان کا تصدیبیں کریں کے لے

اس کے بعد جناب مسلم اور ابن زیاد کے درمیان کی اس مطرح سلسلۂ کلام جاری ہوا۔ ابن زیاد نے جناب مسلم پر بغاوت اور افتراق بین المسلمین کا الرام عائد کرتے ہوئے کہا

ولقد حرجت على اهامك و شقفت عصا المعسلمين و الفحت الفتة ﴾ المسلم المحمل و الفحت الفتة ﴾ المسلم المحمل المحم

ابن زیاد: ﴿ وَبِيهَا بِابِ عَقِيلِ البِّبَ النَّاصِ وهم جمع قشعت بيسهم و فرقت كلمتهم ﴾ فاموش ! اے ابن عقیل اتم نے یہاں آ کروگوں كے اندر تفرقہ ڈال دیا حالانكہ وہ مجتمع تھے۔

جناب مسلم: ﴿ كَالالست لَلْلَكَ اتبت ولكن اهل المصر زعموا ان اباك قتل خيارهم و سفك دمانهم و عمل فيهم اعمال الكسرى و قبصر فاتبناهم لنامر بالعدل و ندعوا الى حكم الكتاب و السنة ﴾ تباراالزام غلوب \_ مسلمالول كورميان خانه بنكى كرائة اورتفرقه والني ك سلامين آويلكدال شمر والول في بينا المركم تقام كرياتها كرتمهار بياب (زياد) في ان كي نيك لوكول وقل كرديا بهدان كاخون بهايد بداور ان من ره كركمرى وقيعر كاهل كاارتكاب كيا بهداس لي بهم آك تا كدعول وانعاف كماتحكم كري اور ان كوكتاب خدااورسنت رسول بهل كرائم كرفي عودت وي سيس

اين زياد \_ إما است و ذلك يا فاسق او لم تكن نعمل فيهم بالعدل الغ المجهين ان امور يكي

ل ارشاد می ۱۳۳۴ کال باس برس ۱۳۲۸ و فیرور

ع مقل این نماحل بس سار

ع ارشور ال ۱۳۳۲ مری ۱۳۴۸ م

جناب مسلم مروال حمد لله على كل حال رصيا بالله حكماً بيننا و بيسكم به بم الني اورتمهار درميان خداك ماكم بوسف يرراضي سع بين ـ

الناديود - ﴿انظى ال لك في الامو شيئًا ﴾ كياتم خيال كرتے بوكة به رائجى امر فلانت بيل كردهد ؟ جناب مسلم: - ﴿و الملّه ما هو الطن و لكه الميقين ﴾ خداكتم بيتن و كمان نيس بكريفين ب (كرامامت به را حق ب) -

الرزود - ﴿ قَسَلْمَ اللَّهُ الله اقسلك قسلة لم يقتلها احد في الاسلام من النَّاس ﴾ فدا يجع غارت كريد و الرق من النَّاس ﴾ فدا يجع غارت كريد اكر بين تمين اس طرح قل نديو بور

جناب سنتم ۔﴿ اهما الک احق من احدث في الاسلام عالم يك المنح ﴾ بال البيدتم دين سلام يل برات كي بال البيدتم دين سلام يل برعت كيميل نے والوں يل سال سے زيادہ حقد اربو۔ في

جناب مسلم کے حقیقت پہندانہ اور جرائت مندانہ جوابات کے پیش نظراب دین زیاد کومز برسوال وجواب ک تاب نہ دی ۔ بکیر بن حران اماحری کے (جس نے جناب مسلم کا ہونٹ شکافتہ کیا تھے۔ اور جناب مسلم نے ہے زخی کیا تھی (دور برواہتے ایک ش کی نجی کو تھم و یا کہ قصر کے اوپر جا کر ان کو تل کرکے مر وجسد کو پنچے پھینک دو۔ چنانچہ ظالم تاکل ان کواوپر سے کیو۔ اس وقت جناب مسلم کی زبان پر تجمیر واستغفار اور صوات کا ورو جاری تھا اور یہ بھی کہتے

ع المين براس

上ないかったいまいいりと し

ع المبود ال ۱۳۹ رفاد ال ۲۲۲.

Jerry site &

ع ارشاد الس ٢٣٦ \_ كالل ال الم الم الم ١٢٥ وغيرور

ر ارشا الم ۲۳۳۰ مردن الدبهب مسعودی من ۱۳ می ۸ رکال این اشیر نی ۱۳ می ۱۷ این اسلام ۱۲ وخیرو یا سام ۱۳ می ۱۳۳۰ م انگار

حضرت مسلم کی شہادت کے بعد فالم ایمان زیاد نے حضرت ہائی کے آل کا تھم دیا جواب تک قید فانہ شل پڑے ہے۔ اگر چاہین اشعد فی نے ایمان زیاد کو مشورہ و یا کہ ہائی کی عزت اور عظمت کے چیش نظرات کی کرکے اس کی قوم وقبیلہ اور عام لوگوں کی ناراضی مول نہیں لینی چاہتے۔ علی مگراس کی کوئی شنوائی نہ ہوئی۔ ایمان زیاد نے تھم دیا کہ مر ہائی گروان اڑا دی جائے۔ چنا نچے جناب ہائی کو اس حال میں تید فانہ نے نکال کیا کہ ان کی حکیس بندگی ہوئی تھیں۔ وہ بردی ہے کی اور ہے۔ لی کی الیوم یا تھیں۔ وہ بردی ہے کی اور ہے۔ لی کہ میں کہتے جارہ تھے ﴿ وا صلح جاہ و لا صلح حجاہ و اس مقد حجاہ ہے کہ اس میں میر ہے قبیلہ ندج والے، ہائے آئی ندج دکھی نیس و جا ہے اس خراص کر اور کے اس طرح خوف و ہراس مسلط تھا کہ کو اس ذات ورسوائی کے ساتھ آئی گراؤگوں پر پھھاس طرح خوف و ہراس مسلط تھا کہ کو کئی شخص ان کی طرف آئی اٹھا کر بھی نہیں دیک تھا تھا حق کہ کہاں کی خوب این زیاد کے رشید نائی ترکی غلام نے تواد ہے ان کے سرکوتن سے جدا کر گرستندوں کی خرید وفروفت ہوتی تھی۔ این زیاد کے رشید نائی ترکی غلام نے تواد ہے ان کے سرکوتن سے جدا کر دیا۔ سال مقد میں کے بالی کی زبان پر بیکلہ جاری تھا : ہوائی دائلہ المقاد اللہ تھا دائی دھر خوب کو دھوا بیک و دھوا بیک و دھوا بیک و دھوا بیک و دھوا بیک کے دو کر دھوا بیک کے دیا گرا ہیں دھر کہاں کی خوب کو دھوا بیک تھا تھا کہ کہا کہا کہا کہا گرا ہوائی تھا دو اللہ تو اللہ کہا دیا گرا ہوئی تھا تھا کہا گرا ہوئی تھا تھا کہا گرا ہوئی تھا دو اللہ تو اللہ کی دہان کی دہان کی دور دھوا بیک تھا تھا کہا گرا ہوئی تھا دور کی تھا تھا کہا گرا ہوئی تھا کر کر ہوئی کر دوئی کر د

گالم عاکم نے ای پراکتفانہ کی۔ بلکہ نتخب کے بیان کے مطابق تھم دیا کہ دونوں بزرگواروں کے پاؤل میں رسیاں ہا ندھ کر ان کی مقدس لاشوں کو کوف کے ہازاروں میں تھسیٹا جائے۔ چٹانچے ایس کی آئی کیا گیا۔ بعدازاں ہاب الکناسہ پران کی مقدس لاشوں کو الٹا اٹکا دیا گیا۔ اور مرہائے مبارک قلم کر کے ومشق بجوا دیتے۔ جنہیں پزید عدید نے دمشق بحوا دیتے۔ جنہیں پزید عدید نے دمشق محمد کرداز و پرنصب کردیا۔ ت

ع فليبك على الاسلام من كان باكيا

ع فان كنت لا تدرين ما لموت فانظرى الى هانى فى السوق و ابن عقيل إِنَّا لِلَهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ــ

ع ارشادہ می ۱۳۳۳ میری، ج میں ۱۳۳۰ کائی، ج میں ۱۳۵ تفس المحوم میں ۱۳ وفیر در میں ۱۳۳۰ میری، ج میں ۱۳۳۰ میں ۱۳۳۰ ع ارشادہ میں ۱۳۳۲ میں ۱۳۳۲ میں استان

ا الإلا المراجع الى 14 البراية ، ي ٨، ال ١٩٥ ل

ے مناقب، بن شمرآ شوب، جم اس اله-

اَهُ انيسران باب ﴾

# شہنشاہ عرب وعجم کی کمہ مرمہ ہے بجانب کر بلامعلی روائگی اور منازل سفر

اس امر کو نیرنگی روزگار اور فلک بجرن آر کی کج رفیاری کا شامیکار مجھتا جاہے کہ بین اس وقت جبکہ تمام اطراف واكناف, عالم بيمسلون فريضة عج اواكرن كے ليے كمد كرمدكا رخ كرر ب تھے۔ رسول اسلام على كا تواسد، على لللين كا فرزئد، سب سے زيادہ ذوق عبادت ركتے والا، جس كے ذوق عبادت كاب عالم تھا كر يجيس (٢٥) ج پيرل ہل کر کئے تھے۔ آج جبکہ جج میں صرف دو دن باتی تھے۔ عمرہُ تمتع کو عمرہُ سفر دہ کے ساتھ بدل کر مکہ چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ یددرست ہے کہ حضرت مسلم نے اپی شہادت سے سٹائیس روز پہلے (۱۲ ذی القعد ، ) کو عالب بن شہیب ش كرى كے باتھ آ يا كى خدمت من كوف آ نے كے ليے جو نامہ ارسال كيا تھا۔ وہ آ يا كول جكا تھ۔جس كے بعد ئے کونظر بہ ظاہر مالات کوفہ تشریف لے جانا ناگز ہے ہوگیا تھا۔ تکر جج کو ترک فرما کر ہی قدر مجلت ہے کام کیوں لیا كي المتحيل في بين مرف ووون كا وقند تها-كياحسين ايسة ذوت عبادت ركف والي بزركوار كايد غيرمتوقع اقدام غير معمول حادت واسباب کے پیدا ہونے کی فمازی نبیں کرتا؟ شخصیت امام سے واقفیت ندر کھنے والا اثبان تو یہ کہدسکا ب (بلكركب بهي حميا ہے كه) ال كوف نے اپنے رسل ورسائل كے در بعد جس خلوص وعقيدت كا اظهار كيا تعار ،س نے ﴾ پ کوشمیل مج کا انتظار شدکرنے دیا۔ اور فورا عراق کی طرف روان ہو گئے کر جولوگ ائریا اطہار بھٹا کے کام ومقام کی کچھ بھی معرفت رکھتے ہیں۔ وہ ہرگز ایسا مگران بھی نہیں کر سےتے۔ بیتمام چے میگوئیاں اس لیے بھی ہوئی ہیں کہ امام عال مقام كے اس عاجلاندا قدام كے صرف فاہرى على واسباب عام لوگوں كے بيش نظر تنصه الكين بنظر غائرُ حالات كا ج أزه لينے سے معلوم ہوتا ہے كريز يرعديد في حاجيول كياس شركي أوى جيج ہوئے تے كدموقع ياكرا، م كي متع حیت کوگل کردیں۔ کتب سیر د تواریخ کا مطالعہ کرنے ہے اس امر کا ثبوت مل جاتا ہے۔ چنانچے بنانچ انمؤ دت میں لکھ ہے ﴿ وَكَانَ فِيهِ حَرْوَجِ الحسينَ رضي الله عنه من مكة الى العراق بعد أن طاف و سعى و أحل من احرامه و حعل حجه عمرة معردة لاده لم يتمكن من اتمام الحج مخافة ال يبطش به و بقع الفساد في المموسم لان يزيد ارسل مع الحجاج ثلاثين رجلاً من شباطين بهي امية و امرهم بفتل الحسين عليه السلام على كل حال في الريخ (٨٤ كي الحجوزي ) كوهنرت المام سين كمه بروان بوئ وطواف و عليه السلام على كل حال في الريخ برائ (٨٤ كي الحجوزي في كوهنرت المام سين كم يعد بن في كوم ومفروه كي ماته بدر كركل بوك تقد كونك آب يحيل في ندكر كم تقد الله كه يريد في ما مي يعد بن المركم ويا ته كم بهاند عاجبول كلاس عن بهي يقد اوران كوم ويا ته كه براد يريد في ما مين كوم ويا ته كه بهاند عاجبول كلاس عن بهي يقد اوران كوم ويا ته كه براد عال بن صين كوشيد كردين.

اس بات کی تائید مزید خود آنجناب کے اس بیان حقیقت ترجمان ہے بھی ہوتی ہے جو آپ نے مکہ ہے روائی کے بعد راست میں دوسری مزل (صفاح پر) فرز دق شاعر کے اس سوال کے جواب میں دیا تھا کہ ''آپ جج ترک کر کے کیوں تشریف لے جارہے ہیں۔''آپ نے فرمایا حولو لم اعجل لا بحدت کھا گر میں جدی درکروں تو گرفت رکر لیا ہے جا دس کا رحقیقت میں حضرات جانے ہیں کہ اس طرح حضرت امام حسین کی مکہ محرمہ میں شہادت ہو جاتی تواس سے دوخرا بیاں ضرور لازم آتیں۔

دوسرے ۔اس طرح دشمن بودی آس فی کے ساتھ شہددت واہ میں پر پردہ ڈالے اور اپنی براکت فل ہرکرنے بیل کامیاب ہوج تے۔ ممکن تھا طواف بیت اللہ، وقوف عرفات، قربانی بمنی یا صفاومردہ کے درمیان سی کرتے وقت آپ شہید کر دیئے جاتے اور قاتل ہنگا مددار و گیرے نیچنے کی خاطر لوگوں کے اثر دہام میں کم ہونے بیل کامیاب ہوج نے شہید کر دیئے جاتے کون باور کرتا کہ اصل قاتل بزید یا اس کے مقرر کردہ آ دی جیں۔ سیاسیات ملکیہ بیس ایسے گھناؤنے جرائم پر پردہ ڈالنے کے سے ایسا کیا جاتا ہے۔ مراہام عالی مقام حکومت وقت کے ان جھکنڈوں سے کماھنا واقف

<sup>-</sup>ビリタウトハア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・ア・マー

ع فيرى و ١٠٥ م ٢٠٨ م ٢٠٨ و شوواس ٢٢٥

ב אלטיברית שוו אלי ביויתוראו

اہ م کے اس محکیم نہ اقد ام کا نتیجے تھا کہ آپ کی شہادت کے بعد لوگوں پر یہ تقیقت آشکارا ہوگئی کہ آپ کا تا تا گون ہے؟ اور بید کہ آپ مفلوم ہیں؟ اس طرح پر بیاوہ میزیدی حقیقت پر بیروہ نہ ڈال سکے۔ مدینہ سے دوائی کی طرح یہ س بھی بعض ہوگوں سنے اپنی اپنی عقل و دائش کے مطابق امام علیہ السلام کومشور ہے دیئے۔ اور سنز عراق سے دوکا۔ جن پس ابن عب س اور ابن زبیر کے نام تمایال نظر آتے ہیں گرامام عالی مقام نے ان کاشکرید و کرتے ہوئے ہوئے ہوئے مشتول کے مطابق جواب و یا اور برابراہے مشن کی جمیل جس مشتول رہے۔

#### ابن عباس كامشوره

چنانچ محبدالقد بن عماس اور این زبیر نے امام کے اراو کا سفر کی اطلاع پر کر حاضر خدمت ہوئے اور عرض کی فرزندرسول ایسیل حرم خدا میں مقیم رہیں اور سفر عراق کا اراوہ ترک فرمائیس امام نے ان کے جواب میں فرمایا اور سول اللّه اعوالی بالم رواما ماحل فید کی جناب رسول خدا و اللّه اعوالی ایک خاص تھم دیا ہے اور میں ان کی تھیل کروں گا۔

بعض آثارے میں معلوم ہوتا ہے کہ بعض اوگوں کے اس سوال پر کہ اگر آپ خود تشریف لے جارہے ہیں۔ نو پھران تورتوں اور بچوں کو کیوں ہمراہ لے جارہے ہیں؟ آپ نے فرمایا ہوان السکہ فسد شاء ان پر انفس سبایا ﴾ مفد کی پیرمشیت ہے کہ ان کورشمنوں کی قیدو برند میں دکھے۔ (ناتخ التواریخ، ج۲۶س۲۰۳ وغیرہ) میں بہرحال علاووان اعزہ وا قارب کے جوکہ مدینہ ہے آپ کے ہمراہ آئے تھے۔ پیچھلوگ بھرہ و حجاز وغیرہ کے بھی آپ کے ہمراہ آئے تھے۔ پیچھلوگ بھرہ و حجاز وغیرہ کے بھی آپ کے ہمرکاب ہو گئے۔ اس طرح بیختھر گر باعظمت قافلہ کوفد کی طرف روانہ ہوا۔ لیمیا آٹھ ذوالحجہ بروز سد شنبہ میں جھی اسلامی میں دوز کوفد میں حضرت میں بن منتقبل نے خروج فرمایا تھا جیسا کہ قبل ازیں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

بعض کتب مقاتل میں لکھا ہے کہ جس روز حضرت اہام حسین مکہ سے روانہ ہوئے۔اس کی شب کواپنے اعز ہ واحباب كرمائ يرفطب ارشاوقر ما في المحمد لله ماشاء الله لا حول و لا قوة الا بالله و صلى الله على رسوليه خبط البموت على ولد أدم مخطّ القلادة على جيد الفتاة وما او لهبي الى اسلافي اشتياق يعقوب الى يوسف و خيّرلي مصرع انا الاقيه كاتي باوصالي تتقطُّعُها عسلان الفنوات بين النواويس وكربلا فيملأن متي اكراشاً جوفاً و اجربة سبغاً لا محيص عريوم خط بالقلم رصي الله رضاب اهل البيت نصبر على بلاته و يوفينا اجر الصّابرين لن تشذعن رسول الله صلّى الله عليه و الله لحمة وهي مجموعةً لهُ في حظيرة القدس تقرّبهم عينه و ينجر بهم وعدة من كان بادلاً مهجتهُ و موطَّناً على لقاء الله نصمه فيرحل معنا فاتى راحلٌ مصبحاً. انشاء الله كار "حمر ضراو دروو برصطني ك بعد \_ موت فرزندان آ دم کے لیے اس طرح لہ زم (اور ہاعث زینت) ہے جس طرح توجوان عورت کے گلو کے لیے قلدہ (بار) جھے اینے بزرگوں کے دیدار کا اس قدر سخت اشتیق ہے۔جس طرح جناب بعقوب دیدار پوسف کے مشاق تھے۔ میرے لیے ایک مقل اختیار کیا گیا ہے۔ جے جی ضرور دیکھوں گا۔ گویا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ جنگل کے بھیڑیے (فوج بزید کے بھیٹریا صفت سینی) میرے جوڑوں کو جدا کر رہے ہیں۔ اور جھے سے (اپنی آرزوؤں و اميدول كے ) شكم يُركر رہے ہيں۔اس ون سے بينے كے ليے كوئى جارونيس جوتكم تضا سے لكے ويا كيا ہے۔ ہم الل بیت خدا کی رضامندی پر رامنی بیں۔ ہم اس کی جلا ومصیبت پرمبر کریں گے۔ اور وہ ہمیں اجر وثو اب عطافر « نے گا۔ ر سول خدا ﷺ سے ان کے پر ہائے گوشت وورٹبیں رہیں گے (بلک) بہشت عبر سرشت میں وہ سب ان کے یاس جمع ہوں گے۔ اوران کی وجہ ہے آنخضرت کی آئیمیں ٹھنڈی ہول گی۔ خداان سے کئے ہوئے وعدہ کو بورا کر سے گا۔ جو عارے بارے میں اٹی جان فرچ کرنا جا ہتا ہے اور ملا قات تن کے لیے اپنے نفس کو آ ، وہ کر چکا ہے۔ وہ جمارے همراه جلے۔ بیس کل صبح روانہ ہور ہا ہوں انتا واللہ۔ انتخا

جب عمرو بن سعید الاشدق ( گورز مکه ) کوآ نجناب کی روانگی کی اطلاع بوئی تو اس نے اس خیال سے کہ

ارشادشتخ مقيد اس ٢٣٥\_

مكدے كريان تك منازل سفر

اگر چہ کہ ہے کر بلاتک درمیانی منازل کی تفصیل و تعداد ہیں شدیدا ختلاف پایاجا تا ہے۔ محر تواریخ و مقاتل کی کتب معتبرہ مثل عاشر بھار، تنقدم، زغار بنس البہوم اور مقتل البحسین لمقرم وغیر ہاہے جو پھے مستف و ہوتا ہے۔ وہ بید ہے کہ ان منازل کی تعداد سولہ ہے جن کی تفصیل اور جر جرمنزل چردونما ہونے والے واقعات کی بقدر منرورت تفصیل ذہرے میں درج کی جاتی ہے تا کہ کر بلاکی خونی تاریخ کا کوئی پہلو تا ہے جھیل ندرہ جائے۔

بلي منزل: عليم (بروزن ترجم)

اکثر کتب ہیر وتواری نے معلوم ہوتا ہے کہ کھ کرمہ ہے روائی کے بعد پہلی منزل ہی تھی جو کہ کہ ہے قریباً
ووفر کے اور بروایتے تا ٹھ فرر کے کی مسافت پر واقع ہے۔ اسی منزل پر جناب سیدالشہد اوکی ایک قافلہ ہے طاقات
ہوئی ہے جے حاکم یمن بچر بن اسحاق نے پکوچیتی مال واسباب دے کر بنید بن معاویہ کی طرف روانہ کی تھے۔ چونکہ
اس بال کے حقیق مالک بحثیت امام زمانہ آپ ہی تھے کے اس لیے آپ نے وومال واسباب اپنے قبضہ میں لے نیااور
مار بالوں ہے فرمایا تم میں ہے جو محفی ہمادے میں تھے عواق تک آتا جائے ہم اے پورا کرابید ویں گے۔ اور جو بہال
ہمان جاتا جائے اے بعقر قطع مسافت کرابید وے دیا جائے گا۔ چنا نچہ پکھولوگ آپ کے ہمراہ جائے پر دضامند
ہوگئے۔ اور پکھ و ہیں ہے کرایہ لے کر واپس چلے گئے۔ کی اگر کتب سیر د تواری ہے خاہر ہوتا ہے کہ اک منزل پر
جناب عبداللہ بن جعقر کے صاحر اوے جناب خون ومحد اپنے والد ماجد کا مندرجہ ذیل رقیمہ کر بھر سے کہ خدمت اوم

<sup>・</sup> はっぱいかっといっているというだけ、

ا عل الحسين للتوم بم ١٨١٠.

ع ماشيش أجموم على الاستعادين والمن ١٨٥

طبری رج ۲ بش ۱۱۸ منقل خوارزی رج و بس ۱۳۵ نفس المهموم بس ۹۱ مقتام بس ۱۸۳ وغیره

يم ما ضربوع \_اس رقيم كالمضمون برتها ﴿ اصا بعد فابي استلك بالله لما انصر فت حين تقوأ كتابي هـ الله فـ الـ المشـ فـ قـ عليك من هذا الوجه ان يكون فيه هلاكك و استيصال اهلبيتك ان هلكت الينوم طبقتي مور الارص فنانك عبلتم المهتدين وارجاء المؤمنين فلا تعجل بالمسير فاني في اثر كنسابسي و السلام ﴾ \_ امام بعد فدارا جب ميرا بيكتوب يرحيس تؤاس سفر سے باز آ جائيں \_ كيونكه ججھے اس سفر ميں آپ کی اور آپ کے خونوادہ کی ہلا کت کا اندیشہ ہے اور اگر آپ کی موت واقع ہوگئی۔ تو زین کا نور بجھ جائے گا۔ کیونکہ آپ بی ہدایت حاصل کرنے والوں کے نشان راہ اور اہل ایمان کی امیدگاہ ہیں۔ چیئے میں جلدی نہ کریں۔ كيونكه بيل خود بھى اس مكتوب كے بعد آرم ہول يا جس وقت جھنرت سيد الشبد ممك سے رواند ہوئے۔اس وقت جناب عمید الله ہنور مدینہ سے مکہ نہیں پہنچے تھے۔ وینچنے پر جب ان کو آنجناب کی روائجی کاعلم ہوا۔ تو اینے دولوں صاحبرادوں کو مندرجہ بالا مکتوب وے کر آنجتا ہے خدمت میں رواند کیا۔ اور آپ سیدھے محرد بن سعید حاکم مکہ و مدید کے پاس پہنچ اور ان سے جاکر امام علیہ السلام کے لیے امان نامہ حاصل کرنے کے متعنق تفتگو کی۔ حاکم نے کہا جو آپ عبارت مناسب مجھیں۔لکھ دیں۔ میں اس پر دستخط کر دوں گا۔اورا پنی مہر بھی لگا دوں گا۔ چنا نجیہ اس مضمون کا المن تام الله الرحم الله الرحمي الرحيم من عمرو بن سعيد الى الحسين بن على عليهما السلام اما بعد فاسي استل الله ان يصرفك هما يوبقك و ال يهديك لما يرشدك بلغي الك قد توجهت الى العراق و ابي اعيذك بالله من الشقاق فابي اخاف عليك فيه الهلاك وقد بعثت اليك عبيدالله بن جعفر و يحيى بن سعيد فاقبل الي معهما فان لك عبدي الامان و الصلة و البر و حسن النجوار لک الله عليّ بذلک شهيد و كفيل و مراع و وكيل و السلام عليك ﴾ ـ" مرو بن معید کی طرف ہے حسین بن علی عیبا انسلام کے نام۔ جس بارگاہ ایز دی جس سوال کرتا ہوں کہ وہ آپ کو باعث ہلاکت امورے بازر کے اورجس بات میں خیر دخو لی ہواس کی راہبری فر مائے۔ جھے پیاطلاع ملی ہے کہ آپ عراق تشریف نے جارہے ہیں۔ میں افتراق ہے آپ کوخدا کی بناہ میں دیتا ہوں کیونکداس میں بلاکت پوشیدہ ہے۔ میں آ ب کی طرف عبداللہ بن جعفراور یکی بن معید کو بھیج رہا ہوں۔ آب ان کے ساتھ واپس میرے پاس آجا تھیں۔ آپ کوامان دی جاتی ہے اور آ ب کے ساتھ صلہ رحی ، نیکی اور استھے پڑوی والاسلوک کیا جائے گا۔ خدا اس بات کا شہید، وكيل اور كفيل هيا"

ے عاشر بحار ہی ۱۸ ایش البحوم می ۱۹ مائے دیج ۲ می ۲۰۹ کال ایج ۲ می کا کے دیج روسے کے وغیرہ۔ علیم کی ایج ۲ می ۲۰۹ عاشر اعار جی ۱۸ وغیرد۔

دومرى منزل: صقاح

بر مزل مكه مرمدے چند كى ملا پر ب-اس مزل پر جناب سيدالشبد الى مشہور شعوفر ادق ب المات الله الله كوفد كے حالت الم النظياد في الله بالله كوفد كے حالت الله الله بالله كوفد كے حالت الله الله بالله بالله كوفد كے حالت الله بالله بالله

ع ادشاداش ۱۳۳۹ عاشر بحاداش ۸۴ وقيرور

ع رشادال ٢١٦ والريمان عام المعادال

ل شهيدانهانيت بس ١٣٩٧.

النس المحدم الس الارطبري اح ١١ وس ١١٠ ركال احتاد من ١١٥ وغيرو...

# تيرى منزل والتوعرق (جوك نجدوتهامه كاحد فاصل ب)

صاحب تقام نے جناب عبداللہ اوران کے صاحبزاووں کا خدمت امام میں خاصر ہونے کا واقعہ ای منزل میں لکھ ہے۔ لیکن مشہور ومنصور تول وہی ہے جواو پر درج کیا جا چکا ہے۔ بہرحال جناب سیدالشہد الله نے جناب عبد الله اور یکی بن سعید ہے رخصت ہوکر بڑی تیزی کے ساتھ قطع مسافت کرتے ہوئے ذات عرق کے مقام پر پہنچے۔ اور وہاں قیام بھی فرہ یا۔ اس مقام پر بہر بن غالب ہے طاقات ہوئی۔ جوعراق ہے آ رہا تھا۔ (صاحب ناتے نے (ج ۲ میں ۲۰۹ پر) فرز دق کا نام لکھا ہے لیکن مشہور بشر ہی ہے ) امام النظامی نے اس سے کوف والوں کی حامت دریافت کی۔ اس نے دوسر سے باخر ہوگوں کی طرح میں جواب دیا جو حلفت القلوب معک و السیوف مع ہی امینہ کی شن

امام نے اس کا بیکن من کر قربایا ﴿ صدق احو بسی اسد ان اللّه بععل ما بشاء و بحکم ما برید ﴾ ۔ اس اسدی نے چ کہا ہے گرفداجو جا ہتا ہے سوکرتا ہے۔ اور جس بات کا جا ہتا ہے تھم و بتا ہے۔ ا

ای مزل کے متعلق بعض کتب مقاتل بین ایک اور واقع بھی لما ہے کہ ریا گی (ابوالفضل عب سین انفرن العمری الخوی المحقول کے تاہد کی المحتول کے تاہد کی المحتول کو یکھے چھوڑ کر بری جیزی ہے میں فت مطرکتا ہوا تج پر جار ہا تھا کہ اچا تک ایک محوالی کچھنسب شدہ خیصے ساتھیوں کو یکھے چھوڑ کر بری جیزی ہے میں فت مطرکتا ہوا تج پر جار ہا تھا کہ اچا تک ایک محوالی کچھنسب شدہ خیصے وی حسین جوئل و قاطمہ کے فرزند جی ؟ مجھے بتایا گیا کہ بال وائی حسین ہوئل و قاطمہ کے فرزند جی ؟ مجھے بتایا گیا کہ بال وائی حسین ہوئل و قاطمہ کے فرزند جی ؟ مجھے بتایا گیا کہ بال وائی حسین ہیں نے ان کا خیمہ وریافت کیا۔ اور ان کی فدمت میں حاضر ہوا ریش نے دیکھا کہ حسین فیم کے دروازہ پر تکید لگائے بیٹھے ہیں۔ اور پکھ خطوط پڑھ رہے بال باپ فدمت میں حاضر ہوا رسان کی ووق محوال میں کرنے نے آپ کوانر نے پر مجبود کیا ہے؟ اہا ہے فرایا خواں ہے والا انتھا کہ والد اللہ معمر ما الا انتھا کہ والد اللہ معمر ما الا انتھا کہ والد اللہ معمر ما الا انتھا کہ والد اللہ اللہ معمر ما الا النہ کو فرون دور کرویا ہے اللہ اللہ معمر ما الا النہ کو فرون دور کرویا کہ ان اوگوں (نی امیر) نے جھے خوف ذور کرویا بعد اللہ البہم میں یقتلھم حتی یکو دوا ازل می قوم الامة کی ان اوگوں (نی امیر) نے جھے خوف ذور کرویا بعد اللہ البہم میں یقتلھم حتی یکو دوا ازل می قوم الامة کی ان اوگوں (نی امیر) نے جھے خوف ذور کرویا

<sup>-</sup>M40000 1

\_1ATO 1/15\_TTZ JOST Y

ع مبوف بقس الجوم الر ١٩٠٠

سے عاشی هم المهوم جم ۱۹۳۰

ہے۔ ( بھے الل کوفہ نے دموت دی ہے ) اور بیان کے خطوط ہیں۔ لیکن بدمبر نے آل میں شریک ہوں گے۔ وہ جنب بیر ( بھے الل کوفہ نے دموت دی ہے ) اور بیان کے خطوط ہیں۔ لیکن بدمبر نے آل میں شریک ہوں گے۔ وہ جنب بیر ( جزم ) کرگز ریں گے اور سب حربات الہید کی ہتک کر چکیں گے تو اس وقت خداوند عالم کی ایسے شخص کو ان پر مسلط کر کے اور گئے تو کا جو ان کو اس طرح آل وغارت کر ہے گا۔ کہ وہ لوغری کی قوم ہے بھی زیادہ ذکیل ہوں کے بعض الل شخصی کے خور ہے کہ کا ہم امام میں وارد شدہ لفظ '' قوم '' ' فرام'' کی تقیم ہے۔ بتا ہم یں مطلب بیہ ہوگا کہ وہ لوغری کے جی زیادہ ذکیل وخوار ہوں گے۔ (وجوالاسی)

چونی منزل · حاج النظن زُمّه

بطن زتر ایک وادی ہے جمل کی ایک جگرکا تام حاجز ہے۔ جہاں انام نے قدرے قیام فرہ یا تھا۔ ای مقام ہے ممالیقی نے مہالی ان نے اس مقمون کا حد ایک مقام ایک ایک ایک اور بروائے عمداللہ بن علی الی احواللہ المومین و المسلمیں سلام عید کم فائی احمد الیکم الله اللہ کلا الله آلا ہو اما بعد فائی احواللہ المومین و المسلمیں سلام عید علی فائی احمد الیکم الله اللہ کا الله آلا ہو اما بعد فائی احمد الیکم و احتماع ملائکم علی تصونا و الطلب بعضا فسالت الله عروجل ان یحسن له المصمد و ان بیسکم علی ذلک اعظم الاجو و قد شخصت الیکم من مکة یوم الثلاثا لشمان محیل میں ذی المصمد و ان بیسکم علی ذلک اعظم الاجو و قد شخصت الیکم من مکة یوم الثلاثا لشمان محیل میں ذی المحد بوم الثلاثا لشمان محیل میں ذی المحدجة یوم الثلاثا قدم علیکم و مولی فاکمشوا فی امو کم و حدوا فائی قادم علیکم فی ایامی هذه و السلام علیکم و رحمة الله و برکاته کی جمد مظرب میں ایمن فی ایک خطرے مجے مطوم ہوا ہوا کہ کرتم ارتم اور طب ہائے دی ہی کیوں کے نام جمالی اور مؤام مسئون کے بعد ملم بن من قبل کے خطرے مجے مطوم ہوا ہوا ہے گراری فرت اور طب حق پر انفاق دائے پایا ہوتا ہے۔ ش کے گرارے اور انہ می کرو انہام بخرکرے۔ اور جمہی ایمن فی معلی کرو۔ یونکہ جس آ شویں ذکی المجے میں ایمن والی الم کرو۔ یونکہ جس آ شویں ذکی المجے میں ایمن والی المح دوانہ اس کونے واللہ وں۔ جب میرا قاصد پہنچ تو تم جلدی اسے انتظام استکمل کرو۔ یونکہ جس آئی ونوں اللہ تہاری طرف دوانہ ہوں۔ جب میرا قاصد پہنچ تو تم جلدی اسے انتظام اسکمل کرو۔ یونکہ جس آئی ونوں اللہ تھی دوانہ ہوں۔ والسلام ۔

\_ للس البحد م من ٩٣ على المسين الفاقرم من ١٨١\_

ع کناب او کو دمر جان محدث نوری سے خاہر مونا ہے کہ جناب سیدائشہد اولائے انسے دو کھنوب قیس بن مسمراور عبداللہ بی بخطر (جو کہ آ نجناب کی دایہ میموند کے بیٹے تنے ) ہروو کے ہاتھ دواند کیا تھا۔ چنانچہ عبداللہ نے بھی اتن زیاد بدنہاد کے تھم سے جام شہددت نوش کیا۔ (فرس نامی، بین ایس ۲۹۰)۔ (مرحمی مند) م

قیس بن مسرصیدادی کی شهاوت

اس پولیس کا سربراہ حصین بن نمیر تھی۔ چنانجے تیس کوف جاتے ہوئے قادسیہ بیج کر حصین کے ہاتھوں گرفمار ہو گئے۔ جب اس نے تلاش لیما ج ای تو جناب قیس نے افتائے راز کے اندیشہ سے خط بھاڑ ڈ الا۔ بہر صل حصیان نے انہیں گرفآد کر کے ابن زیاد کے یاس بھیج ویا۔ جب ابن زیاد کے سامنے بیش ہوئے ۔ تو اس نے ہو جھا کہ تو نے وہ خط کیوں بھاڑا۔ جناب قیس نے بلاجھکے کہا۔ تا کرتم اس بے مندرجات مطلع نہ ہوسکو۔ ابن زیاد نے اصرار کیا۔ کہ ہتاؤ س میں کیا لکھ تھا۔ اور کن کن اشخاص کے نام لکھا کیا تھا؟ مگر جناب قیس نے بنانے سے اٹکار کر دیا۔ ابن زیاد نے کہ جھ اگرایہ نہیں کرتے۔ تو پھرمنبر برج نے کرحسین بن علی برسب وشتم کرد۔ قیس نے اس موقع کوغنیمت جانے ہوئے آ ، دگی ظاہر کی۔ ورفوراً منبر پر جا کرخدا کی حمد و ثنا اور پیٹیبراسلام پر در دد وسلام بھینے کے بحد کہ چابھا النساس! ان هـ الـحسيسُ بس على "خير خلق الله ابن فاطمةُ بنت رسول الله صلى الله عليه و اله و انا رسوله المهاحبيبوه ﴾ \_ا بي يوكو إحسينٌ بن على جو دختر رسولٌ فاطمه زبرًا كے قرزند بين \_ بهترين خلائق بيں \_ ميں ان كا قاصد ہوں۔تم پرلازم ہے کہان کی آ واز پر لبیک کھو۔اس کے بعد جناب امیر النبیلا پر درود وسلام بھیجا اور ابن زیاد اور اس کے ماپ برسمنت کی۔ ابن زیاد نے خصرے آگ جولہ ہو کر تھم دیا کدان کوقصر پر لے ج کرینچ گرا دیا جائے۔ چٹانچہ ظالموں نے ایب ہی کیا۔ بروایتے ان کے ہاتھ پس پشت ہا ندھ کر گرایہ گیا۔ اور گرتے ہی ان کے اعصاء و جوارح چور چور ہو گئے۔ اہمی کچھ رمق باتی تھے کہ عبدالملک بن عمیر لخی نے آ کے بڑھ کران کے رہے عیات کو قطع کر دیں۔ ﴿إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا إِلَيْهِ رَاحِقُونَ ﴾

ارشاد وص ٢٣٨ في مرم من ١٥ - الاحدار القوال يمن ٢٣٥ - فتقب التواريخ وم ٢٩٠٠ -

# ياني مرزل بعض العون

عالاً الله بوقی است بواند بوکر جناب سید الشہد او کو بول کے ایک چشہ پر پہنچ اور وہال عبد اللہ بن مطبع عدوی سے معالاً اللہ بول کے ایک چشہ پر پہنچ اور وہال عبد اللہ بن مطبع عدوی سے معالاً اللہ بول کے ایک جب سید الشہد اللہ کے عزم عراق کا علم بواتو اللہ نے بھی دوسرے عام مشیروں کی طرح آ نجاب کو سخراق افقی رنہ کرنے کا مشورہ و بیا گر جناب نے خصوصی مصالح وتقم کی بنا پر اس کے مشورہ کو تبول نہ کیا۔ اور آ کے روانہ ہو گئے ۔ اب حصرت مام حسین کے ہمراہ بول کی تعداد روز پر وز پر حقی جاتی تھی۔ عربول کے جس چشہ سے گزرتے وہاں کے چند آ دی اس خیال کے تحت آپ کے ہمراہ ہوج سے تھے کہ شاید امام عراق جو کر تخت و تاج کے اور اہ مت کے ساتھ سلطنت بھی جمع ہوجائے گی۔ حتی کہ شدہ شدہ مختصر قافلہ نے اب ایک مختصر سے لئے کہ تارہ میں میں میں میں میں کہ اس ایک مختصر سے انہ کے تحت اب ایک مختصر سے دور اہ مت کے ساتھ سلطنت بھی جمع ہوجائے گی۔ حتی کہ شدہ شدہ مختصر قافلہ نے اب ایک مختصر سے لئے کہ موجائے گی۔ حتی کہ شدہ شدہ مختصر قافلہ نے اب ایک مختصر سے لئے کہ موجائے گی۔ حتی کہ شدہ شدہ مختصر قافلہ نے اب ایک مختصر سے لئے کہ موجائے گی۔ حتی کہ شدہ شدہ مختصر قافلہ نے اب ایک مختصر سے لئے کہ مورث یا فقید اللہ بنیں گے۔ اور اہ مت کے ساتھ سلطنت بھی جمع ہوجائے گی۔ حتی کہ شدہ شدہ مختصر قافلہ نے اب ایک مختصر سے لئے کہ موجائے گی۔ حتی کہ شدہ شدہ مختصر قافلہ نے اب ایک مختصر سے انسان کر کی صورت افتیار کر کی تھی سے انسان کر کی تھی کہ موجائے گی ۔ حتی کہ شدہ شدہ مختصر قافلہ نے اب ایک مختصر سے انسان کر کی تھی کہ موجائے گی ۔ حتی کہ شدہ شدہ مختصر تا فلی کی کے تو ان کی کھی کے دور اور کی مورث کے تو تا تا ہے کہ موجائے گیں ہے کہ موجائے گی ۔ حتی کہ شدہ شدہ کی کے تو تا تا کہ کی کھی کے دور کی مورث کے تا تا تا کہ کر تا تا کہ کے تا کہ کو تا تا کہ کی کے تا کہ کی کے تا کہ کر تا کہ کر تا تا کہ کو تا کہ کی کی کے تا کہ کر تا کہ کی کے تا کہ کر تا کہ ک

# تېمنى منزل خزىم<u>ت</u>ە

تر بہت اور دہاں ہوتا ہے دوانہ ہوکر مقام خزیمیہ پر بہتی ۔ اور دہاں پہنی کر ایک شب وروز قیام سے فراہ یو بہتی اور دہاں پہنی کر ایک شب وروز قیام سے فراہ یو بہتی اختیار وا تار ہے معلوم ہوتا ہے کہ ای منزل پر ایک واقعہ ور پیش آیا۔ وہ یہ کہ جب سے ہوکی تو جناب زینب عابیہ فیر اخبار وا تار میں مر ہوکر عرض کی کہ رات کے وقت جب میں کس کام کے لیے باہر نکل توٹ کہ کوئی ہا تف فیری یہ شعری مدریا ہے ۔ ا

الایا عیسن فاحتفالی بسجهبد ومن یکی عدی الشهداء بعدی الدیسا عیسی الشهداء بعدی الدیسا میسن فی از کرد کرد و کر

موتثرار

معلوم ہوتا ہے کہ جناب صدیقہ مغری نے ان اشدرے کوئی ، چی تأ ثر نیس لیے۔ جناب سیدالشہد اوالقیا ا نے آسلی دیتے ہوئے قرب یا روا اختاہ الامر الدی قصی فہو گائی کا اے بہن! جو تضا وقدر میں ہے۔ وہ ضرور ہو کردہے گا۔

ے رشاد ہی ۱۹۳۸ کنس کمجوم ہی ۹۵ رشقش الحسین ہی ۱۹۸۷ میں التبایدات کثیر رج ۸ اس ۱۹۸۸۔ ایج تا عاشر بحار اس ۱۸۷ ۔ ایج تا شر بحار اس ۱۸۷ ۔

#### ماتوي مزل: دُروو

سمايقه منزل منصرواند ہوكر جناب امام حسينٌ منزل ذَرود بر وارد ہوئے۔اس منزل پر جو قابل ذكر اہم واقعہ ور فیش آیا۔ وہ جناب زہیر بن القین بکل کی سید الشہد اور سے ملاقات اور پھراس کے نتیجہ میں ان کی آ ب کے العمار و اعوان بی شمولیت ہے۔ جناب زبیر جو کہ عقیدہ عنانی تھے اور امامت ابل بیت کے قائل نہ تھے اس لیے وہ آنجناب ے ہمراہ خیر نصب کرنا پندنہیں کرتے تھے مگر منزل زَرود کے چشمہ نے ان کو اکٹھ ہونے پر بجبور کر دیا۔ حج بیت اللہ کے فریضہ سے فارغ ہوکر واپس آ رہے تھے۔ منزل زرود پر انہوں نے اپنا خیر آ نجاب کے خیام کے قریب نصب کیا۔ ا، م عالی مقد م چیم بعسیرت ہے ان کے جو ہر قابل کو د کھے رہے تھے۔ اس لیے ان کو ملا قات کا پیغام بھیجا۔ جس ونت قاصد پہنچا۔اس وقت زہیراہے آ ومیوں کے ساتھ وسترخوان بر کھ نا کھانے میں مشغول تھے۔قاصد نے جاکر میہ يغام ديد كدميرے آقا ابوعبداللہ الحسين نے جھے تمباري طرف بيجا ہے كه آب ان سے مليس ين كرز ميرنے قدرے پس وٹیش کی تمران کی زوجہ وہم بنت عمرونے ان کوآٹ ہے ہاتھوں لیا۔ اور کب کس قدرافسوں کا مقام ہے کہ فرزندرسول آپ کو بلائیں۔ اور آپ ان کے پاس نہ جائیں۔ آخر جانے میں حرج کیا ہے؟ جائیں اور ان کی بات سنیں۔اور پھروالیں آ جا تھی۔ چنانچہ جناب زہیرخدمت امام میں حاضر ہوئے۔امام کی نظر کیمیا اثر نے ان کی کایا للت دی۔ جب تھوڑی درے بعد زہیر دالی اے خیر میں جیجے ۔ تو ان کا چرہ فرط مسرت ہے تمتمار ہا تھا۔ اس نے علم دیا کہ میرے خیر کو جناب امام حسین کے خیام کے ساتھ نصب کیا جائے اور پھراٹی زوجہ کو کافی مال واسباب دے کراس کے بعض رشتہ داروں کے ہمراہ یہ کہد کر میلے بجوادیا کہ میں نہیں جا بتا کہ میری وجہ ہے بچھے کوئی گزند پہنچے۔اور بروائے اے طاب ق دے دی۔ وہ نیک بخت اٹھی۔ اور روتے ہوئے ان کو الوداع کہا اور بیدعا کرتے ہوئے کہ ﴿ كنان اللَّه عودا و معيما و خار اللَّه لك ﴾ (فدا آپ كا حامى وناصر يو) براستدعاكى كد ﴿ ان تذكرني في القيسمة عسد جدد المحسين ﴾ ـ "بروزحشر جيح سين كي جدناماركي بارگاه من قراموش شكرنا." تقام كي ايك روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ زوجہ زہیران کی شہاوت تک کر بانا میں موجود تھیں۔و السمشھور ہو الاول و الملَّه المعساليم \_ ( قمقام اس ٢٩٢) \_ بحراسية ساتعيون سے فرمايا ميں نے تو حصرت امام حسين كا ساتھ وسينے اور بوقت مرورت ان برائی جان قربان کرنے کا فیصلہ کرلیا ہے۔ تم میں سے جواس مہم میں میرے ساتھ شریک مونا جا ہے۔ ہم الله ورنداس كى اور مرى بيآخرى ملاقات ب و وب شك عليحد و موجائية يستحر طرح جناب زمير في منايت

ارشاده س

ہے !! عاشر بحار بھی ۱۸۶ یکس البہو م بھی ۹۷ بہلیوں بھی ۱۳ بارشاد بھی ۱۳۳۹ وغیرہ۔ کا کا

وین د حفاظت امام بیمن میں جانبازی اور جان شاری کاحق ادا کیا۔ وہ تاریخ کر باا کاسٹبری باب ہے۔ تفصیل انصار مینی کی سند کرہ شہادت میں آئے گی۔انشاءالقدالعزیز۔

#### آ څوي منزل : معلبيه

منزں زرود ہے روانہ ہوکر امام عالی مقام نے دوسرے روز شام کومنزل تعلیبد کے مقام پر تیام فر مایا۔ اور تظريظا برحالات اى منزل يرتبلي بارآ نجتاب كوحضرت مسلم و بانى كى شبادت كے واقعة باكله كى اطلاع ملى اصل واقعه ہیں ہے کہ بی اسد کے دو مخص عبد لقد بن سلیمان اور منذر بن مشمعل بیان کرتے ہیں کہ جب ہم فریضہ مج کی اور میکل ے دارغ ہوئے۔ تو ہم را مقصد اقصی میں تھا کہ جتنا جلدی ممکن ہوا مام حسین ہے جا کر ملحق ہوں۔ اور حقیقت حالات ے کای حاصل کریں۔ چنانچہم بوی تیزی سے منازل سفر مطے کرتے ہوئے منزل زرود براہ م کی خدمت میں پہنچ گئے۔ای اثناه ش ایک آ دی کوفدے آتا ہوانظر آیا۔ام الفاج اے دیکھتے ہی اس طرح زک گئے۔ کوی اس سے ال کر کھے جانات معلوم کرنا جا ہتے ہیں۔ گراس مخص نے امام النے پوکود کیے کررات چھوڑ کر دوسری طرف کارخ کر لیا۔اس كے بعدال م آ مے نكل محت - ہم نے باہم مشورہ كيا كراس فخص سے ضروركوفدكى تازہ صورت حال معلوم كرنا جا ہے ۔ چنانچہ ہم جدی جلری اس مخف کے باس بہنچ۔ اور سلام کیا۔ اس نے جواب سوم دیا۔ ہم نے اس کا نام ونسب دریافت کیا۔ اس نے کہا میں بی اسد کے ساتھ تعلق رکھتا ہوں۔اور بیرا نام بر بن فلال ہے۔ ہم نے اپنا تعارف كراتے ہوئے بتايا كہ بم بھى اسدى جيں \_ پر بم نے اس سے كوف كى تازه مورت حال يوچى \_ اس نے كہا كمسلم و بال كل كردينے كئے بيں۔ اور ميں اس وقت تك كوفد سے بابرنبيں لكلا۔ جب تك اپني آئموں سے يہ بولناك منظر نہیں دیکھا۔ کہ جناب مسلم و ہاتی کے یاؤں میں رس بندھی ہو گئٹی۔اوران کی لاشوں کو کوف کے ہازاروں میں کھسیٹر ہ رہا تھا۔" میدورد ٹاک خبرس کرہم وہ لیس آئے۔ اور امام کے قافلہ میں آ کرش ال ہو گئے۔ جب ام مرافظہ نے دوسرے رور شام کے وقت منزل تعلیم میر قیام کیا۔ تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اس وقت آپ کے بجر مخصوص امی ب بھی وہاں موجود منے۔ ہم نے سل موش کیا۔ اما نم نے سلام کا جواب دیا۔ ہم نے عرض کیا ہم ایک خبر گوش گزار كرنا يوجع بيں۔ اگر تھم ديں تؤسب كے روبروع ض كرديں۔ ورنہ تنها أن من عرض كريں۔ بيان كرا، م عالى مقام نے ایک نظرے ہم کود یکھا۔ اورایک نظر حاضرین برڈالی۔ پھرفر مای احسادون حسؤ لاء سسو ، ان سے علیحد کی و رازداری کی کوئی ضرورت نہیں۔اس وقت ہم نے عرض کیا۔ کل شام آپ نے وہ آوی دیکھا تھا۔ جو کوف کی طرف سے آرہ تھ؟امام نے فرمایا ہاں بلکہ میں تو اس سے یکھ یوچھنا بھی جابتا تھا۔ ہم نے عرض کیا کہ (آپ کی مشاء کے نے مطابق ) ہم نے اس سے حالات و حاضرہ معلوم کئے ہیں۔ ووضح ہمارے قبیلہ کا ہے۔ اور بڑا سچا اور حظمند آ دی ہے۔

اس نے ہمیں بتایا ہے کہ جناب مسلم و ہائی شہید کردئے گئے۔ اور اس نے بیمی بتایا ہے کہ وہ اس وفت تک کوفہ سے ہا ہر نہیں نکلہ جب تک اس نے اپنی آتھوں ہے یہ پُر دردمنظر نہیں دیکھا۔ کسان کے یا دَل میں ری باندھ کر بازار دن مِن كلمين جارياته \_ مينجروحشت من كرامام وينه يخ في بارفرماي ﴿ إنَّ اللَّه وَ إنَّ الَّذِيه رَاجِعُون وحمة اللّه علیہ اللہ اس کے بعد کیا ہوا؟ واقعات تو وی ہیں جوتم م کتب سیر دمغاتل ہیں موجود ہیں مگر مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان کومها حب شہید ان نیت مدفلد کے الفاظ میں ادا کیا جائے۔'' وہ تحریر فرمائے ہیں '' اسدی جوایک رات تک اس وحشت ناک خبر کواینے ول میں رکھ کراس سے بورا بورا اثر لے بیکے تھے۔اور نتائج کو ہر طرح سوچ کرول ہی ول میں رائے تائم کر بچکے تھے۔ان سے اسپنے ول کی بات چھیائی نہ گئی۔اوروہ ہے س خند بول اٹھے کہ خدا کا واسطدا بنی اور ائے کم بھرک جان کو خطرہ میں ندو الئے۔ سبیل سے واپس ہو جائے کیونکہ کوف میں آپ کا نہ کوئی مدوگار ہے۔ نہ دوست بلکہ ہمیں خوف ہے کہ بورا کوف آیٹ کے خلاف ہی ہوگا۔ برخفس مجھ سکتا ہے کہ ایک ہنگامی اضطراب اور تأثر کے جذبہ سے جو ہدردی کا مشورہ دیا جائے۔ اس کا جواب زیادہ شجیدہ دائل کا متحمل نہیں ہوسکتا۔ اگر چد معزت امام حسین الطبیع بخود پہلے ہی ہے انجام پرمطلع تھے۔ اور آپ کا سفر جن نتائج کو چیش نظر رکھ کرتھ۔ ان میں اس خبر کے آ نے ے کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ لیکن دوسرے افراد کے لیے وقتی جذبات کے مقدبل بی عقلی دلائل کے چیش کرنے کامحل نہیں ہو، کرتا۔ اس سے معزت نے اس بنگای جذب سے ، تحت مشورہ کا جواب بالکل متناد ، یک فطری جذب کے احساس ہے دینا طابا۔ اور اس کے لیے ایک نظراو یا دعقیل پر ڈالی۔ اور فر مایا " تمہاری کی رائے ہے؟ مسلم تو شہید ہو گئے۔" تمام عقیلی جوان کھڑے ہو گئے۔اور کہا " خدو کی قتم ہم تو واپس نہوں گے۔ جب تک مسلم کے خون کا ہدر۔ ندے لیں۔ یا وہی موت کا س غرہم بھی نہ چکھ میں۔ جومسلم نے چکھا۔ " حضرت متوجہ ہوئے دونوں اسدیوں کی طرف اور فروایا."جب بیند ہوئے تو ہم زندہ رو کر کیا کریں گے۔ "معجب ان کویفین ہوگیا کدامام نے آ کے بڑھنے کا ای فيصله كرليا بيدتو دونول في كبا ووحسار الله لك كه ضداآت كوفيروخوني عط كردرامام في بعى ال يوح ين دعائ فيركرت بوع فروي وحسم كحما الله في "فداتم دوتول يررهم وكرم كرد." (ارث ديص ١٣٠٠) ببرهال المام الظير في رات يبيل كر ارى محرك وقت المن في اسية أوميوس كوظم ويد كدكافي مقدار من ياني ب لو۔اس کے بعد آ مےروانہ ہوئے۔ بعض آثار سے معدم ہوتا ہے کہ یہاں سے روائل سے قبل کوف کے ایک مخص ابو ہرہ از دی نے خدمت الام میں حاضر ہوکر سلام کے بعد حرم خدا وحرم رسول جھوڑنے کا سب یو چھا۔ آب نے فرمایا

ے۔ رش دینے معید بھی ہیں۔ اس جوار یہ دار بھی ۱۸۷۔ تقام بھی ۱۹۹۳ء کے دیجہ بھی ۳۰سے نفس المبھو سوبھی ۱۹۷ وجیرو۔ ع میں سانیت اس ۲۰۰۴ء بھوالہ دل خیار اسقوال اس ۲۳۳۱ میلری دیجہ بھی ۲۲۵۔ ارش دیمی ۲۳۳۔ میں

﴿ ريحك يا ابا هرة ال يمنى امية احمدوا صالى فصبرت و شتموا عرصي فصبرت و طلبوا دمي فهريت و ايم اللُّه لتقتلسي الفئة الباغية و ليلبسهم اللَّه دلًّا شاملاً و سيعاً قاطعاً و ليسلَّطن الله عليهم من بذلَهم حتى يكونوا ادل من قوم سِبا اد ملكتهم امرأة فحكمت في اموالهم و دمائهم لم نی امیدنے میرا ، ل لوٹالیکن بی نے صبر کیا۔ جھے گا یال دے کر جنگ حرمت کی۔ پھر بھی بیں نے صبر سے کام لیا۔ اب جبكه انهول من ميرا خون بهاما حايا تو ين نكل كمر ا موار خدا ك قتم بيه بافي كرده مجصة ضرور لل كرے كار اس وقت خدادند عالم ان کوئکس ذلت ورسورنی اور مکوار برند و کالباس پہنائے گا۔ اور الندیجی لی ان برایسے لوگول کومسلط کرے گاجو ان كوذيل وخو ركري محمد يبال تك كديدلوك قوم سبات بعى زياده ذيل ورسوا بول محرجن كي عالم ايك عورت تھی۔ جوان کے مال اور خون کے فیطے کیا کرتی تھی۔

اک منزر تعلبید کے متعلق اصول کائی میں ایک اور واقعد بھی ماتا ہے کے منزل تعلبیہ برا کیک مخص نے خدمت ، م ين حاضر بوكرسلام كيا-ا، م في جواب سلام دے كر يو چھا تم كبال كے رہے والے بو؟ اس في عرض كي كوف كا ـ امامٌ ـــَـ قرمايا ﴿ وَهُمَا وَ اللَّهُ يَا احَا اهُلُ الْكُوفَةُ لُو لَقَيْتَكُ بِالْمَدِينَةُ لارينك الرجبرليلُ من دارنا و سرول لية بالتوجي عبدي جندي يا اهل الكوفة فمستقى العلم من عبدنا فعلموا و جهل هذا مالا يسكون منها ال كوفد كرست والع الخدا اكر جارى تمبارى الما قات مدينديل موتى لويس تهيس اليا كمريس جرئيل كال وقت كي نشانات دكه تاجب وه ميرے جذ نامدار ير وي عدر نازل موتے تھے۔اے اہل كوفداعم ونفل كا چشہ تو ہمارے ہاں ہو۔ مراس کے باوجود بہلوگ تو عالم ہوں اور ہم جائل؟ ایس ہر گزنبیں ہوسکتا۔

اس مقام پراکٹر ڈاکرین و واعظین بڑے رقعہ خیز انداز میں بیان کیے کرتے ہیں کہ جب حضرت سید الشهد الم كو جناب مسلم كي شهروت كي اطلاح للي تو آت سنے جناب مسلم كي ايك جيموني مي صاحر ادى كو كود ميں سے كر بہت بیار کیا۔ اور بار بار سریر ہاتھ پھیرا۔ یہ کیفیت و کھ کرصا جزادی نے عرض کی۔ آپ بھے ہے وہ سلوک کر رہے جير -جوقيمول سے كي جاتا ہے۔امام عالى مقام نے آبديدہ بوكر فرمايا. بال تم يتيم بوكن بوراب تم جھے بيا باب،ور ميري ولا دكو بهائي و مين تصور كرو\_اگر جيهائ التوارئ من بحوالداعثم كوني اس روايت كالتزكره موجود ب\_مكر نقادان نن كن ديك بدروايت مي نيس ب- اورندى كى قديم يا جديد مقل كى متند كتاب مين اس كا وجود ب-

چنانچے مولانا السیدعبد الرزاق الموسوى المقرم الجفى اپنى كتاب مقتل الحسین كے صفحه ۱۸۱ كے حاشيه نمبر سم

ا میوند، می ۱۲ فشر البهوم وسی ۹۸ م

ع اصول كافي من ١٥٥٥ على يال

و الطرازي ﴿ ولم اقف على مصدر وثيق يص على ان العسين احد بنت مسلم المسماة حميدة و الطرازي ﴿ ولم اقف على مصدر وثيق يص على ان العسين احد بنت مسلم المسماة حميدة و مسع على دأسها فاحست بالشو. الع ﴾ يتن "هي كي اي متند مافذ برمطع نبيل بوسكا جس بيل بي ذكور بو كر جناب امام حسين في جناب مسلم كي شنم ادى حميده كر بر باتحد پيرا اور اس يكي كي شهادت بدر كا خطره محسوس كيال

#### نوين منزل· زُباله

آ نجناب نے جیسا کہ سابقاً بیان ہو چکا ہے۔منزل تعلیبہ میں رات گزارنے کے بعد منج سورے الکی منزل ك ليكافى يانى جمراه ليا۔ اور آ مح رواند جوئ اور منزل أبولد ير جاكر قيام فرمايو (اور برواية اس ي قبل منزب شقوق برہمی مختصر ساتو تف کیا کا اور یمی وہ منزل ہے جہاں پہنچ کر جتاب کوقیس بن مسیر صیداوی (بروایت عبداللہ بن يقطر وحوالاظهر) كي شهادت كي خبرخم اثر ملي اور جناب مسلم اور بإني كي اطلاع بهي كومنزل تعليبه بيس ل چكي تني \_ مكرجن خواص اصحاب کے سامنے آپ کو بدوحشت ناک خبر فی تھی۔معنوم ہوتا ہے کہ ان حضرات نے آنجناب کے عام ہم ابیول تک اس ہولنا ک خبر کوئیس پہنچایا تھا۔ بلکہ اسے صیفۂ راز ہی بیس رکھا تھا لیکن عکیم اسدم و نباض اتسعہ جناب سیدانشہد او نے ان لوگوں کو تاریکی میں رکھنا مناسب نہ سمجھا جو تھن اس خیاں ہے ہر ہرمنزل ہے ساتھوشامل ہوتے جارے تھے۔ کے عراق کے صالت جناب سید استبد ان کے فی مساز گار ہیں۔ اور وہ جناب وہاں پہنچ کر ف بری مند اقتذاء پر حمکن ہوں کے۔ اس لیے جناب نے مناسب سمجہ۔ کہ عام لوگوں کو بچے صورت حال سے آگاہ کر دیا جائے تا کے کوئی مخص کی خدوجہی میں جتلان رہے اور صرف وہی لوگ آپ کے ساتھ جائیں جو آپ کے عظیم مقصد سے متفق ہوں۔ چنانچہ آپ نے ایک تحریر پڑھ کر اہل قافلہ کو سنائی جس کامضمون ہے تھ "اہم اللہ الرحمن الرحيم بہميں ہے ہوں ک خبر کی ہے کہ مسلم بن عقبل، بانی بن عروز اور عبداللہ بن یقطر شہید کر دیتے گئے ہیں اور بہاری محبت ونصرت کا اوعا کرنے والوں نے اواری نصرت سے دست برداری افتیار کری ہے۔ اس لیے تم میں سے جو مخص دا پس جانا جا ہے وہ ج مكت بداس كے يے كوئى حرج نيس باور تدي اس ير جارى طرف سے كوئى د مددارى بد واسلام "امام عالی مقام کے اس اعلان کا وہی متبجہ طاہر ہوا جس کی تو تع تھی۔ کہ وہ لوگ جو بھے صورت حالات سے ناوا تف تھے اور محض فوش آئند تو قعات کے ماتحت ہمراہ ہوگئے تھے۔علیحد ہ ہوکر دائمیں بائمیں طرف روانہ ہوگئے۔ اور راستے ہیں شال اونے والوں میں سے سوائے چندا ومیول کے صرف وای لوگ آپ کے ہمراہ باتی رہ گئے۔ جو مکہ و مدیرنہ سے 1221812

ا من آب شہرین آشوب جے میں او طبع بھنگے۔ سے ارشادیمی ۲۳۹ر طبری رچ ۲ بھی ۲۳۹ر نفس المہموم رمی ۹۸ یہ طبوق بھی ۱۲۳ وغیرہ و

سيداجل سيد بالم سيدين طاوس نے لكوا ب كر جب حضرت سيدالعبد الله ومنزل زبال بيس جناب مسلم كى اطلاع الله وت الله وت الدموع الدموع كل شهرت الله وقت الله والت الدموع كل مسلم بن عقيل و سالت الدموع كل مسيسل به جناب مسلم كى شهرت كى ويد الله والدر آواز كريره بكا باند بول كر مطوم بوتا تقا كر مدائ ناله وشيون عده جكه بي كانپ ري ب - "اور جناب سيدافتهد الله في روت بوئ قرمايا. الرحم الله مسلماً فلقد صاد الى دوح الله و ربحانه و جنه و رصوانه اما انه قد قصى ما عليه و بقى ما عليه الله - "فد اسمام پردم فرائ كروت و الله و ربحانه و بحنه و رصوانه اما انه قد قصى ما عليه و بقى ما عليه الله - "فد اسمام پردم فرائد كروت و ربحان اوراس كى جنت ورضوان كي طرف شقل بوگند جو بكوان كي فرف تقد والد الله و يا كروت و يكون كروت و يا بان كروت و يا تقال و و الله و و بان كروت و و يا تقال و و الله و يا تقال و و الله و و بان كروت و و يا تقال و و بان كروت و و يا تقال و و بان كروت و و بان كروت و و بان كروت و و بان كروت و بان كروت و بان كروت و و بان و و بان كروت و و بان كروت و بان كرو

فسان شواب النشسة اعملني و انبل فقتل امرء بسالسيف في الله الصل فقلة حرص المرء في المعي اجمل فما بال متروك به المرء يبخل فسان تسكس المدتيسا تعدد نفيسة و ان تكن الابدان للموت انشئت و ان تسكس الارزاق قسماً مقدراً و ان تسكس الاموال للتسرك جمعها و ان تسكس الاموال للتسرك جمعها وموس مول الأموال المتسرك جمعها

(بنعض كتب من اس منزل كا نام منزل فقي الحصاب الما تغل المنزل أبال سے رواند بوكر جناب سيد الشهدا وكا مخترس الفلد منزل بعل منزل على منزل فقي الحصاب الشهدا وكا مخترس الفلد منزل بعل مقتب بي بينيا اس مقام برآ بجناب كى طاقات بى محرمه كا يك فخض عمره بن لوذان سے اول اس فے جناب سے دريافت كيا كہال الشريف في جائے ہوئے كا ادادہ ہے؟ جب آپ نے كوف كا نام ليد الله اس في كها خدا كے ليے واپس چلے جائي اوران لوگوں بر برگز مجروس ندكري ۔ آپ كے سائے سوائ بيزوں اس في كها خدا كے بين اوران أوگوں بر برگز مجروس ندكري ۔ آپ كے سائے سوائ بيزوں وركو دول كے بين ہے آ بجناب نے فرايا عبد الله فيس يعطى على الواى و لكى الله لا بعلب عملى اصر ہی اس الله الله فيس بحضى على الواى و لكى الله لا بعلب عملى اصر ہی اس الله الله بعد عبد الله فيست من بدو في فاذ، فعلوا عبده الله عليه من بدو في فاذ، فعلوا الله من قوم الامة من جو في فاذ، فعلوا الله عليه بيان كي يوري بي گارنيس بي وزيل على وردہ جب ايسا كركز ديں كے بست من يدول بي توم الامة كي دفت بي بيان كي كرتن م لوگوں سے (يا قوم سے ) بھی تو خدا ان بردہ خض ملسف كرے گا۔ بيان كو ذيل و خواركر سے گا۔ بيان تك كرتن م لوگوں سے (يا قوم سے ) بھی تو خدا ان بردہ خض ملسف كرے گا۔ بيان كو كرتن م لوگوں سے (يا قوم سے ) بھی تو خدا ان بردہ خض ملسف كرے گا۔ بيان تك كرتن م لوگوں سے (يا قوم سے ) بھی

المبوف سيدي طاؤس من ١٥٠ وكدا في الناع من ١٦ يم ١١ وغيرو

مثل المترم بس 19هـ

ریادہ دلیل درسوا بوں گے۔<sup>ک</sup>

محيار بهوي منزل بشراف

جناب سيدائيد المواون على جمر بيول في دات منز بطن عقيد يل گزارى - اورض جوت بى وبال سه المسيدائيد من گزارى - اورض جوت بى وبال سه المسيد المورون بي المورون بي مراور الله بي مراور الله بي مراور بي الله بي المورون بي المورون

بارجوي منزل: زوهم اور كر علاقات

اسی ب نے عرض کیا ہے آپ کی یا جی طرف زوشھ کی پہاڑی موجود ہے۔ اگر ہم وہاں وہمن سے پہنے گئی اسی بہتے گئی ہے۔ اگر ہم وہاں وہمن سے پہنے گئی ہوئی ہوئی ہے۔ اگر ہم وہاں وہمن ہو سکتا ہے۔ چنا نجیا وہ معتبہ ہوئی سے سوجہوئے۔ سی ب نے بھی می طرف متوجہ ہوئے۔ سی ب نے بھی می طرف کا ادھر دشمن کی فوٹ بھی قریب آ سیجی جب سے دہمیوں نے ادام ماں مقام کے قالد کا ادھر دش و یکھا تو وہ بھی می کا طرف متوجہ ہوگئے۔ رگر امام الدین سے ان سے پہلے وہاں پہنچ کرا ہے تھے ایس کر لے۔ اسٹے جس حرین بریدریاتی

ارق، بس البهريم أنهما م ش ١٩٩ ما تربي ص ١٨٦ م

ام ع كال الرادة ال ١٥٠

بھی قریبا ایک ہزار کا دستۂ فوج لے کر قریب آئیجی۔ تکریفے آب و گیاداس ریکتانی مداقہ میں یام سے سنز راہ ہونے کے سسمد میں غیر معموں تنگ و دو ک وجہ ہے خر ، دراس کے ہمراہیوں نیز ان کی سوار یوں کا بُرا جاں ہور ہاتھ۔ اہامتر جو کہ ایے ہمرابیوں کے سرتھ سروں پر عمامے باند ھے اور باتھوں میں تمواریں لیے ایستادہ تھے۔ جب اہام نے شدت پیال سے ان کی تباہ حالی ویکھی تو رحمۃ للعالمین کے کریم تواسے سے ان کی بید حاست دیکھی شائل۔ سے نے اسے جنانوں کو حکم دیا کہ بوری فوج کومع ان سے محوز ول سے سیراب کرو تھم اہ ملتے بی تعمیل شروع ہوگئی لگن ورطشت یا کی بھرتے ور گھوڑے کے سامنے رکتے۔ جب وہ تین جاربار منہ بلند کر لیتا۔ تب دومرے کے سامنے لے جاتے۔ای طرح سب سواروں اور سواریوں کو سے اب کیا۔علی بن طعان محار لی (جو کہ ٹر کا سیابی تھ) بیان کرتا ہے کہ یں شدستو پیوس سے والکل غرصال تق۔ ورسب کے آخر میں پہنچے۔ جب امام حسین نے میری اور میری سو ری کی خشده ل كوديكها \_ قوآ ك بر حكر قرمايا الأامح المواويه الله چونكه ين "راوية" كامطب مشكيزه سمجه تفا-اس سيه كلام وم كامطلب مد مجور كاراد م في فرماي والواسع السجيميل ﴾ (اونث كوبش و) بيس في اونث كوبش يد حازت في مظیرہ پیش کرتے ہوئے فرود یانی ہو۔ محرمیری پریشان حالی کی بدحاست تھی کہ یانی پینے کی کوشش کرتا مکر یانی زمین ر برج تا۔ او م نے قربای و بانے کواپی طرف چھرو۔ مرس اپن بدحوای کی وجہ سے پجر بھی مطلب نہ بچھ سکا۔ اس وقت وم الظفالات فودا تل كرمشكيز و كروبات كودرست كيا-تب ش في سير وكربوني بيا اورائي سواري كوبهي پريو-الشادرب العرَّت ب: ﴿ إِذْ فَعَ سِالْتِنَى هِنَ الْحَسَلُ فَاذَا الَّذِي بِيْنِكَ وَ يَنِيهُ عَدُواةٌ كَالَهُ ولَي حَمِيمٌ ﴾ تم وتمن كا احسن طريقة يرون ع كرو-تمهارا جاني دعمن تمهررا خالص دوست بن جائے گا۔ اوم كے حسن سلوك كافر جيسے شرف انتفس آوی پرجس قدر شر ہوا ہوگا۔ وہ عیاں را چد بیال کا مصداق ہے۔

س شاہ بی کی فریق نے بھی ایک دوسرے سے یہاں آنے کا مقصد مطور کرنے کی کوئی کوشش نہ کے ۔ ان میں نہ فلیر کا وقت آ گیا۔ ایا معلیہ نے تجان بن مسروق بھنی کو اور بقو لے شہزادو کے علی اکبر کوشم دیا کہ فال بھی نہ نہ نہ نہ نہ نہ اور سے اور اور بھی ہوئے ( نہاز کے فال کہو۔ چن نچ انہوں سنے افزان کی ۔ اس وقت امام عال مقام فیمہ سے کا ندھوں پر رواء اور سے بوت ( نہاز کے مصوص بال میں ) برآ مد ہوئے۔ آتے تی ایک مختم سا خطیدویا۔ خدا کی تعمد وشاک بعد فر بایا بھا ایس الس اس لیم اسک میں انتہاء کے حتی انتہاء کہ وقت کے مسلکم ان اقدم علیا فادہ لیس علیہ امام لعل اللّه ان بجمعا بھی دکم و ایک علی انہوں و الحق قال کہنم علی دلک فقد جند کم فاعظو ہی ما اطمئن الیہ می عیود کم و

ارث دجس ٢٨٣ عرى ان ٢ وص ١٩٥ تقس أنيموم وص ١٠٠ عائثر يحار بس ١٨٠\_

مراثيقكم و اللم تصعلوا و كنتم لقدومي كارهيل انصرفت عنكم الي المكان الدي جنت مه السكسم ﴾ -"ا عالوكوا مين إس وقت تك تمهاري طرف تبين آيا - جب تك تم في خطوط لكه كراور قاصد بيميج كريه در فواست نبیل کی۔ کہ سہال آ ہے کہ حارا کوئی امام نیں۔ شاید آ پ کی وجہ سے خدا ہمیں ہوائت وحق پر مجتمع کر ہے۔ پس اگرتم اپنے عبد و پیان پر قائم ہوتو میں آ گیا ہوں ہم جھے اپنے عبد و پیان کے ابغا و کا بیقین دلا ؤ۔اورا گرحمہیں میرا يبال آنا ناپند ا جو ميں جہال سے آيا مول و بال وائيل چلاجاتا مول۔ " مجمع ميں سے كى ايك نے بھى كوئى جواب ندرید-سب ساکت وصامت رہے۔اس کے بعدامام نے ٹرسے دریافت کیا۔ کرتم ہمارے ساتھ نماز بڑھو کے یا علید واپنے ساتھیوں کے ساتھ ؟ خریے کہا آپ ہی کی افتداء میں پڑھیں گے۔ چنانچدا قامت کہی گئی اور آنجناب ئے نماز ظہر پڑھائی۔ اس کے بعدسب لوگ اپنی آیام گاہوں کی طرف طلے گئے۔ ایعنی امام الفیدی اسے خیمہ میں تشریف لے گئے اور آپ کے اسی بھی آپ کے ہمراہ جمع ہو گئے۔ اور فرایخ فیمدیس چل گیا۔ اور اس کے پھے سائقی بھی اس سے ہمراہ خیمہ میں جیڑھ گئے مگر اس کے دوسرے ساہیوں کی حالت بیٹی کے محوڑ وں کی باکیس ہاتھوں میں بکڑے ان کے سابی میں بیٹھے تھے۔ کی جب نماز مصر (کی فضیلت کا) وقت ہوا۔ تو امام حسین نے اپنے ہمراہیوں کو ر خست وسفر ہائد ہے کا تنکم دیا۔ اور خود با ہر تشریف لا کرنماز عصر کا اعلان فرمایا۔ چنانجہ نماز ظہر کی طرح فریقین نے آپ کی اقداء میں فرزعمر پڑھی۔ سلام پیمر کرامام عالی مقام نے خدا کی عدوثنا کے بعد میضید ارش وفر مایا واحا بعد ایھا المناس فاسكم ال تتقوا الله و تعرفوا الحق لاهله تكن ارضى لله عكم و محل اهل بيت محمد و اوللي بولاية هذا الامر عنيكم من هؤلاءِ المدعين ما ليس لهم و السائرين فيكم بالجور و العدوان و ان ابيتم الا الكراهية لسا و الجهل بحقا و كان رأيكم الأن غير ما اتشى به كتبكم و قدمت به على رسلكم الصرفت عبكم ﴾ "ايبان ك الحرتم تقوى البي التراكر و اورابل في كاحق بيجانو توبيه ہا عدے خوشنودی خدا ہوگ ۔ ہم اہل بیت رسول اسلامی حکومت و فر ما فروائی کے ان لوگوں سے زیادہ حق دار ہیں۔ جنہوں نے نبط طور پراس کا دعویٰ کر رکھ ہے۔اورظلم وستم ڈھارہے ہیں لیکن اگرتم ہم کو تا پیند کرتے ہو۔اور ہمارے حقوق کوئیں بہانے۔اوراب تمہاری رائے اس کے برخلاف ہے جو پچھتم نے خطوط اور قاصدول کے ذریعے ظاہر کی ہے تو میں واپس جلا جاتا ہول۔

رش واحل جهه ۱۳۳۷ به الاحداد الطوال احل ۱۳۷۸ يفس المبهوم احل-۱۰۰ ع ارش واحل ۱۳۳۴ به الاحداد القوال احل ۱۳۷۷ -

" انجاب کا بیکام صدافت التیام من گرتر نے مہر سکوت تو ڈتے ہوئ کوش کیا ﴿ ان و اللّٰه ما اوری ما آفیدہ الکتب و الرسل الّتی تذکر ﴾ فداکی تم جھےان خطوط اور قاصدول کا کوئی علم نہیں ہے جن کا آپ تذکرہ کر رہے جیں ؟ بین کرا، تم نے عقبہ بن سمعان کو تھم دیا کہ خطوط والے خرجین او وَ چنانچہوہ وو تھیلے لائے جو اہل کوفہ کے حطوط ہے بھرے ہوئے تھے۔ او تم نے وہ خطوط نکال کر تر کے سامنے پھیلا ویئے ۔ تر نے (خطوط دیکھ کر) کہا ﴿ اس سس می هؤلاء اللّه بن کھ تبوا اللّه کی جم ان لوگول جی سے نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط تھے ہیں۔ ہمیل تو یہ تھم دیا گی ہے کہ جب آپ ل جا کہ ورباریش ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط تھے ہیں۔ ہمیل تو یہ تو کہ وہ اللّه ہوئے اللّه اللّه اللّه ہوئے کی درباریش ہیں جنہوں نے آپ کو یہ خطوط تھے ہیں۔ ہمیل تو یہ تو کہ وہ اللّه ہوئے کہ دیا آپ کی من ذلک کو موت اس سے ذیادہ تھمارے کریں۔ امات نے ترکیا میں کر فر مایا ﷺ السمسوت اور اللّه کے ایک من ذلک کو موت اس سے ذیادہ تھمارے تربیات ہے۔

م م في فروي والله لا المعك بوفدا كاتم من تيري من بعد نيس كرول كا

تر نے کہا وادا و الله الا ادعک الله بخداش جی آپ و ہر گزشیں چیوڑوں گا۔ای طرح طرفین سے
تی ہارا نہی حیالات کا افلہ رہوا۔اس کے بعد تر نے کہا بھے آپ سے الرنے کا تھم نیں ویا گیا بلکہ بھے تو صرف بیتلم
دیا گیا ہے کہ جب آپ ل جا کی تو آپ اس ہے اس وقت تک جدا نہ ہوں جب تک آپ کو کوف نہ جہنچا دول ۔ لیکن
اگر آپ ایس نہیں کرتے تو بجر انصاف کا صرف ایک اور طریقہ ہے دو یہ کر آپ کوئی ایسا درمیانی داستہ اختیار کریں جو
د کو ذکی طرف جاتا ہو ور ند مدید کی طرف واس کے بعد میں امیر کوصورت حال کھوں گا۔ شاید خدا جھے آپ کے
د کون کی طرف جاتا ہو ور ند مدید کی طرف واس کے بعد میں امیر کوصورت حال کھوں گا۔شاید خدا جھے آپ کے
د کون کی طرف جاتا ہو ور ند مدید کی طرف واس کے بعد میں امیر کوصورت حال کھوں گا۔شاید خدا جھے آپ کے
د کون کی طرف جاتا ہو ور ند مدید کی طرف واس کے بعد میں امیر کوصورت حال تھوں گا۔شاید خدا جھے آپ کے
د کون کی عرف کرتے ہوئے مذرب و قاد سید کے داستہ

سے ہٹ کر ہ میں طرف من کرستر کرتا شروع کیا۔ اور تربی آپ کے ساتھ ساتھ تحود کا اللہ پہلے ہیں۔ است کے معدمت اہا تم میں طاخر ہو کر عرض کی جو اس الا کو ک اللّه فی مصد ک فائی اشہد لئن قائلت لفظنل ) میں آپ کو فدا کا واسطور تا ہول کرا ہے جاں پر تم کریں۔ میں گو کی دینا ہول کرا گرآپ سے بنگ کی قو الفظنل کو فدا کا واسطور تا ہول کرا ہے جاں پر تم کریں۔ میں گو کی دینا ہول کرا گرآپ سے بنگ کی قو المنظن المن علم و حل یعدویکم المنظن کے اور میں قواب میں فرمایا العاب المسوت تسحو فسی و حل یعدویکم المنعطب ان تقدنونی و ساقول کما قال احوا الاوس الابن عمه و حو یوید نصر قر رسول الله صدی الله علمیہ و الله فاحو فد ابن عمه و قال این توید فائک مقتول فقال مدر کیا تم مجھے موت سے ڈراتے ہو؟ کیا تم اس سے زیادہ کی کھی کہ کر گئے ہو۔ بھے آل کر ڈالو۔ میں تو وی بات کہوں گا جو بی اور کے ایک شخص نے اپنے پچاڑا و اس کی تی زاد ایجائی نے اسے موت سے ڈرائے بھی نے اپنے کھی اور کے ایک شخص نے اپنے پچاڑا و اس کی تھی اور کی گئی۔ جب کہ وہ فعرت سے ڈوال کے بیے جدر باتی اور اس کی پیوڑا اور ایجائی نے اسے موت سے ڈرائے کہو کہا تھا کر تو تی اور کی ایک کوں گا ہو ہے گا دائر سے دورائے کہا تھا کر تو تی اور کے ایک شخص سے اس موت سے ڈرائے کہا تھا کر تو تی اور کی ایک کوں گا کہ تو تی اور کے ایک شخص سے اپنے ہو اس کی گئی اور کی ایک کوں گا کو تی اورائی کے ایک شخص سے اس میں کہا تھی دورائی کی گئی کے ایک شخص سے اس کی تھی تا اورائی کے گئی کو تی اورائی کے کہا تھا کر تو تی اورائی کے کہا تھا کر تو تی اورائی کی گئی کے اس کو تی کر اس کی کھی کو تی کر کھی کے اس کی کھی کر سے کر اورائی کی کھی کر کھی کو تی کر اس کی کھی کر کھی کے کہا تھا کہ کو تی کر کھی کے کہا تھا کر وہ کی کھی کر کھی کھی کو کھی کو کھی کے کہا تھا کہ کو کھی کو کھی کہ کر کھی کے کہا گیں کر کھی کے کھی کو کھی کر کھی کے کہا گیا کہ کر کھی کر کھی کے کہا کہ کر کھی کی کھی کر کھی کے کہا گی کر کھی کو کھی کر کھی کی کر کھی کے کہا کی کھی کے کہا کھی کے کہا کہا کہ کو کھی کر کھی کے کہا کے کہا کہ کر کھی کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کر کے کہا کہ کی کہا کہ کے کہا کہ کر کھی کے کہا کہ کو کھی کر کھی کے کہا کہ کر کھی کے کہا کے کہا کہ کو کھی کے کہا کہ کے کہا کہ کے کہا کہ کو کھی کے کہ کے کہا کہ

اداما دوی حقا و جناهد مسلماً و فنارق مثبورا و خناه منجرماً کهی یک دُلا آن تعیش و ترغماً <sup>ک</sup>

سامصى فيما بالموت عارً على الفتى و واسى البرحال الصالحس بفسه فيان عشبت لم الدم و أن من لم ألم

الضاح

مبرف سید بن دوس ورناخ الواری کی سے قرید مرقع موتا ہے کہ رکے ہاں بن زیاد کے تبدیری خط سے نے بعد اہم ماں مقام نے بے اصحاب کے عزم وارادوں کی پیش کا جائز و لینے اور انہیں انہم کارے آگاہ کرنے کے بعد اہم ماں مقام نے بے اصحاب کے عزم وارادوں کی پیش کا جائز و لینے اور انہیں انہم کارے آگاہ کرنے کے بعد البجانات کے مقام پر درج ویل نظیدہ یا لیکن مؤرخ طبی کی کی مست فی بر برہ تاہے ( ور کر سے میں مان اسے بی فقیر ارتا ہے کہ مزل وی جم کے مقام پر فرسے میں مان قات کے بعد بید نظیدار شاد فر ایار اس لیے ہم بھی اسے ای مقام پر درج کرتے ہیں۔ حمد و شائے فداووروو بر مصطفی کے بعد فر میں مؤامل بعد استحد ت حداء فدا مول من الامر مافد ترون و ان اللديا قد تعيّرت و تسكرت و ادبر معوج فھا و استحدت حداء

ارشاد اس ۱۳۳۰ طری بن ۱۹ می ۱۳۹ نفس البوم من ۱۰۱ ما شرعاد این ۱۸ من ۱۹ بن ۲۹ می ۱۳ میدون اس ۱۸ م

ع 💎 رشاد ام ۱۳۳۷ عاشر بحار ص ۱۸۵ مقتل الحسين للمقرم ص ۱۹۷ وغيرو ـ

ع البوف ال ١١١ ع م المراه على ١١٥ ع

ع طری، جهری ۱۳۹۰

منتس أنجوم والاوار تقام والم ١٩٩٩ وغيرور

المه من الاصبابة كصبابة الاماء و حسيس عيث كالموعى الوس الانوو ال العق لا يعمل المه الماطل لا يتساهى عسه ليوعب المؤمى في لفاء الله محفاً غالى لا الرى الموت الاسعادة الله عدة والدالم المحيؤة مع الطالمين الا بوماً به "ايها ان " إجوازا ومصيب تازل بمول ب- وه تم و كهرب بود ونيا كي حالت يكم عدر كل ب- اوراس كي فير وخولي منه يجير في بداوراً ربيح ياتي بهي بالواس قدر الله بي حالت يكم عدر على بداوراً ربيح ياتي وواس قدر الله بي على على المواس قدر الله بي بالواس المواس قدر الله بي بالواس المواس المواس المواس به بينا بي بالواس المواس به بالمواس به المواس به بالمواس به بالمواس به المواس به بالمواس به المواس به المواس به المواس به المواس به بالمواس به بعد بالمواس به بالمواس به

امام کا کلام حقیقت ترجمان ختم ہوت کی جناب زہیر بن انیمن کر ہوگے اور اسی بسیس ہے کہا تم الفتگو کرو کے بایش کروں سب نے کہا تم کی کرو پینا نچے زہیر نے حمد وقت و الله کا قد سمع هداک الله بسول الله مقالت کی و الله لو کانت المدنیا لما باقیة و کیا فینها محتدیں الا ان فراقها فی مصرک و مواسات کی لاٹو ما المحووج معک علی الاقامة فیها جے افرز ندر سول اہم نے آپ کی گفتگوئ ہے۔ فداکی شم اگر با غرض و نیا دائی ہوتی اور ہم نے اس میں ہمیش زیرو ر بنا ہوتا ہے کی تھرت میں اس و نیا دائی ہوتی اور ہم نے اس میں ہمیش زیرو ر بنا ہوتا ہے کی تھرت میں اس و نی ر در جے و بے ۔

ا الله من الله من كون ين وعائة فيرفر الى اور ووجيف ك السي بعد جناب الع بن إدل كفر عدم موارك الله من والاك و معادى من عدادك الله من والاك و معادى من عدادك الله من والاك و معادى من عدادك الله عن والاك و معادى من عدادك الله عن والاك و معادى من عدادك الله في الله ف

\_ خبري، ج: ۲۹۹ (۲۹۹ \_

يوال المهول الش عبد المهوا

الله بوکر وشمنانِ دین ہے) جباد کریں۔ اور اس میں ہمارے اعضاء و جوارح کے گلاے گلاے ہو جا کیں اور پھر بروز تیامت آپ کے جد تامدار ہمارے شفیع ہوں۔"

جير بوس منزل: بيضه

منزل ذی خسم ہے روانہ ہوکر جناب سیدالشہد او منزل بینیہ پر مینچے جو کہ واقعہ اور عذیب البجانات کے درمیون واقع ہے۔اس منزل کا کوئی خاص واقعہ قابل ذکر نہیں ہے۔ سوائے اس خطبۂ مبارکہ کے جو جناب امام حسين الظيام ني اس مقدم برخر اوراس كي سياه كرما منه ويا حمدوثنائ البي كي بعد قرمايا ه ( ايها الساس ان رسولَ اللُّه قال من رأى سلطاناً جائراً مستحلاً لحرام الله باكثاً لعهد الله مخالفاً لستة رسول الله يعمل في عباد اللُّه بالاثم و العدوان فلَم يغيّر عليه بفعل ولا قول كان حقًّا على اللَّه ان يدخله مدخيله الاوان هيؤلاء قيد لرموا طاعة الشيطان وتركوا طاعة الرحمن واظهروا الفساد وعطلوا لمحدود و استأثروا بالفئ و احلوا حرام الله و حرموا حلاله و انا احق من غير و قد اتتني كتبكم و قندمنت عبلني رسيليكم ببينعتبكم انكم لاتسلموني ولاتخدلوني فان اقمتم على بيعتكم تصيبوا رنسدكم قابا الحسيل ابن على و ابن فاطمة بست رسولَ الله نصمي مع انصبكم و اهلي مع اهليكم فلكم في اسوة و ان لم تفعلوا و نقضتم عهدكم و حلعتم بيعتي من اعباقكم فلعمري ما هي لكم بسكر لقد فعلتموها بابي و اخي و ابن عمي مسلم و المغرور من اعترّ يكم فحظكم اخطأتم و بصيبكم صيعتم ومن بكث فابما يكث على نفسه و سيغنى الله عبكم والسّلام عليكم و رحمة الله و بسر كات ألبي "ايباالناس اجناب رسول خدا ﷺ كارشاد ہے، جوكى ایسے طالم بادشاہ كود كھے جوخدا كے حرام كو صل کرنے والا۔ اس کے عبد و پیان کوتو ڑنے والد اور سنت رسول کی فلاف ورزی کرنے والا ہو۔ اور بندگان خدا کے س تھ خلاف شرع سلوک کرنے والا ہو۔ اور پھراہنے قول یالفل کے ساتھ واسے نہ ٹو کے بہتو خدا پر لازم ہوگا کہ اسے ا پنے مقام ( جبئم ) میں داخل کر ہے۔ان او گول ( یکی امہیہ ) نے خدا ئے رخمٰن کی اطاعت کا جوا اپنی گر دنوں ہے اتار کر شیطان کی پیروی کا قد دہ ملے میں ڈل لیا ہے۔ رہین آتش فتندوفساد ے فروزاں کررکھی ہے۔ اور صدودِ خداوندی کو معطل کر کے رکھ دید گیا ہے۔ ان لوگوں نے مال خدا کو اپڑاؤاتی مال مجھ لیا ہے۔ یہ لوگ حرام کو حلال اور حلال کوحرام قر روے رہے ہیں۔ حالانکہ میں اس منصب ومقام کا ان تمام لوگوں سے زیاد و حقدار ہوں۔ تمہار مے متعدد خطوط اور پیغ ہرمیرے پاس آئے۔ کہتم نے میری بیعت کرلی ہے۔اور پہ کہتم ہرگز میرا ساتھ نہیں چھوڑ و کے۔لہذا اگرتم اب ا ای از طبری جه بس ۴۳۹ نفس المهوم بس ۱۰۱۳ شیرو ـ

ا بھی اپنی کی ہوئی بیعت پر قائم رہو گے۔ تو رشد و ہدایت یا دیکے۔ میں علی اور فاطمہ وختر رسول کا فرزند ہوں۔ اس وقت میری جان تنباری جانوں کے ساتھ ، میرے اٹل تنہارے اٹل وعیال کے ساتھ ہیں۔ اور میرا کر دارتمہارے لیے نمونہ اورقابل تأسى بــاوراكرتم في ميرى بيعت توزوى باوراطاعت كاقلاده كلے ساتار يجينكا بولويد بات تم ــ کوئی انوکھی اور تعجب خیز نہیں ہے۔تم اس سے پہلے میرے والڈ ،میرے بھائی " ،اور میرے این عمسلم کے ساتھ ایس سلوک کر چکے ہو۔ بے شک فریب خور دو مخض وہی ہے جو تمباری وجہ سے دھوکہ کھ جائے۔ بہر حال تم نے ( یہ بیعت توزکر) اپنے حصہ ( ٹواب ) کو ضائع وا کارت کیا ہے۔ جو بیعت کرکے تو ڑے گا۔ وہ اپنا نقصان کرے گا۔ خداو ند عالم منقریب بجھے تم سے بے نیاز کردے گا۔ والسلام علیکم ورحمة الله و بر کاند۔

چود بور منزل: عقریب الهجانات

منزل بیندے روانہ موکر جناب سید الشبد اونے عذیب الحجانات کے مقام پر قیام کیا۔ تھوڑے فاصلے برخر نے بھی اسینے سیاہیوں سمیت قیام کیا۔ای منزل بر کوف ہے آتے ہوئے جار آ دمی اپنی اپنی سوار یوں پر سوار وار دہوئے اوران کے ہمراہ نافع بن بلال بیلی کا'' کائل'' نامی ایک کوئل محور ایمی تھا۔ بیرج رفخص عمر بن خالد صیداوی اس کا غلام سعد، مجمع بن عبدالقد مذقی اور ایک اور تخص تھے۔ اور یا نجے یں بزرگ جو ان کے ولیل (راستہ بتانے والے تھے) وہ طرماح بن عدی نتے۔ جب بہلوگ اوم عالی مقام کی خدمت بٹل حاضر ہوئے تو تُر (جوکہ نا کہ بندی ہر مامور تھا) یہ كبتے ہوئے كە"بىدالى كوفد يى اس كىلى ان كوكرقاركرتا بول با دائس كوفر بيجواتا بول." آ كى براھا۔ مكر الم النابط نے بیفر ماکر کہ اب چونکہ بیلوگ میرے یاس پینج سے میں۔ لبذا بیمیرے انبی اعوان وانصار کی طرح میں جو پہنے ہے میرے ساتھ آئے ہیں۔ لبذا اب بیمیری حفاظت میں ہیں۔ بیمن کرفز ڈک گیا۔ کے اس کے بعد جناب مام حسين في ان سے الل كوف كے حالات وريافت كئے مجمع بن عبد الله في كما السواف الساس فيف اعظمت رشوتهم واملئت غرائرهم يستمال وذهم وايستخلص به نصيحتهم فهم الباو احد عليك و اما سائر الماس بعدهم فان قلوبهم تهوى اليك و سيوفهم غدًا مشهورة عليك، جہاں تک برے آ دمیوں کا تعلق ہے ان کو بردی بردی بعاری رشوتی وی گئی بیں اور مال و دوات کے ذریعدان کی عدردیاں حامل کی تنی ہیں۔ اس ملیے وہ سب سے سب آپ سے برخلاف ہیں۔ باتی رہے عام لوگ تو ان سے ول تو ت یی طرف ماکل ہیں۔ تمرکل اُن کی تلواریں آ ب کے خلاف ہی میان سے باہر آ کیں گی۔ اس کے بعداہ م عالی

ققام بس ٢٩٩ د ١٠٠٠ ننس البهوم جس ٢٠١ منقل المسيس للمقرم بس ١٩٩ د ٢٠٠٠ وغيرو . ي تقام م ١٩٩٩، ٢٠٠٠ ينس المجوم ج ١٠٠٠ ينتس المحوم بي ١٠٠ ينتس المحتوم بي ١٩٩٩، ٢٠٠٠ وغير و ١

مقام نے اسپے قاصد قیس بن مسبر صیدادی کا حال دریافت کیا۔ انہوں نے اس کی شہادت کی پوری کیفیت بیال کی۔ انہوں نے اس کی شہادت کی پوری کیفیت بیال کی۔ انہوں نے اس کی شہاد من بینت کو الاوت کی الاوت کی اللہ من قصی مخبلہ وَ منهُ مُ مَن بَسُتطور وَ مَا يَدَافُوا تَبُدِيْلا ﴾ (پاسان سے الاول اللہ من اللہ

الله المحرور الما المحرور الم

طروں نے وہا کو ترج خور کے پہنچ آ گی در مہلت طلب کی کہ وہ گھر جا کر اپنے اٹل وعیال کو ترج خور کے پہنچ آ کی ہے۔ پھر جدک آپ کی خدمت میں نفرت کے بے حاضر ہوج کیں گے۔ چنانچہ امام النظیمیٰ نے ان کو اجارت دک ۔۔۔۔۔۔۔۔ گرچہ حسب وعدہ طروح ہم ہے جدا ہے الی وعیاں کو ترج بہنچ کر واپس آ ئے مگر جب وہ ک مق م عذیب ابج نات پر پہنچ تو ل کو اطلاع کی کے مضرت امام حسیمی شہید کر دیتے گئے اس لیے واپس جے مجئے ۔ سیا

ع طری، چه اص ۱۳۳۰ ع

ی قبقام من ۲۹۹ به ۱۹۹۰ میسونفس انجهو مرص ۱۰ یستنس انتخب سامتر مرجی ۱۹۹۰ ۱۰ ۱۹ وهیره بر ایم تا طبری مرج ۱۹ جس ۱۳۴۰ ینفس انجهو مرص ۱۰ پر ۱۳۵۰ پر ۱۹۹۰ میلاد در ۱۹۹ میلاد در ۱۹۹۰ میلاد در ۱۹۹ میلاد در ۱۹۹۰ میلاد در ۱۹۹۰ میلاد در ۱۹۹ میلاد در ۱۹ میلاد در ۱۹۹ میلاد در ۱۹ میلاد در اید در ۱۹ میلاد در اید در اید در ۱۹ میلاد در اید در اید در ا

أيدر موين منزل تصريني مقاتل

عذیب البی نات سے روانہ ہو کر حصرت امام حسین سے قصر ہی مقاتل کے مقام پر پہنچے۔ مام نے ومال تی م فرمایا۔ ویکھا وہاں کچھ خیے نصب ہیں۔ دریافت کرنے مرمعلوم ہوا کہ بدعبید اللہ بن حربعظی کے خیمے ہیں۔ جو کہ کوف کے مشہور شہسواروں میں سے تھا۔ امام الطبیع نے تجات بن سروق بعقی رضوان اللہ عدید کواسے بال نے کے لیے يهيا . جب قاصد نے جا كرامام كا پيغام و يا تو اس برقست نے كرا ما الله و امّا إليْهِ واحفوں ﴿ يَسُ نَ تَوَ كُوف ای میں چھوڑا تھا کہ جب اہام حسین کولہ میں واقل ہوں تو میں وہاں موجود نہ ہوں۔ میں ہر گزفیس جا بتا کہ وہ جھے دیکھیں۔ یا میں ان کودیکھوں۔ قاصد نے خدمت اہ تم میں حاضر ہو کرتم م باجرا بیان کیا۔ اہام اعبدہ پہنود بہنس نفیس کیل كراس كے ياس تشريف لے محشر اوراے دعوت تصرت ال كئيس عبيد اللہ نے اپنے سابقہ كام كا عا و كر كے اور كم كا س تھے دیتے ہے معذرت فلا ہر کی ۔ ماش نے دوبارہ اسے اس سعادت کے حاصل کرنے کی دعوت دی۔ مگر اس کے بخت نے یاوری شد کی دوراس مقسمت نے اس سعادت کو حاصل کرنے سے اٹکار کر دیا۔ اور ٹال منوں سے کام بیا۔ بالآخر مامّ نے قرمای ﴿ فعال لم مصرما فاتق اللَّه ان تكور مس يقاتما هو اللَّه لا يسمع و اعبسا احدثم لا يسصر و الا هدك إلى الرقم به وى هرت يس كرت تي كم إنهم خيال د كمنان لوكول بن عد موناجو بم ع بنگ کریں گے کیونکہ جو تخص ہوری واز استذیث کو سنے گا اور پھر ہماری تصرت نہیں کرے گا وہ ہلاک و بریاد ہوجائے گا۔ سے کہا البته ایہ ہرگز ند ہوگا۔ اس کے بعد اوش محد کروائی اٹن تیام گاہ پر آ گئے۔ تاریخ شاہر ہے کہ جب تک عبید الله زنده ریا۔ اس سعادت ہے محرومی پر کف افسوس ملتا ریا اور وہ امیر مختار کے ساتھ انتقامی کارروا نیوں میں شر مک بھی ہوا تھا۔ وہ بمیشہ کہا کرتا تھا ۔

> فيسالک حسرة منادمت حينا وليو الني أواسيسة بستفسي لقد فنار الاولني تنصروا حمينًا

تسرود بيس صدرى و التراقى لسلست كسرامةً يسوم التلاق و حماب الآخسرون ذوى السفاق

ای مقام پرآ نجناب کی عمرو بن قیس مشرقی اور اس کے پیچازاد بھالی ہے بھی مد قات ہوئی۔ آپ نے ال ہے دریادت فرماید کیا تم میری نفرت کے لیے آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا ہم کثیر العیال آ دی ہیں ور ہمارے پاس وگوں کی امانتیں ہیں۔ ندمعلوم انجام کیا ہو؟ اور کہیں ہوگوں کی امانتیں ضائع ندہوجا کیں۔ ان ہے بھی امام عالی

رش د ص ۱۹۳۵ نفس المهموم الم ۱۹۵۵ عاشر بحار الم ۸۸ و فیرور نفس لمجموم الل ۲۰۱۱

### سولهو مي منزل: غيثوا

مرکارسیدالشید اواللیا قصری مقاتل سے رواند ہوکر برابر راستہ طے کرتے ہوئے نیزوا کی سرزین میں پہنچ ۔ نیزو فاضریداورشفیہ وہاں اس زوند میں چیوٹی جیوٹی بستیاں تھیں۔ خربجی اپنی پ وسمیت ساتھ ماتھ تھا۔ جب قافد اس مقام پر پہنچا۔ تو کوفد کی طرف سے ایک مسلح ناقہ سوار آتا ہوا دکھائی دیا۔ اسے دیکے کرسب رک گئے۔ جب قریب آیا تو اس نے خراوراس کے ساتھیوں پر سدم کیا۔ گرامام حسین اور ان کے اسی ب کوسلام ندکیا۔ بعد از ال اس

و منتل محسين للمترم بم ٢٠ وعقاب الاي ريس ١٥ هور رجال مثى بس ١٨ عد بحوال منتل الحسين المقرم بس ١٠٠٥ و

ج ۔ ارش دوس ۱۳۵۵ میں اس واقعہ کا بہتا م عذیب بوقت قینوں ورخوار رئی نے بہتام شعبیہ بوقت قیدل و کر کیا ہے گرمعتر روایت وال ہے جو رشاد شیخ معید میں فذکور سے ملا معص

بہرحال فرنے نہا مالی مقام کو خط کے مضمون ہے آگاہ کیا اور کہا کاب میں تیس کا کہ ہے جورہوں۔
امام نے فرمایا مجھے غاضریہ بنیزایا شفیہ میں اتر نے کی اجازت دے دو تر نے کہ بھے تو تھم ہے کہ ہے آ ۔ وگیاہ مقام پر آپ کو اتارول۔ اور یہ گھران موجود ہے لہذا ہی ایپ فیمی کر سکتا ہے بیزید بن مباجر کندی نے این زیاد کے تامید کو فضب ناک نظروں ہے دیکھتے ہوئے فرمایا چون کھک المک ماذا جنت فید کھ تیری اس تیرے سوگ میں جیٹے تو یہ کسا خط لایا ہے؟ ابن زیاد کے قاصد نے (جس کا نام ، لک بن فیمیر کندی کی تھا کہ اجام کو اطلاعت امامی و وفیت بیسے متنی کھیں نے امام کی اور اپنی بیعت کی دفا کی ۔ این مباجر نے جواب میں کہ جہل وفیت بیسے میں نے امام کی اور عت کی ہوادا ہو منس الامام امام کی عصبت ربک و اطلاعت امام کی مقدم ہے۔ ' بلکہ تو تارک و بر دو کیا ہے اور عارو نارک فی امام کی مقدم ہے ۔ ' بلکہ تو بر دو کیا ہے اور عارو نارک و کر بود کیا ہے اور عارو نارک و اس کی بین جولوگوں کو جنم کی طرف یو سے بین حاصل کیا ہے۔ بہت بی برا ہے۔ تیرا امام نام کی بین جولوگوں کو جنم کی طرف یو سے بین حاصل کیا ہے۔ بہت بی برا ہے۔ تیرا امام نام کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو بلاک و بر بود کیا ہے اور عارو نارک و میں جولوگوں کو جنم کی طرف یو سے بین حاصل کیا ہے۔ بہت بی برا ہے۔ تیرا امام نام کی اطاعت کر کے اپنے آپ کو بلاک و بر بود کیا ہے اور عارف یو سے تیر امام کی امام کی امام کی ای امام کی بین جولوگوں کو جنم کی طرف یو سے بین امام کی کی امام کی کا امام کی کا امام کی کیا امام کی کیا امام کی کیا کہ کا امام کی کیا کہ کی امام کی کی امام کی کی امام کی کیا کہ کی امام کیا ہے۔ بہت ای کی کی امام کی کی کی امام کی کی کیا کہ کی امام کی کو کی امام کی کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کو کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کی کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کی کیا کہ کی کی کی کی کیا کہ کی کی کی کی کیا کیا کہ کی کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کی کی کیا کیا کہ کی کی کیا کہ کیا کہ کی کیا کہ کی کیا کہ کی کی کیا کہ کی کیا کہ کی کی کیا کہ کی کی کیا کہ کی کی کیا کہ کی کی کی کی کی کی کی

بہرصل ان حاد ت میں اسی بسین کے اندر غیر معمولی جوشی بیدا ہوا۔ چنا نچے جناب زہیر بن قین نے فدمت اہم میں عرض کیا میرے آ قا حالات نے جوصورت اختیار کرلی ہے وہ فل ہر سے بھی ان اوگوں سے نمٹ لین چ ہے کونکہ بعد میں اس قدر کیٹر فوج آ جائے گی کہ جس کے مقابلہ کی جمیں تاب اتو انائی ند ہوگ ہر ماش نے بیہ جوانی پر میر شبت کردی کہ جس کے مقابلہ کی جمیں تاب اتو انائی ند ہوگ کر ماش نے بیہ جوانی پر میر شبت کردی کہ جس کے مقابلہ کی جمیں تاب القتال کو شن ہر گز جنگ کی ابتداء اللہ باصواب دے کرا پی سلم جوئی پر میر شبت کردی کہ جس کے مقابلہ کی جمیں کا باتداء میں القتال کو شن ہر گز جنگ کی ابتداء اللہ کا باتداء میں کرنا جا بتا۔

ع ارشاد اس ۲۳۳۱ شن المهموم اس ۱۰۸ مثل المسين اس ۲۰۰۱ هيار الطول اس ۲۵۳ هـ ع انش المهموم ص ۲۰۹ هي ته ارشاد اس ۲۳۳۱ شن المهموم اس ۲۰۱۹ ه. هن ارشاد اس ۲۳۳۱ شن المهموم اس ۲۰۱۹ ه.

#### كريلامين ورود

ال کے بعداہ م نے قرے فرہ یا ہمیں تھوڑا مرا آگے چنے دو۔ چنا نی ہی آپ نے تھوڑا ہی داستہ طکی استہ عدہ الاوص کا استہ عدہ الاوص کا استہ عدہ الاوص کے اس جگہ کا کیا امر ہوگیا۔ امام نے دریافت کی خوصا استہ عدہ الاوص کی اس جگہ کا کیا نام ہے ؟ عرض کیا گیا کہا ہے ہیں۔ والد معت عیدہ و قال اللّهم الّی اعود بھی من الکوب و المبلاء کی سیدائشہد آئے نے آبدیدہ ہو کہ کہا یا اللہ ہم کرب وہا ہے تیری پنوہ تئے ہیں۔ نیم سیدی فرہ یا خوصا موصع کوب و بلاء کی بیرن والم کا مقام ہے۔ اس کے بعد تھم ویا خوار لوائی یہاں از وکیونک فرھا ھنا محط رحال و مستمک دمانت و عما محل قبور ما بھدا حدث ی جدی وسول اللّه صلی الله علیہ و الله کے یہی ہماری مواریاں بھانے کی جاری میں دری قبروں کا گل ہے۔ ہیرے جد مواریاں بھانے کی بگر ہوں کا مقام ہے۔ یہی ہماری قبروں کا گل ہے۔ ہیرے جد مواریاں بھانے کی بگر ہے۔ گری اطماع دی گل ہے۔ ہیرے جد مواریاں بھانے کی بگر ہے۔ گری اطماع دی گلے کا مقام ہے۔ یہی ہماری قبروں کا گل ہے۔ ہیرے جد نامہ رہنا ہوں خدا ہوں خدائی اطماع دی گلے گلے۔

جب خيام ميني السب بو چيتوروايات من وارد ب كرم كارسير الشهد ادالظيلا في سب سن پهل كام به كيد السب و للده و اخوت و اهملبيته و ثم نظر اليهم فيكي ساعة ثم قال النهم اما عترة بيك مسحمد وقد اخر جنا و طردنا و از عجما على حرم جدّما و تعدّت بدو اميّة عديما النهم فحدلنا بحقا و انصرنا على القوم الظّالمين كي

۔ پ نے اپنے تمام اعزہ وا قارب کو اکٹھا کیا اور ایک ساعت تک ان کی طرف دیکھنے کے بعدرو دیئے۔ اور ہارگاہِ قدرت میں عرض کیا۔ والقہ ہم تیرے نبی تھرکی عمرت میں۔ ہمیں زیرد کی اپنے جدنا مدار کے حرم ہے دور کیا

ل سبوف سيدين طائبس من اعلى تنس أمهوم من الساما شر بحار من ١٨٨ ينقل بحسين مفتوم من ١٠٨ وغيرو\_

ع ادراد المراد على ١١٠١ على الماد على ١١٠٠ كال وج المراد الموقيرو

<sup>.</sup> کشسالجهوم بس الله

AV

آئی ہے۔ اور بنی امیہ نے ہم پرظلم وسم کیا ہے۔ تو ہا رہے تن کو حاصل فرما۔ اور ہمیں ظالموں پر فنخ و نصرت عط کر یے سلا امام حسین الظیمی کے کر بلا میں تشریف او نے کے بعد رہیما مجلس حسین تھی۔ جو کر بد میں پڑھی گئی۔ بعض ارباب مقاتل نے اس مقام پرامام عالی مقام کا وہ خطبہ اور اصی برحسین کے تا نیدی ایسان افرور کلمات نقل کے ہیں۔ جو ہم منزل وی حسم کے مقام پرنقل کر بچکے ہیں۔ ویسمسکس المجمع مالتہ کو اور واللہ العالم بالا میں او۔

ايك مشهوروا قعد برتنقيد

'' حضرت کے داصلہ کر بلا کے بعد عام طور پر ایک روایت یہ بھی مشہور ہے گہ آپ نے نیخواہ ماضریہ کے ہشروں کو جواس زبین کے ما مک تھے۔ بلوہ کر فرمایا کہ بیس یبال قبل کیا جاؤں گا۔ بیرے دوست وُور وُور سے ریورت کو آئیں گے۔ اس لیے جابتا ہول کہ اس ربین کو میرے ہتھ فر دخت کر دو۔ ودلوگ راضی ہوئ تو آپ نے ساتھ ہزار درہم مرحت فرمائ ۔ گریے روایت سوائے معمولی کتابوں کے کسی معتبر کتابوں بیس نہیں پائی جاتی ۔ مولوی مائے جارا درہم مرحت فرمائے ۔ گریے روایت سوائے معمولی کتابوں کے کسی معتبر کتابوں بیس نہیں پائی جاتی ۔ مولوی مائے میں کہ اس مرحوم اپنی کتاب ما تھیں، جداول کے صفحہ ۲۹۳ بیس فرمائے بیس کہ ''بیروایت کسی کتاب میں مضمہ ان مندرجہ ، پر المصائب نیس بلی جاتی ہو اس کی سند نہیں گی۔ بہرطال عد، مدکنو ری نے اس مضمہ ان مندرجہ ، پر المصائب نیس کی سند نہیں گئی جاتی مائے بیس رکھتی بلکہ وہ بہت ک یہ موایت کو اللہ العالم ۔

النس المبروس من الاستشق المسين من ٢٠٨ وقائع الاستجراء من ١٩٠٠ وغيرور الدع المباطقة من الصية اول من ١٩٨٠ الماعة

#### ﴿ بيسران باب ﴾

# دومحرتم سے شب عاشوراتک کے حالات و واقعات

امام حسین الظنیلا کے نام ابن زیاد کا خط

سوم محرم الحرام كوعمر بن سعد كاجار بزار تشكر كے ساتھ كر بلايس انجنا

جب عراق کے گورز جبید اللہ بن زیاد کو اوم کے ورود کر بلا کی اطلاع کی تو اس نے اوام عالی مقام کے لگر و قب کے لیا کے ایک کے بیان کے معاویات کی دوائی کا سعد ( معور ) مع محرس الحر سم کو جار برار کا انتظر جر ار لے کرفل اوم کے ناپاک ارادہ سے وار دکر بلا ہوا۔ اس کی روائی کا اجرائی طریق ہے کے قروی کر کے مرصد کی علی قدیش ' وشینی' پر قبضہ میں از بات کی مصاف ت میں دیامیوں نے فروی کر کے مرصد کی علی قدیش ' وشینی' پر قبضہ کر لیا تھا۔ ابن زیاد نے عمر سعد کو علیا قدر نے و و دھی کا پر وائد دے کر ان لوگوں کی سرکو بی اور مقبوضہ علیا قد کی یا زیابی کی ممم پر روائد ہوئے پر مامور کیا تھا۔ اور بعض اخبار و آٹار کے مطابق و میکوف سے روائد ہوکر بمقام'' جمام اعین' لا کو نظکر سمیت فیمہ زن تھا کہ اس انتخابی مطابق مصرت امام حسین کے کر بلا میں وارد ہونے کی ابن زیاد کو اطماع میں۔ اس لیے اس

مع لي النفس اليوم بص الارتفق الحسين بس ١١٦ \_ لقام بس ١٣٠ وغيره \_

نے این سعد کو والی بلا کر کہا کہ پہلے اس کر بلا والی مہم سے فارغ ہولو۔ اس کے بعد وحنی والی مہم پر روانہ ہوتا۔ ابن سعد نے معذرت کے لہجہ بیل کہا ہم نے مشورہ لینے کے لیے تہمیں نہیں بلایا۔ جاتا ہے تو خود کر بلا کا رخ کرو۔ ور ندر نے ہوگا۔ ابن زیاد نے جھوا کر کہا ہم نے مشورہ لینے کے لیے تہمیں نہیں بلایا۔ جاتا ہے تو خود کر بلا کا رخ کرو۔ ور ندر نے کا پروانہ والی کر دو۔ ابن سعد نے ایک رات کی مہلت طلب کی۔ والی گھر آیا۔ احباب وا قارب سے مشورہ کیا۔ میاب نے اسے اس مشورہ کیا۔ نہا کہ آگر آیا۔ احباب وا قارب سے مشورہ کیا۔ می سے نے اسے اس مشؤم ارادہ سے ردکا۔ بعض (ابن سعد کے بھا نج حزہ مین مغیرہ) نے تو یہاں تک اسے کہا کہ اگر تو فرن سے نے اسے اس مشورہ کیا۔ اس میں کہ بھر تھا اس سے کہا ہا میں نے فرن سے لیا کہ بھر اس سے کہا ہا میں نے فرن سے اپنے ہاتھ رکھوں کرکے ہارگاہ خدا بی حاضر ہو۔ ابن سعد نے وعدہ بھی کرلیا کہ بھر اس اسے کہا ہا میں میں نے نے ماصل کرنے کا مجبوت اس سے کہا کہ اس مورج سے کہا ہیں ہور سے کہا کہ بھر اس سے کہا کہ اس میں اور برابر یہ کھر بیا استعار پڑھنے کے عالم بھر اس کے عالم بھر اس کہ کہا تیں سعد نے دہ رات انتہائی تجر وسراسم کی کے عالم بھر اور برابر یہ کھر بیا شعار پڑھنے کے عالم بھر اس کہا کہ اس کی بھر بیا تھر بیا تھر بیا تھر بیا ہے کہ کہا ہیں گئر دیا کہ بھر اس کر بھر کہا تھر کہ بھر کہا ہور کے عالم بھر اس کہا کہ بھر اس کر کہا کہ بھر کہا ہور کہا کہ بھر بیا کہ بھر بیا کہا کہ بھر گئر دیا کہ بھر بھر کہا ہور کہا کہ بھر کہا کہ بھر کہا کہ بھر کہا کہا کہ بھر کہا گئر کہا گئر دیا کہ کہا کہا کہا کہا گئر دیا کہ کہا کہا کہ کہا گئر کہا گئر کہا گئر دیا کہ کہا کہا کہا کہا گئر کہا کہ کہا کہا کہا گئر کہ کہا گئر کر کر کر کر کر کر کر کر

الى خطة فيها خرجت لحين افكر فى امرى على خطرين ام اصبح ماثوماً بقتل حسين لعمرى ولى فى الرئ قرة عين حجاب ولى فى الرئ قرة عين ونار تعديب و غلّ يدين اتوب الى الرّحمن من سنتين و ال كنت فيها اعظم التقلين وما عاقل باع الوجود بدين

دعائی عبید الله من دون قومه فو الله لا ادری و انی تحائر و اترک ملک الرائے والری میسی؟ حسین ابن عمی و الحوادث جمة ولی قتله دار التی لیس دومها یقولون ان الله خالق جمة فان صدقوا فیما یقولون اسی و ان الد العرش یعفر رقتی و ان کدبوا فرما برئ عظیمة

الحرام الم وكودار دكر بلا بوا-

ابن زیاد کالل فرزندرسول کے لیے لوگوں کو برا دیجنة کرنا

ادھر کوف میں بدنہادائن زیاد کی بید کیفیت تھی کہ دولوگوں کو جامع مسجد میں جمع کر کے مال دودلت کا لا جی دے كر نيز تهديد ووعيد سے يزيد عنيد كى اطاعت وفر مانبردارى كرنے پر آماد وكر رہاتا۔ چنانچہ بر بر آ دى كے وف كف مقررہ میں نقد سوسودرہم کا اضہ فدکر دیا تھا۔ مزید احتیاط کی خاطر کوفہ ہے نکل کر مقام'' تحیلہ'' (جو کہ کوفہ ہے پجھو فاصلہ پر َر بلا کے راستہ میں واقع ہے) میں اقامت اختیار کر رکھی تھی۔ اس کو پیاطلاع بھی ملی تھی کہ نوگ چونکہ حضرت امام حسین کے ساتھ جنگ کرنا پندئیں کرتے۔ اس لیے پھے لوگ کوف سے رواند ہوکر راستے سے واپس چلے آتے ہیں۔ اس لیے ملعون نے سعد بن عبد الرحمن کواس کام پرمقرر کیا کہ وہ جبڑ کرے اور اے اگر کو کی ابیا شخص ملے تواہے پکڑ کر در بار میں چیش کرے۔ چنانچے سعد ذکور نے ایک شامی سپائی کو جو کسی کام کے لیے لفکر سے واپس کوفہ میں آیا تھا۔ پکڑ كرابن زياد كے يبال چيش كيا اوراس نے اس كے آل كا علم صاور كيا۔ چنانچدا سے آل كرديا حميا۔ اس واقعد باكله كابياثر ہوا۔ کہ چرکس مخفس کونشکر سے واپس آنے کی جرائت نہ ہوگئی۔ این زیاد برابرانشکر پرنشکر بھینجنا رہا۔ چنانچہ چوتھی محرم کو شمر بن ذي الجوش كوچار بزار، بزيد بن ركاب كلي كودو بزار اور حسين بن تميركوفي كوچار بزار كالشكرج ارد \_ كررواند كيا يك اى طرح برابر بيسلسله جارى ربا- اس كانتيجه تفاكه يح روايت كى بنابر توي ما ويحرم كوكر بد بين سياه مخالف كى تعدادتمیں ہزار کو پہنچ می تھی۔ (اس کی تفصیل بعد میں آئے گی انشاء اللہ) نیز بعض آ جار ہے معلوم ہوتا ہے کہ ابن زیدد نے کر بن قیس جھنی کو یا بچ سوسلے سیای وے کرا اپل فرات! (جو کر بلا کے راستہ میں واقع تنمی) پر اس غرض سے تعین ت کیا تھ کہ کوفہ کا کوئی آ دمی حضرت اہ م حسین کی نصرت وامداد کے لیے نہ جا سکے ہے۔

سیات یا ما در در این سعد کر بلا میں پہنچا۔ اور تر تھی اپنظر سمیت س کے ہتھ شائل ہوگیا تو اس نے پہا المام میں کہ کام یہ کی کہ شام سین سے تھریف لانے کا سب دریافت کیا۔ پہلے می ترش سے لیے کیشر من مبد اللہ تعلی کو بھیجا جو کہ مدترین خلائق ، بہت جری وجسور اور خون ریز آ دمی تھا۔ سرکار امام میں پہنچنے سے پہلے جناب ابو المند معلی کو بھیجا جو کہ مدترین خلائق ، بہت جری وجسور اور خون ریز آ دمی تھا۔ سرکار امام میں پہنچنے سے پہلے جناب ابو شمامہ میں نے انکار کیا۔ ابو تمامہ نے کہا شمامہ میں جو و۔ اس نے انکار کیا۔ ابو تمامہ نے کہا

ل مناه في معيد بس ١٩ ١٠٠ ينس المهوم إس ١٦٠ - لقام إس المحريقيل المحمين جس ١٠٩٠ - م

ع قلام بل ۱۲ تاریخال روحت السعاد،

ع دقائل الاعترام ال ١٠٠٩ وغيرو-

ے مراب ہو ہرا ہوں اور اس معام ہو ایس اس معلی العبد الى من ١٠١٥م ١٠٥٠٠٠٠

ور کری صورت یہ ہوسکتی ہے کہ بی تیری کوار کے قبضہ پر ہاتھ رکھتا وں اور ای حالت بی خدمت اہم میں لے جاؤں گا۔ اس نے ایسا کرنے ہے بھی انکار کیا۔ الانتمامہ نے ولیری کے ساتھ جواب ویا۔ پھرتم خدمت اہام میں بھی فہیں جاسکتے۔ اس پر طرفین میں بخت کاری ہوئی اور بالا خروہ تقی واپس چاا گیا۔ پھر ابن سعد نے قرق بن قیس حظی کو اس مقصد کے لیے نتی کیا۔ چانچواس نے اہام عالی مقام کی خدمت مبارک میں حاضر بوکر پسر سعد کا پیغام پہنچا۔ اس مقصد کے لیے نتی کیا۔ چانچواس نے اہام عالی مقام کی خدمت مبارک میں حاضر بوکر پسر سعد کا پیغام پہنچا۔ امام المبطلان نے جواب دیا جواب دیا جواب المسل صصور کے محتب وا المبی ان اقسد معلیا عاما اذا کو هندو می المصوف عسد کے ایک نام المبلان نے جواب دیا جواب کی والوں نے مجھے لکھا کہ جاری طرف آ ہے۔ اب اگرتم میرا آتا پندئیس کرتے تو میں وائل جاتا ہوں۔

قاصد نے والی جاکر جب این سعد کوانام کا پی معلمان جواب و یا تو اس نے فوش ہوکر کیا کہ جو او سو ان پیعافی اللّٰه من حوبه کی المید ہے جس حسین کے ساتھ جنگ کرنے ہے نئے جا کال گا۔ انجرامام کے جواب کی روشی میں تمام صورت حال این زیاد کو کئے کہ جس میں تا کہ جس کی بیان کرتا ہے کہ جس وقت پسر سعد کا قط این زیاد کو طاقو جس اس وقت اس کے پاس موجود تقدار سے فط پڑھنے کے بعد محکم اندو کا فراند انداز جس بیشعر پڑھا۔

ماتو جس اس وقت اس کے پاس موجود تقدار سے فط پڑھنے کے بعد محکم اندو کا فراند انداز جس بیشعر پڑھا۔

الآن اذا علقت معادل بنا به

''اب جبکہ ان میں ہورے چنگل گڑ گئے ہیں۔ گلوخلامی کی امید کرتے ہیں۔ اب چینکارے کا کو لَی وقت میں ہے۔''

عمر بن سعد چونکہ جانا تھا کہ امام مالی متام اس باروا مطالب کو سراز قبول نیس کریں ہے۔ اس لیے اس نے اے فدمت امام میں چیش کرنے کی جسارت میں شیس کی سے مصالحت سے این سعد ناامید ہوکر اب فرزندر وں سے

\_ ارشادهم ۱۹۳۷ ققام اس ۱۳۱۴ نفس المهو مرامی ۱۹۳۷ فیراب

نوع - يا شريمار طالوار چي ۱۸۹. ماه

الانے کی تیاری میں ہمدتن مشغول ہو گیا گراخبار و آثارے جو پھی واضح و آشکار ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ اس کی مصالحان ہ کوششیں اس کے بعد بھی چند دنوں تک جاری رہیں کیونکہ وہ محض طبع و نیا ہیں اس جرم شنیج کا ارتقاب کرنے پر آباوہ ہوا تھا۔ ورنہ دل ہے جیس جاہتا تھا کہ اس جرم کا مرتکب ہو۔ بیسلسلہ اس وقت موتوف ہوا جب خولی بن بزیر معنون نے پسر سعد کی اس روش ورفزار کی شکایت این زیاد بدنہا دکو کر بھیجی۔ اور اس بدنہا دکا تہد بد آ میز خط این سعد کے پاس آیا۔ اس کے بعد یہ برخت فل حسین پر بالکل تل گیا۔ جس کا تھے جسنے عاشورا متمام اہل عالم نے و کھ لیا۔

ان امور کی تفصیل ناظرین کرام آنے والے بیانات میں طاحظہ کریں۔ آئے بردھنے سے بہلے یہال آیک

مروری امرکی وضاحت کردینا مناسب معلوم بوتی ہے۔

ایاتم عالی مقام کے جواب پر تنجرہ اور ایک مشہور غلط جی کا از الم

بعض کوتاہ اندیش نوگ ا، م عالی مق م کے اس جواب باصواب پر جوآ پ نے عمر بن سعد کے قاصد کودیا تھا اوراس سے بل فر کے ساتھ میکی مل قات بیں بھی اس بات کا اظبار کر بھکے تھے۔ ( کداگرتم اپنے عہدو پیان پر قائم نبیل لو جھے واپس جانے کی اجازت وے وی جائے) مختلف چہ ہے کوئیاں کرتے ہیں۔"امام حسین کواپے انجام کاعلم نہ تھا۔" کسی خاص مشن کو لے کرنبیں اٹھے تھے۔" '' اگر ابن زید کی طرف سے داپسی کی اجازت ل جاتی تو پھرا ہ تم کیا كرتے؟ ان كا طريق كارك موتا؟ "أكروين كى بقامآت كى شهردت يل بيشيد وقتى اوراى مقصد كے چي نظرى كرجا کے لق و وق صحراء میں تشریف لائے تھے تو مجروالیس جانے کی تمنا کا اظہار چے معنی دارد؟ " بیدادر اس قتم کے متعدو سوالات كئے جاتے ہيں۔ حقیقت ميہ ہے كما يہے بودے اور ركيك سوال ت وس لوگ كر يكتے ہيں جن كے وہنول كى كمي مطلب كي مجرالي تك رسمالي نبيس بوعلي ﴿ و محد موا معالم حصوا بعلمه و لممّا يأتهم تأويله ١٠٠٠ ورزتهم و ذكا اور ذبن رسار كھنے والے حضرات جانے بیل كدائ فسم كے مقدمات براس فتم كے زم حوابات ميں كيا حكمت و مصعمت مضمر ہوتی ہے؟ جناب امام حسین الصین کو باعلام ایز دی و باعد منبوی ومرتضوی ضرور اینے انبی م کاعلم نیا جس کا وہ بوقت روائل بعض اشخاص سے اظہار ہمی کر میے تھے۔ (جیب کہ ہم قبل ازیں مدینے سے آپ کی رو آئل کے حالات میں قلم ہند کر چکے ہیں) وہ یقینا ایک عظیم مقصد کے ماتحت بہال تشریف دائے تھے اور وہ تھا دین اسلام کی بقاء کا انتظام اوران نیت کے تحفظ کا اہتمام۔ وہ علم امامت اور حالات حاضرہ کے ماتحت ہے بھی جائے تھے کہ ایس ریاد برنب دان کی خواہش کوشدیم نہیں کرے گا۔امام توامام خود پسر سعد کا بھی بجی خیال تھا کہ ابن زیاد سلے واشتی کی گفتگو کو تبول نہیں کرے گا۔ (جیسا کہ ابھی ہم اوپراس کا بیعند میریان کر بچکے جیں) اور ظاہر ہے کہ جب تک ابن زیاد منظوری شدویتا۔ تُریوابن سعد کے اس مطاب کوشلیم کرنے کا سوال ہی بیدائیں ہوتا تھا۔ لہذا ان حقائق کے بعد اس سوار کا تو کو لُی کل ہی باقی

ا نیس ره جاتا که اگر این زیاد آپ کی خوابش کو مان لیما تو پیر آپ کا طریق کار کیا ہوتا؟ " اب صرف به بات جواب طلب رہ جاتی ہے کہ امام افظیا کے بیسب کچھ جاننے کے باوجود کہ ان کا بیصطالبہ منظور تبیس ہوگا۔ پھراس کا اظہار كيول فره بيا؟ اس كا جواب بالكل والشح وعيال ب\_رمز ماشناس معترضين كمنديل لكام دينا جائي تع جوآج بزي سادگی اورمعمومیت کے انداز میں کہتے ہیں۔"امام نے اس کا اظہار کیوں فرمایا۔" اگرامام ایب نہ کرتے تو آج میں لوگ بزیداوراس کے کار بردازان حکومت کی ہے گنائی ٹابت کرنے کے لیے بوں ان کی ہے جو دکا ات کرتے کہ بزید وراس کے متال کا کیا تعبور ہے۔ وہ برگز امام کوشہید نہیں کرتا جاہتے تھے لیکن امام نے زیردی ان پر جنگ مسلط کر وی۔اوران کومنع وآشتی کی تفتیلو کرنے کا کوئی موقع ہی نددیا۔اس لیے بزید کو مجبوراً وفاعی اقتدام کرنا پڑا جس کے تیجہ میں امام کی شہودت واقع ہوگئے۔" محکیم اسلام امام حسین الظیم نے یہ تفتیکو کرے اس قتم کی قبل و قال کا جیشہ کیلئے دروازہ بند کر دیا۔ اور بنی امیہ کے ظلم واستبداد کا بردہ اس لمرح جاک کر دیا کہ اب اسے قیر مت تک رفونہیں کیا جا سكاراه من يممالي ند مفتكوكر ك ابت كرديا كديدان ير جنك كومسلط نبيس كرنا جاسج تنصران كي خواجش تفي كه حکومت شریغوں کے ساتھ شریفاند برتاؤ کرے۔ مگر قیصر و کسری کے بوتے ،نش ُ افتدار بیں اس طرح سرمست اور پھور بنی رہے کدوہ جائے تی نہیں تھے کہ انسانیت وشراونت کیا چیز ہے؟ اور اس کے نقاضے کیا ہیں؟ انہوں نے بندگانِ خدا کو ا پنه غلام اور شریعت محمد کی کوئٹری سمجھ رکھ تھا۔ امت مسلمہ کے تو کی شل ہو تھے تھے اور و ماغ ماؤف ! اس کیے ان حالات بين ضرورت تفي كدكوني بانفروش مروز شمشير بكف اوركفن بدوش رزمگاه بين قدم ركھ\_ جو حكومت كي غلط کار ہوں کا پروہ جاک کر کے حق وحقیقت کواس کے حقیقی خدوخال کے ساتھ اصلی لباس میں اہل اسازم کے سامنے پیش كرے۔ بيسعادت كا تبانِ قضا وقدر نے حضرت سيدالشبد او كے مقدر ش لكيد دى تھى۔ انہوں نے اس جمود وخمود كى مبر کوتو ڈا۔ اور بزید کی جائزانہ بلکہ کا فرانہ حکومت کو بے نقاب کر دیا اور اس کا برچم سرتگوں کرکے عالم انسانیت کواہدی ہلاکت ہے ہی لیا۔ اور دین اسلام کوایک زند ہ جاوید حقیقت بنا دیا۔

سرداد و نداد دست در دست برید حقّاکه بنائے لا اله هست حسینً

ذلك قصل الله يؤتيه من يشاء و الله ذو الفضل العظيم\_

چونتی محرم اور کر بلایس نو جیس بی فوجیس

عرم کی چوتھی تاریخ کے کوعبیداللہ بن زیاد نے جامع کونہ میں بنی امید کی تعریف اور قبال او تم پرتم بھی پر مشتل وہ خطبہ دیا جس کی طرف پہلے اش رو کیا جا چوکا ہے اور پھر مقام نخیلہ میں قیام کر کے فوجیس بھیجنے اور دیگر تمام جنگی

وقائع ايام محرم بص احل بحوال وسيلة النجاة طبراني-

امور کی و کھے بھال کرنے لگا۔ اور تیسری محرم کو عمر بن سعد کو چار ہزار توج کے ساتھ مبینے کے بعد برابر توج پر فوج بھیجا ر ما۔ فوجوں اور ان کے سربراہوں کی تفصیل مناقب بن شبرآ شوب کے بیان کے مطابق ہے ہے: (۱) خر . ایک ہزار۔ (۲) عمر بن سعد جار بزار . (۳) كعب بن طلحه تين بزار . (۴) شمر ذي الجوش جار بزار . (۵) يزيد بن ركاب كلبي وو بزار . (۷) خصین بن نمیر و او بزار . (۷) مضام بن رهینه مازنی حمین بزار . (۸) لفرین حرشه تمین بزار . (۹) هبث بن ربنی ایک ہزار۔ (۱۰) تجار بن ابجر ایک ہزار۔ یکل تعداد پھیس مجار ہوتی ہے۔ لیکن محققین اہل سیرو تواریخ کا بین بیہ ہے اور حضرت اوم زین العابدین اور جناب حضرت امام جعفر صادق النامی سے بسند معتبر نقل شدہ روایت ہے بھی ای کی تائید ہو آ ہے کہ فوج اشقیاء کی تعداد تمیں برارتھی کے سامہ جلسی علید الرحمد لکھتے ہیں عالان ایسن رياد ما زال يسرسل الى ابن سعد بالعساكر حتى تكامل عنده ثلاثون الفًا ما بين فارس و راجل ثم كتب الينه ابس زياد اني لم اجعل لك علة في كثرة الحيل و الرجال فانظر لا اصبح ولا امسني الا وعبرك عندي غدوة وعشية وكان ابي زياد يستخث ابن سعد لسنة ايام مضين من المحرّم ﴾ ابن زیاد بدنباد برابرلشکر پر نشکر ابن سعد کے ی س جیجنا رہا۔ یہال تک کداس کے پاس بیادہ اورسوارلشکر بول کی تعداد کال تمیں بزار تک پہنچ کی۔اس وقت این زیاد نے پسر سعد کولکھا کہ بی نے کثر ت اسپ و سیاہ کے معاملہ بی تیرے لے کوئی عذر باتی شیس جھوڑا۔ دیکھو ہرمیج دشام میرے پاس تمباری کارکردگی کی ربورث موجود ہونی جائے۔ ابن زیاد نے چھٹی ہاہ محرم کے بعد ابن سعد کو ق آل حسین پر زیادہ پر ایجنتہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ سے

بیاس قدر لاؤلفکر، اس قدر نیل و سپاو، کر بلا کے محرا میں کیوں جن کے جارہ تھے؟ محض فرزندرسول،
پروردو کنار بنول، جگر گوشته امام مبین، ناز پروردو جبر بینل ایمن، برادر امام حسن بجتی، حلیف انتی وسلیل البدی حضرت
سید الشہد الله دوری وارداح العالمین له الفد اوری ش حیات کوگل کرنے کے لیے جن کے تمام اعز ووانعداری تعداد بنابر
مشہور کل بہتر (۲۷) نفور تھی، جن بی سے ۳۳ سوار اور چالیس پیادے شے سے

دوستان او به يزدان هم عدد

دشمان چون ريگب صحرا لا تعد

(امرارورموز)

ادر بنا بر همتیق ایک سوپینالیس (۱۳۵) نفر تھی۔ آ ہ! کب ۷۲ (۱۳۵۱) نفوس زا کید۔اور کہاں تمیں ہزارانسان نما خونخوار درندوں کالشکر جزار ' سه

ع ماشر بحارامی ۱۹۲۰ ۱۹۳۰ یکس انجموم بس ۱۹۵۰ عقل بسیس بس ۲۱۹ ۱۳۵ نخ رج چی بس ۲۲۵ وغیروسا

ا كدافي مقتل الحسيس للمقرم يمل ٢١٨ -يوس عاشر عدر من ١٩٠لمصيبة اردت بلب حشاشتى شعلاً يطيش دخانها بدماغى المصيبة اردت بلب حشاشتى المصيبة اردت بلب حشاشتى اس طرح امت مسلمه فا ندان نبوت كما تحديد الوك كرك اجرد مالت اداكر رائ تحى تحد كراً تحديد المنافع في ادلال من لم يرل بالعز مدكوراً المام مسينًا اورا بن سعد كي آخري مصالحات كفتكواور تاكامي

قبل ازیں اشارہ کیا جا چکا ہے کہ ابن سعد بد بخت محض و نیائے دوں کے بے پناہ طبع ولہ کچ کا شکار ہو کر فرزند رس کے ساتھ جنگ کرنے پر آیادہ ہوا تھا۔ ورندوہ جا بتانبیں تھا کہ آپ کے خون مقدی سے اپنے ہاتھ ونلین کرے وراس جرم تلین کا مرتکب ہو۔اس لیے اس کی خواہش تھی کد کس طرح رے کی حکومت بھی ہاتھ سے نہ ج نے اور کل و تل سین ہے ہم گلوفلامی ہو جائے۔ چنا نجداس نے اس سلسلہ میں پہلی کوشش تو بدکی کدآتے ہی قامر بھیج کراماتم ے بہال تشریف لانے كاسب وريافت كيد اور امام عالى مقام كے اتمام جحت كے ليے مصلحان جواب يروس نے ابن زیاد کوئکھا کہ اب خطرہ جنگ تل گیا تکر ابن ریاد نے اپنی مصدہ پرواز ، شورش پیند طبیعت اور فتنہ پرور ڈ ہنیت کی بنا پر ال كوشش كوبار " ورنه بون ويا اب نظر بظاهر حالات ابن معدمهما ما ندرش ورقمار سے تا اميد بويكا تحا محراه م الطبيع نے اتمام ججت کے لیے خود وست تعاون وراز کیا۔ لیٹنی آنجنات نے ابن سعد کے پاس قاصد بھیج کہ آج رات دونوں لظروں کے درمیان جھے سے مو۔ ابن سعد نے اس بیش کش کو قبول کر لیا۔ حیکن سبط ابن جوزی ( در تذکرہ خواص الارد ) کے بیان کے مطابق خود مربن سعد نے بداستد عاکمتی جے سرکارسیدالشہد او نے شرف تبولیت بخش-صاحب اع التوريخ (ج ٢ م ٢١٧) في بحى ايد بى لكها ب و دهقيقت يبى بات قرين عقل معنوم بوتى ب كيونك ابن سعد جنگ ہے پہلوتنی کے بہانے تلاش کر رہا تھا۔ جس براس کا وہ مکتوب بھی شاہر ہے جواس نے ملاقات کے بعد ابن ز دولکھا (جس کی تغصیں بعد میں آربی ہے) اور بہمی ممکس ہے کہ امام نے اسے اتماماً للجد ، لصرت حق کی وعوت دیے کی فاطر بلایا ہوجیہا کدمکارے فلاہرے۔ والقد اعلم۔ بہرحال ابن سعد مقررہ وقت برقریباً ہیں سواروں کے ہمراومقررہ جکہ یر پہنچ کمیا۔ اوھرامام المندی مجھی استے ہی آ دمیوں کے ساتھ تشریف نے کئے مگر قریب پہنچ کراماتم نے ہے ہمراہیوں کوعلنجد و کر دیا۔ ابن سعد نے بھی اب ہی کیا۔ اور بروایے شنمراد وعلی اکبر اور جناب ابوالفصل عماس آب کے ہمراہ رہے۔ ای طرح عمر بن سعد کا بیٹا حفص اور اس کا خاص غلام بھی اس کے ساتھ رہے (معلّ الحسین، ص ۲۳۳) اس طرح تنبائی کے عالم بیں امام الطبیق اور عمر بن سعد کے درمیان کافی دمریتک سعسلة کلام جاری رہا۔

ا صاحب و خطیم. (مس ۱۹۸۹) نے بدوا تعداد تر محرم ک وات کے طالات عمل تکھا ہے لیکن حوالات وقر اس کی تا تبدی بجائے تر دید کرتے ہیں۔ میں اگر چالاء نے اس تاریخ کی تعیین میں کی محرب یقیمتا تو یں محرم سے پہنے کا واقعہ ہے۔ والقد العالم۔

ا الم عالى مقام اور عمر بن معد ك درميان كيا كفتكو موكى؟

بی تفتگو کس موضوع پر ہوئی؟ کیا کیا امورز بر بحث آئے؟ فریقین نے کن کن خیالات کا اظہار کیا؟ اس کے متعلق حتی طور پر ہی کہ ہما میں ہے۔ اس کے است کا اظہار کیا؟ اس کے متعلق حتی طور پر ہی کہ ہما میں ہما ہے۔ اس کی اس باہی گفتگو کے بارے میں محض قیاس آرائی ہے کام لیا ہے کہ قلال نے بیکہ اور فلان نے بیکہ اور نے بیکہ اور فلان نے بیکہ اور نے بیکہ نے بیکہ اور نے بیکہ نے بیکہ اور نے بیکہ اور نے بیکہ نے بیکہ اور نے بیکہ نے بیکہ اور نے بیکہ نے بیکہ

اماتم نے قربایا ﴿ ویسلک یابن سعد اما تنظی الله الذی الیه معادک و تقاتلی و اما بن من علمت. ذر هدؤلاء المقوم و کسن صعی فامه اقرب لک الی الله بهراقسوس این سعد! کی تو اس خدا نیزا فرتاجس کی بارگاه می حاضر ہوتا ہے! تو مجھ ہے جنگ کرتا ہے حالانگ تو ایسی طرح جانتا ہے کہ میں کس کا قرزند موں؟ اس قوم کو تھوڑ در براساتھ دے کہ بیابات خداک خوشنودی کے زیاد وزر کیا ہے۔

عمر بن سعد ﴿ احاف ان بهدم داری ﴾ مجھے اندیشہ بے کہ میرا کمر ڈھادیا جائے گا۔ امام علیداسلام ﴿ انا ابسیھا لیک ﴾ (اگران لوگوں نے تیرا کھر گرادیا تو) عمل تہبیں کھرینا دوں گا۔

عربن سعد: ﴿احاف ان لؤخل ضيعتى! ﴾ جمع تطروب كديرى جائداد منبط كرفى جائد

امام علیرالسلام ﴿ وَاللَّهُ عَلَيْكَ حَسِراً من مالِي بالحجار ﴾ ش النجاز ، ال تجاز ، تیری موجوده چ تیراد سے بہتر جائیداد تھے خرید کے دون گایا

عمر بن سعد عوالم عيال و اخداف عليم كه مير الله وعيال جي اور جمعان كي تباي كاخوف ب- يهركرابن سعد نے بالكل خاموش اختياركرلى جس كے بعداماتم يه كرا تحد كغر بي اور جمعان كى تباي كاخوف ب

الم عليه السلام على مالك ذب حك الله على فواشك عاجلاً ولا غفر لك يوم حشرك فوالله الى الإرجو ان لا تماكل من برّ العواق الا يسيراً في تجي كيا بوكيا ب؟ فدا تجي تير رونت خواب برذن كر سه اور بروز حشر تجي بركز معاف ندكر سه بخداش اميدكرتا بول كرتوزيا وه ويرتك عرال كي كندم بين كهائك الاستعبر عفاية عن البر قاله مستهر أنا في تستم كاندازش كي الركندم نه في توفي كها كركز و اوقات كراول كي الركندم نه في توفي كها كركز و اوقات كراول كي المركندم نه في توفي كها كركز و اوقات كراول كي المركندم نه في توفي كها كركز و اوقات كراول كي المركندم نه في البرقالة عن البرقالة عن البرقالة عن البرقالة مستهر أنا كي تستم كاندازش كي الركندم نه في توفيكها كركز و اوقات كراول كي المركندم نه في البرقالة عن الب

لے کال میں جائں ہے۔ میں انس انہوم جاشیہ میں بھا اینقل انسین میں جہو تظلم الزہرا میں جوہ اینقل انسین خوارزی میں اوس ۲۳۵ سے بعاد اللافوار میں وہ اوس ۱۹۰۰۔ مقدم

## ایک غلط<sup>ن</sup>ی کا از اله

اس محققکو کے دوران میں امام نے بیہ می فرمایا تھا۔ دودعونسی فسلا ذھب فسی ھذہ الارض العریصة حتی نستظر ما یصیر اهر الساس کی مجھے واگر ارکر دوتا کہ میں اس خویل دعریش زمین میں کہیں چلا جاؤں۔ یہاں تک کے لوگوں کے حال ت کا انجام واضح ہوجائے۔

بیدیان جوابن سعد نے اہام کی طرف منسوب کیا ہے۔ دوایت وورایت کے خالف ہے۔ ورایت کے خلاف السطرح ہے کہ جو تخص بھی حضرت اہام حسین کی بلند و بالا شخصیت کی تھوڑی کی معرفت رکھا ہے وہ بجو سکتا ہے کہ اہام عالی سقام ایس سطی اور گرا ہوا کلام ہر گر نہیں کر سکتے ستے۔ یہی امام حسین ستے جنہوں نے روائی کے وقت اپنے ہمائی عمروا طرف ہے کہا تھا۔ خو والله لا اعسطی المدیدة من نصسی کی جو ہوسو ہو بخترا می ہر گر ذات برواشت نہیں کر سکتا۔ اور کی بزرگوارتھا۔ جس نے اپنے ووسرے یعائی جمدین المحقید سے فر ایا تھا، خولو لمہ یہ کسن صلحاء لمسا ملک اور کی بزرگوارتھا۔ جس نے اپنے ووسرے یعائی جمدین المحقید سے فر ایا تھا، خولو لمہ یہ کسن صلحاء لمسا تھی جسن بین المسلّة و المذلّة و المؤمنون و حجور طابت و طهرت و انوف حسینة و نموس ابیّة میں ان تؤثر طاعة الملنیام علی مصارع المکرام کی جرام زادہ پر جرام زادہ نے جھے وو

ے لے تاریخ طبری ، ج ۲ می ۲۳۷ رتبذ یب المجد بیب دی ۲۶ می ۲۵۳ رکال ، ج ۲۶ می ۱۸۳۰ \_ کال ، ج ۲۶ می ۱۸۳۰ \_ کا

کیان حالات کے چی نظر کوئی فض وہ ہم و گمان ہی کر سکتا ہے۔ کو ایسے غیور اہام عالی مقام نے ایسے ذات آ میرطریقہ ہی ہیں ہیں کر سکتا کہ شاید آ جیاب نے موت کو سامنے مند کھولے و کھے کریے فود سپر دگی کا اغراز اختیار کیا ہو (معاذ اللہ) نہیں کر سکتا کہ شاید آ جیاب نے موت کو سامنے مند کھولے و کھے کریے فود سپر دگی کا اغراز اختیار کیا ہو (معاذ اللہ) آ جیاب کے ذاتی اوصاف اور خاندانی روایات کے چیش نظر آپ کے متعلق یہ تصور کرنا ہمی ممکن تہیں۔ یہ جناب اس کمنا زمیدان شیاحت کے سپوت تھے۔ جو ہمیشہ نے فراکر ہو اللہ لایس ایسی طالب لائس بالمعودت میں المطلل کینا زمیدان شیاحت کے سپوت تھے۔ جو ہمیشہ نے فراکر ہو اللہ لایس ایسی طالب لائس بالمعودت میں المطلل بیسلہ بالمعودت میں المطلل ہو ہو تھی موت میں موت میں جا بیتا ہے نظر آتا تھی۔ اور جس دوئر آ فوش موت میں جا ہو تھی موت میں المحد کے بعد جو پہلا جملائی کی ذبان مبارک ہے نگا اوہ سیتھا ہو لئے ہو اللہ و باللہ و علی ملہ رصول اللہ کئے کے بعد جو پہلا جملائی کی ذبان مبارک ہے نگا اوہ سیتھا ہو لئے ہوں۔ ان میارک ہے نگا اوہ سیتھا ہو لئے ہوں۔ ان میارک ہے نگا اور جس ان المحد کے مراح ہو تھی میں المحد تھی موت کی میں ہوگئے ہوں۔ ان احمال کا بیتال تھا کہ بردان سے بو جھا جاتا ہوا بسی کھی المحد تھے۔ اس کے بزرگ تو بجائے فود خود وسال اطفال کا بیتال تھا کہ جو بران سے بو جھا جاتا ہوا بسی کھی المحد تھے۔ اس کے بزرگ تو بجائے فود خود وسال اطفال کا بیتال تھا کہ جو بران دیک موت کہی ہوں۔ ان سے بو جھا جاتا ہوا با بسی کھی المحد ت عد کے کا نمیداد آپ کی تقریرت شیل موت شہد ہے بھی ذیو دو

ي إ جواب جناب قاسم بسيد الشهد ادر نائخ من ١١ م ١٣٠٩ -

یعسب امر النام کی کے جم دید ہے کے کر مکداور مکد سے کے کرعماؤر میان کے بھراور اہام حسین کے بھراور ہا۔ اور ان کی مشاوت تک میں ان سے علیحہ وہیں بوا۔ امام نے حدید ہے مکداور درمیانی راست عواق اور انشر جس جام شہاوت نوش کرنے تک کوئی ایس کلام ہیں کیا جو جس نے نہ سنا ہو۔ یہ جو بچولوگ کمان کرتے میں کہ آ نجناب نے یہ بہ تھا کہ وہ بنید کے ہاتھ پر ہاتھ و کہتے ہیں۔ (یعنی سلح کرتے ہیں) یا مسلمانوں کی کسی سرحد کی طرف نگل جاتے ہیں۔ بخدا امام انظیاب نے برگز ان مین سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ البت یہ ضرور فرمایا تھا کہ جس اس وسیح ، عریف زیمن جس چلا امام انظیاب نے برگز ان مین سے کوئی بات بھی نہیں کی تھی۔ البت یہ ضرور فرمایا تھا کہ جس اس وسیح ، عریف زیمن جس چلا ہو کہ بات بات ہی تا ہوں ہے کہ دو سراسر افتر اور و بہتان ہے جو بھتا بر جبوت اس نے تعنی اس سے بھی کہتر میں سعد کا بیان حقیقت پر بنی ہے۔ مانا پڑتا ہے کہ دو سراسر افتر اور و بہتان ہے جو بھتا ہو جاتے اور قبل اہام ہے بھی اس سے بھی در تھی درے کی حکومت حاصل کرنے جس کامیاب ہوجائے اور قبل اہام ہے بھی باتھ سے بھی ہاتھ سے نہی در کا میان در کار در جادر جنے بھی ہاتھ سے نہی اس محد کی ناکا می کے اسپاب

اور شاید پسر سعداس مقصد بی کامی ب بھی ہو جاتا۔ اس کی کامیا لی کے بظاہر پھے آ ڈار بھی نمایال سے کونکہ
ار ہاب تاریخ نے لکھ ہے کہ جب اس کا نہ کور و ہالا کھتو ہا بین زیاد کو طلاقواس نے یے کہر کر ہنھددا سخت اب نساصد حد لامیرہ مشعدق علی قو عد یہ بیاس فنص کا خط ہے جوا ہے حاکم کا خیر شواہ اور تو م کا جدر دیا ہے۔ اس رائے سے اتفاق کرنے پر اپنا میلان ظاہر کیا گرخولی بین بزید اسمی اور شمر بین وی الجوش آ ٹرے آئے۔ انہوں نے ابین سعد کے سب کے کرائے پر پانی میسیر دیا۔ خولی جو کر بلا جس کی بزار کا افتکر لے کر پہنے چکا تھا۔ اس نے عمر بین سعد کی شکایت میں ابن لیاد کواس مضمون کا آئے۔ شالکھا۔

والها الاميرا ان عصر بن سعد بحرح كل ليلة و يسط بساطاً و يدعر الحميل و يسحد العميل و يسبط بساطاً و يدعر العميل و يتحدث محمد و الرأفة فاعره ان يبزل على حكمك و يصير اللحكم لي و انا اكفيك اعرة به المامرا عمر المراعم و يصير الحكم لي و انا اكفيك المرة به المام و المراعم و المراعم

ا کشن انجوم بس ۱۱۸ یاریخ طبری دی ۱۲ پس ۱۳۵۵ یاریخ کال دی ۳ پس ۱۸۳۰ یا مع با منتش انجوم بس ۱۱۸ یکال دی ۳ پس ۱۸۹۰ \_ مع با منتش انجوم بس ۱۸۱۸ یکال دی ۳ پس ۱۸۸۰ \_

ال خطكا مضمون يقا فاللى عبصر بن سعد اللى لم ابعثك الى الحسيسُ لتكف عنه و لا لتطاوله و لا لتحييه السلامة و البقاء و لا لتعدر له عندى و لا لتكون له عندى شافعاً انظر فال نول الحسيسُ و اصحابه على حكمى و استسلموا فابعث بهم الى سلّماً و ال ابوا فازحف البهم حتى تقتلهم و تمثل بهم فالهم لذلك مستحقون و ال قتل الحسيسُ فاوطئ الحيل صدره و ظهره فاله عاق ظلوم و لست ارى ال هنذا الا يبصرُ بعد الموت شيئًا و لكن على قول قد قلته لو قد قتلته لعملت هذا به فال الت مضيئت لامرنا فيه حرياك جواء السامع المطبع و ال ابيت فاعترل عملنا و جددا وخل بين شمر بن ذى الجوشن و بين العسكر فالا قد امرناه بامرنا الهيئة المحكمة و جددا وخل بامرنا الهيئة المحكمة و الله بامرنا الهيئة المحكمة و حرياك المحكمة و المحكمة و الله المحكمة و الله بامرنا الهيئة المحكمة و المحكمة

اور بعض روایات کے مطابق خولی کے شکایت نام موصول ہونے کے بعد این زیاد نے محر بین معد کواک مضمون کا خطائی ﴿ اما بعد بابس سعد قد بلغی الک تخرج فی کلّ لیلة و تبسط بساطاً ندعو المحسیس و تنصحات معه حتّی بمضی من اللّیل شطره فاذا قرآت کتابی هذا فامر به ان یمزل علی حکمی فان اطاع و الا امنعه من الماء قائی حللته علی الیهود و النّصاری و حرّمته علیه و علی

ر النس البموم ص ١١٨ - كالل ابن البير، ج ما يص ٢٣٠ وغيره-

"اهديته فحل بين الحسين و اصحابه و بين الماء فلا يذوقوا منه قطرةً كما صنع بالتقى الـ عثمان امير المؤمنين المظلوم)

ہردو(۲) خطوط کا ماتصل ہے ہے کہ اے پسر سعد! میں نے تمہیں حسین کے ساتھ سلح کرنے کے لیے تہیں اور نہاں کے بیجا اور نہاں کے سفارشیں کرو۔ اور نہاں لیے کہ فرشوں پر بیٹے کران کے ساتھ گفتگو کرو۔ جیسا کہ ان امور کی ججے اطلاع ملی ہے۔ ویکھو اگر حسین اور ان کے اصحاب میرے تھم کے ساسنے سر حلیم فم کرویں تو ان کو سائم کے ساسنے سر حلیم فم کرویں تو ان کو سائم کے ساتھ میرے پالی بھیج وو۔ اور اگرا تکار کریں تو ان ہے جنگ کرد۔ اور پانی بند کردو۔ کوئٹ میں سنے ببود و سائم کی ساتھ میرے پالی بھیج وو۔ اور اگرا تکار کریں تو ان ہے جنگ کرد۔ اور پانی بند کردو۔ کوئٹ میں سنے ببود و سائم پر تو اے حلال کردیا ہے گر حسین اور ان سے الل بیت پر حرام ہے۔ خیل رکھن کہ ان تک پانی کا ایک تظرو بھی نہیں مطبح وفر ما بردار والی جزاء دیں گے اور اگر ایس کرنے کا خیال شہوتو افکر کی سرداری شمر کے توار کرد و دوخود علی وہ وہ وہ کہ میں مدادی شمر کے توار کردو دوخود علی وہ وہ وہ وہ کہ میں مدادی شمر کے توار کردو دوخود علی وہ وہ وہ میں شکم وے دیا ہے۔ "

۔ شمر نے کہا، ان یا توں کو چھوڑ ہے۔ جھے یہ بتاہے کہ آپ حاکم کے تھم کی تعمیل کریں ہے؟ بصورت دیگر زمام تیادت میرے ہاتھ میں و بیجئے۔

فاہر ہے کہ اس سے ابن سعد کی شیطانی "انا" کو ضرور تھیں گئی تھی جے برواشت کرنا ایے متکبر مزاج سے بعد قاہر ہے کہ اس سے ابن سعد کی شیطانی "انا" کو ضرور تھیں گئی تھی جے برواشت کرنا ایے متکبر مزاج سے بعد قان خان ہے۔ بعد قان خان ہے ہے ہوگا۔ اور کہا ولا ولا کے امد لک ولک تا تولی ذلک فک

ا تا کالوری قامی ۱۳۷ تقام ای ۱۳۹ کال دی ۱۳۶ سی ۱۳۸ و فیرور ما کال چامی ۱۳۸ \_ ما کال دی ۱۳۶ سی ۱۳۸ \_

الست علني الموجه الذي تهميس تيادت ميس على من خوداس كام كوانجام دول كالدائية بيل بياد وفوج كي سرداري تبارے بروكريائے ہول-

مضاكته

ساتویں ماومخ م اور خاندان نبوت پر بندش آ ب

وت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ آخر ساتویں محرم کواس بات کی تنجیل کی گھڑی ہجی آئمی۔جس کی مملی ابتداء دومح م كو موچى تحى \_ جب كراين زياد نے تركولكما تها ، وقعم على مالحسين حيى يبلغك كتابي و يعدم عليك رسولي فلا تنزله الا بالعراء في غير حصن و على غير هاءٍ.. . النع المحمين كراتي تشروات سلوک کرو۔اوران کو ہے آب و گیاوز تین میں اڑنے پر مجبور کرو<sup>ہ کے</sup> بیانچے فرنے اس تھم کی تعمیل کر کے اہام عالی مقام کوا ہے جی ہے آ ب و کیاد مقدم پررط اقامت ڈالنے پرمجبور کر دیا تھا۔ اس لیے امام عالی مقام کو یانی حاصل کرنے یں دقت کا سامنا تو پہلے ہی کرنا پڑتا تھا تکر ساتویں محرم کو ابن زیاد کے اس دوسرے تاکیدی تھم نے جس میں بیاتصریح موجود تھی کہ احسین اور ان کے ہمراہیوں پر یانی بند کر دو۔ کیونکہ میں اسے یہود و نصاری پر تو طلال کرتا ہوں محرصین اوران کے اہل بیت پرحرام قرار دیتا ہوں۔ خیال رکھنا ان تک پانی کا ایک قطرہ بھی نہ کانچنے یائے۔ ' بیسلسلہ بھی فتم کر دیا۔ چنانچ عمر بن سعد نے اس کافرانہ علم امتنا می کی فوری عمیل کرتے ہوئے عمرو بن تجاج زبیدی کو یا پنج سوسواروں کے ساتھ نبر فرات پر بطور پہرہ دار معین کرویا اور ان کوتا کید کر دی کہ سیتی تنظیام تک یائی کا ایک قطرہ بھی ند پہنچنے یائے۔ یہ شہادت حسین سے تین روز پیشتر کا واقعہ سے بیل ووق صحرا ، بی بندش آب کے بعد حضرت امام حسین اور ان کے اعزه وانصاراور بالخصوص اطفال خوروسال برك قيامت كزري بوكى -اس كااندازه لكانا كوني مشكل وتنبيس - مرطرف ے بوب شدت بین العطش العطش کی جگر کداز آوازی بلند بور بی تعمیل \_اور ساقی کوثر کا خاندان آج قطرهٔ آب کے لے ترس رہ تھا۔ای مراکتنانبیں کی گئی۔ بلکہ دشمہان وین کی ٹیانت آ میزطعن وشنیج اور بھی قیامت ڈ صار بی تھی۔اور اس سے سرکار سیدار اور جوروں فی انا ہے ہوتی تھی وہ بعدش ہے ہے بھی زیادہ تکلیب وہ تھی۔

ال الشرائيوم بطيري ج١٤ يم ٢٣٧ عقل أحسين بم ٢٢٨ ( نوت ) بعض تنول جي بيافقا يون وارد سے جوان صف ابيّة جه منابري اس تمد کے معلی بیروں مے ال کے دو پہلوؤں میں خود در الکس موجود ہے۔ ( من عقی عند )

ے اندان اللہ الاس ۱۳۷۷ رکافی ایس النی النے ماج سے ایس ۱۹۸۳ رفتال توارزی این ایس ۱۳۳۹ رازی ومفید ایس ۱۳۳۹ وفیرو

البعض بادبول كي متاخيال

صول آب کی کوششیں

کتب سیر و تواری کی ورق کروانی کرنے ہے معلوم موتا ہے کہ پانی حاصل کرنے کی کئی کوششیں کی گئیں مگر کا کا ماصل ندہو کی۔ کامیا بی حاصل ندہو کی۔

ل - وقائع الأم محرم على و مناه محواله المنتز المنذ الب سيد شاقعي وتذكر وخواص الاسة -ع - وقائع لام محرم من - مناه عاشر بحار الاقوار من الاا

ع تقام دخار الم ٢١٦ يكس المحموم الم ١١١ و زي تقيم الم ١٨٥ بحوال مطاب المسؤل وغيره-

أوّل بساء هذه الامة اسلامًا؟ قالو ١ اللُّهم بعم. قال انشدكم اللّه هل تعلمون ان حمرة سيّد الشهداء عمّ ابيُّ؟ قالوا اللُّهم نعم. قالُ انشدكم اللُّه هل تعلمون ان جعفر الطّيار في الجنة عمى قالوا اللُّهم لعم قبالُ الشدكم اللُّه. هل تعلمون ال هذا سيف رسولُ الله الا متقلده؟ قالوا النُّهم نعم. قالُ الشمدكم الله هل تعلمون أن هذه عمامة رسول الله أما لا بسها؟ قالوا اللَّهم نعم قال الشدكم هل تعلمون أنَّ عليًّا كان أول القوم اسلاماً و أعلمهم علماً و أعظم حكما و أنه ولي كل مومن و مومنة؟ قالوا اللُّهم نعم قال فيم تستحلون دمي و ابي صلوات اللَّه عليه الرائب عن الحوص يرود عنه رجالاً كما يراد البعير الصادر عن الماء ولواء الحمد في يد ابي يوم القيامة ﴾ جبامام ادراصحاب امم شدت ہیں سے نڈسل ہو سے تو امام الظیم موار کی فیک نگا کر کھڑے ہو گئے اور قوم اشقیاء کو ہوں خطاب فرمایا میں حمهيں خدا كى تتم دے كر يوچھتا ہوں۔ جمھے سى بناؤ كياتم جھے پہيے نتے ہوا، سب نے جواب ميں كها بال پہي سنتے ایں۔آپ فرزندرسول اوران کے نواسے ہیں۔اماش نے فرمایا میں تنہیں خدایا دول کروریافت کرتا ہوں کیا تم جائے ہو کہ حضرت علی بن ابی طالب میرے والد جیں۔ انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ اماتے نے فرمایا میں تم کوخدا کی قتم دے كر يوچت بور\_كياتم جائے ہوكہ حضرت فاطمة الزہرا ميرى والدہ بير-انبول فيكب بال بم جانے بير-مام نے فرماید میں تم کوخدا کو قسم وے کر ہو چھتا ہوں کیاتم جانتے ہو کہ جناب خدیجہ الکبری میری جدہ ماجدہ ہیں۔ جو امت مسلمدى كيبى اسلام لائے والى خاتون جي اسب في كبا بال درست باامام في فرويا بين تم كوخدا كرسم دينا ہوں۔ کی تم جانتے ہو کہ جناب حمزة سيدالشبد الم ميرے بات كے چي بير؟ جواب ميں ان موكول نے كه بار! امام نے فرمایا بیس تم کوخدا کی تئم دیتا ہوں۔ کیاتم جانتے ہو کہ جعفر طیار فی الجنہ میرے بچاجیں؟ سب نے کہا ہاں! اہ م نے فرمایا جس حمہیں خدا کی فتم دے کر ہوچھٹا ہول۔ کیا تم جانتے ہو کہ بیہ جناب رسول خدا و بی تکو راس وقت جس جمائل کے موے موں؟ سب نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ا، م نے فرمایا میں تم کو خدا یاد دلا کر پوچھتا ہول کیا تم بے تے ہوکداسوقت میں جو عمامہ باند سے ہوئے ہول ہے جتاب رسول خدا کا عمامہ ہے؟ سب نے کہا ہاں۔اوم نے فرمايا بيستم كوخدا كالتم ويركر يوجهتا مول مجهيري بتاؤكياتم جانع بوكهمير عدالد ماجدوه بين جنهول فيسس سے پہلے اظہار اسلام کیا۔ جو تمام لوگول سے بڑے عالم اور از روئے علم سب سے عظیم بیں۔ تم م مؤسنین ومؤمنات ك مود وآقائيل رسب في كما بال جم سب وكه جائة بيل - ال وقت عام في فرمايا اكرتم بيرسب وكه جائة جو لو پچرکس طرح میرے خون بہانے کوحل ل مجھتے ہو؟ حالہ نکہ کل بروز قیامت میرے پیدرعالی قدر پھھالوگوں کواس طرح ے حوض کوڑے دور لے جا تھی گے جس طرح اونٹ کومشرع سے دور کیا جاتا ہے اور فر دائے تیامت کولواء الحمد میرے

ای و لد کے ہاتھ ش ہوگا۔

امام القبطة كاس نا قابل رة احتجاج واستدلال كااثر ال طائين پر بيهوا كدة خري جواب ديا و قسد علم الفيطة كاس نا قابل رة احتجاج واستدلال كااثر ال طائين پر بيهوا كدة خري جواب يا و بيان كيا به بهم به سب يكو جانة بين عرا بي كواس وقت تك نبيس جهوزي كر جب تك آب بي كات بياس شربت موت نوش ندكر بيس راويان اخبار كا بيان به كد جب جناب سيدالشيد الا في يخطيد و يا اور ظالمول في بيجواب و يا اورة بجناب كه بهنون اور بيثون اور بيثون في قاز بلندكى المام الصابرين في البين المنافرة من المنافرة على المنافرة كر من كونكد المجمى الناك المنافرة كالمن وقت بين كونكد المجمى الناك و وفي بيون كونلى و وفي كر فاموش كرين كونكد المجمى الناك و وفي بيون كونلى وفت بين الناكم و وفي بيون كونلى و وفي بيون كونلى وفت بين الناكم و وفي بيون كونلى وفي وفي بيون كونلى وفت بين المنافرة كرين كيونكد المجمى الناكم ووفي بيون كونلى وفت بين المنافرة كرين كيونكد المجمى الناكم ووفي وفت بين المنافرة كالى وفت بين المنافرة كرين كيونكد المجمى الناكم ووفي وفي بيون كونلى وفت بين المنافرة كرين كونكم المنافرة كرين كيونكم كونكم المنافرة كرين كونكم المنافرة كونكم كونكم

دوبارخيام حسين من ياني كا منجنا

میر حقیقت نا قابل انکار حد تک تاریخی شوام سے ثابت ہے کہ بندش آب کی اس بوری مدت میں دو بار پھھ پانی خیر م سینی " تک پہنچ ہے۔ ایک مرتبہ آئجناٹ نے با باز امامت اس کی فراہمی کا متصام کیا ہے۔ اور دوسری بار سقائے بنی ہاشم اور ان کے چند کلفس رفقائے کا رکی جدو جبد سے اطعال اہل بیٹ کی نخل تمن بار آور ہوئی ہے۔ ان ہر دوواقعات کی ہفتدر ضرورت تفصیل ہے۔

(۱) جب ا، مصین اوران کے اعز وواصحاب پرشدت بیاس کا غلبہ ہوا۔ تو اس وقت آنجناب نے آیک بیا۔ اورا ہے خیاب اوران کے اعز وواصحاب پرشدت بیاس کا غلبہ ہوا۔ تو اس وقت آنجناب نے آیک بیلی یا سردو بیلی بیلی اورا ہے خیاب قبلہ انیس (۱۹) قدم کے فاصلہ پر بیلی سے نوش کوتھوڑ سا کھودا۔ اچا تک پالی کا سردو شیریں چشمہ برآ مہ ہوا۔ آنجناب اور آپ کے سب ہمراہوں نے بیا اور چند مخلیس بھی پُرکیس۔ اس کے بعداس چشمہ کا دہاں نام وثنان تک شریا۔

اس واقعہ کی شبت صاحب "مواعظ حنہ" صفحہ الا (طبع سیوم) پر رقمطراز ہیں "کیماتعب کا مقام ہے کہ سراب کدندؤی لم، باعث نجات عالم، فرزند ساتی کوڑ قعرہ آب کوئنائ رہے۔ اور دنیاسے پیاس بی جائے۔ ششم محرم الحرام یا ہفتم کو جب نہرے پانی کی قطعاً بندش ہوگی تو حضرت نے خیمہ گاہ سے چند قدم کے فاصعے پر تھم دیا کہ یہ س زین کھودی جائے۔ وہ س سے ایک چشمہ آب جاری ہوا۔ تقریباً بچاس مشک پر کیس۔ لیکن معلوم نہیں کہ نویں اور

للبوف المن ١٥٥٠ ٢٥٠

ع الشريحارالانوار من ۱۹۰ تا مح التواريخ من ۱۲۸ ينس ۱۲۸ ينس المهوم من ۱۱۱ مقل تصبين من ۲۲۱ ينت مروحار من ۱۲۳ م ما تيم عدر مركتوري من المن ۱۶ من ۱۶۰ م

. وہویں کو وہ چشمہ 'آب کہاں گیا۔ جو بیچے ایک ایک بوند کو ترستے تصاور پانی شدمانا تھا۔ اس دن وہ چشمہ کیول ندھ ہر ہوا۔''

تجب ہے کہ جاسوسوں نے اس قدر مختمروا تعدی اطلاع بھی ابن ریاد کو وے دی۔ چنا نچراس نے بیاطان علی ابن ریاد کو وے دی۔ چنا نچراس نے بیاطان علی براس مغمون کا ایک مکتوب عمر بن سعد کو کھا جو استعلام الماء فیشر ہے جو و احسحاب فیانظو اذا ورد علیک کتابی حالا فاصعهم من حصو الآبار ما استطعت و حید علیہ علی ایا فی جمعی با فوقو الماء و افعل بھم کما فعلو ابا لو کی عشمان کی جمعے بیاطلاع فی ہے کہ مسائل کو کئی عشمان کی جمعے بیاطلاع فی ہے کہ اورا ہے اصحاب کو بھی بیائے ہیں۔ دیکھو جب میرا بیاد علی کی ۔ تو ان کو تی کو تی کو تی ہیں۔ خور کی بانی ہے جی روک دو۔ اور بوری کوشش کروک دو پانی کا ایک گونٹ بھی نہ پانی ہے۔ اس سے جی روک دو۔ اور بوری کوشش کروک دو پانی کا ایک گونٹ بھی نہ پانی ہے۔ جو ان کا ایک گونٹ بھی نہ پانی ہے۔ جو ان کا ایک گونٹ بھی نہ پانی ہے۔ جو ان کی ساتھ کیا گیا تھا۔ ا

(۲) جب پیاس نے بہت شدت اختیار کی اور حصرت امام حسین نے اپنے اہل بیت احمہ رواصحاب، خیار کی نازک حالت و یکھی ۔ تو جناب ابوالفعنل عباس کو جس سوار وہیں پیادہ اور جس حشکیس وے کر پائی ان نے کے بیے رو ندک ۔ نافع بن ہال بجل آھے۔ جب نافع نہ جی وافل بوا تو عمر و بن تجائ ذبیدی نے ، واز دی ۔ تم کون ہوا ور بیاں کی کر رہے ہو ۔ نافع لے اپنا نام و نسب بٹاتے ہوئے کہا تمہارا بچی ذاہ بھائی نافع ہوں ۔ پی لینے آپا ہوں ۔ عرو نے کہا نہیں بھذا ۔ جب تک حسین اور ان کے الی وعیال ہوا ہے جس میں ایک بین بین اور ان کے الی وعیال بیا ہے جس میں ایک تطرہ بھی نہیں پی سکن اس اثناء جس محرو نے دیکے این کی آور کہ مشکیزے ہاتھ جس نے پائی بینا پیا ہے جس سے بائی بینا کو جس سے بائی ہو رہ ہو ہوں کو تھا دیا کہ بائی جس سے بائی ہو رہ ہو ہو گر جس سے کہ واجوں کو تھا دیا کہ بائی جس سے اس کے بائی جس سے بائی جس سے بینی سے بائی ہو ہو ہو ہو رہ ہو دان کے تھا میں جس سے بینی ہو ہو ہو ہو رہ ہو دان کے تی اس کے باد جو دان کے تی آ دی واصل جبنم ہو کے سے دی ہو گر بین جائے گر سے بائی ہو دیا ہو دان کے تی آ دی واصل جبنم سے کہ دیسے کہ میں جس سے کہ دیس میں ہو کہ کر سائٹی کے ساتھ خیام ہیں جائی گئے گئے ۔ ایک

مو عفاد رام ١١٠ مول تا سير محمد مطيس صاحب مرحوم-

الحارون و الل 19-11 ع من الماس ٢١٨ - أنتام الل ١١١ وغيرو.

وت ہے جناب ابو الفضل كالقب سقاء مشہور ہوا۔ اللہ كالم سے كدامام عالى مقام كالل وعيال اوران كے اعوان وانعدر كے ليے جوشب عاشوراء تك كافى تعداد مل تھے كل ہيں مشكيس كبال تك كافى ہو كتى تھيں؟ اوران سے كہاں تك شدت بياس شل كى ہو كتى تھى؟ اجران سے كہاں تك شدت بياس شل كى ہو كتى تھى؟ اجب كہ بايں ہمہ مؤرض متفق ہيں كہ خيام سيتی ہے اصطش العطش العطش كي وازير بلند ہوتی تھيں۔ اور اوام كے تهم المجمعين۔ واران م كے تهم المجمعين۔ ووافسار اور آنجاب سميت قطرة آب كے ساليے ترس ترس كرشہيد ہوئے۔ وضوان الله تعالى عليهم المجمعين۔

ع فدا رحمت كد اين عاشقان بإك طينت را

### لویں محرم کے واقعات

حضرت الم جعفر صارق النبيلات ايك حديث مروى بجس ش آب قرائ إلى حليه الساوعا يوم حوصو فيه العسس عليه السلام و اصحابه وصى الله عهم بكربلاء و اجتمع عليه خيل اهل الشم و النا خوا عليه و فوح ابن موجانة و عمر بن صعد بتوافر الحيل و كثرتها و استصعفوا فيه الحسين عليه السلام و اصحابه و ايقوا الله لا يأتي العسين عليه السلام ناصر و لا يمده اهل العراق بابى عليه السلام و اصحابه و ايقوا الله لا يأتي العسين عليه السلام ناصر و لا يمده اهل العراق بابى المستضعف الغويب به نوس محرك ون وه ول تق جس ش الم حين اوران كاسى ب كربلاك الدر يورى طرح تريز اعداء عن كربلاك الدر يورى طرح تريز اعداء عن كربي على المربية تا ورائن محرك تقيين بوكي تقاكر به سياة كرد بيدالندان تريود) اور عربان سعدا بي كثرت بهاه كرد بيدان كاليس به كوني ناصر و مددكا رئيس آب كارورندى المربح الله عراق ان كي امداد كرين ك ميرا بي قربان بوائد والمربع المربع المرائد كالمرب كرد ومسافر بربي على المرابع المربع المرائد الله عراق ان كي امداد كرين ك ميرا بي قربان بوائد والمربع المربع المربع المربع المرائد كرين ك ميرا بي قربان بوائد والمربع المربع ال

چنانچ کثرت سپاہ کے محمندُ اور مادی طاقت وقوت کے نشہ سے مرشار ہوکر عمر بن سعد نے نوی محرم کوعمر کے بعد یہ کہر رواید خیسل الملہ اور کبھی و بالعجمة ابنسوی کھ (اے فعدا کے سوار وا اسوار ہو جا دَاور تم کو جنت کی بیٹ رہ ہوں ہوں گئے ہے ہے ہے المحسن اللیک درواز و خیام کے سامنے قبعنہ کی ارت ہوں کے سامنے قبعنہ کوار کا سہارا لیے گھنوں پر سررکھ کر جیٹھے ہوئے گئے کہ ای حالت میں آئے لگ گئے۔ جب جناب شریکة الحسین نصب

ے الحارات واص ۱۹ ور نائے رہے ۲ اص ۲۲۸ ققام رص ۳۵ النس الحجوم اص ۱۱ مشق الحسین اص ۲۴۳ وزی تحقیم اس ۲۸۳،۲۸۳، معد صاحب مواعظ حدے مجمی صفح ۲۷ المع سیوم میں تنصیل کے سائد اس واقعہ کا ذکر کیا ہے۔

ع التس المجدوم على عاله وع تقام على الالاوغيرو عدد المعام

عاليد تے ہتھياروں كى جينكار كھوڑوں كے ٹايوں كى آواز اور فوجوں كاشور وشغب سناتوا ہے بھائى سيدالشبداء كے قريب آكركهار ﴿اها تسمع الاصوات قد اقتوبت ﴾ يمال جان! آب بدآ وازي نيس س رب جوقريب بير؟ الأمَّال مقام في مربلندكيا ـ اورفرمايا. ﴿ وأيت رسول اللَّه صلى الله عليه و اله الساعة في المعام فقال لسى الك تسروح الينا ﴾ ش نے جتاب رسول خداكوخواب من ديكھا ہے كہ جھے فرمارہ ہيں۔ تم عنقريب الدى طرف آرب مورسيد بن طاؤس كى روايت كالفاظ مديس المام فقرايا وإيا الحتاه الى رأيت الساعة جدى محمدًا و ابي عليًّا و امي فاطمةً و احى الحسر وهم يقولون يا حسير الك رائح الينا عن قریب وفی بعض الروایات عدا کے کین ش نے ایکی ایک ایٹے جدتار ار پر زیز کوار، بادر گرامی وقاراور برادر عن مقدار کوخواب میں ویکھا ہے۔ جو مجھ سے فرمارے سے کداے حسین تم شام کو جوری طرف آرہے ہو۔ ور بعض روریات کی بنایر بول فرمایا " تم کل ماری طرف آرے ہو۔" (و هو صحیح علی الظاهر )۔ المحسین کا بید كام حقيقت ترجمان من كرجناب رينب عاليد في الإصديد الاستام الظيام الظيام التاري وسكون كَتْلَقِين قرما لَى \_اس كے بعد جناب إبوالفعنل عماس عفرما يا ﴿ او كب انت يا اخى حتى تلقاهم و تقول لهم م لكم وما بدأكم و تسنالهم عما جانهم؟ ﴾ بمائي جان اسوار بوكران كياس جاؤ - اوران - اس وقت چڑھ آئے کا سبب معلوم کر د؟ چناتیجہ جناب قمر بنی ہاشم ہیں سواروں کے ساتھ جن میں جناب زہیر بن قین اور صبیب بن مظاہر (مظہر) مجی تھے۔ توم جفا کار کے یاس تشریف لے کئے اور جاکران سے اس وقت اس طرح آنے کا سبب ہے چھا؟ انہوں نے جواب دید کہ حاکم (ابن زیاد بدنہود) کا تھم نامہ آیا ہے کہ ہم تمہیں اسکے تھم کے آ مے سرتسیم خم كرنے كوكبيں \_ پس اگر آ ب منظور كرليس \_ تو فيها ورنہ فورا آ ب سے فيصلہ كن جنگ كريں \_ جناب عب س نے فرمايو تغیروا بیں جا کرسب صورت حال آمام کے گوش گز ار کرتا ہوں۔انہوں نے کہا بال ضرور جا کیں۔اور ان کو تازہ صورت حال ہے آگاہ کریں۔ اور پھر جو پچے فرمائیں۔اس کی ہمیں بھی اطلاع ویں۔

چنانچ جناب عباس نے خدمت امام میں حاضر ہور حقیقت حال گوش گزاری۔ اور ان کی آمد ورفت تک جناب حبیب اور جناب زہیراشقیاء سے مخاطب فرماتے رہے۔ اور ان کوشل امام سے بازر کھنے کے لیے وعظ و پند کرتے رہے۔ ﴿ وَلا كُن لا تعنی الابات و المدوعی قوم لا یؤ میون ﴾ ای گفتگو کے من میں یہ کی ذکور ہے کہ جب جناب زہیران کو وعظ وقعیمت کررہے تھے تو عزرہ بن تھیں نے ان سے کہا ﴿ یا اوجید ما کنت عندما می شیعة الله هذا المبیت الما كنت عشمانیا ؟ ﴾ اے زہیرہم تو حمیس اس خاندان كاشیونيس بجھتے تھے بلكرتم تو حمالی تھے!

جناب زہیرنے جواب دیا ﴿اللست تستدل بموقفی هذا اسی منهم ﴾ کیامیرے یہال کھڑے ہونے سے تم بہیں تمجھ کینے کہ بین انہی کے شیعوں میں سے جوں <sup>کے</sup> (اس سوال وجواب سے انصارایام اوران کے مخالفین کے ندب يرخاص روكن يرتى ب فقدر ) \_ بهركف امام النفيج: في شهراوه حدر مايا ﴿ الرجع اليهم فال استطعت ال تؤخرهم الى غدوة و تدفعهم عنًا العشية لعلًّا نصلًى لربًّا الليلة و ندعوه و يستغفره فهو يعدم ابي كنت احب الصّلوة له و تلاوة كتابه و كثرة الدّعا و الاستغفار ﴾ والبن جاءً اور بو كي وان كوكل تك مؤثر كروتاك بم آج رات (ول كھول كر) نماز، دعا اور استغفار كرليل فدا بهتر جانا ہے كه مجھے نماز برجے، تلاوت قرآن کرنے اور بکٹرت دعا و استغفار کرنے ہے کس قدر محبت ہے۔ (وعا ہے کہ خداوند عالم امام حسین کے نام لیوا دُن کو بھی بیشوق و ذوق عمیادت عطافر یائے) چنانچہ جناب ابوالفضل نے واپس جا کرمخالفین کواس بات پر آمادہ کر لیا۔ والی بر عمر بن سعد نے بدید پیغام دے کر اپنا قاصد بھی خدمت واہام میں بھیجا کہ ہم آپ کوکل تک مہلت دیتے ہیں۔اگر آپ نے سرتندیم فرکر دیا تو ہم آپ کواسیے امیر عبید اللہ بن زیاد کے پاس لے چلیں مے۔اور اگر آپ " ا بنا انکار پر تلے رہے۔ تو پھر ہم آپ کوچھوڑ نبیں سکتے۔ ملیعنی ضرور جنگ کریں گے۔ بعض روایات میں وارد ہے کدا، م عالی مقام کوایک رات کی مہلت دینے میں عمر بن سعد نے پہلے چھے پس و پیش کی۔جس برعمرو بن حجاج زبیدی نے اس سے کہا تہمیں شرم نہیں آتی ۔ اگر ہماری ترک وویلم کے کفار ہے بھی جنگ ہوتی اور وہ ایک رات کی مہلت ، نکتے او ضرور ہم ان کومبلت دے ویے۔ اور بیاتو فرزندرسول ہیں۔ جوصرف ایک رات کی مہلت طلب کررہے ہیں۔اس پر عمر بن معدشر مندہ ہوا اور مبلت دے دی۔

شب عاشورا کے واقعات

سبور المسبور المسبور

ا تاريخ طبري ، ج ١١ وص ١١٥٥ لفس أنمهو م م ١١١١ \_

عواراوالواروج مايس المار طيري ويدي محام

س مقل الحسين من ١٣٣٥ - تقام من ١٣٣٠ - نائخ ، خ ٢ من ١٣٣١ و فيرو-

## الكرات كى مهلت كينے كے مصالح

سرکارسیدانشهدا یا نے بوی کوشش کر کے شب عاشوراء کی جومہلت طنب فر مائی تھی اس بیس کی مصنعین اور حکمتیں پوشیدہ تھیں۔

کہلی مسلمت: سب سے بردی مسلمت تو وی تھی جس کا خود آ نجاب نے اظہار ہمی کردیا تھا کہدل کھوں کر پروردگار عالم کی عبادت کرسکس اور بکٹر ت دع واستغفار کرلیں ۔ چنانچداہ محسین اور ان کے اعزہ وانصار نے شب عاشوراء جس طرح عبادت واستغفار بیں گزاری ۔ اس کا نقش مؤرضین نے این لفظوں بیں کھینچا ہے وہ فسق ام اللیل کلّہ یصلّی و یستغفر و بدعو و یفزع و قام اصحابه کدلک بصلّون و بدعوں و یستغفرون فللیل کلّہ یصلّی و یستغفر و بدعو و یفزع و قام اصحابه کدلک بصلّون و بدعوں و یستغفرون فللیل کلّہ یصلّی و استغفر اور اللیل کلّہ یصلّی و استغفر اور اللیم ال

زین جگا آئی، وہ دل سے کیں مارتیں

ووسری مصلحت \_ اس میات کے طلب کرنے میں دوسری مسلحت به معلوم بول ب کرام الظیلا اپنی بھراہیوں میں ہے کی کوتار کی میں نمین رکھنا ہے جے بلا صورت حال کو واضح کر کے ان کو اپنے عزم و اداوہ کا استان لینے کا موقع دینا چاہے تھا کہ جو بہنا چاہے وہ ابھی چلا جائے اور جو پاتی رہ اور ماتھ و دے وہ بھی کی وجہ ایھیرت ایس کرے چنا نچا بام زین العابد ین الفید کی روایت کے مطابل آ نجاب نے شہوعا شورا و اپنی تمام اعز و احباب کوئٹ کرکے بید ظہرار شاوقر مایا حوالے مسلی اللّه احسس المثناء و احمدہ علی السّواء و الفراء و الفراء و الفراء و الفراء المنابق المنا

ع نے ہیں درج واجم 191 رفش المحموم وم 17 سطیری رج ۲ دم 20 مار 27 اس ۲۸۱ س

جناب الاسم حسین کا سے فطید کن کرسب سے پہلے جناب شیزادہ ایوالفشل عیاس المقے۔اور ضرمت المام عی عرض کی جو لہم معمل ؟ لیسقی بعد کی ایوا الله ذلک ایدا کی المیم آیا کیون کریں ؟ محض اس لیے کہ آپ کے بعد زندہ رہیں؟ فدا بھیں بیدوں بھی نہ دکھائے۔ "ان کے بعد جناب کے دوسر سے بھائیوں، چیوں اور بھی ٹیوں نے بھی شفق اللفظ ہوکر ایسا تی ایمان افروز جواب دیا۔ اس کے بعد امام عالی متنام نے اوال و فقیل کو بالحضوص خطاب کر کے فرویا جسی عقبل حسیم میں الفتل بعد ایم عالی متنام نے اوال و فقیل اذبت لکھا کی اسے اورائی تیس تی اسلام است فقد اذبت لکھا کی اس اورائی تیس تی اورائی میں اور اموال و احدیث و اموال و اموال و اموال و امال و اموال و

ا ارش دوس ۲۵۱ عاشر بحارالاتوریس داد درس ایم مقل اصیس بی ۱۳۳۰ طبری دید بی ۲۳۸ کال دید ۲۰۸ می ۱۳۸۰ ا ع تائخ دی ۲۶ بی ۱۳۲۷ مراد الشیادت بی ۱۳۲۵ ۱۳۷۸ فیره -

ع على من المار عاد الافراد من الهار تعمل المار من الهار طبري، جهار من المار فيرو -

ی ہائم کے اظہار وفاداری وعزم شہادت و تحکماری کے بعد اسحاب حسین نے کے بعد دیرے اہام کو تعلیم کے بعد دیرے اہام کو تعلیم کے بعد استحاب میں ہو ہے گئے ہوں اور برتم کی قربانی کا بھیں دلایا۔ چنانچسب سے پہلے جناب سلم بن میں ہو ہو تھا نے کر بے بوکر عرض کیا۔ خواند من معلی عنک و بعد نعتلو الی اللّه فی اداء حقک! احا و الله لا افسار قک حتی اطعن فی صدور هم بر معی و اضربهم بسیفی ما ثبت قائمه فی یدی، ولو لم یکن معی سلاح اقاتلهم به لقد فتهم بالحجارة حتی احوت، معک کیا ہم آپ کا ساتھ جوز وی پی چرفداک معی سلاح اقاتلهم به لقد فتهم بالحجارة حتی احوت، معک کیا ہم آپ کا ساتھ جوز وی پی چرفداک بارگاہ ش کیا عذر ہیں کریں گے؟ فداکی تم میں برگز اس وقت تک آپ سے جدائیس ہوسکا۔ جب تک اپنا نیزہ ان کے سینوں شی اس قدرت ماروں کہ دو ٹوٹ جائے گر گوار سے لاوں گا۔ جب تک اس کا قبضہ برے ہاتھ میں رہے گی در جب کوئی ہتھیا راڑنے کے قابل شر ہاتے ہر گران کو پھر ماروں گا۔ جب تک اس کا قبضہ برے ہاتھ میں رہاتے ہی معین و

ان کے بعد جناب زہیر بن اللہ عزوجل یدفع بذلک الفتل عن مصدک و عن انفس ہؤلاء الفتیان التسل ہکذا الف موۃ و ان اللہ عزوجل یدفع بذلک الفتل عن مصدک و عن انفس ہؤلاء الفتیان می اهلیتک اللہ عزوجل یدفع بذلک الفتل عن مصدک و عن انفس ہؤلاء الفتیان می اهلیتک اللہ موہ کے تم میں اس بات کودوست رکھتا ہوں کے می آئی کیا جاؤں۔ پھرزندہ کیا جاؤں ۔ حی کہ بخرار می اللہ عن میں اس بات کودوست رکھتا ہوں کے میں اس کے جائے کہ بخرار کی ہوئے کہ جائے کہ بار خداو تدعالم میرے اس آئی وقت ل کی بودے آپ کی جان عزیز اور آپ کے جزار اور آپ کے جزار کی وجدے آپ کی جان عزیز اور آپ کے جزار اور آپ کے دور اور کی عزیز جا تھی بچا ہے۔ "

بعد از اں دوسرے امتحاب نے اٹمی کے ساتھ ملتے جلتے الفاظ میں اپنی اپنی ہدرد یوں اور جال شار ہوں کا

اظهاركيا\_المام عالى مقام نها يه تمام انهاد واعوال كوج اله قيرك وعادى اورا تدرخيام عن تشريف له كه يه الله المشالاً ما السلسمة ورّهم مس فتية صبسروا منا الله رأيست لهم في الناس امشالاً مناك الممكارم لا قعبان من لبن شبيسا بسمساء فصسارا بعد ابوالاً .

## امام الطفية اصحاب كوجئت بن ان كرمكانات وكمات بي

جب اعزا واصحاب اس اہتلا و آزمائش ہیں پورے ارتے اور امام علی مقام نے انجی طرح ان کا امتحان کے سیا۔ تو ان کو شہادت کی بشارت دیتے ہوئے جنت ہیں ان کے مقامات عالیہ ان کو دکھا دیئے۔ چنا نچ کاب الحر نج رافندی وظلی الشرائع ، (ج ا، عی ۱۹۱۸) مدوق " ہیں حضرت امام زین العابدین القلیلائے مروی ہے کہ جب شب عاشوراء امام نے اصحاب سے بیعت الحق کی۔ اور ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ گرانہوں نے ایما کرنے سے انکار کردیا۔ تو آنجناب نے ان سے فرمایا ہوان کے مقت لون غذا و لا یفلت صحم ہے " تم سب کے سب کل شہید کر دیا۔ تو آنجناب نے ان سے فرمایا ہوان کے مقت لون غذا و لا یفلت صحم ہے" تم سب کے سب کل شہید کر دیا۔ جو آنے ہوائے گیا۔ "اس وقت اصحاب نے کہا ہوائے حصد نے اللہ مالی مسیق ہون کے مائی فرمایا ہون عوم فرمایا ہون عوم فرمایا ہون میں بی معتب ہیں جان قربان کرنے کا شرف عوم فرمایا ہے

ل ادشاد الم ۱۵۲ فبری، خ ۳ ال ۱۳۳۹ عاشر بحارام ۱۹۳ فسر المحوم الم ۱۳۳ کال ایج ۳ ایس ۱۳۵ م بحرج الدمعة وساکه ایم ۳۲۵ وفیرو\_ محمد الدمعة وساکه ایم ۱۳۵۵ وفیرو\_

یعض روئیات می وارد ہے کہ جس وقت امام عالی مقدم اپنے اعز اوافوان کوشہاوت کی بشارت دے دہے تھے وہنا ہے شہزاوہ قاسم بن حسن نے عرض کیا ہو اما فیصن یقتل کی کم معظم اکیا میں بھی ان (خوش تھیب) کوگول میں وافل ہول ہو جوام شہادت نوش کریں ہے؟ شہزاوہ نے از راہ ہمروئیت کو چھا ہو ہا است کی کیف المصوب عدک ؟ کی بیٹا اتمہار ہے زویک موت کیسی ہے؟ شہزاوہ نے برجت جواب دیا ہو ہا عبم احلی من العسل کی محم بدرگوارا ( تا ئید تی اور آپ کی العرب میں) موت بھے شہد سے زیادہ شریع معلوم ہوتی ہے۔ اس وقت اور می فرایا ہو ہی واللہ فداک عصم انک لاحد می یقتل من الوجال معی بعد ان تبلو بالاء عظیم و ابنی عبد الله کی ہاں بخدا تیرا بھا تھے ہو ہوئی رہوجواؤگ شبید ہول کے ان میں ہے بڑے اہلاء وار ان شرک کے بعد آئی ابنی عبد الله کی ہاں بخدا تیرا بھا عبد الله وہو رضیع کی کول بھا جو اتمام نے جرت زوہ ہوگر کو چھا کی عبد میں مستورات کی گائی ہو ایک انسان میں اور تبلو ہوں کی شہادت کی ہوری تفصل میون کی ۔ کہ ہوں عبد میں ہوگی اور ہو ہوگر اور ہمرا بجہ بلک رہا ہوگا۔ اس وقت میں خیام میں جاؤں گا۔ کہ جب شدت ہاس سے بیرا وم تکل رہا ہوگا۔ اور ہمرا بچہ بلک رہا ہوگا۔ اس وقت میں خیام میں جاؤں گا۔ اور شہزادے کو جب شدت ہاس سے تیر سم کا کار رہے ہوگی کا مطالہ کروں گا۔ اور وہ پوئی کے توش اسے تیر سم کا کان اند بنا کر جب شدت ہاس کی رازار میں قوم جفاکار سے پائی کا مطالہ کروں گا۔ اور وہ پوئی کے توش اسے تیر سم کا کان اند بنا کر شہدار وہ سے کیا۔ گا

تیمری مصلحت بریم ممکن ہے کہ امام الظام جا ہے ہوں کہ خالف ایک رات اور مزید سوئ بچار کر یں۔ اور وین یو دنیا میں سے جے اختیار کرنا ہے۔ اے کمل خور وفکر کے بعد اختیار کرلیں۔ شاید بچھ سعید رومیں باطل سے کنارہ کٹی کرکے ان کے وامن حق کے ساتھ متمسک ہونے کی سعادت صاصل کرلیں۔ چنانچہ جناب مُرکا فوج

للس البوم بعن ۱۲۳ مثل الصين بعن ۱۳۳۹ يوع نفس البوم بعن ۱۲۳ مانخ اج ۱۶ بعن ۱۳۳۹ ۱۳۶۶

المناف ہے کے کر خدمت امام میں ٹائب ہوکر حاضر ہونا اور نفرت امام میں جام شہادت نوش کرنا تو معلوم ہی ہے۔ ان کے علاوہ سیدا جل سید بن طاؤس علیہ الرحمة کے بیان کے مطابق شب عاشورا وکو بقی آدی لشکر مخالف سے جیٹ کرومام عالی مقام کے قدموں میں آگئے۔ اور اسحاب حسین میں واخل کے ہوگئے۔ امام کے اپنے مقصد میں کامیابی کی بدا کی دئیل ہے۔

چوتھی مصلحت میں ہیں ہے اس مہلت کے طلب کرنے میں امام القیٰدی کا یہ مقصد بھی چین نظر ہو کہ نظر بطا ہر امب حرب وضرب کی مجھے تیار کی بھی کر لی جائے۔ اور امکانی حد تک حفاظت و خود اختیار کی مکم کی تد امیر اختیار کر بی ج کیں۔ چنا تجے شب عاشوراء اس سلسلہ میں سیر الشہد اور نے دو کام کئے۔

(۱) امی ب کوئکم دیا کہ خیموں کو اس طرح باہم ملا دیں کہ ہر فیمہ کی طناب دوسرے خیمہ کے ساتھ بائدہ اس

(۲) پشت ذیر می طرف دندق کدروا کروس می لکڑیں جمع کرا دیں۔ اور منع عاشوراء ان کو آگ لگا دی گئے۔ تا کے فاف پشت دیام کی طرف سے تملاند کر سکے۔ بلکہ صرف سامنے کی طرف سے بی مقابلہ کر ہے۔ سلم شہوعا شوراء کا ایک خاص واقعہ

حفرت اله م زین العامدین روایت کرتے ہیں کہ بھی شب عاشورا ویستر بیاری پر بیضا ہوا تھ۔ اور میری پھوری جناب زین علیہ میرے والد و جد (حفرت پھوری جناب زین علیہ میرے والد و جد (حفرت میں میرے اللہ و جد (حفرت میں اللہ اللہ علیہ میرے والد و جد (حفرت میں اللہ اللہ اللہ علیہ میرے قیم اس وقت جناب بوذر عفاری کا خارم حوی کا اور بروایتے جون فی بھی آپ کی خدمت میں موجود تھا۔ جو آپ کی آلوار کی جلا اور اس کی اصل ح کرر ما لئے تھا (اور بروایتے خود آ نجناب بیکام انبی م دے رہے تھے کے۔

اس وقت أنجاب بياشعار برهد بي تع مه

ل سبوك الم الشم الشموم الم الم الم

ع ارشاده الاستار طرى دي دي ماس ١٥٠٠ وفيره

ے طبری رچ ۲ ہی ۲۳۱ کئی انجوم ہی ۱۳۳ شکل انحسین ہی۔۳۳۔

ב ישנים שמוצלנים אינים אוב

ف عال اللاليين، ١٨٥، (وهو الصحيح)

ل ارشاد می ۲۵۳ نفس ایموم می ۱۲۳ \_

ي بوف والا اعد على الحين والا ١٣٠١

یسا دھسراف لک من خسلسل کسم لک بسالاشسراق و الاصبل (من باب المجاز زماند کو خطاب کر کے قرماتے ہیں) اے دہر کج رق روائے ہو تھے پر ۔ تو کس قدر برا دوست ہے تیرے ہاتھوں میں وشام کس قدر

من طالب و صاحب قبل والدهس لا يسقنع بالبديل طالب و الدهس لا يسقنع بالبديل طالب حق اور سأتفي لل المحال المحا

و كسلّ حسى مسالك سبيل مسالك سبيل مسااقسرب الموعد مس رحيب برزنده الل راه (موت) ير جلنه والا ب\_ جس يريس چل ربي بون و نيا ي كوي كرف كا وعده كن قدرجلدى آميا.

#### و انعا الامو الى الجليل تمام معاملات كى باك دوررب جليل ك تبعد كدرت ش ب "

بين كريم ويكي الان في يمرتن سوال بن كراوجها وإياويات افت عصب سفسك اغتصاباً فدلك اقرح لقلبی و اشد علی نصبی کی بائے انسوں (بی کی جان) کیا آپ جھرے چھین سنے جا کیں ہے؟ یہ بات تو اور بھی میرے دل کو مجروح کرنے والی۔ اور مجھ پر سخت گراں ہے۔ بید کہا اور پھر تاب صبط نہ رائی۔ ہاتھول سے منہ پہیٹ لیا۔ اورگریبال جاک کر دیا۔ بعدازاں غش کھا کر گرگئیں۔ والد ماجد نے اٹھد کر بہن کوافاقہ میں لانے کی کوشش کی۔ جب خبيمت ذرامتيمل لوقراي ﴿ يَهَا احْتَنَاهُ تَبْعَرُى بِنَعْرَاءُ اللَّهُ وَ اعْلَمَى أَنَّ اهَلَ الأرض يتموتُون و أن هل السبماء لا يبقون و ان كل شبي هالك الأوجه الله الدي حلق الخلق بقدرته و يبعث الحلق و يعيندهم وهنو فرد وحدة جدّي خير متي و ابيّ حير مني و احي خير مني. لكلّ مسلم برسول اللّه حسلسي اللّه عليه والله اسوة المنع ﴾ بهن امبر دمنبط سه كام لوريقين ركهو رسب ابل زمين مرجا كيل محراورالل آسان بھی بیشے زندہ ندریں گے۔ ہر چیز فنا ہوجائے گی۔ سوائے ذات احدیت کے جس نے اپنی قدرت کامدے ساتھ مخلوق کو پیدا کیا ہے۔ اور پھرائی قدرت کے ساتھ انہیں دوبار اٹھائے گا۔ وہ ذات وصفات میں واحدو یکا نہ ہے۔ میراناناً جھے بہتر تھا۔ بیرانات جھے ہے بہتر تھا۔ اور میرا بھائی مجھ ہے بہتر تھ (جب وہ دور دنیا ہے اٹھ کئے تو ہی كيوں كر ہميشہ يهال روسكتا ہوں)۔ برمسلمان كے ليے تخضرت كى سيرت بن تقليد و تاسى كے نمونے ہيں۔ امام نے اس متم کے کلمات کے ساتھ بہن کو آئی وی۔ اور پھر قربار حویا اعتبی الی افسمت علیک فاہوی قسمی الا تشبقني عبلي حبيباً ولا تخمشي على وحهًا ولا تدعى على بالويل و النبور ادا انا هنكت كي أبن ش حمهیں هم دیتا ہول ۔ میری نتم کو بورا کرنا کہ جب میں شہید ہو جاؤں تو نہ جھ پر گریبان جاک کرنا۔ ندمندنو چنا۔ اور نہ و و پرا کرنا۔ بعد از ال دالد معظم بھوچھی جان کومیرے یا س لائے۔ اور ان کو دہاں بٹھ کرخود اصحاب کے یاس تشریف لے گئے ۔ اُمَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اللَّهِ وَاجْعُونَ .

(ایسنده) بعض کوتاواندیش حضرات ایا ترکی ای وصیت کومراسم عزاه کے فعاف بعور دلیل چیش کیا کرتے ہیں جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ می خت صرف تسکیس وسلی کی فی طرفر یائی گئی ہے۔ یام الطبط نے دیکھا کہ جس شخصیت ہے میرے بعد قافلہ کا سرفا دبنا ہے جب اس کی ہے مالت ہے کہ صرف میری شہادت کی فیرین کرغش کھا رائی جی تو میری شہادت کے فیرین کرغش کھا رائی جی تو میری شہادت کے بعد ان کی کیا حالت ہوگی؟ اورا گر ان کی یہ کیفیت ہوئی تو اطفال خورد سال کا کیا حال ہوگا؟ جیس کہ مشاہدہ شاہدے کہا کرتے ہیں۔

ال ارش درهم ۱۳۵۳ به ۱۳۵۳ عاشر بهار الانوار م ۹۳ به آفتام و شار امن ۱۳۳۵ تا یخ و جوم ۱۳ ساختس انجمو م دم ۱۳۳۰ بهوف وهن ۱۳ ساله از تافقیم دمن ۱۳۳۸ بلیع قدیم بهتقل انسین دمن ۱۳۳۹ وقیرو... لید

# رو زِ عاشوراء <sup>ل</sup>

سیدالشهد اءامام حسین العلیل اوران کے اعر ہواعوان کی بے مثال قربانیاں

شب عاشوراء اپنی تن م کیفیتوں سمیت ختم ہوئی۔ اور سپیدہ سحری نمودار ہوا۔ حضرت اہام حسین نے اصحاب و قربہء کے ساتھ نماز میں جمہاعت اداکی۔ وہ نماز جس کے تعظیمات میں کر بلا کا جہاد تھا۔ مال صحری ہیں میں میں میں تات ہوئی اس سے سرتا تات ہیں کہ بلا کا جہاد تھا۔

بہر حال منے عاشوراء برقتم کے قاتل واضطراب کے ساتھ انمودار ہوئی۔وہ منے جے ابتدائے آفرینش سے لے کرفروائے تیامت کک برطاوع کرنے والی منع پرشرف دنوقیت حاصل ہے وہ منع عاشوراتھی یا منع قیامت؟ اس سوال کا جواب آسان نہیں ہے ۔

#### گر خوابمش قیامت صفری بعید نیست!

روزی شود والل بیت رسول اوران کے نام بواؤل کے لیے بڑے دی و آلام کا رور ہے۔ اخبار و آثار ہے واقع و آشار ہوتا ہے کہ انکہ اطہار بہم اسلام اس روز بہت کرید و بکا و قرماتے ہے اور شعائز تزن و طال قائم کرتے ہے۔ اورائے تمام ایام فم و افزا پر فو لیت و بے ہے۔ پہلی پر اسلام اس روز بہت کرید و بکا افران المیام کی خدمت میں اوران کرتا ہے وہا ہی و سول الله کیف صار بوج عاشور او بوج صحیب و برائ و برع و بکا و بع معاشورا و کو گراتری و طال کا دن قرار پائے ہے؟ آپ نے فرایا والی بوج المحسیس عدید السلام اعظم صحیب و برع و بکا و بعم عاشورا و ذلک ان احد حاب الکساد الله ی کانوا اکرم المحلق علی الله عزوجل کانوا محمسة معاشور الا بام و ذلک ان احد حاب الکساد الله ی کانوا اکرم المحلق علی الله عزوجل کانوا محمسة فلکان دھابه کندها ب جمیعهم کما کان بقائه کیفائهم جمیعهم فلدلک صار یومه اعظم الا بام محمید کی (وقائع ایام محمد کی اوران کرم المحاب ایک محمد محمد میں اوران کرم افراد ہے بوقم محمد کی اوران کا و باعث فی سے کو گھا اس کا میا با محمد کی اوران کی مواد کے اوران کی مواد کی اوران کی اوران کی اوران کی مواد کی اوران کی مین کو میں تران کی اوران کی اوران کی اوران کی اوران کی باز اس محمد کی اوران کی مواد کی اوران کی اوران کی باز اس ک

معرستاه مرضاطيا اسلام قربات ير فوان يوم الحسين الحرج جفوتنا و اسيل دموعنا و اذل عرير ما باز من كوب و بلاء و اورلسا الكرب و البلاء التي يوم الانقتضاء فعلي مثل الحسين عليه السلام فليبك الباكون فان البكاء عنيه يحط الدوب العظام ثم قال كان ابن اذا دخل شهر المحرم لم يرضا حكاً و كانت الكأمة تغلب عليه حتى يمضي منه عشرة اينام فناذا كنان يوم العاشوراء كنان دلك اليوم يوم مصية و حربه و بكانه و يقول هو اليوم الدى قتل فيه الحسين (الشرائم وم يم الهرام)

شهيدانها بيت بمن ١٩٩٩-

ال صبح نے یہ انوکھا وٹرالا منظر بھی دیکھا کہ ایک طرف تھی بڑار کے نظر جرار کا سیل ہے کراں اسلی ہنگ ہے۔

ہے گہیں، مدی طاقت وقوت کے نشرے مرشاراور چور چور، خونخوار در ندوں کو مت کر رہا ہے اور دومری طرف تھی بجر نبی بت و متانت اور شرافت و انسانی ہے بیکر بھوکے اور پی سے انسان واجب الاحترام امام عاں مقام کی نفرت اور و بین اسلام کی حمایت ، حق کے احتقاق اور باطل کے ابطال بینی حق کا بول بالا ور باطل کا منہ کالا کرنے کے سے جذبہ شہدت سے مرشار، قوت ایر نی ہے شراسیسہ پانی ہوگی دیوار کے سیندتان کر اور اہل یاطل کی آئے کھوں بیس آئے تھیں فرال کر بڑے سیندتان کر اور اہل یاطل کی آئے کھوں بیس آئے تھیں فرال کر بڑے سیندتان کر اور اہل یاطل کی آئے کھوں بیس آئے تھیں فرال کر بڑے سیندتان کر اور اہل یاطل کی آئے کھوں بیس آئے تھیں

حدا رجمت کند این عاشقان هاك طینت را

آ ہوہ ریکتانی میدان، وہ آفت کی گری، وہ بل کی دھوپ اور پانی کی بندش۔ گویا کر بلاکا میدان عرصہ محشرکا موند تق بلکہ سے زیادہ ہوان ک، کیونکہ قیامت کے دن لوگ جس کی بدولت سائے رحمت کے امید وار ہول کے اور جس کے تعد تی میں سائی کوڑے پانی تیک گے۔ وہ کر بلاک تابتانی مصیبت اور پیس کی شدت، شمار ہا تھ اور اہل بیت رسائت کا ہر چھوٹا بر آتھی ہے مائی ہے آ ب کی طرح ترب دہا تھا۔ خیر مبارک میں ہرسمت العطش العطش کے میں مرسانت کا ہر چھوٹا بر آتھی ہے مائی ہے آ ب کی طرح ترب دہا تھا۔ خیر مبارک میں ہرسمت العطش العطش کے مرس بلند ہے۔ عابد یا داور اصغر شرخوار کی صالت کی سے دیکھی نہیں جاتی تھی۔ ا

إ بقيد ماشيد زصونير ١٥٥ ]

الم مسين كرن (يرم عاشوراء) مع 10 رى آكھول كوزگى كرويا ہے اور 10 دے آئسوؤل كو بہاديا ور ش كربلا ش 10 مريز كوؤسس كرك تيا مت تك ميم حزب وطول وے ديارو نے والوں كومسين جيسے مظلوم الام پررونا جاہيے كيونكدان پروونا بنا ہے بنا سے گنا ہوں كا كمارو بن جاتا ہے۔ يام فرمايا جسب بلال محرم تمودار جوجاتا تھا تو ميرے والدكوكوكي فنس بنتے ہوئے تيل ديكونا تھا وردور عاشورا والو من كے فاص كريد و بكا مكا ول موتا تھا۔ ليے فاص كريد و بكا مكا ول موتا تھا۔

ي و ي عظيم عن ١٩٧٨ ، كوالد البديد المبين عن ١٠٠ ـ

[بقياستى نمبر ٢١٨٠]

ببرکیف عمر بن سعد نے اس طرح اپ نشکرکوم تب کیا کہ میسند پر عمرہ بن بجائ زبیدی، میسرہ پر شمر بن ذکی الجوثن، سواروں پر عزرہ بن قیس اتحسی ، اور پیادوں پر هبی بن ربتی کوافسر مقرد کر کے علّم اپنے غلام در پد کے حوالہ کیا۔ الجوثن، سواروں پر عزام عالی مقام نے اپنی مختصری ، تماعت کو بایس طور تر تب دے کر میسند پر زبیر بن قیس ، میسرہ پر حبیب بن مظاہر کوافسر مقرد کر کے علمدار جناب شنم او ہوالفضل العباس کو مقرد فر مایا۔ علی تعداد کس قدر تھی ؟

قبل اس کے کہ روز عاشوراء کے اصل حالات لکھے جا تھی۔ یہاں اس امر کی تحقیق مناسب معلوم ہوتی ہے کر فشکر مخالف کی تعداد کس قدر تھی؟ اور سپاہِ امام کی تعداد کس قدر؟

مو پہلے امرے متعلق مخفی ندر ہے کدائل سیروتواری میں شدیداختلاف ہے۔ جس کی مخضر کیفیت مندرجہ ذیل بیانات سے آ سانی معلوم ہو سکتی ہے۔

[ بنيرهاشيرالصفي نبر١٣١]

ا تاري طروى جديس الالا الس المهوم من عاد فيرو

ع ما شر بهاد السيام البوف المس الم التس ألم يوم السيام التاريخ التي الم الم المسال التي التي التي المسال

وج مخب الوارئ بس ۱۳۶۸ م

(۱) چیچه بزار (نذکره خواص الا مه سبط اتن جوزی) د (۲) بیس بزار (لبوف سیدین طاقی اعتم<sup>الق</sup> کونی) د (۳) با نیمس بزار (مرگة البحان به فعی مطالب السئول، روحنه الشیداء) د (۴) تیمس برار (عاشر بحار د ناخ التواریخ و فیره) د (۵) دینیتیس بزار (مناقب شهرس شوب) د (۷) بجپاس بزار (شرح شافیه الی فرس) د (۷) اکیاون بزار (ناخ متواریخ) د (۸) مثی مزر (مثلّ فی مخت اردی) د

ساوين كالعدادس قدرهي؟

یق ربی دوسرے امرک تحقیق کہ اہ م عالی مقام کے انصار واعوان کی تعداد کس قدرتھی؟ اس بہی ہمی شدید اختراف ہے۔ (۱) مشہور و معروف ہے ہے کہ کل تعداد بہتر تھی۔ ، یک تفصیل ۱۳ سوار و روس ہیا دے (حیات القدوب، مقس عولی ، ارش دیشتی مفیدٌ، کال بن اشحر، اخبار الدول ، فتو آ البعد ان بد ذری ، روحنة الواعظین وغیرہ)۔ (۲) سور ، بہمی بیادے۔ کل تعداد تہتر (۷۷) یاس شھر (حیوۃ کیوان ، مور ، بہمی بیادے۔ کل تعداد تہتر (۷۵) یاس شھر (حیوۃ کیوان ، ومیری)۔ (۲) کل تعداد تہر (۵۷) یاس شھر (۵۷) یاس شھر (۵۷) یاس شھر (۵۷) یاس مقدر دیم الوری شی ابولی طبری )۔ (۵) بیاس (۸۲) (مرآ ۃ الجنان یافعی الدمعة دمیری)۔ (۲) انھول مہتر ایس صباغ مالکی)۔ (۵) بیاس (۸۲) (مرآ ۃ الجنان یافعی الدمعة

<sup>.</sup> کابراعظم وق جل ۱۹۸

عاشر بحار بس ٩٣ \_ نامخ ، ج٢ بس ٢٢٥ \_ نفس أمبو مرس ١٥ \_ متخه التوارث إس ٢٣٣

اسا كه مطالب السئول) (۲) اكسفور (۱۲) (اثبات الوصية .. (۷) بتيس (۳۳) سوار ۸۴ بياد به ، كل ۱۴ (مقل المعلم المسلم محد بن الى طالب) ( (۸) ۴۰ سوار ، ۱۰۰ بي د به ، كل ۱۳۰ (تاريخ طبرى) ( (۹) ۳۵ سوار ، ۱۰۰ بي د به ، كل ۱۳۵ (لهوف سيد اين طاؤس) ( (۱۱) ايك بزاد (شرح (لهوف سيد اين طاؤس) ( (۱۱) ايك بزاد (شرح شرق الى قراس) ... (۱۱) ايك بزاد (شرح شرق الى قراس) ... فرسان البيجاء) .

اقوال وآراء کا بیخترسانموندآپ نے ملاحظہ فر ، لیا ہے۔ جہال تک روایت اٹل بیت کا تعلق ہے۔ ان سے نویں قول (۱۳۵) کی تائید ہوتی ہے۔ بیردایات جناب امام محمہ باقر ملیدالسلام سے مروی ہیں۔ یک لہنرا اسے قبول کے بغیر کوئی چارہ کارٹیس ہے۔

ماحب نات استوراء و استیعاب بدست کردم استکه سپاه امام حسین از یکصد و چهل و پنج تن سریادت مبوده. و اشکر این ریاد از بیست هراز کم تر بنوده و اگر پدیرائی روایت مختلفه شویم منتهائی پدیرائی ربید از بیست هراز کم تر بنوده و اگر پدیرائی روایت مختلفه شویم منتهائی پدیرائی پنجاه و یکراز است چه من بنده نام سر هنگان و شمار اشکری که در تنجت هرمان هریک بوده مرقوم داشتم لکن از احتهاد بنده چنان بر می آید که این زیاد پنجاه و یکراز تن اشکری روای می در این می این با عرص داد و سرهنگان را بگماشت و از پس یکدیگر روان می داشت اما افرون از سبی هزار کس حاضر کربلا نشد. چون حسین علیه السلام شهید شد حدجت بدیگران نیفتاد والعلم عند الله های

خلاصة مطلب يه ب كه ميدان كرباش فوج مخالف بين بزار ي كم اورتمين بزار ي زياده ندهى اورسياه مين كي تعدادا يك سويلاليس ي زياده ندهى والله العالم و علمه اتم و اكمل

جب خاف کا نذی دل تشریب جما کر کھڑا ہوگیا۔اور ادھرامام کا جعد اد کمتر و بعظمت بہتر انشکر بھی سیسہ بلائی ہوئی و یو رکی طرح مقابلہ ،ال باطل کے لیے ڈٹ گیا تو ام عالی مقام نے بارگاو ایز دی میں دست بدی ہو کر میہ دی پڑھی۔

مقل الحبين الم ٢٥٢ ـ تاسح المج الم ٢٢٣ ـ

ع عاشر يحار جن ١٩٦١ ليوف على ٨٨ نش الجهوم عن ١٣١١ ماع ، ١٣٥٥ من ١٣١٠

ر س اخ انوارخ، ج٠٠٥ ١٥٥٥ من مديد. معلم

الله المستمال المستم الله الله المستمال المستم

ال کے بعد ایک اور خبیث نے اپنی شقاوت کا مظاہرہ کیا۔ وہ ابن الی جو بریمزنی تھا۔ گھوڑے پر سوار ہوکر خند ل کے کنارے آکر کھڑا ہو گیا۔ اور ال منظر کو بنظر تجب دیکھ کر بول کفر آمیز کلے کہنے شروع کئے۔ ﴿ یا سعسین و با احسان المحسن المهندوها فی الدنیا ﴾ اے حسین واصحاب حسین اجمہیں آتش

ے ارشاد اص ۱۵۳ یکس المحدد م اص ۱۵۳ یکال دین اشیر رج ۱۳ اص ۱۳۳ یہ ج - ارشاد اص ۱۵۳ یکس المحدد م اس ۱۵۵ یلیری رج ۱۲ اص ۱۳۳۹ وغیرہ۔

ورخ کی بٹارت ہو۔ کہ آئی میں اس کے عاصل کرنے میں جلدی کی ہے (خاک بدہن قائل باد) امام نے ورخ کی بٹارت ہو۔ کہ آئی کا این الی جو پر ہے۔ الم نے فرمایا ﴿انعیت و سی بسائسار و اما قادم علی دریافت کیا ہے کون ہے؟ عرض کیا گیا گیا این الی جو پر ہے۔ الم نے فرمایا ﴿انعیت و سی بسائسار و اما قادم علی رب کے رب کے رب ہے کہا تو بجھے آئی دوز ن کا طعنہ و بتا ہے؟ حالا تکدیش تو کریم ورجیم پروردگار کی بارگاہ میں جار ہا ہوں۔ اس کے بعد بارگاہ این دی بش عرض کیا ﴿اللّهِم الحقه عداب المار فی المدب ﴾ برالی اس و نیاش عذاب آئی کا ذائقہ جھا۔ داویان اخبار کا بیان ہے کہ ادھرا الم نے بدوعا کی اور ادھراس شی کے گوڑے سے بدکتا شروع کی جس کے نتیج میں پہلون زین سے زمین پر اس طرح گرا کہ اس کی ایک ٹائگ رکاب میں اٹک گئے۔ اس حالت میں گوڑ ہے نے اسے خندتی میں لا ڈالا۔ جہاں آگ روث تھی اور وہ ملعون جل کرخا کستر ہوگیا۔ بیرمنظر دیکھ کراصی ب حسین نے فرحت وانب اللہ بیدعا کی قر میں کہا ﴿وَلَ اللّه مِن کِها وَلُوه ما اصوع اجابتها اللّه بیجان اللہ بیدعا کی قدر جلد قول ہوئی ہے۔ ا

13.34.20111113.6年10.2011

ے تائے انتواری ، ج ۱ ، می ۱۳۲۹ و مجمع افزوائد میں ۱۹۳ و اور کی الاشوان ، می ۱۹۰ کال این الاخراج سوم سام کال می اس المحدون کا نام عبد الله بن حوز ، حمی تکھا ہے ، نیز کال میں یہ می تکھا ہے کہ مروق بن واکل معنزی ہا جازا ، م و کی کرفتکر این معد سے علیمد و مورکیا۔

10 مورکیا۔

## اتمام جنت کے لیے امام کا بروزِ عاشوراء خطبہ

واقعات کربلاکا مطالعہ کرنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ روز عاشوراء طرفین سے صف بندی ہوجانے کے بعد بھی کافی دیر تک بنگ شروخ نہیں ہوئی۔ بظہراس کی وجہ بی معموم ہوئی ہے کہ ہر فریق ابند ، بنگ کی ذمہ داری دوسرے فریق پر ڈالٹا چاہتا تھا۔ وشمن کی خواہش تھی کہ کسی نہ کسی طرح مام جمین کی طرف ہے پہل ہو۔ اور ام النظیہ چاہتے تھے کہ جارحیت کی ابتداء ، بن سعد ای کی طرف ہے ہو۔ بلکہ آ ہے ہر ممکن طریقہ سے خالفین کو راہ راست پر مائے کی برابر کوشش فرمارہ ہے تھے۔ ای سلسد کی ایک کڑی امام النظیہ کا وہ تاریخی خطریجی ہے جو آ ہے نے اتمام جست کے ہے س دن بین الصفین اپنی ناقہ پر سوار ہو کر اور قربان کو سامنے رکھ کر بیند آ واز سے ارش دفر ماہے۔ جبکہ حضرت کی سول خدا کا فی مدیر سراور آ ہے گی دواء در براور پہلوش آ ہو تھے۔

(نهطعة الحسينٌ جن ١٩٢)\*

﴿ایها الساس اسمعوا قولی و لا تعجّلو حتی اعظکم بما یحق لکم علّی و حتی اعدر الیکم می مقدمی علیکم فان قبتم عذری و صدقتم قولی و اعظیتمونی النصف کنتم بدلک اسعد ولم یکی لکم علی سبیل و ان لم تقیلوا منی العدر ولم تعطوا لنصف من انفسکم فاجمعوا امرکم و شرکانکم ثم لا یکن امرکم علیکم عمد ثم اقصوا و لا تنظرون ان ولی الله الدی نزل الکتاب و هو یتولی الصالحین ﴾

يها لناك اميري بات سنو\_اورجدي ندكروتا كه وعظ ونفيحت كاجوحق ميرے ذمه ہے وہ بيس پورا كريول۔

التواب الروان في مرقوم كروب مركار ميداهيدا، بناية اركى حدر رشاوقر والمدك كيميدان كارراد الله فقوة كي بهذه التواب التواب المحار المواب المواب

اور اسے بہاں حاضر ہونے کی وجود کی وق حت بھی مرووں۔ بس اگرتم نے میری بات تبول کر ن اور اساف سے کام تھے بہاں حاضر ہونے کی وجود کی وق حت بھی سے بھی ہے سے بڑنے جھٹاڑنے کی کوئی مخیائش نہ رہے گی۔ اور اگر میری بات نہیں سنو سے اور نہیں انھاف ہے کام او کے تو بھرتم اپنی توت مجتمع کر لو۔ اور جھے ہرگز مہلت تہ دو۔ میرا سر پرست وہ خدا ہے جس نے قرآن تازل کیا ہے اور وہ تیک بھرول کی سر پرست فرما تا ہے۔

راه این اخبر کابیان ہے کہ جب اسم عالی سقام کا یکا ماں مقام تک پینی اور خیام بیل آپ کی بہنول اور بینی نے تو خیام میں گریدو بکا کہ اسم بی گیار آ تجناب نے قربی ہائم ابوالفشل اور شیزاد وکل اکبر کو بینیا کہ جا کری رات کو صوش کرا گیں۔ ان کے رونے کا وقت بہت پڑا ہے۔ جب بیمیاں خاموش ہوگئی تو آنجناب نے اس شن قصدت و بلاغت سے قدائے واحد و یک کی حمد و شنا اور جناب رسول خدا الله اور مانکہ و منبیاء پر اس انداز سے درود و مسلم بیجا کے اہل تاریخ کا بیان ہے ، والم یسمع متکلم قط قبله و لا بعدہ الله فی منطق منه ان انداز سے بیمیا اور ان کے بعدان سے زیادہ کوئی قصیح و بین خیکام تیں سنا کی اس کے بعدار شرفر مایا خوام سے اسے معلم فانظر و ا ہل یصلح لکم قتلی و انتہا کے حرمتی سے بیمیا اور ان وصید و ابن عمد و اول المؤمنین المصدق ٹرسول الله صلی الله عمید و الله السمند ان الله عمید و الله میں ان سیکم و اس جعفر الطیار فی المحد الله علیہ و الله کی و لاخی ہداں سیدا شیاب بسما جاء به من عسد ربعه او لیس حصرہ سیّد الشهداء عم ابی او ٹیس جعفر الطیار فی المحد بسما جاء به من عسد ربعه او لیس حصرہ سیّد الشهداء عم ابی او ٹیس جعفر الطیار فی المحد بسما حین عمی او لم پبلغکم ما قال رسول الله صلی الله علیه و الله کی و لاخی هداں سیدا شیاب المحد قان صدقت و ان کنتم کذبتموںی فان فیکم من ان سناتموہ عی دلک احبر کم سلوا جاہر ہی عبد علیہ و ان کنتم کذبتموںی فان فیکم من ان سناتموہ عی دلک احبر کم سلوا جاہر ہی عبد

#### ع كالل ابن اليروج ٢٠٠٠ ك ١٨٨

[ بتيدها شيرار معي سرحوس ]

الله الانصاري و ابا سعيد الخدري و سهل بن سعد الساعدي و ريد بن ارقم و اس بن مالك. يخبروكم الهم سمعوا هذه المقالة من رسول الله صلى الله عليه و اله لي ولاخي اما في هدا حاجز لكم عن سفك دمي؟ ﴾

ا براوگوا میرے حسب ونسب پر غور کر واور دیکھویٹی کون ہوں؟ پھرائے آپ کی ملامت کر واور سوچو کہ آپید تہارے لئے ہر افتی کرنا اور میری جنگ فرمت کرنا روا ہے؟ کیا جی تمہارے تو غیر کا فرزند نہیں ہوں ا اور کیا جل تہہارے تو غیر گا فرزند نہیں ہوں ا اور کیا جل تہہارے تو غیر گا فرزند نہیں ہوں ا اور کیا جل تہہارے تو غیر گا ہوں ہوں؟ کیا جناب جز وسید العبد او میرے والد کے بچانیں ہے؟ کیا جعفر خیار میرے پچانیں؟ کیا جناب رسول فدا کا بیارٹ اور تہارے گوٹ گزار نہیں ہوا جو انہوں نے میرے اور میرے بھائی (اہام حسن ) کے بارے جی فرمایا تھا کہ یہ بیارٹ اور فول جو انان جنے کے مروار جن؟ اگر تم اس بات جی میری تقدیر تی کرتے ہوجو کہ بالکل برحق ہے کہونکہ میں نے میری تقدیر تی کہ جوٹ نیس بول تو فہا ور نہا ہی وہ آ دی زندہ موجود جی جن ہے اس کی تقدید تی کی جاسکت ہے۔ جا بر بن عبدالتہ انساری اور ابوسعید خدری ، بہل بن سعد ساعدی ، زید بین اوتم اور انس بن ما لک ہے ور یا فت کر وا وہ تہمیں بتا کیں گرائی ہوں نے میرا خون بہائے کوئی شرائی بیعد بیٹ تی ہے جو آپ نے میرے اور میرے بھائی کے تن ش

جب آنجاب کا کلام حقیقت تر جمان ای مقام تک پیچا تو شمر ذی الجوش ملحون نے کلام کوقط کرتے ہوئے کہا چھو یعبد اللّه علی حوف ان کان یلوی ما تقول کی کہ جمی فدا کی ایک حرف پر عبودت کروں (منافق ہوں) جو میری بچو یش پچھ آر باہو کہ آپ کیا کہ دے جی اللّم نے ای خیسٹ کوکوئی جواب نددیا۔ البت جناب حبیب بن مظاہر نے اس کے جواب بش کہا چو اللّه انسی لاراک تعبد اللّه علی صبعین حوفاً و اما اشھد اسک صادق ما تدری ما یقول فد طبع اللّه علی قلبک! کی بخدا میں دیکھ راہوں کرتوستر حرفاً و اما فدا کی عبادت کرتا ہے (بہت بڑا مکاروعیار ہے) اور میں گوائی دیتا ہوں کرتو بی کہ درا ہے۔ واقعاً تو پچھ آئیں بجد الله علی مراگادی ہے۔ اس کے بعد کرآ نجاب کیا فرار ہے جی کی خدا نے تیرے دل پر (تیرے کفروند تی وجہ ہے) مہر لگادی ہے۔ اس کے بعد امام المسلم فاری کرتے ہوئے فرایا چوان کنتم فی شک می ھدا فنشکون انی اس بنت الم المسلم فو اللّه ما بین المشرق و المعرب ابن بنت نبی غیری فیکم و لا فی غیر کم و یعدکم الطلبویی بقت فی شک می ھدا فنشکون انی اس بنت بی تعربی فیکم و لا فی غیر کم و یعدکم الطلبویی بقت فی شک می شدا فنشکون آئی اس بنت بھی غیری فیکم و الله می غیر کم و یعدکم الطلبوی بی بقت المون کی ترکی کو کان کرتے ہو کہ اس استھلکة او بقصاص جو احد کی آگر تیمیں میرے سابقہ بیان شی شک ہے تو کیائی بات بندی میں میں اس وقت شرق ہے کے کرمنر ہے میں اس استھلکة او بقصاص جو احد کی آگر تیمیں میرے سابقہ بیان شی شک کرسے تو کیائی بات میں اس وقت شرق ہے کے کرمنر ہوں؟ خدا کی تم اس وقت شرق ہے کے کرمنر ہوں؟

اس ونت قیس بن الاحدی نے کہا: ہم نیس بھتے آپ کیا کہ دہ ہم بین آپ یو ید کا مطالبہ بیعت کیول نیس تنایم کر لیتے ؟ ایام النظری نے فریایا ، ولا والله لا اعطب میدی اعطاء المذلیل ولا المؤ الواد العبد ﴾ نیس تنایم کرنین ہوسکتا ۔ یس بھی ذلیل آ دی کی طرح اپنا ہاتھ تنہارے ہاتھ یں دول گا اور نہ تل غلاموں کی طرح اپنا ہاتھ تنہارے ہاتھ یں دول گا اور نہ تل غلاموں کی طرح اس بات کا اقراد کروں گا۔

پر پکار کر قر مایا

وب عباد الله اني عذت بربي و ربكم ان ترجمون اني اعوذ بربي و ربكم من متكبر لا يؤمن بيوم الحساب

اے فداکے بندو! بیں اپنے اور تمہارے پروردگارے پناہ مانگیا ہوں کہ تم جھے کوئی گزند پہنچاؤ۔۔ اور اپنے اور تمہارے پروردگارے ہراس متکبراور سرکش سے پناہ مانگیا ہوں جوروز قیامت پر ایمان جیس لاتا۔۔ مع اک کے بعد امام نے اپنی ناقبہ ملی وی۔ اور عقید بن سمعان کوتھم ایوں نے باندھ دے۔ چانچان نے ہے باندھ دیو۔

" بخاب کا یہ تاریخی خطید قدر سے تشف الفاظ وعبدات کے ساتھ تمام کتب م اقد ریخ بھی فدور سند آن کے سرمری گاوے و کیجے والد آوئی بید خیاں کرتا ہے کہ شخاب نے روز عد شورا وکی بارقوم اشقیا و خطاب کیا ہے ۔ جانا سیا بعیدا رعتی فیل ہے ۔ خیاب نے ایک فیل ہے ۔ خیاب کے انتخاب کو انتخاب کے انتخاب کو انتخاب کے انتخاب کے انتخاب کی انتخاب کے ا

تاریخی شو ہو وآ ثارے واضح و آشار ہوتا ہے کہ آنجاب کے اس خطبہ شریفہ کے بعد آپ کے بعض امحاب اطیب نے بھی مزید تی مرجمت کی فی طرقوم اشقیا ہے ذطاب کیا۔ چن نچے اس سلسد جس جناب زہیر بن قیمن کا اہم کرائی نم یاں طور پر نظر آتا ہے وہ اس حال جس قوم اشقیا کے سامنے کھوڑے پر موار ہوکر آنے کہ سرے پاؤل تک اسلام جنگ میں غرق متھے۔ انہوں نے یوں سلسد کا مرکا آغار کیا۔

وب اهل الكوفة ندار لكم من عداب الله بداران حفا على المسلم بصبحة احيه المسلم و بحل على المسلم بصبحة احيه المسلم و محل حتى الان احوة على دين و احدٍ و ملّة و احدةٍ مالم يقع بيسا و بينكم السيف و انتم للتصبحه منا اهل فادا و قع السيف انقطعت العصمة و كنا بحن امة و انتم امة ان الله قد ابتلانا و اياكم بدرية

ع - تن م ارباب مقاتل ب آبیناب کابیرطب تل بیاب ملاحظیرو ارش دیس ۱۵۹ عاشر بحاد دمی ۱۹ و گنس انجوم دمی ۱۹۹،۱۳۹ ب بوزنج دارشجال جسم ۱۰ سازی من ۱۹۹ می ۱۹۹۹ ربیعیت انسین می ۹۹ سالد مدیر انسانمبر دمی ۱۳۲۸ س

ي مقل الحسيل للمرم من ١٥٠ و غيره-

س الفس أنهم م يس ٣٢ . لهوف جس ٨٧ واديج الاشجان وص ١٠١ المانونية الحسيف وص ٩٧ وقيرور

الله محمد صلى الله عليه و اله ليظر ما نحن و انتم عاملون انا ندعوكم الى مصرهم و خذلان الطاعية بن الطاغية عبيد الله بن زياد فامكم لا تدركون مهما الاسوء يسملان اعينكم و يقطعان ايديكم و ارجلكم و يمثلان بكم و يرفعانكم على جذوع النحل و يقتلان أماثلكم و قرائكم امثال حجر بن عدى و اصحابه و هاسى بن عروة و اشباهه ﴾

مے اہل کوقہ اللہ کے عذاب ہے ڈرو مسمان پر لازم ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو فیسیست کرے۔ ابھی تک جم تم بھائی بھائی بھائی جم آخر ہیں۔ اور ایک بی ملت پر جی ۔ ہال جب جنگ شروع ہوگی تو پھر بیرشتہ متقطع ہو جائے گا اور ہم تم علید وظید و ملتوں کے تا بعدار ہو جا کی گا اور آخرہ اس علید وظید و ملتوں کے تا بعدار ہو جا کی گریت کے معاملہ میں ہماری اور تمہاری آزمائش کی ہے۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم اور تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم تم کو ڈریت وسول کی نفرت آزمائش کی ہے۔ تاکہ معلوم ہو جائے کہ ہم اور تم ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ ہم تم کو ڈریت وسول کی نفرت اور سرکش این زیاو کے چھوڑنے کی دعوت ویتے ہیں۔ یا در مکتو بر بداور این زیاد تم سوائے برائی کے اور کو گرا چھا سلوک تبیس کریں گے وہ تنہاری آئھوں میں سلا کیاں پھراتے ہیں اور تمہارے ہاتھ پو ڈس کا سٹتے ہیں اور تمہار کراتے ہیں اور تمہار کیا گراتے ہیں اور جناب تجربن عدی اور ہائی بن عروہ تھے صالح اور معزز المختاص کوئی گراتے ہیں۔

جب جناب زہیر کا کلام عبال تک کہنچا تو ایک ہنگامہ برپا ہو گی ۔ خالفین نے جناب زہیر پرسب وشتم اور اس زیاد کی مدح وثنا شروع کر دی اور کہا ۔ ہم اس وقت تک یہاں سے نیس شیس کے جب تک آپ کے امام اور ال کے ہمراہیوں کوشہید زرکر دیں گے ۔ یاان کواور ان کے ساتھیوں کو زندہ پکڑ کر این زیاد کے پاس شد لے جا کی گے ۔ میں پر جناب زہیر نے فرمایا چی اعباد الله ان ولد فاطمة علیها السلام احق بالود و المصوص اس سمیة فان لم تنصروهم فاعید کم بالله ان تقتلوهم حلّوا بین هدا الرجل و بین ابن عمه یرید بس

تدراطاعت ربحیتم سےرامنی موجائے گا۔

جناب زہیر کا سلسلۂ کلام جاری تھ کہ شمر ذی الجوش ملعون نے انہیں تیر مارا اور یہ کہد کر کہ فاموش ہو، خدا تجے فاموش کر ہے۔ تو نے طول کلام ہے ہمارا د ، غ پریشان کر دیا ہے۔ سسلۂ کلام قطع کر دیا۔ جناب زہیر نے فرمایا یہ اے ایز ایوں پر بیش ب کرنے والے (جال) کے بیٹے ! بیس تجھ سے خطاب نہیں کر رہا تو ایک وحشی جانور ہے۔ بخدا المجتمد الله المجتمد المجتمد المجتمد المجتمد المجتمد المجتمد المحتمد المحتمد المحتمد المجتمد المجتمد

اس کے بعد جناب امام حسین النظیری نے حضرت رسول خدا و النظام کی می کھوڑا طلب فر مایا۔ اور اس پر سوار ہوکر اپنے اسی ب کو آیا دوہ قبال و جدال کرنے گئے۔ اور فوج اشقیانے ٹیش قدمی شروع کر دی۔ سے

## خركا باركا وسيني من حاضر مونا

ر اس کا ترفیش جھنا چاہے کہ اصحاب حسین یا خود امام حسین کا بینا محانہ کام حقیقت تر بھان بالکل را پڑگان گیا اور کی

پر اس کا ترفیش ہوا۔ سعادت مندروجس اس سے یقینا متاثر ہوئیں (وقلیل ماہم) اور شتی و بد بخت اس سعادت کے
حصول سے محروم رہے۔ ﴿و صافعہ من الایسات و النظوعی قوم لا یؤ صوں کھ کی دائی حق کی بینمایاں کامیر بی

ہوتی ہے کہ وہ کی ایک شخص کو بھی داو راست پر لا سکے۔ چنا نچے ٹر بن بزیدریا تی (وی ترجس نے ایک ہزار فوج کے

ساتھ امام النظیمانکا راستہ روکا تھا اور ان کو گھر کر کر بلا لایا تھا اور دریائے فرات کے کنارے امام کو خیام نہیں لگائے ویئے

ا الشر المحمد م الم ۱۳۰۰ فرارج الانتجان الله ۱۳۸ مرکال این انتجاز جسم ۱۸۸ مرفی برج ۲۰ وس ۱۳۳۰ مربی الم

تھے) جس کے وہم و گمان بیں بھی ندتھا کداس طرح قال وجدال تک نوبت بیٹے جائے گی۔ اب وہ حالات کی رق ر ر کچه کراندر بی اندرغلطان و چیان بور ماتھا۔ مبح عاشورا واس نے لئنکر کومرتب بوتے بھی دیکھا (بلکہ خود اے بھی ایک هد کا افسر مقرر کیا گیا) امام عالی مقام کا نامحاند خطبه عالیہ بھی سنا۔ بربر وز ہیر کی بے نظیر تقریر بھی سی ۔ گراس نے دیکھا کدایام اوران کے اصحاب کی ان معمالحاند و تکلصانہ کوششوں کا جواب گالیوں اور تیروں سے دیا جو رہا ہے اور اب حسینی جماعت پرحملہ کی تممل تیاری ہوگئی ہے اس کے مبروضبط کا پیانہ لبریز ہوکر چھلک پڑا۔ سیدھا عمر بین سعد کے پاس پہنجا اورجاكريد والكيا ﴿ اصفائل انت هذا الرجل؟ ﴾ كياتم واتعى ان (حسينٌ ) \_ جنك كرومي؟ عمر في برر الميزن ے جواب دیا۔ ﴿ای و اللَّه فت الا ایسرة ان تسقط الرؤس و تطیع الایدی ﴾ بال بخداران ے الى جنگ كى جائے كى جس كا كم از كم نتيجہ بيہ ہوگا كەسرول كى بارش ہواور ہاتھ كث كرزيين پرگريں۔ زريادت كيا ﴿السمالكم فيما عرضه عليكم رضى كاحسين في على جوتجويزي بيش كين آياده تهار \_ لينابل تول نیں ہیں؟ عمرین سعد نے جواب میں کہا اگر معاملہ میرے اختیار میں ہوتا تو ضرور منظور کر لیتا۔ مکر تہارا امیر (ابن زیاد) ان کی کمی تجویز کوقبول نبیس کرتا۔اس کے بعد خروالس آئمیا۔اورول بی ول میں حسینی جماعت میں شمولیت کا عزم بالجزم کرلیا مکران کو بیاندیشرداس گیرتها که اگر کسی طرح ان کے اس ارادہ کا اظہار ہوگی تو انہیں گرفتار كرلياب الكاراك ونت اس كے قبيله كافر و بن قيس نامي ايك فحص ان كے قريب تفار فركسي طرح اس كوراست سے منانا جا بتاتھ۔ قروے یوچھا کیا تونے آج اینے محوڑے کو یانی نہیں بادیا؟ قرونے کہا نہیں۔ فرنے کہا کیا یا نے کا رادہ نیں ہے؟ قرہ نے سے مجھ کر کداس وقت میرواس کے مزدیک رہنا اے گوارانہیں۔ محوزے کو بالی یانے کے بہ نے علیمدہ ہو کیا۔اس کے علیحد و ہوتے ہی خرنے آ ہتر آ ہترا پنا تھوڑا خیام حسیتی کی طرف پڑھا ناشروع کیا۔خرک بد کیفیت و مکی کرمها جربن اول نے ور یافت کیا خر کیا ارادہ ہے۔ کیا حسین پر حملہ کرنا جائے ہو؟ خرنے اس کا کوئی جواب نددید کراس کا ذہمن جو غالبًا پہلے ہی مختلف وساوس واو ہام کی آ ، جگاہ بنا ہوا تھا۔ مہا جر کے اس سوال نے اس کو بونیکا کر دیا۔ اور اس کے جسم میں کیکی پیدا ہوگئ۔ مہاجرنے مدحالت ویکھ کر کہا خرتیری حالت بڑی مشکوک ہے۔ مل نے آج تک کتے ایس حالت میں تیس و مکھا۔ اگر جھے ہے تو جھاجاتا کہ کوفہ میں سب سے بروامہا در کون ہے؟ تو بل تیران نام لینا۔اس وقت بیس تمہاری بیا کیفیت و کھور ہا ہوں؟

خرنے واشگاف الفاظ میں جواب ویا ﴿ انسی واللّٰه اختر مصدی بین الجنّه والنّار ظوالله لا احتار عدی البحنّه شینًا و لو قطعت و حرقت ﴾ کندا می اپ آپ کو جنت وجنم کے درمیان پار ہا ہوں۔ خدا کرتم میں جنت پرکس بھی چیز کومقدم نہیں بچھ سکتا۔ چاہے میرے کڑے کڑے کردیئے جائیں۔ اور بچھے جلا بھی دیا جائے۔ قام

بعدازاں گھوڑے کوایڑ لگائی اور چتم زون میں بارگاہ مستی میں پیٹی گیا۔ لیم خواتے وقت سریر ہاتھ رکھ کر کہتا عِا تَا مَّا ﴿ اللَّهِمِ الْيِكِ البِتِ فِنِ عِلَى فَقِد ارْعِيتِ قَلُوبِ اولِيانِكِ و او لاد بنت بيك ﴾ يا اللَّم يُل تیری بارگاہ میں رجوع ہوتا ہوں۔ میری توبہ منظور فرہ۔ کیونکہ شی نے تیرے اور یا واور تیرے نبی کی اولا دے دلوں کو خوف زدہ کیا ہے۔ سیاہ مسینی کے قریب بیٹنج کرمیر کو پلیٹ دیا۔ جواس بات کی طرف اشارہ تھا کہ وہ باراد ہُ جنگ نہیں آر با۔ چنانچکی نے مزاحت ندکی۔سیدھا سرکارسیدالشہد اٹاک بارگاہ ش پہنچ کرعرض کیا ﴿ جعلت فداک بابس رسول الله انا صاحبك الذي حبستك عن الرجوع و سايرتك في الطريق و جعجعت بك في هـ دا الـ مكـان وما ظننت ان القوم يردّون عليك ما عرضته عليهم ولا يبلغون منك هذه المبرلة واللُّه لو علمت الهم يتهون بك الي ما اراي ما ركبت و انا تائب الي الله افتري لي من ذلك نسوبة؛ كه فرز تدرمور البن آب يرقربان موس النس وي مول جس في آب كود بس تشريف لے جانے سے دوكا ور (كربداتك) راسته ين آب كے ساتھ جاتار بار اور بالآ فراس (ت ووق صحراویس) آب كو، ترنے يرمجبور كيار جھے ہر گزیے گان بھی نہ تھ کہ بیلوگ آ ہے کی بیش کر دہ تجاویز مصر لحت کورد کر دیں گے۔اور نوبت یہ ل تک پینچ جائے گی۔ خد کی متم اگر مجھے اس بات کاعلم ہوتا کہ بیلوگ ایس کریں گے تو جس کبھی بیطرز اختیار نہ کرتا۔ بہرحال اب جس بارگاہ ابندى ين توبرا مول \_ كيا بيرى توبد أول موسكى ب "ا، م عالى مقدم في قربا الله عديد بنوب الله عديك الله ب اخداوندعام تبرري توجة بول فرمائ كار پر فرمايا ﴿ اسول ﴾ كلوزے سے نيچ از درخ نے عرض كير ﴿ هاا هارساً حيس مسى راجلاً اقاتلهم على فرسى ساعةً والى المرول ما يصير احر امرى ﴾ ميرالعرستوكل میں گھوڑے پر سوار رہنا اتر نے ہے بہتر ہے۔ان لوگوں ہے کچھ وریر جنگ کر لول اور بالآخر (شہید ہوکر) نیجے اتر نا ہی ے؟ اوم نے فرون ﴿فاصنع يو حمك الله ما بدأ لك! ﴾ جو رقى جا ہے كروضائم يروم فرمائے۔

ع سفری، ج۲ صهر ۱۳۳۸ کائل، جسامی ۱۲۸۸ رشاد مقید جس ۱۳۵۱ کول گار شجال ایس ۱۱-۱ نفس المجهوم ایس ۱۳۳۱ به الدمده الهاکمید ایس ۱۳۳۰ س

ا برا مربوچکات)۔ ویرا مربوچکات)۔

الله المحمد المناس المناس المناس الله المنا و خهدى عبد الله المناس المن

ځرکی فوج یز پد کونفیحت

بہرکیف جناب ٹڑ اپنی خط تھی معاف کرائے اور میدان کارزار میں جائے کی جائے ہوں سل رے کے بعد میدو فوج اشقیا کے سامنے گیا تا کہ بطورا تمام ججت ان کورا راست پر آئے کی وجوجہ وے۔ چہانج افوان پر پر و خطاب کرتے ہوئے متدرجہ ڈیل تقریر کی

إيا اهل الكوفة لامكم الهبل و العير ادعوتم هذا العبد الصالح حتى داحه كم استمتموه و رعتم الكم قاتلوا انفسكم دوله ثم عدوتم عليه لتقتلوه و المسكتم بنفسه و احدم بكطمه و احطتم به من كل جالب لتمعوه التوجه في بلاد الله العريصة فصار كالاسير في الديكم لا يملك لسفسه نفعاً ولا يدفع عنها صراً و جلاتموه و بسائه و صبيتة و اهله عن ماء الفرات الجارى يشربه اليهبود و النصارى و المجوس و نمرع فيه خارير الوادى و كلابه فهاهم قد صرعهم العطش بنس ما حلفتم محمّداً في درّيته لاسقاكم الله يوم الظمان،

ے کوفہ وا موا تمہاری مائی تمہارے مائم بیل بیٹھیں۔ تم نے اس عبد صالح کو بدیا۔ ورجب وہ آیا ہوتم نے اس میٹھیں۔ تم نے مائی بیٹھیں۔ تم نے کو بدیا۔ ورجب وہ آیا ہوتم نے کا مادہ میں طاہر کیا تھا کہ ان پر جانیں قربان کر دو گے۔ تم نے کیا ہے کا ان کے

ے باتے التوارش بچاہی ۲۷۸ وقالتے ایام محرم میں ۳۹۸۔ پیچ افاع ایام توم بھی ۶۹۹۔ درمدہ السائریہ بھی ۱۳۳۰رنٹس البموس ۱۳۰ دسب میں سمور نقش بی تما تکھا ہے۔ ماہد

قان افکر کھی کر دی۔ تم نے ان کے تنس کی آ مدورفت کو بند کر دیا ہے اور ان کے لیے قانیہ حیات تک کر دیا ہے۔ تم نے ان کو چہار طرف ہے گھیر لیا ہے تا کہ خدا کے وہنج وعر یعن شہوں جس ان کو حسب خشاء جانے ہے روک سکو۔ اب وہ تمہارے ہاتھوں جس قیدی کے ما تند ہوگئے جیں اور ہالکل بے بس کر دیئے گئے جیں۔ تیز تم نے ان کو ان کے الل حرم، بچوں اور ان کے الل حرم، بچوں اور ان کے اور نسر انی بھی حرم، بچوں اور ان کے اصحاب وانصار سمیت فرات کے آ ب جاری ہے روک دیا ہے جے یہودی، بچوی اور نسر انی بھی پی رہے جیں۔ اور عمال کے سور اور کئے اس جس لوٹ ہوٹ رہے جی گریا گوٹ شدت ہیا سے جان بلب ہور ہے جی رہے تیں۔ اور عمال خدا کے بعد بہت تی براسلوک ان کی قدریت کے ساتھ کیا ہے۔ خدا تہمیں شدت ہیا س

### برسعد كاطرف ا تازجك

جب ٹر کا کلام حق تر جمان یہاں تک پہنچا تو اثر لینے کی بجائے کچولوگوں نے جواب میں تیر چلائے۔ یہ حالت دیکھ کر کر حالت دیکھ کر کرنے تقریر بند کر دی اور واپس آ کر خدمت وامام میں کھڑے ہوگئے۔ یہ یونکد ابھی ہا قاعدہ آغاز جنگ نہیں ہوا تھا۔

الم حسين في المن المعون الدى لا علم المعون الدى لا علم الله المن المعون الدى لا المعون المعدة المسهام رسل المقوم البكم و خداتم بررم كرد استقبال موت ك لي كر به به وجاد جس من المان هذه المسهام ومن المقوم البكم و خداتم برحم كرد استقبال موت ك لي مراك في المرتبارى طرف بيم ك بي بي من المرتبارى المرف بيم ك بي بي المركبارى المرف بيم ك بي المركبارى المركبارى المرف بيم ك بي بي المركبارى المركبار

ے۔ ارشادشنی مغیر بس ۲۵۷۔ طبری دج ۱ پس ۱۳۳۵۔ الدمعۃ الرائم پر اس ۱۳۳۸ وغیرہ۔ \* ارشادشنی مغیر اس ۲۵۷۔ تاریخ طبری دی ۱ اس ۲۵۰۔ لیوف، (و المبلت الدعام میں القوم کانھا الفطر)۔

یروں کی اس بارش ہے اصحاب حسی کی صفوں میں کوئی اختیار پیدائیس ہوا۔ بلکدام عالی مقام کے اس اؤن جہاد معنی وہ اور نے مرنے کے لیے آ مادہ ہوگے۔ اور ہوئی دلجسی کے ساتھ تیروں کا جواب تیروں ہے دیا اور پکیارگی فوج تیالف پر تملیکر دیا۔ قربیا ایک گفتہ تک سرحالت وجنگ مقلب ہیاری دئی۔ جب غیار جنگ پھٹا تو مطلام ہوا کہ آنجاب کے ٹی انصار جام شہادت نوش کر بچے ہیں۔ جن کی تعداد کیاس بیان کی جاتی ہے۔ بیکیفت و کھ کرسرکارسید الشہدائی نے اینادست میارک بی ریش مقدی پر دکھ کر قربایا ہوا است د غضب الله تعالیٰ علی البھود الذ جعلوا له ولداً و اشتد غضب الله تعالیٰ علی البھود الذ جعلوا اداعد الشمس و القمو دونہ و اشتد غضبه علی قوم اتعقت کلمتهم علی قبل ابن نبہ ما اوالله اداعد السمس و القمود دونہ و اشتد غضبه علی قوم اتعقت کلمتهم علی قبل ابن نبہ ما اوالله الا اجد بھے المی شعبی معا یر بدون حتی القی الله و انا محصب بدعی کی خداد تدعام کا قہر دفضب اس وقت یہ ہودیاں پر بخر انہوں نے خداکو تھوڈ کرشر و قرار دیا۔ اور خداکا فیر دفس نے خداکو تھوڈ کرشر و قرک کردی۔ اور خداکا فیر دفس نے خداکو تھوڈ کرشر و قرک کردی۔ اور خداکا فیر دفس نے این تعقب بحدی کردی۔ اور خداکا فیر دفس نے خداکو تھوڈ کرشر و قرک کردی۔ اور خداکا فیر دفس نے این تو تی کردی۔ اور خداکا فیر دفس نے این تو تی کردی۔ اور خداکا فیر دفس نے دون کا دختاب کے خداکو تی دون کا دختاب کردی۔ اور خداکا فیر دفس نے ایک تو تی دون کا دختاب کے دون کا دختاب کا محد یہ المان فیر دون کا دختاب کا میں کردی۔ اور خداک کی دون کا دختاب کا خداک کی دون کا دختاب کی دون کا دختاب کا دون کا دختاب کا دون کا دختاب کی دون کا دختاب کردی۔ اور خداک کا دون کا دختاب کا دون کا د

حضرت انام جعفر صادق الخلياة سے روايت ب، وه فرماتے بيل كه على في اپن والد ماجد سے سنا وه فرماتے بيلى كه على المحوب انول الله النصو حتى رفوف على رأس الحسين عليه السلام و عمر بن سعد لعنه الله و قامت المحوب انول الله النصو حتى رفوف على رأس الحسين عليه السلام ثم خيّو بين النصو على اعدائه و بين لقاء الله فاحتار لقاء الله فاحتار الله تعالى كه جب انام حين اور عمر بن سعدك لله يجيز بولى اور جنك تروح بوكى تو ضاوند عالم في اعرت كو غارت كو خداوند عالم في اعراق كي بيال بك كروه انام حين كرمقدى يرمنذ لانے كى بيات كو كا برى تعرف اور لقاء يروروكارك

عاشر بحار الانوار . ج ٢٢ من ١٩٥ - الدمد الراكية من ١٩٩ - على المحموم من ١٩٦ - تعام من ١٩٥ - على العالم من ١٨٠ -

مادب وقائع بام محرم في كرب كم و ٢٩٩ بركست بين. وآميه از كلمات و مقاتل اكابر علماد رصوان الله عليهم بدست مى آيد آن ست كه تا ظهر عاشورا سه مرتبه جنگ مطوبه واقع شده يك قبل از مبارزت حر عليه الرحمة و دوم قبل از شهادت مسلم بن عوسجه وسيم قبل از نماز ظهر و بقيه مبارزه بطريق مبارزت واقع شده بين جو بكه اكابر مان و كرم الابران و قبل از نماز ظهر و بقيه مبارزه بطريق مبارزت واقع شده بين جو بكه اكابر مان و كرم الابران و كرم الابران

درمیان اختیار دیا گیا۔ آنجناب نے ہارگاہ ایز دی میں حاضری کو اختیار کرلیا۔ اللہ بعد از ال مبارزت ظبی اور کے بعد دیجرے جنگ کاسلسلہ شروع ہواجس کی تغمیل بعد میں آری ہے۔

لبعض تحقيقات والميلد

سلسلة كلام كوآ كے برهائے سے پہلے بهال چندا موركی تحقیق ضرورى معلوم ہوتی ہے۔ جناب وركس وقت جماعت مسينی میں شامل ہوئے؟

(۱) اس من قدر المتلاف ب كرجاب رحمله اولى سے يہلے فدمت امام من آخر اف الاع ياس ك بعد؟ ارش وشخ مغيد (منحه ٢٥٦)، عاشر بحار الانوار (منوس١٩)، المالي شيخ مدوق (منحه ٩٤)، الدمعة الساكبه (منحه ٣٣٠)، نفس المهموم (صغير١٣٥)، لواع الاشبان (صغير١٠٨)، شبيد انسانية (صغير٣٩١) وغيره كتب معتبره سے بہلے نظريه كي نفيد اين ونائيد موتي ہے البنة لبوف جناب سيد بن طاؤس عليه الرحمه صغه ٠٩٠ محرقة صغه ١٩٥ و كشف النمه صغي ١٩٠، نعول مهمه منځ ١٧ ١ ١ ميمنغاد ورا ب كدابندائي تمله (جنگ مغلوب) كے بعد جب قريباً ياس امحاب حسين جام شہادت نوش كر يكے اور مركارسيد الشهد الله في ريش مبارك ير باتحد ركدكرة واز استفال بلندفر ماكى علاما مغيث يغيثنا لوجه الله. اما من ذاب يذبّ عن حرم رسول الله كه اور جناب رُ في وازك أو يكاركركها ﴿ الله عابن رصول الله ﴾ عن آب ك تعرت ك ليما قروول اوراس كيعد فتكريزيد ع الكرميني جماعت من شائل موكيا۔ چنانچ جناب سيدابن طاؤس نے جناب تر ك طائب اذن جهاد كاس جمل والا كنت اول من خرج علیک فاذن لی ان اکون اول قتیل بین یدیک لعلی اکون متن بصافح جدک محمدا غدا يسوم المفيامة ﴾ جونك على ترييل مهل آب ك خلاف الدام كيا تحااب جيدادن جهاددي تاكرآب كمائ سب سے پہلے جام شہادت میں شن توش کرول کی بیٹاویل کی ہے ﴿انسما اراد اوّل قتیل من الان لان جماعة قصلوا قبله كها ورد كه (لبوف, ص ١٩٢) ان كي مراويكي كداس وتت كے بعدوہ بہلے شہيد قراريا كي \_ كيونكدان \_ يُل ايك بما عت شبيد بمويكي تمي ولكن المشهور وهو المنصور و عليه الجمهور. هو القول الاول كما لا يخفي على من له ادني شعور.

جناب مُرْتَبَا آئے یا بھائی بیٹا اور غلام بھی ہمراہ تھے؟

تن م كتب معتبرہ سے بى معقاد ہوتا ہے كہ جناب فرتنها تعرب حسين كے ليے عاضر ہوئے تے اور بد معادت ان كے متعلقين من سے كى اوركو عاصل ندہوكئ تى گرتاری اعثم كوئى مقتل الحسين اسفرائنى، مرائشها دہمن،

ع الريمارالانوان ع ؟؟ من ١٩٥ الدمية الراكب من ١٣٠ عن ١٣٠ يقام من ١٣٠ يقام من ١٣٠٠ على العوالم ين ١٨٠٠ على

آياملهُ اولي مين انسارهسيل كاكولي جاني تقصان موا؟

البون، مه ۱۹ اور طائد میلی نے اس کام کے برسی بیان کے ہیں "اول فنیل می العباد دین و الافان جماعة فلا فناوا فی العملة الاولسی ۔" (عاشر بحاری 190) اینی ان کا متعمد بیاتی کرم بارزت علی ہی شہید ہوئے والوں سے پہلے شہید ہول۔ ورشان سے بہلے حملہ اولی رخائر بعد کی المحملة اولی المحملة اولی منظوب) میں ایک بحامت شہادت کے درجہ رفیع پر قائز بوجی تھی۔ (منطق مند) بہت سے ارباب مقاتل نے ای قول کوافت یا رکیا ہے۔ ملاحظ ہو تھی آجھ میں ۱۳۲۸۔ قفام بھی ۱۳۳۹، و عاشر بحاری میں المحمد میں

ندکورہ بالاحقائق کے لیے وقائع ایام محرم ، ص ۲۹۱ یشقل انھیین للمقرم ، ص ۲۷۷ یفس المبھوم ، ص ۱۳۷ ۔ عاشر بھار ، ص ۱۹۴ رابوف ، ص ۱۴ رلوائج الاشجان ، ص ۱۱ وغیرہ کتب مقاتل دیکھی جاسکتی ہیں۔

بال بدورست بكر بعض ارباب مقاتل في بكى لكعاب كريه بجاس شبيداس ممذي بوع تفيدو بنكام قلبرت قريباً ايك محدثه بهلے بواتفا جه بم في تيسرا ممذقر ارديا بر بنايري صرف اصطلاح كافرق ره جائكا كر ال مملك كوندار اولي قراردينا چاہي يا حمله الشرولا مشاحة في الاصطلاح كے سالا يدخفني على اهل الحجي. والله العالم.

# انصارِ مسینی کے مختصر حالات وشہادات اوران کے زرّیں کارناہے

اگر چرکتاب کی قیر معمولی ضخامت و جم بزدہ جانے کا اندیشروا من بیان کو کوتاہ کرنے کا تقاضا کرتا ہے گریہ بڑاہ کر بلا (فسدا ہے اسمی و ابھی ) کے ساتھ ٹاانسانی ہوگی۔ اگران کی جرت انگیز قربانیوں اور ولولہ انگیز کا رتاموں کے ساتھ ساتھ ان کے مختفر حالات زندگی کا تذکرہ نہ کر دیا جائے۔ عربی، فاری اور اُروہ میں اس موضوع پر متعدد کا بیل سنظر عام پر آ چکی ہیں۔ بیسے "ابسار اسمین فی انسار ایحسین" نن فرخ فیرة الدارین فیس معلق بالحسین واصحاب "فرسان البیجا" اور "شہداء کر باف" نیز شہید انسانیت میں بھی ان بزرگواروں کے مختفر طرب مع حالات زندگی اور شوسات شخصی کا تذکرہ موجود ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ واقعاتی ترتیب کے مطابق (اگر چہ اس کا محوظ رکھنا قربا نائیا ہوں ناور مقدی شہادتوں سے اپنی ناموں اور مقدی شہادتوں سے اپنی مرف ناکس کے قاریمین کرام کو روشناس کرا کی ۔ تفصیلی حالات وکواکف و کیمنے کے شائفین ندکورہ بالا کتابوں کی طرف کاب کے قاریمین کرام کو روشناس کرا کیس ۔ تفصیلی حالات وکواکف و کیمنے کے شائفین ندکورہ بالا کتابوں کی طرف روش کرے اپنی فرمانے ہیں۔

اصل متصدیں وارد ہونے سے آبل مناسب معلوم ہوتا ہے کہ قر آن وحدیث اور عقل سلیم کی روشی میں عام شہداء کے بالعوم اور شہداء کر بلا کے بالخصوص کی فضائل ومحالہ کا اجمالی تذکرہ کر دیا جائے تا کہ ان کی عظیم قربانیوں کی

قب عداد اس کی میر یہ ہے کہ شراہ کی تر تیب شمادت میں قریقیں کے مؤرجین اور ادباب مقاتل میں شدید اشکاف ہے۔ بعض اف صرف شہداہ کے اسا ہ کرای کھے وہ تیں اور تر تیب کے جہال میں پڑے ہی جیس اور جنہوں نے تر تیب وار نام درج کے جیس ان مشکل ف ہے۔ ایک مؤرخ ایک شہید کی شہادت کا تذکرہ پہلے کہ تاہے وہ مرابعد میں۔ بلک یہ مطوم کرنا ہی تخت دشوار ہے کہ بنگ مغلوبہ میں کن بن دگواروں نے جام شہادت نوش کیا اور مبادزت علی میں کون کون بزرگ شہید ہوئے؟ بلک اس امر پر بھی ادباب تاری مشکل نے تر بیت شہادت بیا۔ اوٹ دھی تھی تر تیب بکھ ہے۔ امالی فیل مشکل نظر بیس کے دیا اور مجاد تر بیا ہے تر بیت شہادت بیا۔ اوٹ دھی تھی تر تیب بکھ ہے۔ امالی فیل مشکل کون جدرت میں جدور بیا ہے اوٹ دھی تھی تر تیب بکھ ہے۔ امالی فیل معدول میں بکھی تھا ہے اور تو اور بھی جدا تیب ہے۔ امالی فیل میں بر تر تیب شہادت بیا۔ اور تر بیلی بالک واضح و آشکار ہو جاتی ہے کہ تر تیب شہادت کے مطابق (جو کہ کول میں مفاور میں بر تر تیب شہادت کے مطابق (جو کہ مفلوب میں قور بیسی کی تامکن ہے کہ امران بھی تامکن ہے کہ مفاور بھی تامکن ہے کہ مفاور بھی تامکن ہے کہ مفاور بھی تامکن ہے کہ موجد ہے۔ اس تھا تھی تامکن ہے۔ اس تھی تھی تامکن ہے کہ مشکل کی موجد ہے۔ اس تھی تامکن ہے کہ مشکل ہیں ہے۔ اس تھی تھی تامکن ہے کا میں بیلی کی دو تر بیلی کی اور بار بیا مقاتل نے کہ موجد ہے۔ اس میں تو اور بار بیا مقاتل نے کہ تر تیب شہادت کی اور بار بیا مقاتل نے کہ بھی تامکن ہے۔ اس تھی تامکن ہے۔ اس تھی تھی تامکن ہے۔ اس تھی تاملی ہے۔ اس تھی تامکن ہے۔ اس مقاتل نے کہ ہے۔ اس تھی تامکن ہے۔ اس تھی تامک

علیہ رفعت وعظمت کا سیح انداز و ہو سکے۔ اور اس طرح ان مقدل ہستیوں کی بارگا و معلی بیں ارمغانِ عقیدت بھی ڈیٹ ہو جائے سه

> شع با برده ام از صدق بخاک شهداه تا دل و دیدهٔ خو قا به نشانم دادی!

> > فعنيلت شهادت عقل سليم كى روشي مي

بیدامریخان بیان نیس کہ کہ کام کی قدر و منزلت کا تھین اس کی غرض و عایت کی ہلندی یا پہتی ہے کیا جاتا ہے۔ کی فرض و عایت بھی ان کی غرض و عایت جس قدر بلنداور عظیم ہوگی اس قدر دو پھل ارفع واعلی قرار دیا جائے گا۔ اور جس قدر فرض و عایت دو کی اس قدر خرض و عایت ہوگی ای فرا طر و عایت ہوگی اور فی اور نہا جو کی کی فاطر اس کے دین کی ہتا ہ اور شرف و مجد انسانی کے تحفظ کے لیے واقع ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی ہے اور ظاہر ہے کہ بیغرض و عایت دوسری تمام افراض و غایات دوسری تمام افراض و غایات ہوئی حاصل کرنے والے افراض و غایات سے اشرف و اعلی ہے۔ اس لیے بر بھی طور پر تسلیم کرنا پڑے گا کے درضائے الی حاصل کرنے والے تمام افعال میں سے شہادت اجل وارفع ہے۔ کے ذکھ رع

شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے فضیلت شہادت قرآن محیم کی روشنی میں

[ بيرماثيراز ملونبري ٣٠٠ ]

چانچ كردية نير جاب في مهاس الله او احهم انه احتلفت كلمات المؤرجين و المحدثين و اوباب المقاتل من الفريفين في اصحاب الحسين قلس الله او واحهم انه احتلفت كلمات المؤرجين و المحدثين و اوباب المقاتل من الفريفين في ترتيب شهاسة اصحاب الحسين و رجوهم و عددهم فيعض قدم مهم المؤجر و اخر اخو من قلعه الاحر و بعض اكتفى بدكر اسامهم و رجوهم و جعلة منهم اقتصر على ذكر معدود منهم و سكت عن بقيتهم الع في الام مغلب يكري وارد اسامهم و رجوهم و جعلة منهم اقتصر على ذكر معدود منهم و سكت عن بقيتهم الع في الام مغلب يكري وارد المراب المقاتل على شماء كريا كرتيب ان كري اداره و مل شوير اختلاف بهاك أرام مؤرث مؤرث المراب مقاتل على شماء كريا كرتيب ان كري اداره و ملايد المحدثين و مؤرخين المرب المسامي شهداد را بترتيب ايراد نه كرده أند و در تقديم و تأحير اصحاب و مسبت رجو بهريك بسي احتلاف است بعصري به دكر اسامي و بيان أو احير اكتفا نموده أند بلكه اكثر بلكر معدود احتصار فرموده اند الم كم مظب وقاع بأداد يردن بهريك احق ان يتبع - (مرض مند)

میں مرتم (ان کی زندگی کی حقیقت کا) کی محصی شعور نیس ریمتے۔

دوسرے مقام پرار شادفر ما تا ہے ﴿ وَلَا تَسْحُسَبَنَ اللّٰهِ اَنْ عَلَوا فِی سَبِیلِ اللّٰهِ اَمُوَاتًا بَلُ اَحْیَاءً

عِنْدَ رَبِهِمْ يُورُ فَوْنَ ﴾ (پ، س ال عران، ع، ) اورجولوگ فدا کی راه عی شہید کے گئیس برگز مرده نہ جھنا

بلکہ وولوگ جیتے (ج گئے موجود) میں اپنے پروردگار کے ہاں ہے وہ (طرح طرح کی) روزی پاتے ہیں۔ (ترجمنه فر، ن))

انبی حقائق کی بناء پر کہا گیا ہے: '' دنیا جس ہر چیز مرجاتی ہے کہ فانی ہے محرخون شہادت کے ان قطروں کے لیے جوابے اندر حیات والہید کی روح رکھتے ہیں بھی مجی فنانیس ہے۔'' مع

ھر زماں از عیب جانے دیگر است

کشتیگان خسنسجسو تسلیم دا فغیلت شهاوت احادیث مصوص کی روشی پس

حضرت اہام جعفر صادق الله الله الله المحاهدين يمصون الله فاذا هو معتوح وهم متقلدون الله المحام و الجمع في الموقف و المعلائكة توحب لهم على جنت كاليك وروازه جس كا تام باب المحام ين جب كلا بوكا اور شهيدان راه فدا اس حال على سب سے ملك اس سے واقل اول كے كر كل على على توادي لاكا ك اور على الله على ا

امام محمد باقر الظفير الهند آباء كرام كے سلسلة سند سے دوایت قرماتے این كد حضرت دسول خدا اللہ في اللہ اللہ اللہ في مسلسلة سند سے في مسلسل الله في قداوند عالم كواس تطرة خون سے زيده كول تطره مجبوب ديس جواللہ كي داوش بها يا جائے۔

جناب زید شہید بن امام زین العابد بن الله فطرة من دمه مغفور له كل ذب العابة يقع داسه في حجر زوجيته من المحور العين و تمسحان العبار عن وجهم و تقولان مرحباً بك و يقول هو مثل ذلك لهما و العالمة يكسى من كسوة الجنة والاربعة تبتدره حزمة الجنة بكل ربح طبة ايهم

ع وسائل العيد ، ج ١٠ كاب الجهاد

ل شهادت مسين، از آزاد، م ۵۵۔ م سائل العبد، ج۲، باب الجماد۔ م

ياحده معه و الخاصة ان يرى منبوله و السادمة يقال لووحه اسرح في الجنة حيث شئت و السابقة ان ينظر في وجه الله و انها لراحة لكل نبي و شهيد)

شہید کومن جانب اللہ سمات خوبیاں حاصل ہیں۔ پہلی بید کہ اس کے پہلے قطرۂ خون کے کرتے ہی اس کے میسے تعام و خون کے کرتے ہی اس کے سب گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ دوسری اس کا سرحوران جنت میں سے دوڑ و جاؤل کی گود میں ہوتا ہے۔ تیسری اس کو جنتی لباس زیب تن کرایا جاتا ہے۔ چوتی: خازنانِ جنت ہرا پھی خوشبو لے کراس کے پاس آتے ہیں تا کہ جے وہ پہند کر راس نے بیاس آتے ہیں تا کہ جے وہ پہند کر راس نے ہمراہ لے جاتا ہے کہ جنت میں اپنے ممان کود کھے لیتا ہے۔ چھتی اس کی روس کو کہا جاتا ہے کہ جنت میں جہاں جی جات ہے ہیر و تفریح کر۔ ساتو ہیں. وہ پروردگار کی مقلمت و جلالت کے بیمال یا کمال کا مشاہدہ کرتا ہے۔ جو ہرنی وشہید کے لیے باحث راحت و سکون ہے۔ ا

حضرت الم جعفرصاول الظينة الهذة با وواجداد المام كسلسلة سند فقل فرمات بين كدا تخضرت فرما في مسللة سند فوقه بو م بريك كا تخضرت فرما وفران فوق كل بوبو حتى يفتل في مبيل الله فاذا قتل في مبيل فليس فوقه بو م بريك ك و بريك كا اوركو كي اوريك موق بول بي بريك بين بهيد الوجائة ويدوه يك به بين الراوركو كي بين بين بين بين المهيد الوجائة ويدوه يك بهيد الوجائة ويدوه يك بين بين المهيد الموجائة ويدوه يك بين المجاد باب من ابواب المجنة م جهاد جنت كوروازول شي

حفرت الير الطيوبر العربي موان الجهاد باب من ابواب البعد به جهاد بسك عدروارول عن السيف و تحت المسيف و في ظل سي الميف في السيف و تحت المسيف و في ظل السيف في السيف و تحت المسيف و في ظل السيف في تمام ترخيرو فولي الموارض الموارك الدراور الموارك مايش ب

#### شهداء كربلاك خصوصي فعنبات

نسلت شہادت کے بارے میں اور جو کھے بیان کیا گیا ہے (جو کہ قطرہ از دریا اور دانہ از البار کی حیثیت رکھتا ہے) یہ عام شہادت اور شمداء کے بارے میں ہے فاہر ہے کہ کا نتات کی دوسری اشیاء کی طرح شہادت کے افراد بیل مجی باہمی ورجات کا تفاوت واختلاف موجود ہے اور شہداء کر بانا شہادت کے جس بلند مقام پر فائز ہیں وہ مختان ولیل ویر بان نہیں ہے خودسر کارسید الشہد اء نے بڑی وضاحت کے ساتھ تقریح قرمادی ہے کہ وف انسی لا اعسلم السب اولی ولا حیوا من اصحابی ولا اعلیت ابرو لا اوصل ولا افضل من اهل بیتی فیجز اکم اللہ عنی خیر الجزاء بھی میں این اسمار ہے اور بہتر اور بادقا اصحاب نیس عامل اور تری اللہ بیت اللہ بیت

ع وماگراهید دخ ۱۰ کاب الجهاد ح وماگر دخ ۱۰ باب الجهاد

ل وماك الشهد ون ١٠٠٧ بالجاد

ع مال عاب الباد

ي ارشاد في الماد المرعاد المراس ١٩١ وقيره

ے زیادہ نیکو کار، صله مرحی کرنے والے اور افعنل کوئی الل بیت جانتا ہوں۔ آپ کے اس ارشاد باسدادے واضح و عماں ہے کہ دیکر انبیاء ومرسلین کے امحاب تو بجائے خود آنجناب کے امتاب یاصفا کا مقام ومرتبہ خود سرکار حتی مرتبت صلى الله عليه وآله وسلم اور حضرت امير المؤمنين اور جناب امام حسن مجتبى "كے اصحاب باو فاسے بھى بلند و بالا ہے۔ امام محمد باقر الطبعة ميان كرتے بيل كد معرت امام حسين نے اپني شهادت سے پہلے بيدوات تقل فرمائي كد

ٱتخفرت نے بچے ہے فرمایا: ﴿ انَّ رَمْسُولَ اللَّهُ عَلَالَ لَي يَا بِنِيَّ انْکَ مُنْسَاقَ الَّي الْعراق وهي ارض قد التقي بها النبيون و اوصياء النبيين وهي ارض تدعى عموراء و انك تستشهد و يستهشد معك جماعة من اصحابك لا يجدون الم مس الحديد و قلبا يا ناركوني برداً و سلاماً على ابراهيم كذا يكون الحرب برداً و سلامةً عليك و عليهم فابشروا فو الله لان قتلونا فانا نرد على نيينا كال

کنے عنقریب زمین عراق کی طرف نے جایا جائے گا بیوہ زمین ہے جہاں نبیوں ووسنے ل کی باہمی ملا قائلیں موئی ہیں اے عمورا بھی کہا جاتا ہے وہاں تو شہید کیا جائے گا۔ اور تیرے ہمراہ ایک گروہ بھی شہید کیا جائے گا۔ جو جھیاروں کی تکلیف محسوس نہیں کرے گا۔ پھر آنخضرت نے بیا بت مبارکہ طاوت فرمانی: ''ہم نے کہااے آگ! تو شندی ہو جا۔ اور ابراہیم کے لیے باحث سلامتی بن جا۔' ای طرح آتش جنگ تمہارے اور ان کے لیے سرد اور با عث سلامتی ہوگی میرامام نے فرمایا جمہیں بشارت ہو کدا کران لوگوں نے جمیں شہید کر دیا تو ہم اپنے پینبرکی بارگاہ میں حاضر ہوجا تیں ہے۔

میں وج سی کدروز عاشوراء اصحاب حسینی موت کے مند میں جانے کے لیے ایک ووسرے پر سیفت لے جانے کی کوشس کرتے تھے اور ایسے جا نگداز اور حوصلہ شکن حالات میں ان کے چہرے تمتماتے ہوئے وکھائی دیتے تحاوروه محرات ہوئے نظرا تے تے ب

ليسوا القلوب على المدروع كانهم - يتهافتون الى ذهاب الانفس وارد ہے کدروز عاشوراء جناب برم جدانی نے عبدالرحن کے ساتھ کچھ مزاح کیا۔ جناب عبدالرحن نے کہا: بملابیمی کوئی مزاح کا وفت ہے؟ اس پر برم نے کیا میری قوم جانتی ہے کہ میں نے جوانی اور بیز حامے میں بھی بھی مواح نیس کیا لیکن آج بس ای خوش نصیبی کی وجہ سے خوش ہوں۔ ﴿ وَاللَّهُ أَنْ بِينِنا وَ بِينَ الْحُورِ الْعِينِ الا أَنْ يسبسل عبليسنا هؤلا بامسيافهم ولوددت انهم قدمالوا علينا بأمسيافهم 🇨 بمار ــــاورورالعين ســـكورميان

تاريخ طبري، چ٧ بم البيوعثل أنحسين بم ١٣٧٨ عش الجموم بم ١٣٧٠ ـ

صرف اس قدر فاصلے کہ ادھر بےلوگ ملوارول ہے ہم پر تملہ کریں گے۔ ادھر ہم جنت الفردوس میں پہنچ جا کیں کے۔ میں تو چاہتا ہوں کہ بیا بھی ہم پر تملہ کر دیں ۔

مجاہد فی سبیل اللہ ایسے کم نظر آئے قیامت ہوجنہیں اک اک گھڑی شوق شہادت میں ایسا بی جواب جناب حبیب بن مظاہر (مظہر) نے دیا تھا جب کران کومسکراتے ہوئے و کچوکر بزید بن حبیب نے دیا تھا جب کران کومسکراتے ہوئے و کچوکر بزید بن حبیب نے دیا تھا جب کران کومسکراتے ہوئے و کچوکر بزید بن حبیب نے ان براعتراض کیا تھا۔ لیا ہے ہوئی۔ دلک فیصل اللّٰ ہوئی۔ دمس میں ان براعتراض کیا تھا۔ لیا ہے ہوئی۔ دلک فیصل اللّٰ ہوئی۔ دہا۔ بیشاء۔

شبوعا شورا کے واقعات میں میان کیا جا چکا ہے کہ مرکار مید الشہد او نے اپنے خالص اصحاب کو با گاز الممت جنت شی اپ اپنے مقامات و ممتازل وکھا ویئے شے کداے قلال یہ تیری منزل ہے۔ اور اے قلال یہ تیرا مقام ہے۔ تیری منزل ہے۔ اور اے قلال یہ تیرا مقام ہے۔ تیری منزل ہے۔ اور اے قلال یہ تیرا مقام ہے۔ تیریب شواہدا یک طرف مرف معزت صاوت آل محد الله الله الله الله الله من الدون کی فرق العادت و طابت الادون کی فرق العادت و طابت الادون کی فرق العادت و طابت الادون المت و الدون العادت و فرقم فوزاً عظیما کی اے شہداء کر بلا! میرے مال باپ آپ پر قربان ہوجا کی رتم پاک و با کیزہ ہوگئے جس میں آم فرن ہوئے۔ من ماری ہے اور تم نے فوز تحقیم حاصل کیا۔ یہ لیتنا محنا معہم فدوز فوراً عظیماً ذلک فصل الله علی تید من بیساء۔

دون الحسين فاحرزر اعين الرضاء

بابى اللين تسرعوا الحمامهم اقاده راجع بطريق بائ جنك

مخلی ندر ہے کہ تربول میں جنگ کے دو طریقے رائج تھے۔ پہلا طریقہ بیٹھا کہ ایک ایک جوان میدان کا ہر زار میں فکل کر داد شجاعت دیتا تھا (اور بھی بھی بھی میں طریقہ دو، دو، تین تین اور چار چاری صورت بھی افتیار کر ایتا تھا) اے مبارزت طبی کہا جاتا ہے اور زیادہ تر اس طریقہ بے ممل در آ مرہوتا تھا۔

دوسراطریقہ بینقا کدایک فریق سارے کا سارایاس کا کثیر حصد دوسرے قریق پریک بارگ دھاوا بول دیتا اور فریقین کھنے گفتا ہو جائے۔ ای بنگ مفلوبہ کہا جاتا ہے۔ اکا برعلاء کے کلمات و مقاتل سے جو پچھ مستفاد ہوتا ہے وہ بیہ کا دیتا کہ خلام کے بیال ہو چکا ہے) کدروز عاشورہ صرف تین یار جنگ مفلوبہ واقع ہوئی۔ (۱) حملہ اولی۔ (۲) جملہ اولی۔ (۲) جناب مسلم بن موجد کی شہادت ہے قبل۔ (۳) اور نماز ظہر سے قریباً ایک گھنٹہ پہلے۔ اس کے علاوہ ہاتی

ا رجال کشی اس ۵۳ منتقل الحسین اس ۱۶۸ تش المحوم اس ۱۲۷ سی هم المحوم اس ۱۳۳ وغیره در منابع البمال اس ۱۳۷۰ منابع البمال اس ۱۳۷۰ منابع المحدوم المحدوم المحدوم المحدوم المحدوم المحدوم المحدوم المحدوم

الله جنگ میلے طریقہ (مبارزت طلبی) کے مطابق ہوئی ہے۔ کی ہم پہلے مبارزت طلبی شی شہید ہونے والے اصحاب کے حالات زندگی اور شہاوات تکھتے ہیں۔ بعد میں جنگ مغلوبہ میں شہید ہونے والوں کے حالات تکمبتد کئے جا کیں مے انشاء اللہ۔

(١) عبدالله بن عمير كلبي

نام حبد الله بن عمير بن حماس بن عبد قيس بن عليم بن جناب الكلى العليي ب اوركنيت ايووبب ب-جناب جع طوی نے فہرست میں آئیس جناب امیر الظفیر کے اصحاب میں سے شار کیا ہے۔ کوفہ میں محلّمہ بنی بعدان کے نزدیک جاہ سعد کے باس محر تھا۔ جس میں اٹی زوجہ ام وہب کے ہمراہ (جو بنی حرین قاسط سے تھیں) رہائش پذیر تھے۔ اس نے ایک دن مقام نخیلہ کے پاس (جو کہ کوف سے باہر تھا) لوگوں کوجع ہوتے و مجعار در بافت کرنے برمعلوم ہوا کہ بد لوگ حسین بن فاطمہ بنت رسول کے ساتھ جنگ کے لیے جیسے جارہے ہیں۔عبداللہ نے (ول میں) کہا: بخدا میں حصول تواب ومعادت کی خاطرمشرکین کے ساتھ جہاد کرنے کا بڑا شاکق تھا۔ میں جھتیا ہوں وختر رسول کے فرزند کے ساتھ جنگ کرنے والوں کے ساتھ جہاد کرنے کا ٹواب کفار ومشرکین کے ساتھ جہاد کرنے سے زیادہ ہی ہوگا۔ چنانچہ عبدالله كمر پنجااورائي نيك بخت بيوي سے اسے اراده كا المهاركيا۔ اس نے اس كے اراده كى تائيدكرتے ہوئے اس ہی ہمراہ لے جانے کی استدعا کی۔ چنانچے عبداللہ اے ہمراہ لے کرآ تھویں محرم کی شب کوامام حسین کی خدمت میں بنانج ممیا۔روز عاشورا و تک خدمت امام میں رہا۔ روز عاشورا وجب پسر سعد کے تیر مار نے سے آغاز جنگ ہو کیا۔اور اس ملة اولى يس كافى انسار مسين عروس موت سے مكتار يمى موكة تواس كے بعد مبارزت طلى كاسلىد شروع موار پہلے پہل فوج مخالف ہے دو آ دمی نکل کر مبارزت طلب ہوئے۔ ایک زیادین ابیکا آ زاد کروہ غلام بیار۔ دوسرا عبید الله بن زیاد کا غلام سالم بن محرور او حرصیتی جماحت ے جناب حبیب بن مظاہر (مظہر) اور جناب برم بن تضمر المع يمر جناب امام حسين الطفية في ان كوروك ديا - اس اثناء بي جناب عبد الله بن عمير كلبي في اون جهاوطنب کیا۔ اہام نے اس کے قدوقامت پر نگاہ ڈالی دیکھا کے گندم کوں رنگ، لانبا قد، طاقتور کلا کیاں اور چوڑ ہے کا ندھوں وال جوان ہے۔ پھر قرمایا: ميرا خيال ہے كه بيد مقابله من آنے والوں كوخوب فل كرے كا۔ خلاصة كلام أمام في اسے اؤن جهاد ویا اور عبدالله میدان می لکف ان دونون نے اس سے نام ونسب دریافت کیا۔عبدالله نے اپنا حسب و نب بیان کیا۔ انہوں نے کہا ہم مہیں نہیں بیجائے۔ جارے مقابلہ بیل زہیر بن القین یا حبیب بن مظاہر یابری بن نظير لكليد يدار ممالم كآ كتارجاب وبالشفي كركر فيسابن النوانية و بك رغبة عس مساوزه وقائع المامحرم عن الاسم ا ا ب کیا از ن زائے کے بیٹے اتم میرے مقابلہ ہے روگر دانی کرتے ہو؟ پھراس پر تملہ کر دیا۔ اور کھواراس کے جہم اللہ میں گونپ دی۔ وہ اسے آل کرنے میں شخول تھا کہ سالم نے اس پر تملہ کر دیا۔ اصحاب حسیقی دنے پکار کر کہا: خیال کرنا غلام نے تم پر تملہ کر دیا ہے۔ جناب عبداللہ نے اس کی کوئی پروائد کی۔ جب بیار کو واصل جہنم کر دیا تو سالم کی طرف متوجہ ہوا۔ سالم نے کموار کا وار کیا۔ عبداللہ نے اس کے باتھ کی انگلیاں کث متوجہ ہوا۔ سالم نے کموار کا وار کیا۔ عبداللہ نے اس کے باتھ کی انگلیاں کث مسئی گراس کے باوجود عبداللہ نے جواب میں ایساسخت وار کیا کہ سالم جہنم دسید ہوگیا۔ ہر دو ناریوں کو جہنم رسید کرنے کے بادر هم داللہ بید جزیر شعنے لگا۔

حميسى بيبعتسى فسى عُليم حسبى ولسست يسخسو ارعشد السكسب بمالطعن فيهم مقدّماً و الضرب

ان تنكروننی قان این الكلبی الی امرء قر مرّة و عصب انسی زعیسم لک ام وهسب

ضيرب غيبلام مسؤمين بسينالسرب

بدر جزیداشعاری کران کی زوجدام وہب نے ایک گرز ہاتھ شی ایا اور بیہ بی ہوئی کہ وف داک ایسی و املی قاتل دوں الطیبین طریقہ محمد کے (میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں ور رہت وَفِیم کے لیے فوب جنگ کرو)

اپ شوہر کی طرف میدان کا رزار ش بڑی میدانڈ نے ہر چندا ہے واپس کرنا چاہا۔ گراس نے عبداللہ کا کپڑا پاڑکر کہنا شروع کیا۔ میں اس وقت تم ہے جدانہ ہوں گی جب تک تمہارے ساتھ جام شہادت نوش شرول گی ۔ بید کینت و کی کر حضرت ایام مین نے با واز بلند فرمایا وجوزیت میں اصل الب سے حیوا او جمعی وحمک الله الی و کی کر حضرت ایام مین نے با واز بلند فرمایا وجوزیت میں اصل الب تو جبوا اور جمعی وحمک الله الی الب بات خیرو اس معھی فاند لیس علی المساء قال کی فدائے تی تی جبور اس میں جزائے فیروے موراول کی طرف والی بی بی از کے خوال کی خوال کی خوالے تی تی جبور اس کے ساتھ بیٹے جاؤ کے کونکہ موراول پر جاوائیں ہے۔ تکم امام میں کر دوم تو مندوالی اوٹ آئی۔

 ماف كرنا شروع كا درماته بى بيرتى جاتى تقى: ﴿ هينا لك المعنة اسنل الله الذى دروقك الجدة ان المستحد المستحد الله الذى دروقك الجدة ان المستحد ال

چه خوش رسے بنا کردند بخاک و خون فلطیدن خدا رحمت کند ای عاشقان یاک طینت را

(۲) حربن يزيد بن تاجيد بن تخب بن عماب بن جرى بن رياح بن مريوع التميى البريوى الريامي (۲) الريامي الريامي الريامي الريامي الريامي النام ال

بے حالت و کھ کر تر ضدمت امام بھی حاضر ہوئے اور عرض کیا جواذا کنت اول من خوج علیک فاذن لی ان اکون اول قتیل ہیں یدیک لعلی اکون ممن بصافح جد کی محمداً غذا یوم القیامة کی فرزند رسول ایس نے سب سے پہلے آپ پر جون اول ایس سے پہلے آپ پر جون قربان کروں تا کہ اس سے پہلے آپ پر جون قربان کروں تا کہ اس سے پہلے آپ پر جون قربان کروں تا کہ اس وسیلہ سے بروز قیامت آپ کے جد تا عاد کے ساتھ مصافحہ کرسکوں۔ سیدا جل این طاق س نے

ا وخيرة الدارين في يتحلل بسيد نا الحسين بس ١٠٠٠ فرسان الميجا در حالات اسحاب سيد الشهد اروس ٢٥٣ - كال ج ٣٠٠ م ١٩٨٥ وغيره -وع ماشر بحاروس ١٩٥ - نفس المهموم وس ١٣٨ - كالل و ٢٠٠٠ م ١٨٩ -

جناب و كان بيان برتيمره كرت بوك كلماب وانسما اداد أول فتيل من الان لان جماعة فطوا قبله جناب و كلما ورد كه (ابوف بس بالان لان جماعة فطوا قبله كما ورد كه (ابوف بس بالان لان جماعة فطوا قبله كما ورد كه (ابوف بس بالان كامراديقى كر (حملة اولى كے بعد) اب جوشهيد بول ان سے ش بها درجة شهادت و قائز بول \_ كونكه ان سے قبل ايك جماعت جام شهادت وق كر چكى تحى \_ بهر حال جناب و يدرج برح مع ميدان كار دار ش كل آيك مد مدان كار دار ش كل آيك مد

انسى انسا السحر وماوئ الصيف اضرب في اعتاقكم بالسف عن غير من حل بارض النعيف النسر بسكسم ولا ارئ من حيف

ہیں کے بعد فوج مخالف پرٹوٹ پڑے ۔ بعض ارباب تاریخ کا بیان ہے کہ جب تُر انشکرائن سعد سے علیجد ہ مور حسینی جماعت جس شامل ہوئے تھے تو مخالف فوج کے ایک سپائی پزیدین سفیان حمی نے کہا تھا: بخدا اگر جھے اس وقت ترکے جانے کا علم ہوتا تو جس ایک بی نیزے سے اس کا کام تمام کر دیتار اب جب کہ جناب خرتن تنہا زائ اعداء علی محس کر ششیرز نی کررہ جھے اور بیشعر بھی پڑھتے جاتے تھے جو بالکل موجودہ حالت کی ترجمانی کررہاتھا کیونک ان کا محوز الکواریں کتنے سے بری طرح زخی ہو چکا تھا ۔

ما زات ارمیهم بینده نصوره و اسافیه و اسافیه حقی تسو مل بالله می ان کوای کور سافیه حقی تسو مل بالله می ان کوای کور سافیه می کور سافیه می کور سافیه می کور سافیه کور سافی کار سافی کور سافی کور سافی کار سافی کار سافی کور سافی کار سافی که می کور سافی کار سافی کور سافی کار سافی کور سا

اضربهم بالسيف ضربًا معضلاً لاحساجسراً عنهم ولا مسدّلاً

اليسنت لا اقتسل حنسي اقتسلا لا نساقلاً عسهسم ولا مسعسلًلاً

بدر الريد عن اوع دومرى بار تظر

احسمسي السحسيسن السمساجسة السمؤمّلا

<sup>ع پ</sup>رصفوف اعداء کے بالقابل کینے کر میرجز پڑھا۔

انسى انسا البحير و نجل البحير و لسبت بسالبجينان عنيد البكر

اشىجىع مىن ذى لىدھىزىــر لىكىنىنىي الوتــاف عندالمــر

جناب زہیر بھی آپ کے ساتھ شریک جہاد ہوگئے۔ اور دولوں نے بڑھ بڑھ کرکو فیوں کو واصل جہنم کرنا شردع کیا۔ اگر ایک نرغۂ اعداء میں گھر جاتا تھا تو دوسرا اے چیٹراتا تھا۔ ابوب این مشرح خیوانی نے جناب ٹر کے گھوڑے کی کوئیس کاٹ ویں۔ گھوڑا گرنے لگا تو جناب ٹر بھرے ہوئے شیر کی طرح جست لگا کر اُر پڑے اور پھر پیدہ پاجنگ شروع کی۔ ای اشاوش ٹر نے پھھاو پر چالیس کے ناریوں کواور بروایت پھھا، پرائی کے جہنم رسید کیا۔ اس وقت بیرجز ان کی زبان پر تھا ۔

لنعم المحر حربنى دياح صبود عسد مشتبك الرمساح و نعم المحر اذ نبادى حسيتُ و جاد بسفسه عند الصباح و المعم المحر اذ نبادى حسيتُ و جاد بسفسه عند الصباح كاب فرمان اليجا (ص ١١٤) اور تاخ التواريخ (ح ١٠٤ م ١٥٥) عن متدرج ذيل تين اور اشعار يمى ذكور إن

اذا لاسطال تسخيفق بالصعاح

واسجتم النجر في رهيج البيناينا

I 131813,34.0101.

ل مناقب همرين آشب دج ۱۳۶۳ م

ع تعلم الزبراه بحل ۱۸ انتها عاشر بحاد بحل ۱۳۵ استان عار بحل ۱۳۵ می ۱۳۵ سے مقتل الحسین للمقرم بحل ۱۳۵۸ می ۱۳۵۸

ي تاخ من ۲۶ م ۱۵۰ يش المهوم من ۱۹۱ عثل الصين عن ۸ ۱۲۷ و خيرة الدارين من ۱۶۰ فرسان اليجارس ۱۲۷ م

وناوا فرت من ر ( آزاد ) ہو۔ فع اس کے بعد جناب سیدالشہد اللہ فرکا بر مرشد برا ما

۔ روحہ الواصطین و آن کی عیثا پوری می ۱۷۰ بعض مؤرشین نے اس مر شرکہ بھن اسحاب مسین کی طرف اور بھن نے صنوت اہام دین العابدین کی طرف تبعث وی ہے۔ (منتق العوالم می ۸۵) و نعم المحراذ و الله حديث و فساز بسالهداية و المقلاح فيسارت اضعه في جنسان و زوجه مع المحود المعلاح (٣) مملم بن موجد المدي

جناب کا نام مسلم بن جو بحد بن نظید بن رودان بن اسد بن فزید الاسدی السعدی اورکنیت ابواکیل ہے۔ بید

بزرگوار صائم النہار شب زندہ دار، کا رکی قرآن، بڑے بہاور وحرد میدان تھے۔ اور حضرت ابحر المؤشین کے خواص

اصحاب بی سے تھے۔ ان کے ہمراہ تنول لڑا تیوں (ہمل ہفین اور نہروان) بی ش شریک رو کر داو شجاعت دے کیے

تھے۔ ابن سعد نے طبقات میں آہیں صحاب رسول میں شار کیا ہے۔ اور قصی نے ان سے روایت صدیت بھی کی ہے۔

آگای مامقائی نے اپنے رجال میں ان کے بارے میں تکھا ہے۔ ان کی جذالت قدر، عدالت، قوت ایمان اور شدت

ور عی وتقوی اطلاع تقریر ہو تھریر سے بیروی بزرگوار جی کہ جب شب عاشورا وسید المشہد الله نے اسے تاریخی خطب

میں اپنے اصحاب کو چلے جانے کی اجازت وے دی تھی تو انبول نے عراض کیا تھا؛ ہملا بیمکن ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ

میں اپنے اصحاب کو جلے جانے کی اجازت وے دی تھی تو انبول نے عراض کیا تھا؛ ہملا بیمکن ہے کہ ہم آپ کو تنہا چھوڑ

میں اپنے اصحاب کو جلے جانے کی اجازت و نے دی تھی تو انبول نے عراض کیا تھا؛ ہملا بیمکن ہے کہ ہم آپ کو تنہا تھوڑ

میں اپنے اسے اگر ایبا کریں تو فروائے تیامت ہارگاہ ایز دی ہی آپ کے جد تا بھار کو کیا جواب و یں گے؟ بخد انگر راک کی جو تا بھار کو کیا جواب و یں گے؟ بخد انگر راک کی جوائیں اڑا دے گی اور لائش کو جلا کر اس کی جور تھے تھی تھے۔ یہ میں تا ہے گا ہے۔ بھی آپ کی تا کید و نصرت سے داری افتیار نہ کروں گا۔ حال کی بھی بیت سے کہ حرف ایک باری شہید ہوتا ہے۔

اس سے پہلے جب حضرت مسلم کوفہ عن تشریف لے سے تقے تو ہی مسلم ان کے معتر خصوصی تے اور لوگوں سے ان کے سیار جنگ مظور واقع ہوئی (جس کی طرف آلی ان سے ان کے سیار ہوئی مظور واقع ہوئی (جس کی طرف آلی انثارہ کیا جا چکا ہے) اور عمرہ برن الحجاج نے سپاہ سین کے مینہ پراورشر بن ذی الجوش نے میسرہ پر تعلم کر اورشر بن ذی الجوش نے میسرہ پر تعلم کر اوراس حملہ کی وجہ بیتی کہ دست بدست الزائی جس مخالف کا بڑا نقصان ہور ہا تھا۔ چنا نچہ عربن الحجاج نے اپنی فوج کو لکا کر کہا۔ اے احقوا کچھ ہے جس ہے کہ کس سے جنگ کر رہے ہو؟ بید خاص شہوار اور جان پر کھیلنے والے لوگ ہیں۔ اکما کوئی جنگ کے این کوئی جس کر ان کوئی جس کا روقو بیسب شتم ہو گئے ہیں۔ اکما کوئی جنگ کا واقو بیسب شتم ہو گئے ہیں۔ این سعد نے بھی اس کی تجویز کو پہند کیا۔ حرید برآل عمرہ نے آئے بڑھ کر اپنی فوج کا حوصلہ باند کرنے کے لیے کہا این سعد نے بھی اس کی تجویز کو پہند کیا۔ حرید برآل عمرہ نے آئے بڑھ کر اپنی فوج کا حوصلہ باند کرنے کے لیے کہا اوراد اللہ اللہ کو فاۃ الزموا طاعت کم و جماعت کم و لا تو تاہوا طبی فتل من حوق من اللہ یں کی اے کوفہ والوا وی اطاعت و جماعت کم و جماعت کم و لا تو تاہوا طبی فتل من حوق من اللہ یں کی اے کوفہ والوا وی اطاعت و جماعت کم و جماعت کم و یہ تو تاہوا طبی فتل من حوق من اللہ یں کی اے کوفہ والوا وی اطاعت و جماعت کی ویور اور جو دین سے نگل کے ہیں ان کے آئی کے جواز جن ش شک نہ کرو۔ (معاف

ع له فرمان اليجار، ج٢، ص ١١٨\_

الله الم مسين نے جواب شرا الله العلمان لوقد قبصت ارواحكم و متم على اعمالكم ايسا مرق من الله ي و من الله ي ي من الله ي و من الله ي ي من الله ي ي من ي الله ي ي من ي الله ي ي ال

مىن قىرع قوم مى درى يىسى است ان تستسلسوا عسى فسانى دُو لِبد اگرتم میرانام دنسب پوجیتے ہوتو میں شیر ہیشہ شی عت ہوں اور بنی اسد کے اشراف ہے تعلق رکھنا ہوں۔ وكسافير يبديس جبنار الصمد فبمنن بنغابي حائدعن الرشد جوازنے کے لیے میراطنبگار ہے وہ طریق رشد و ہدایت ہے برگشتہ ہے اور جہار وصد کے دین کامتکر ہے۔ یہ کہد کر برق خاطف اور مرصر عاصف کی مانند سے و خون آشام بر نوٹ بڑے۔ اور حرب و منرب کا تنور گرم کر دیا۔ جوسامنے آیا کسی کو نیز و سے اور کسی کومکوار ہے وامل جہنم کیا۔ چنا نچدا بن سعد کا ایک لشکری مقابلہ کے سے فکلا۔ جناب مسلمؓ نے اس کے داہنے پہلو میں نیز ہے کا ایک ایب سخت وار کیا کہ بائمیں پہلو سے یا ہرنگل آیا اور وہ و بین ڈھیر ہوکررو کم پھر دومرا نکلہ۔اس کا بھی بھی انبے م ہوا۔ای طرح کشت وخون کرتے ہوئے پیجاس سواروں کوجہنم رسید کیا۔ بہرحال امحاب حسین نے اس ولیری و یا مردی کے ساتحدیٰ لف کے حملہ کا مقابلہ کیا کہ وخمن کے وانت کھنے ہو گئے ،وراہے واپس ہونا پڑا مگراس ووران بیں جناب مسلم نے ی طرح زخمی ہوکر کر سے تھان کوشہید کرنے میں مسلم بن عبدالله الضيائي وعبد الرحمٰن بن اني خشكار والبحبلي باجم شريك يقيه ان دونو س كوجناب مختارٌ نے واصل جنم كي تھا۔ جب غبار جنگ پیٹا تو ویکھا تکیا کہ جناب مسلم بن عوجہ فاک وخون میں لت پت پڑے ہیں۔ جناب سيدالشهد اله الطبط عقاب كى طرح جميث كرمسم ك بالين سرتشريف لے كئے اس وقت جناب صبيب بن مظاہر بھى ' بِ سَيْ بِهِ مِن اه شخصة امامٌ من ويكها كه البحل بجهر مق حيات باقي مين فرمايا ﴿ يسر حسمك السلَّم يها عسلم ﴾ اب مسلم إ فدائم يررحت نازل كريد يجرية بت علاوت قرمان ﴿ هِنْهُمْ مَّنْ قَصْلَى مَحْبَهُ وَ مِنْهُمْ مِّن يَسْتَظِورُ وَهَا

1271.20 PORTE

بَدُنُو ا تَبُدِیلًا ﴾ کھوبان والے یا تھے۔ اور کھونظر ہتے ہیں۔ کی نے بھی عبد و بیان ہیں کوئی تید بی نہیں گو۔ گر جناب جیب نے قریب یا کر کی ان خوع علی مصوعک یا حسلم ایشر بالعظہ اسلم التمہاری موت مجھ پر شاق ہے تہیں جن کی بشارت ہو۔ جناب مسلم نے کر ورا واز کے ساتھ جواب میں کہا المسلوک اللّه بحیر ان فراتہ ہیں بھی فیرو خولی کی بشارت دے۔ جناب حبیب نے کہ المولو لم اعلم اسی فی الاثور الاحسیس ال تو صبی الی بھا اھمک الله کر جھے اس بات کا بیشن نہ ہوتا کہ میں بھی طفر یب آپ کے بیچے آ رہ ہوں تو ضرور تم کہنا کے جو وصبت کرنا ہوکر و برناب مسلم نے کہ اوصبیک بھیدا (و اشداد الی الدحسیس) ان تعنوت کے کہنا کے وصبت کرنا ہوکر و برناب مسلم نے کہ اوصبیک بھیدا (و اشداد الی الدحسیس) ان تعنوت دوست کہنا کے والے کہنا کے والے کہنا کے والے کہنا کہ والے کہنا کہ والے کہنا کہ والے کہنا کہ والے کا میں کہنا کو کہنا کہ والے کا کہنا کہ والے کو کہنا کہ والے کوئی کے کہنا کہ والے کا داک گاہ والگا والگا دو الله والما ذاتی والے میں کہنا کہ والے کوئی۔

جناب مسلم کی گنیر نے بیا تاکد از منظر دی کے کرند بہر تے ہوئے کہنا شروع کیا عود احسا میاہ یا سیداہ باب عوصحتاہ کی ہائے میں سیم اور اسلم اور اسلم کی آ دائی کر عمر و بن الحجات کے سیابیول نے مسرت وشاد والی کے اب میں کہنا شروس کیا۔ ہم نے مسلم کو آل کر دیا۔ ہیں میں دی ہے کہ بو جوشفلات کی امھات کی ایفت ل مشل مسلم و تھو حوں میں جہنے رک ما کی المجار کرتے ہو؟ و تھو حوں میں بری ما کی ترب رک ما تھی جہنے میں مسلم بن عوجہ جسے برز موار کے آل برتم خوش کا ظہار کرتے ہو؟ جس نے مسلم بن عوجہ جسے برز موار کے آل برتم خوش کا ظہار کرتے ہو؟ جس نے مسلم بن عوجہ جسے برز موار کے آل برتم خوش کا ظہار کرتے ہو؟ جس نے مسلم بی جنگوں میں ان کے برے برے برے عمرہ کارتا ہے دیکھے جس ۔ فتح آ ذر یا تیجان دالے دن جس نے ان کو دیکھی کے مسلم نے چھمشر کے آل کر دالے تھے۔ ا

## (٣) يُرين ظير عداقيًّ

جماب يريان من (مراويورن وي ) مد ف المشرق فالدان مد سات يدين المشرق فالدان مد سات يدين شرق سات المروو المرو

وَ قَيْرَةِ الدَارِينِ مِن مِن كَارِفْرِسَ رَأْتِكِا وَمِن 11 مِنْتَلِّ الْحَسِينَ مِن موجود طبري ، ن 1 مِن ٢٠٠٩ م

'امیرانمو'منین اور جناب امام حسن محتبی علیماالسلام ہے روایات نقل کی بین۔ بیر کماپ اصول معتبرہ ہے مجھی جاتی ہے۔ جب ان کو حضرت امام حسین کے مدینہ ہے بجانب عراق سفر کرنے کی اطلاع ملی تو ذخیرہ الدارین صفحہ ۲۲ اور فرسان الهجاء، ج ا، ص مه مے بیان کے مطابق یہ بررگوار بنفس نفیس مکہ بھٹے کر آ نجاب کے ہمرکاب ہو گئے۔ اور ودمرے، کشر مؤرفین کے بیان کے مطابق راستہ میں کسی منزل پر جا مطے۔ (بظاہر میں قول قرین صواب معلوم ہوتا وليس هما محل النعصيل ) راست ش سيراتهد أو كرماته أوكر ما قات كوفت جب اوم في وربرداشت ہوکر خطبہ پڑھا اور اصحاب اہام نے بنی جات سیاری اور خدمت مُزاری کا اخبیار کیا جس کا قبل اریں اپنے مقام پر تذكره كياج چكا بهداتوان تخلفسين على جناب برير فيش تيش نظرات ينداي طرح روز عاشوراء ن كرميد الرحمن کے ساتھ مذاق کرنے اوران کے نو کئے بران کے جواب دینے کہ میری قوم وقبیلہ کے وگ جائے ہیں کہ بیس مذاق کا عادی نہیں ہوں۔لیکن آج مستفتل کی تابینا کی و درخشندگی کہ ادھر بیاوگ ہم پر آلواروں ہے حملہ کریں گے۔ ادھر ہم جنت افردوی میں حور العین کی رفاقت میں پہنچ جا کی گے۔ جھے اس مزاج برآ ،دو کر رہی ہے۔ اس سے ن کے ورجه یان و یقان اور جذبهٔ شوق شهادت بر بردی تیز روشی براتی سے بدان کا شوق شبادت ی تحا که جب بہت مہل فوج مخاف سے سالم و بیار میدان کارزار می آئے تو اوھر سے نور جناب بری اور جداب صبیب مقابدے لیے کھڑے ہو کئے مگرامام الظیلائے ان گوروگ دیو۔ جیسا کہ پہلے اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

بہرحال جنگ مغلوبہ کے بعد جناب بر ہر بیر برجز پڑھتے ہوئے میدان کارزار میں نکلے۔

ليست يسروع الاسسد عسسد النزيس اصربکیم ولا ازی می صب وكسل حبسر فسلسمه بسريسر

السنا يستريسر وايسى خنصرسر ينعبرف فينا الخير اهل الحير كباذلك فبعبل النخير من بنزينر اس کے بعد تا برد قرار مصطرفہ وال ہے۔ ای فیس باتش ہی کرتے جاتے ہے۔ ورسو تحد ساتھ ریا ہی گئے جاتے

ہے واقتربوا مسی یا قدة المومیں اقتربوا می یا قتله اولاد البدرییں افتربوا می یا قتلة اولاد رسول ربّ العالمين و فرّية المسابقين ﴾ مير عقريب آؤراومؤمنوس كولّ كريف والوامير يزريك آؤا،ور ائل بدر کی اولا دکوتل کرنے والوا میرے یاس آؤ۔ اور رسوں خدا کی اول دوؤزیت کوتل کرنے والوا اشی حملوں میں علاوہ مجروصین کے تین ناریوں کونی اس روستر کیا۔ اس اشاء میں فوج پریدسے بزید بن معقل نکلا جو کہ بن عمیرہ بن

ا فضرة الدارين بس٠١٦ ر فرسام الهجا وبس٠٣٠ ( محرافسون اصول كثير و كي طرن آن كل بي تماب يحى نابيد بـ)-ارع عاشر بحار الاتوار ، مي 19۵\_

ربید کا فرداور بن سلیمہ بن عبدالقیس کا حلیف تھا۔ اوھر مسینی جماعت سے جناب بربر آ مے پڑھے۔ پزیدنے کہا ﴿یا بریر بن حصیر کیف تری الله صبع مک؟ ۱ اے بریرا خدائے تمہارے ساتھ کیما سلوک کیا ہے؟ جناب بریر ئے جواب دیا ﴿ صبع اللَّه بي و اللَّه حيراً و صبع اللَّه بك شراً! ﴾ بخدا فدائے بيرے ساتھ بہت اميح سلوك كيا ہے۔ بال البت تير عماته أر اسلوك كيا إيزيد في كما ﴿ كدبت وما كنت قبل اليوم كذاباً ﴾ تم جھوٹ کہتے ہو حالانکہ تم اس سے پہلے جھوٹ نہیں بولتے تھے! پھر کہا بربرا کیا وہ وقت بھی وہ ہے کہ جب ہم تم بنی لودال ك و ال على نفسه مسرفاً و ال معوية بن ابسي سعيان ضال مصلّ و ان امام الهدي و الحق على بن طالب؟ ﴾ كرعمَّان بن عفان الميخ تس يظلم كرنے دولے ( كَنْبِكَار ) اور معاويہ بن الي سفيان خود كراہ اور دوسروں كو كمراہ كرنے والے تھے۔ اور امام برحق صرف على بن الي طالب بين\_جناب بريرين كري ﴿الشهد ال هذا رائبي و قولمي ﴾ بإل محصالي طرح ياد ب-اوراب مجى يس كواى ويتا موس كرميرا واى سابقة عقيره ب\_يزيد في كبا فواسى اشهد اسك من الصالين في من كواى ویتا ہوں کہتم گراہوں میں ہے ہو۔ بریر نے فرمایہ اگر خیال ہے تو آئے میں اس سلسلہ میں تم سے مباہلہ کرتا ہوں۔ آ وُدونوں برگاہِ لَدرت میں دی کریں کہ وہاں پلعی الکافب و ان بقتل المعلل ﴾ وہ ہم میں سے جوجمونا ہے اس برلعنت كرے اور سے كے باتھوں جموئے كوك كرے۔ چٹانچہ دونوں نے باتھ بلند كر كے دعاكى كر اوان يسلمعن الكادب و ال يقتل المحق المبطل ﴾ ال كم بعد مقابل ك ليرة كرير بردار کیا۔ تکوار اچنتی ہوئی کی اور بربر کوکوئی خاص گزندنہ پہنچا۔ اس کے بعد جناب بربر نے ایک ایسا بھر پوروار کیا کہ تکوار خود کو کائتی ہوئی پر بید کے وہاغ تک بھنے گئے۔ یز بیرفورازین سے رمین پر دحزام ہے کرا۔ اس حالت میں بھی جناب بر بر کی تلور راس کے سر میں گڑی ہوئی تھی۔ عفیف بن زہیر کا بیان ہے کہ تو یاش و کھے رہ ہوں کہ برمراس کے سرے تلوار کو حرکت دے کر مینے رہے ہیں۔ اس اٹناء میں رضی بن منفذ عبدی نے جناب بربر پر حمد کر دیا۔ دونوں باہم منفقم محق ہو گئے ،ور پھے دریانک باہم مشتی اڑتے رہے۔ بالآخر برم نے اس کو پھیاڑ وید اور اس کے بین پر پڑھ گئے۔ رمنی نے امداد كے سےاہے بمراہيوں كو يكارتے ہوئے كہا ﴿اين اهل المصاع و الدفاع ﴾ شمشيرزن، دفاع كرنے والے کہاں ہیں؟ چنانچے کعب بن جاہر بن عمرواز دی آ گے بڑھ (بروایتے اس کا نام بحیر بن اوس صفی تھ) عفیف بن ز ہیر کہتا ہے میں نے کعب کو حملہ ہے باز رکھنے کے لیے کہا۔ کعب! ہیرہ بی ہر رین تضیر ہے جومسجد ( کوف ) میں حمہیں قرآن پڑھاتے تھے۔ مگراس نے کوئی توجہ نددی اور نیز اے جناب بربر پرحمعہ کرکے نیز ہ ان کی پشت میں گاڑ ویا۔ ہے جناب برے نے نیز ہ کی تکلیف محسوس کی تو رضی بن معقد کوخوب نیچے روندا۔اوراس کی ناک کا کنارہ کاٹ دیا لیکن نیز د المجائد بڑے زورے لگا تھا۔ بربرینے گرے۔ گھر کھب نے تکوارے متعدد وارکرے ان کوشہید کر دیا۔ عفیف کہنا ہے گویا کہ بی اب آ تکھوں ہے دیکے رہا ہوں کہ ابن مھذ عبدی جے بربر نے پچھاڑا تھا اس حال بی اٹھا کہ کپڑوں ہے گردو غبار جھاڑ رہا تھا۔ اور کھب ازوی ہے کہ رہا تھا ﴿لقد انعمت علی یا اخا الازد نعمة لن انساها ابداً ﴾ اے ازوی! تم نے جھ پروہ احسان کیا ہے جے بی کبھی قراموش نہیں کرسکوں گا۔ جب کعب واپس پلٹ کر کونہ کیا تو اس کی زوجہ یا جہن تورا نے اس ہے کہا تو نے فرزند فاطر کے ظاف یورش کی اور سیدالقراء کوئل کر کے ایک گناو تھی کا اور کا ہے۔ اس لیے جس کبھی تم ہے کلام نہیں کرول گیا۔ اس پر کھب نے کہا م

غداة حسين و الرماح شوارع على غداة الروع ساانا صانع و ايبض مخشوب الغرارين قاطع بديسى و انى باين حرب لقامع ولا قبلهم في الناس اذابا يافع الاكل من يحمى الزمار مقارع وفيد تناركوا لو ان ذلك نافع والني مطبع للتخليفة مسامع البامنة ذلما دعا من يماصح

سلى تجرى عنى وانت ذهيمة الم ات اقصى ما كرهت ولم يحل معى يزنى لم تخنه كعوبه فجردت فى عصبة ليس ديهم ولم ترعينى مثلهم فى رماهم اشد قراعًا بالبيوف لدى الوغى وقد صبروا للطعن والعنوب بحسوا فابلغ عبيد الله عما لفيته قتلت بريراً ثم حملت نعمة

(۵) وبب بن حباب الكلمي

مشہوریہ ہے کہ جناب وہب نفرانی المذہب تھے۔ وہ اپنی والدہ اور یوی کے ساتھ سرکارسیدالشہد اٹا کے وست بن پر سب پر اسدم لائے تھے۔ جیسا کہ رومنہ الواعظین خیٹا پوری سے ۱۹۲۳، عاشر بحار الانوار، ص ۱۹۹۱، امالی شیخ صدوق ، ص ۱۹۳، اورنفس آلہموم، ص ۱۹۳ وغیرہ کتب سے فلہ ہر ہے۔ صاحب فرس الہمجاء فیروق ، ص ۱۹۳ پر کا دورن سے فرس اللهجاء فرس الہمجاء فیر سے دورن سے فرائد کا دورن کے اور می میں اللہ کا اورنس کے سے فلے ہر ہے۔ صاحب فرس اللهجاء کے صنی سے میں اور کی سے میں اور کی سے میں اور کی سے میں اور کی سے میں میں میں میں جام شہادت ہے کا اداوہ کیا تو ال کی زوجہ ال کو خدمت امام میں اور اللہ ہیں ہوں اور کی تو اللہ کی زوجہ ال کو خدمت امام میں اور کی اور اور کی تو اللہ کی زوجہ ال کو خدمت امام میں اور کی اور اللہ کی کی دور اللہ کی کو دور اللہ کی کو دور کی میں جام شہادت ہے کا اداوہ کیا تو الن کی زوجہ الن کو خدمت امام میں اور کی کو دور اللہ کی کو دور کی میں جام شہادت ہے کا اداوہ کیا تو الن کی زوجہ الن کو خدمت امام میں اور کی کو دور کی میں جام شہادت کے دور کی اداوہ کیا تو الن کی زوجہ الن کو خدمت امام میں میں جام شہادت کے کا اداوہ کیا تو الن کی زوجہ الن کو خدمت امام میں اور کی کو دور کے دور کی میں جام شہادت کے کا اداوہ کیا تو الن کی زوجہ الن کی کو دور کی میں جام شہادت کی کو دور کی کو دور کی کو دور کی میں جام شہادت کی کو دور کی کو دور کی کی کو دور کو دور کی کو دور کو دور کی کو دور کو دور کیا تو دور کو دور کو دور کر کو دور کر کو دور کو دو

\_ 19+04.87.018 1

ع رفيرة الدرين، من ٢٦٠ فرمال الجود من مهم عاشر محار الاتوار عن ١٩٥٥ الدمعة السائمية ، من ١٣٩٠ لفس المجموم، من ١٣٩٠ مقل الحسين للمقرم بمن ١٨٥ رطيري، ج٦٠ بمن ٢٣٠٥ لوانج الاشجال بمن ١١٠٠ ع التوريخ ، ج١٢ بمن ١٥٩ وغيره وعيره-

ا کی ۔اورعرض کیا فرزندرسول دو با تیں عرض کرتا جائتی ہول ایک تو یہ کدمیرا شوہرتو عنقریب نیز ہ وہکوار کے دار ہے رہ سپار جنت ہوجائے گا اور چونکہ میرا یہاں کوئی مونس وٹھگ رنبیں ہے اس لیے مجھے اسپنے اہل حرم کے حوالہ کر و پیجئے تا کہ وہ میرے تکران حال رہیں۔ دوسرے سے کہ وہب ہے دعدہ کیجئے کہ فرد نے قیامت مجھے فراموش نہ کریں۔ ا ما ماليدي السمعظمه كي ان باتول سے بہت متأثر ہوئے اور كريدكرتے بوئے فرامايا تيري بردو يا تيس منظور ہيں۔ ببرحال ولدة وبهب سنتظم وياعط فيتعريها بسبئ وامصو ابس بست وصول الملاا كيبينا الخواورة تمرّرمورك کے بیٹے کی تفریت کا حق ادا کرو۔ وہب نے کہا ﴿ الله على والا اقصر ﴾ مادر کرامی ایس ایسای کروں گا ادر کوئی کوتا ہی ند ہوگی چنانچہ اس کے بعد میں جزیر عظیم ہوئے میدان وغایش لدم رکھا۔

مسوف تسروسي والسرون صبريني و حملتی و صولتی فی الحرب ادرک ثناری بنعد ثنار صنعبی و ادفيع النكسرب امنام الكسرب لينس جهنادي في الوغا باللعب

ان تشكيرونسي فسانيا ابن الكليبي

اس کے بعد خوب جانفشانی ہے لڑے اور یک جماعت کو دامل جہنم کرنے کے بعد اپنی ہاں اور زوجہ کے یا آر وائیل آ کے اور والدوے پوچھا عومیا اهاه او طنبت ایک اے مادر محترم اکیا آپ میری کارکروگ سے خوش میں؟ ما ب نفر ما يد ﴿ مَا رَصِيبَ أَو تَقْتَلَ بِينَ يَعْدَى الْحَسِينَ ﴾ شي اي وقت تك بركز رائتي ندبور كي جب تك تم الام كرمائ جام شروت وأل ندكرو - يدك كروك في زوج في من بالله لا تصجعي في عصب به خداك لي مجه پاد كاند كري يئ - ١٥ د و د و ب ئ كر حرب ايسى لا تقبل قولها و ارجع فقاتل بين يدى ابن رسول المنه فيكون غداً في القيامة شفيعاً لك بين يدى الله اله بيااس كي باتون برتوبرندكرو . اورميدان ين جاكر فرزندرسوں کی نفرت میں جہاد کروتا کہ بروز قیامت جناب رسول فعد بارگاہ ایز دی میں تمہاری شفاعت کریں۔ چنانچہ وبهب بيرجز پر معتے ہوئے چرميدان كارزار بي واخل ہو سيء

اسسى رعيسم لك أم وهسب بالطعن فيهم تنازةً و الصرب ضرب غلام مومس بسالرب حتبى يسذيسق القوم مر الحرب

پھر بڑھ بڑھ کر جمعے شروع کئے۔ یہاں تک کہانیس (۱۹) سواروں اور بار و پیادوں اور بروایتے چوہیں سواروں اور بارہ پیادوں کو واصل جہنم کیا۔ لڑتے لڑتے کے بعد ویگرےان کے دونوں ہاتھ قلم ہوگئے۔ یہ کیفیت دیکھ كران كى زوجه ايك كرز لے كرميدان يل نكل آئى۔ وہب نے كبايا تو تو جھے روكى تى ياب بيام ہے؟ كہنے كى ہے جمعے سے آل رسول کی مظلومیت رئیمنی نہیں جاتی۔ وہب نے اے واپس کرنا جاہا۔ تکر وہ کنیز خدا جوش شہادت میں نہ ہو

مانی۔ اور جام شہادت نوش کرنے کی مخدان ال، وہب نے امام سے استفالیہ کیا۔ امام انظیم بھریف ، نے اور سمجھ بجھا کر اے واپس خیمہ میں سے گئے۔ بروائے شروت وہب کے بعد اس کی زمجداس کی لاش پر پینجی اور ان کے چیرہ سے گرووف ک صاف کرنا شروع کی۔اس اثنا میں شمر بن ذی الجوشن کے ملام نے اس کے حکم ہے اسے گرز مار کوشہید کر ویو۔ ( بحارہ ج ۱۰مس ۱۹۲ ) اور بالآخر جناب وہب جنگ کرتے کرتے ورجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ بروایتے ان کو زندہ پکڑ کر پسر معدے یاس لے جایا گیا۔ پسر معدے کہا عاصا المساد صولتک ؟ جا اے جوان استیراحملے کس قدر سخت ہے الچران کوشہید کرویا گیا۔ اور فالمول نے ان کا سرقهم کر کے ساوھسٹی کی طرف کھینک دیو۔ وہب کی والدہ ے وہ سراتھ ہا۔ اسے پوسد دیواور پھرشاید ہے بچھ کر کہ جو چیز راہ خدایش دے دی جائے وہ والی تبیس لی جاتی ۔ اے ، تھی کر مشکر ،بن سعد کی طرف زور ہے بھینک ویا۔انفاق ہے ووا کیک شریر کولگا (برواسیتے وی وہب کا قاتل تھا) اور وواسی وقت واصل جہنم ہوگیا۔ پھر گرز لے کر میدان جنگ بیل نکل پڑی۔ اور دوسیا بیول کو جہنم رسید کیا۔ او سائیلیا نے فر وایا «ارجعي ينا أم وهنب أنت و أبيك مع رسول الله فأن الجهاد مرفوع عن البساء إم إيام وبي! والبس بیت آؤا کیونکہ محورتوں پر جہاد واجب نہیں ہے۔ ام وہب اتم اور تمبارا بینا دونوں یارگاہ رسوست میں ہو گے ا امام عالى مقام كاارش وس كروه مؤمنه بيرسيتي بوئ والهر لوفي الإللهم لا تسقطع رجاني الله إرالباا ميري اميدكو المطع ندكرنا- الا مراجع المرابع المراك تفطع الله رجاك يا الع وهب إن المدوب أخدا تيرى اميدكو بركر الطع نہیں کرنے کا\_(انشاءاللہ تعالی)

تبره

من فی ندرہ کہ اس مقام پر مؤرض نے حالات کو بالکل خلط ملط کر دیا ہے۔ عبدالقد بن عمیر کلبی کے حالات وہب بن حباب کی طرف منسوب کروسیے ہیں۔ اور وہب کے واقعات عبدالندی طرف چن نچھ کی اور ابن اشیر نے یہ گیا ہے کہ شمر کے غدام رہتم نے جس عورت کوتل کی تھا وہ عبدالندی زوج تھی۔ ور بعض نے اس واقعہ کو وہب کی اہلیہ کی طرف منسوب کیا ہے۔ نیز طبری و ابن اشیر نے گرز لے کر میدان ہیں کلنے کے واقعہ کوعبداللہ کی زوجہ کی طرف سبت وی ہے۔ میر سید بن طاؤس نے اسے زوجہ وہب کی طرف منسوب کیا ہے۔ چونکہ طبری وغیرہ کے بیان کے مطابق میں اللہ بن عمیر کی زوجہ کا تام ام وہب ہے۔ اس سے بھی دور وہب بن حباب کے حالات کے ساتھ گذشہ ہونے ہیں عبداللہ بن عمیر کی زوجہ کا تام ام وہب ہے۔ اس سے بھی دور وہب بن حباب کے حالات کے ساتھ گذشہ ہونے ہیں مدولی ہے اور بیا کے مشہور میر ہے۔ اس کے جی دور وہب بن حباب کا تذکرہ بی خبیس کیا۔ حالات وہب کر بلا کے مشہور مدول ہے ہیں۔ انہوں نے ان کے میشام حالات و واقعات عبداللہ بن عمیر کی طرف منسوب کے جیں۔ اور میں ہیں جی سے جیں۔ انہوں نے ان کے میشام حالات و واقعات عبداللہ بن عمیر کی طرف منسوب کے جیں۔ اور

ي يعدد الانوروج والم ١٩٩ إدارة الاشجان من ١٦١ قرسان البيجا ووج المن ١٢٦٨ ١

The second of th

آبحارالانوار، نتنی الایال، نائخ اور مہنے الاتران وغیرہ کتب میں یہ تفصیل وہب بن حبب کے حالات میں ندکور ہے اور منتقل خوارزی میں بیسب واقعات وہب کی شہادت میں ذکر کئے گئے ہیں۔ اور عبداللہ کا تذکرہ بی نہیں کیا۔ علامہ سید محسن الین عالمی نے (اواع الاشجان، می ۱۹۲) پر بیاحمال طاہر کیا ہے کے حمکن ہے دونوں ایک شخصیت کے دوعنوان ہوں۔ اصل میں وہی ایک شخص عبداللہ بن عمیر بن عباس بن عبدقیں بن علیم بن حباب الکلمی ہے۔ جس کی کنیت ابو وہب ہوں۔ اصل میں وہی ایک شخص عبداللہ بن عمیر بن عباس بن عبداللہ بن عبداللہ جناب کو حباب قراروے دیا۔ وہب ہوں۔ اور اس کے جداعلی جناب کو حباب قراروے دیا۔ اگر چہ بیاحمال ناممکن نہیں کین بعید ضرور ہے۔ کیوں کہ عبداللہ بن عمیر کوفہ کے مشہور و معروف شیعوں میں اگر چہ بیاحمال ناممکن نہیں گئن تو بر با قاعدہ موجود ہے لیکن وہب بن حباب پہلے لعرائی تھے۔ منزل قعر بن عباس میں ان کا تذکرہ با قاعدہ موجود ہے لیکن وہب بن حباب پہلے لعرائی تھے۔ منزل قعر بن مقاتل کے اور روز عبد سمیت مشرف با ممال موے۔ اور روز عاشراء شہید ہوگئے۔ ای لیے کتب سیر و تراجم میں ان کے حال ہے کم ملتے ہیں۔ واقعات کی باحی مشابہت سے عاشوراء شہید ہوگئے۔ ای لیے کتب سیر و تراجم میں ان کے حال ہے کم ملتے ہیں۔ واقعات کی باحی مشابہت سے عاشوراء شہید ہوگئے۔ ای لیے کتب سیر و تراجم میں ان کا تک دلائی العالم بعجقیفی العمال۔

(٢) نافع بن بلال الجملي المراوي (٢)

اک سے قبل کی بارمیدان کا رزاد میں کود کر اپنی خداداو شجاعت وشہامت کے جو ہر دکھائے۔ اس ہے ان کا "ذکرہ یہاں اس سے قبل کی بارمیدان کا رزاد میں کود کر اپنی خداداو شجاعت وشہامت کے جو ہر دکھائے۔ اس ہے ان کا "ذکرہ یہاں کیا جاتا ہے۔ ان کا اہم گرائی نافع بن بدال بن نافع بن جمل بن سعد العشير ة بن ذقح الجملی المراوی ہے۔ معزت امیر المؤمنین کے خواص اصحاب بیل سے تھے۔ اور آ نجاب کے ساتھ قیوں جنگوں میں شریک ہوکر اور داوش عت دے کرا ہے ایک المان وابقان کا کملی شوت پیش کر چکے تھے۔ او باب سیر و تراجم نے ان کے حالات میں کھھاہے شکا کہ المفوھیں کہ دے کرا ہے ایک الموادی میں اصحاب امیر الموادی ہیں کھا ہے جناب نافع اسے قبید کے شریف مردار اور تی بہاور بزرگوار تھے۔ قادی قرآن تھے، کا تب اور حاسان حدیث اور جناب امیر الموادی اور است میں مزل عذیب المین الموادی اور اس کے موز کر آ ہے تھے۔ اور الل خاند کو ہدایت کی تھی کہ وہ ان کو بہنچا دیا جائے۔ چنا نے جب عمروین خالد صیداوی اور ان کے ساتھی جمع بن عبد اور ان خاند کو ہدایت کی تھی کہ دو ان کو بہنچا دیا جائے۔ چنا نے جب عمروین خالد صیداوی اور ان کے ساتھی جمع بن عبد اور ان خاند کو ہدایت کی تھی کہ وہ ان کو بہنچا دیا جائے۔ چنا نے جب عمروین خالد صیداوی اور ان کے ساتھی جمع بن عبد اند عائم کی دو آئی خطبہ ارش دفر بایا تھی تو او تھی ہراہ لائے تھے۔ یہ ان خالد کی دفیر من خالد صیداوی اور ان کے ساتھی جمع بن عبد اند عائم کی دفیر ان کا گوڑا ان کا گھوڑا انجی ہم اور ان کے ساتھی کرع ش کیا تھی قرزندر سول! آ ہے کو تھی طرح عام کیا تھی قرزندر سول! آ ہے کو تھی طرح عام

ہے کہ آپ کے جد نامدارسب اوگول کو اپنی عجب اور اوامر و توانی کی تھیل پر متحد شدکر سکے۔ ان کے دور میں بکٹر سے منافق موجود ہے جن کا فاہر کچھاور باطن پکھاور جلوت پکھاور خلوت کچھاور آئی۔ پھران کے بعد آپ کے والد ماجد کی بھی بنی کیفیت رہی پکھالوگ ان کے موافق تھے جو تروب ثلاثہ میں ان کے ہمر کاب ہوکر ان کے تالفول سے لڑتے رہے۔ پکھان کے مخالف رہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی رائی ملک بقا ہوئے۔ اب آپ کی کیفیت بھی انہی دونوں بزرگواروں جسی ہے۔ جو آپ کی تخالف رہے۔ یہاں تک کہ آپ بھی رائی ملک بقا ہوئے۔ اب آپ کی کیفیت بھی انہی دونوں بزرگواروں جسی ہے۔ جو آپ کی تخالف کرے گا۔ وہ اپنا تقسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بے نیاز کرے گا۔ ہو اپنا تقسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے بے نیاز کرے گا۔ ہو اپنا تقسان کرے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے جہت کرے گا ہم اس سے فررت کی طرف۔ ہم آپ کے ہمر کاب بیل ہم نہ تقل وقدر سے جہت کرے گا ہم اس سے جہت کر ہے گا ہم اس سے دشنی کر ہی گا ہم اس سے جناب شہزادہ ابوالفضل اور نافع بن بلال کو ہمیں خیام حسین ہیں بیاس نے شعب کی تفسیل ہمیا گزر دی ہے۔ بہر حال روز ی شورا جناب نافع ہے دی ہے اور داسے ہیں جو ہر شجاعت بھی دکھانے تھے۔ جس کی تفسیل ہمیا گزر دی ہے۔ بہر حال روز ی شورا جناب نافع ہے دی ہی تھی اور دو یا ٹی لاے تھے اور داسے ہیں جو ہر شجاعت بھی دکھان جات کی تھیل ہمیا گزر دی ہے۔ بہر حال روز ی شورا جناب نافع ہے دی تھی۔ بہر حال روز ی شورا جناب نافع ہے دی ہی تفسیل ہمیا گزر دی ہے۔ بہر حال روز ی شورا جناب نافع ہے دی ہم گئے۔

ديت على دين حسين و على و يمنعه السلّمة بمخيس عملى فهداک رائسي و الاقسى اصلى ان تسكرونسي فسانه ابن الجملي المسلس المسلس علام بعطل الرسوم فهسفه المسلسي

ان کے مقابلہ کے لیے ایک مخف نکا جس کا نام تھا مزاحم بن تر بہ ۔ اس نے کہا: ﴿ انسا عسلسی دین عشمان ﴾ بی عشمان ﴾ بی عشمان کے بین عشمان کے بین جسمان کے بین ہے کہ کہ اس پر کھوڑ سے کی زین سے زمین پر آ محرا۔

ار باب مقاتل نے لکھا ہے کہ جناب نافع بن ہلال بڑے استھے تیرانداز ہے۔ انہوں نے اپنے تیروں کو زہر میں بجمایا ہوا تھا اور ان کے سوفار پر اپنا نام بھی کندہ کیا ہوا تھا۔ چنانچہ وہ عاشوراء کے قیامت خیز منظر میں برابر تیر بھی چانے جاتے تھے اور بیر جز بھی پڑھتے تھے ۔

مسمومة تنجسرى بهنا اخطاقها! و السفسس لا ينفعهنا اشفاقها ارمسى بهسا متعلسمةً افواقهسا لامسلان الارض مسن اطبلاقهسا الله جب تيرنتم بو گئے تو پيرنگوارسونت لي۔اور بير جزيز هي بوئے شمشيرزني شروع کردي سه

البيا الهسزيسر التجملسي (ن ف)

انسا السعالام السجال السجال الساعل دين عمل عمل عمل الساعل دين عمل عمل عمل المساعد عمل عمل عمل المساعد عمل عمل المساعد عمل الم

حتیٰ کے زخیوں کے عداوہ ہارہ سوار و بیاوہ تاریوں کو داصل جہنم کیا ی<sup>ک</sup> ای حالت میں جنگ کرتے کرتے ال کے دونوں باز وٹوٹ گئے۔ جب جنگ کے قائل شدر ہے تو شمر ہی الجوش اور اس کے ہمرائی ان کو پکڑ کر ابن سعد کے پاس لے گئے۔ابن معدنے کہا ﴿ویدحک یا تافع ما حملک علی ما عسعت بمعسک ﴾ افسوں ہے تیری والت پر، ےنافع التجے اپنے ساتھ ایسا کرنے پر کس چیز نے آ اودہ کیا؟ جناب نافع نے جواب دیا ہواں رہے پیعلم ما ار دت ﴾ میرا پر دردگار بهتر جانبا ہے کہ میراارادہ اور نیت کیا تھی؟ اس وقت جناب نافع کے سروچہرہ ہے ال کی ریش پرخون بهدر ما تھا بیرہ ات و کی کرابن معدے ایک آ دمی نے کہا ﴿اصا توی ما بک؟ ﴾ کھا ٹی حالت کا مجي پند هج؟ جناب ناقع نے كم ﴿ وَاللَّه لَقَد قصلت مسكم اللَّا عشر رجلا سوى ما جرحت وما الوم سفسسي عملي الجهد ولو بقيت لي عصد و ساعد ما اسرتموني ابدًا ﴾ يخدا ش ئيتهار سـ يور ب باره آ دی آل کئے ہیں عدوہ ان کے جن کوزقی کیا ہے۔ جدوجید کرنے جس میں اینے نفس کی ملامت نہیں کرتا۔ اگر میرے بازوندنوٹ کے ہوتے توتم ہرگز بھے گرفارند کر بھتے۔ شمرتے پسر سعدے کیا اے کل کردو۔ اہن سعدنے کہا تم ہی اے لائے ہوتمہیں اختیار ہے۔ شمر نے تکوارمیان سے میچی۔ بیمنظرد کھے کر جناب نافع نے کہ ﴿اها واللّٰه لو کست من المستعمين لعظم عليك أن تلقى الله بدماتنا فالحمد لله الذي جعل منايانا على أيدي شرار علقبه ﴾ خدا كاتم اكرتو مسلمان بوتا تو يقيةً كلّج به بات شاق كزرتى كه بهارے خون سے باتھ رتين كر كے خداكى بارگاہ میں جائے۔اس خدا کا شکر ہے جس نے ہماری موت اپنی برترین مخلوق کے ہاتھوں پر قرار دی ہے۔اس کے بعد اس ملعون نے ان کوشہید کردیا۔

## (4) عمرو بن قرظة الانصاري الساري

ان كانام ونسب يه عمروبن قرطة بن كعب بن محروبن عائذ بن نعيد بن تعبد بن كعب بن اخزون المارى الخزر بى الخزون الكوفى \_ ان كعب بن اخزون المارى الخزر بى الكوفى \_ ان كو والد ما جد جناب قرط حضرت رسول خدا المنظم كاسحاب بيل سے تنے \_ جنگ احد مد بالدمد انسائي بن ١٣٠٠ في مقتل محد بن الى طالب كروال سے جناب نافع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا الحدى المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا الحدى المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا الحدى المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا الحدى المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا الحدى المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى ب - كدا المداف ، جناب باضع كرمتنويس كى تعداد منزون كى بالمداف كرمتنويس كى تعداد كرمتنويس كى تعداد كرمتنويس كى بالمداف كرمتنويس كى تعداد كرمتن

ع زجره بس ۱۰۵ فرسان اج ۱۶ مس ۱۱۱۱ ما تخ اج ۲۶ مس ۱۳۵۹ دوانج بس ۱۱۹ مشل بس ۱۸۳ طبری از ۳ اس ۱۳۵۳ میا ۱۳۵۳ البرای از ۳۸ مس ۱۸۳ می ۱۳۵۳ البرای والنبه ایران کشره ج ۸ مس ۱۸۳ م

اور اس کے بعد والے تن م غزوات بیل شریک ہوتے رہے۔ آئخفرت کی وفات صرت آیات کے بعد کوفہ بیل افتی رکر لی تھی دور جنگ جمل وصفین اور نبروان بیل حفرت امیر القیاد کے امر کاب ہوئے۔ تصرین مزاحم کا بیان ہے کہ جنگ صفین بیں انصار کا علم قرطة الا تصاری کے ہاتھ بیل تھے۔ حفرت امیر القیاد نے فارس کی ولایت ان کو عط فرہ فی تھی۔ حفرت امیر القیاد نے فارس کی ولایت ان کو عط فرہ فی تھی۔ حمروا در علی۔ معرک کر بلا بیس عمر و جناب سید انشہد او کے ایم کاب تھے اور علی پسر سعد کے لئکر میں شال تھا۔

سیدائشبد اء الظفالا کے کر بلا میں رحل اقامت ڈالنے کے بعد عمروآپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔روزِ عاشوراہ تک جب بھی سیدائشبد اء الظفالا کے کر بلا میں رحل اقامت کی سلسلہ میں پہو گفتگو کرتا ہوتی تنی تو انہی عمرو بن قرظہ کو بی عاشوراہ تا خاز جنگ ہوا تو جناب عمرو بن قرظ نے جذبہ جہاوے سرشار ہوکر بینام وے سیسے تنے۔ بہرحال جب بروز عاشوراہ آغاز جنگ ہوا تو جناب عمرو بن قرظ نے جذبہ جہاوے سرشار ہوکر بینے آپ کو بید براز پڑھتے ہوئے دریائے لشکر میں ڈال دیا ہ

قسد عسلست کتیبة الاسعار دون حسس مه حورة الذماد دون حسس مه حورة الذماد دون حسس مه حورة الذماد دون حسس مه حورت الله ماد دون حسس مه حورت و داری جمال می است الحیال المستافین الی الحوزاء و بالع فی عدمة سلطان السماء حتی قتل جمعًا کثیراً من حزب ابن زیاد و جمع بین سداد و جهاد که انهوں نے اس طرح زور شورے جب دریا چیے متا کان براء کر تم برا در شبن وارش دو اور کی فدمت میں بہت مبالغہ کام لیا۔ یہاں تک کراین زیاد بدنباد کے شکر کی ایک بی عت کیر وکو واصل جنم کی فدمت میں بہت مبالغہ کام لیا۔ یہاں تک کراین زیاد بدنباد کے شکر کی ایک بی عت کیر وکو واصل جنم کی ایم انظمان کی فدمت میں بہت مبالغہ میں اور جدال و جباد کو جمع کردکھیا۔ جمایت ایام و امرت تن کا بیابت میں کی کردہ کی ایم انظمان کی مرت میں فرد کردیا تو اپنی مرت کی کردہ کردیا ہوگئے۔ اس موت کیر کردگوں سے نفر عال ہوگئے۔ اس وقت سید کو پر بنا لیت نے دریاد کر فرد سے اس طرح اس مرس کردیا گوار سے دریال کی ان مرت برا کردیا ہے۔ اس مرت کردیا کردیا ہو گئے۔ اس مرش کردیا کردیا ہو گئی مرد میں کردیا کردیا ہو گئی میں کردیا کردیا ہو گئی کردیا ہو گئی کردیا ہو گئی کردیا ہو اللہ علید و اللہ اس کردیا ہو کہ اس کردیا ہو گئی خرد اس کردیا کردیا ہو کہ کردیا ہو کہ کردیا ہو کردیا ہو کہ کردیا ہو کردیا ہو گئی خردیا ہو گئی کردیا ہو گئی خردیا ہو کہ کردیا ہو کہ کردیا ہو کہ کردیا ہو کہ کردیا ہو کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہو کہ کردیا ہو کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہو کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں۔ اس کے بدرو کو ڈرکر کردیا کردیا ہوں کردیا ہوں۔ اس کے بدرو کو ڈرکر کردیا کردیا ہوں۔ اس کے بدرو کو ڈرکر کردیا کردیا ہوں۔ اس کے بدرو کو ڈرکر کردیا کردیا ہوں کردیا ہوں۔ اس کے بدرو کو ڈرکر کردیا ہوں۔ اس کے بدرو کو ڈرکر کردیا کردیا ہو کردیا کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہوں۔ اس کے بدرو کردیا کردیا ہو کردیا ہوں۔ اس کے بدرو کو ڈرکر کردیا ہوں کردیا ہوں۔ اس کے بدرو کردیا کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہو کردیا ہو کردیا ہوں کردیا ہو کردیا کردیا ہو کردیا

اڑتے لڑتے اپل جان جان جان ، فرین کے حوار کروی۔ پہلے لکھا جا چکا ہے کہ عمرو کا ووسرا بھا کی علی بن قرظ عمر بن سعد کی

یر نوج میں شال تھا۔ جب اے اپنے بھ کی عمرو کی موت کاعلم ہوا تو اس گنتا نے نے بآ واز بلنداما م کوخطاب کر کے کہا تھوں المورات المورات المورات المورات الكداب اصلات الحقى و غورته حتى فتلته الله المدى المورات المور

(٨) جول بن حوى مولى الى ور

جناب جون جناب میں عبد المحمد المحمد

ے۔ وَحِروَ الدرین اس ۱۸۹\_فرسال البیجاء ج ۲ می ۸\_نش البحوم اس ۱۳۰۸\_لوائج اس ۱۳۰۸\_بحار دیج ۱۰ اوس ۱۹۵۸ طیری ایج ۲ اس ۱۳۸۸ کال ایج ۲ ایس ۲۹۰

بالمشرفي القاطع المهيد ادب عنهم بلاليان و اليد من الاليه الواحد الموجد كيف شرى الفجار ضرب الامود احمى الخيسار من يشي محمّد ارجو بنداك الفور عبيد المورد

اذلا شهيع عسده كساحسد

ال کے بعد تاہر اور مے جوڑوں کے ۔ منتی العال اور من قب بن شر آ شوب کے بیان کے من مل پہیں المبار المب

ل قرمان الهجاه وج اجس 24\_

و فحروص ۱۹۸ فرسال و جا ایس ۸۰ لوزیج می ۱۲۰ نفش اس ۱۵۵ دعاشر بحار اس ۱۹۵ مناقب ج ۱۹ می ۹۵ م

معظمت وجلالت کے اس اورج کمال پر پہنچا کہ اہ مشتم زیارت شہداء میں فر ، نے ہیں ۔ ﴿ بابی انته و اهی ﴾ میرے مال باہتم پر نگار ہول۔

(٩) هبيب بن عبدالله النهائل

علام ء میر و تروجم نے مکھا ہے کہ جناب شہب ہن عبدالند تا بھی تھے۔ اور جناب امیر المؤسنین الظفرہ کے اسحاب اخیاد میں ان کے ہمرکاب دہے۔ آ نجناب کی شہادت کے بعد امام حسن میں کے ہمرکاب دہے۔ آ نجناب کی شہادت کے بعد امام حسن میں کے خدمت میں رہے اور آ ہے کی شہادت کے بعد امام حسین شین کی برگاہ ہے۔ کی برگاہ ہے۔ حق کہ جب مرکار شہادت مدین ہے جو نہ مرکار شہادت مدین ہے ورو دِکر بل تک برابر ہمراہ رہے حتی کہ دوز عاشورا ونفرت کام وتا تیران کا فریضرا واکرتے ہوئے ورجۂ شہادت پر فائز ہوئے۔ ا

رضوان الله تعالى عليه و على جميع اخوانه المؤمين. (١٠) ابوالشعثاء الكندي

تام دنسب بزید بن زیاد بن مباصر الکندی البعد لی کوف کے نامور ببدوروں اور شریفوں بیل سے تھے۔ نیز بہت قابل تیرا عماز تھے۔ بعض ادباب سروتراجم نے بہلاک ہوئے کہ یہ پہلے الکر ابن سعدیں تھے لیکن جب روز عاشور و سیدائشہد میل شاخل نے تجاویز المن بیش فر ما کی اور قوم اشقیاء نے ان کو مستر و کر دیا تو انہوں نے امام کی بارگاہ میں صافر ہوئے کا فیصلہ کر لیا اور آ کر حسینی بی عمت میں شامل ہوگئے۔ عمر تاریخی شواجہ و قرائن کی روشی میں بیرقول درست معلوم نہیں ہوتا بلکہ یہ پہلے ہے ہی اور سینے کا کہ ساتھ تھے۔ امام کی آمد کی اطلاع من کر راستہ میں ترکی و اقالہ ہوگئے۔ ترکے ساتھ طاقات کے بعد جب کوف سے لیک قاصد کر ساتھ ما قات کے بعد جب کوف سے لیک قاصد کے ساتھ ما تا تا کہ اور کھتو ہا گا تا کہ کو تو اس قاصد کے ساتھ ساتھ المحسین و احسحاب المح کی تو اس قاصد کے ساتھ ساتھ المحسین و احسحاب المح کی تو اس قاصد کے ساتھ سے المحسین و احسحاب المح کی تو اس قاصد کے ساتھ سے المحسین و احسحاب المح کی تو اس قاصد کے ساتھ سے سے کہ یہ کر بدا بینے نے سے خدمت می میں سر بھی اور برتے ہوئے کی میں قرر ب سے سر بھی سے کہ یہ کر بدا بینے ہوئے کی میں قرر سو ب سے بہ س را میں میں درج ہوئے ہوئے کی میں تو را بر بھی ہوئے تو ایک المحسین و احساب کر بدار ترب ہوئے کی میں تو را بر بھی ہوئے تو ایک میں تو ایک سے کہ برد ترب کر بدار بینے ہوئے کی میں میں میں درج میں برد بی شراء جب تور ترب و ضرب گرم ہوئا تو ایوالشعشاء اجاز سے کر بدر برب ترب درج برب تور ترب و ضرب گرم ہوئا تو ایوالشعشاء اجاز سے کہ میں برد ترب برب درج برب تور ترب و خرب گرم ہوئا تو ایوالشعشاء اجاز سے کہ میں برد ترب برب درج برب تور ترب و میں برب کی تھیں۔

اشتجتع منن ليست بغيل خبادر

السايسريندو ابسي مهساصسر

<sup>.</sup> فرخيره اص ١٩٨ فرسال و ن ايس ١١٨ وغيرور

إ الواقع الماشجال اص ١٥ يا الشرب المجموم المن اها.

ع - أحيره الدارين الن الاستال قرسان الهيجة و الأايس ٢٩ وهيرور

یا رب انسی لسلحسیس ساصس و لایسن سعد تسادک و هساجس پر برده پژورکر جنے شروع کے۔اس اثناء پس ان کا گھوڑا ہے ہوگیا تو انہوں نے واپس آ کر خدمت امام میں گھنے فیک کردشمنوں پر تیرچلانے شروع کے۔ان کے ترکش بین کل ایک سوتیر تھے۔ جب وہ تیر بین کے تو ساتھ بیکی کہتے۔ اسسا ابسس بھسد نسسه فسسد

آخری جنگ مفلوب

آ غاز جنگ ہے لے کر قریباً دو پہرتک مبارزت بھی یں قوج پر بید کو جو برابر نقصان بھی رہا تھا۔ اس نے سال رول کے اوسمان فط کر دیے تھے۔ باوجود کیدان کی تعداد ہزاردل سے متجاورتھی ، بعوک و بیاس کی کوئی تکلیف نہ تھی۔ اور دوسری طرف مٹھی بھر چند بھو کے بیاسے سپاہی جی گر چنان کی طرح ڈٹے ہوئے۔ ایک بھی شہید ہوتا ہے تو بہبوں ناریوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد۔ اس بات نے تخاف کو بوکلا دیا۔ چنانچ شمر ذکی الجوشن نے کیارگ میسر فا مسئی پر تمد کردیا جسمین نے بری جو نفش نی اور ولیری سے پس کردیا۔ ا

جناب زہیر بن القین نے اپن دی ہمراہوں کے ساتھ شمراوراس کے ساہیوں پر تابر تو زہیم کر کے انہیں بھادیا۔ حسینی سواروں کی تعدادا گر چکل کم وہیش بنیس تھی۔ گروہ جس صف پر تملہ کرتے اس کوئٹز بتر کر کے رکھ اسیتے۔ بھی کیفیت و کھے کرعزرہ بن قیم جو ساو ابن سعد کے سواروں کا سروار تھا۔ اس نے پسر سعد کے پاس بینو م بھیجا کہ کیا آپ جنے ہے واس مختصر جماعت سے میر ہواروں کی حالت ہورتی ہے۔ اس لیے لڑنے والوں اور تی ایس میری کمک کرو۔ عمر بن سعد نے پہلے تو شیت بن ربعی کی طرف جو کہ پیاوہ فون کی کا انسر تھا کمک کے تیراندازوں سے میری کمک کرو۔ عمر بن سعد نے پہلے تو شیت بن ربعی کی طرف جو کہ پیاوہ فون کی کا انسر تھا کمک کے

م ع کال من ۱۳۹۳ قبرور م

ا وحرة الدارين من بههو فرسال البيجاء، ج ايم يه سيقل الحسين للمقرم من الميلاية المناسسة من المساقة

لمركوره بالاواقعه مرتقيد

اگر چرا کھر ارباب مقاتل نے طبری اور ابن اٹیر کے بیان کے مطابق بھی لکھنا ہے کہ خیام کوجل دیا گیا گر حالات پرنظر غائز ڈالنے ہے معلوم ہوتا ہے کہ سیدالشہد آؤ کے حین حیات میں ایسائیس ہوا۔ ہاں اس انتہائی گھنا دُنے برم شنج کی وحمکی اور اس کے اقدام کی ناکام کوشش ضرور کی گئے۔ چنا نچدا کشر کتب سیر و تواری میں فدکور ہے کہ شمر بن ذکر ہے الجوشن نے آگے بڑھ کر خیام مسئی پر نیز وہ درتے ہوئے کہ جو علمی سالسار حتبی احوق ھدا البیت علی اھلہ بھی آگ کی بڑھ کر خیام سینی پر نیز وہ درتے ہوئے کہ جو علمی سالسار حتبی احوق ھدا البیت علی اھلہ بھی آگ کی اور اس میں اس مرکو گھر والوں سمیت جلا دول۔ یہ شخوس آ واز ان کر مرا پر دہ عفت و عصمت سے ناسدہ شیون کی صدا بلند ہوئی۔ امام سین نے یہ منظرہ کھ کر آبا واز بلند فر مایا جواست تدعوا بسالسار کت حرق بیتی علی اھلی احر فک الله بالسار کھ تو جا بتا ہے کہ میرے خیام کوان کے اہل سمیت جلائے۔ خدا کھے آگئ (جہنم) میں احر فک الله بالسار کھ تو جا بتا ہے کہ میرے خیام کوان کے اہل سمیت جلائے۔ خدا کھے آگئ (جہنم) میں

J 86.5717,187

ع كاليارة ١١٥ الاوتيرون

ع طري، جهاس ۱۹۹

المرائد حميد بن مسم في شركها ﴿ ان هذا لا بصلح لك أتويد أن تجمع على نفسك خصلتين العدد بعداب الله و تقتل الولدان و الساء و الله ان في قتلك الرجال لما ترضى به اميرك؟ ﴾ بخدام دول كرام دول كرام المرضى به اميرك؟ ﴾ بخدام دول كرام دول كرام المرضى به الميرك؟ ﴾

شمر نے جمید کے اس مشورہ کو درخور اعتمان تہ سمجھا۔ اس اثناء بیس شبث بن رابعی نے آ کے بردھ کر اس کی سرزنش کرتے ہوئے کہ حوالہ رابت مقالاً اسوا میں قولک و لا موقعاً اقبح میں موقعک امرعباً للساء صدرت کی بیس نے تیری گفتگو سے بری گفتگو اور تیرے موقف سے برا موقف آئے تک نیس و یکھا۔ کیا تم مستورات کو ذریح و مرکا نے آئے ہو۔ اس پرشمر جمیب گیا اور واپس لوٹ گیا۔

امام حسين كي نمازظهر كا قيامت خيزمنظر

میہ تی مت خیز ہنگامہ رواں سے قریباً ایک گھنٹہ سے شروع ہوا جس نے زوال تک طول تھینی۔ جب ملاطین و پس اوٹے نوس وقت اوم کی جماعت جو پہنے ہی تلیل تھی اب قلیل سے قلیل تر ہوچکی تھی محرفوج می لف میں ہو جود نقصان عظیم کے بیجہ غیر معمولی کثرت کے کوئی خاص کی محسوں نہیں ہوتی تھی۔اس وقت جناب ابوٹمامہ الصید اوی نے فدمت الم م شرع ض كي وإيا ابا عبد الله بفسى لفسك الفداء هؤ لاء اقتربوا مسك لا والله لا تقتل حتى اقتل دولك و احب ان القي اللّه ربي وقد صليت هذه الصّلوة التي دنا وقتها يا اب عبد اللَّه ا ﴾ بيل آپ برقر بان مور ايد عين بالكل قريب بينج كئ بير -خدا ك تهم جب تك بي زنده مور - بيرآ ب تك تبیں پہنچ سکتے۔ میری خواہش ہے کہ جب خدا کی ورگاہ میں حاضر ہوں تو بدآ خری نماز جس کا وقت قریب ہے آ پ ے ستھ پڑھ کر۔ ابوشامدی مدورخواست من کراہ مسین نے آسان کی طرف نگاہ بلندگ ۔ پھر فرمایا ﴿ د كــــرت الصدوة جعلك الله من المصلين بعم هذا اول وقتها ﴾ تؤني (ايب تشن عالات ين ) تمازكا يوكيا ب-خدا تیراحشر ونشر نماز گزاروں کے ساتھ کرے۔ ہال بینماز ظہر کا اول وقت۔ ہے پھرامام عالی مقام الطبیلا نے حکم ریو ﴿ سلوهه ال يكفوا عاحتي نصلي ﴾ فوج جناكار ، كبوكداتي وير جنك روك وي كرجم نماز خدا پرهيل-چنانچہ جب حسب الحكم قوم اشقیاء كے سامنے بيرورخواست چيش كى كئي تو حصين بن نمير نے كہا ﴿انها لا تسقيل ﴾ تہاری بینماز قبول نہیں۔اس کا بیا گنتا خاند کا م بے ہنگام س کر جناب حبیب بن مظاہر (مظہر) نے فرہ یا ﴿لا تسقبل رعمت الصّلوة من الرسول الله و الصارعم و تقبل ملك يا حمّار ﴾ المثراب فوار! تيرا كمان ف مد

ا تاریخ انظیری، ج ۲، من ۱۵۱ یکاش، ج ۱۳ می ۱۹۱ یکار رانوار، ج ۱۰ من ۱۹۷ لواعج الاشجان، من ۱۲۴ کنس المهوم، من ۱۳۳ آنفام من ۱۳۷۷ منفل انحسین من ۱۲ میرود.

ہے کہ آل رسول اوران کے انصار کی نم رنامقبول اور تیری مقبول ہے؟ (۱۱) حضرت حبیب بن مظامر (

حمین بن تمیم ور جناب حبیب لے کاس تلخ سوال وجواب سے ایک بنگامہ برپا بوگیار جناب حبیب کا جواب با سواب بن کر حمین نے ان پر حمد کر دیا۔ جناب حبیب نے آ کے بڑھ کراس کے گھوڑے کے مند پر تکوار لگائی جس سے گھوڑا بدکار دور وہ معول نے آ رہا۔ اس کے ہمراہیوں نے دوڑ کر سے بچالیار اس کے بعد جناب حبیب نے ید جزیر بڑھنا شروع کیا ہ

ف ارس هیسجساء و حرب تسعو و سحس اوفنی منکم و اصبو حقا و اتنافنی مسکم و اعدر انساحیسب و ابسی منظهر انتم اعد عدد و اکثر و سحس اعملسی حسحة و اظهر

اس کے بعد اس س رسیدہ اورضعیف العر مرتوی العزم والایمان بزرگوار نے میدان کارزار میں اپی

میں ہے۔ اس موری با شروع کے جو سرمنے آتا اسے مونی گا جرکی طرح کاٹ کے رکھ دیتے۔ اس طرح بنابر مشہور پینیٹے کو فیوں کو واصل جہنم کیا۔ بالآخر ایک تمیمی مرد نے تیر مارا جس سے جناب حبیب کر پڑے رافعنا جا ہے مگر حسین بین تمیم (نمیر) نے جناب کے مر پر کمواری ار ، رکرنڈ ھال کر دیا۔ جناب پھر منہ کے ٹل گر پڑے اور تھی ملعون نے بین تمیم (نمیر) نے جناب کے مر پر کمواری اور بروایت بر بل بین صریم نے مرقطع کیا۔ "
مھوڑے سے از کران کا سرمبارک قلم کر دیواور بروایت بر بل بین صریم نے مرقطع کیا۔ "

جناب سيرالشبر اوالشير برجناب صبيب كي شبادت بهت شق كزرى فردا الإحتسب معسى و حملة اصحابى في من المين نفس اورائ ما كالمام المحاب كى جزاء كالوركاء ركاه الإولى المشمل بول - بيم كل وكام استرجا كالمري المري المري المري وكام استرجا كالمري بالمري بي بيم فراي المحل المرب بالمحاب كرا تجناب عبيب كل واثر بري بيم فراي المحلف ورك با حبيب كنت فاصلا تعجم الفوال في ليلة واحدة في المدومين فدا تجم جزائ في المراق مروفانسل تواور الكورات على بوراقرا أن في كياكرتا تعالى المراق المرات على بوراقرا أن في كياكرتا تعالى المراق ا

[ بتيه ماشيازمني بر ٣٧٧ ]

کوئی ریزده درت نہیں گزری تھی کہ ہم نے کود کے اندر مرو بن حریث کے دردار دیر جناب میٹم تنار "کو مولی پر انکا ہوا اور جناب مہیب بن مظاہر کے سرکوکود کے دراووں میں چراتے ہوئے دیکھا۔ اس طری ان ہزرکواروں سے جو چکو کہا تق ہم نے دو چشم خود دکھے ہیں۔ ارباب میر واتو ارت کا بیال ہے کہ جناب مسلم بن قبل کی کو ہی تھے بیٹ آوری کے بعد جناب مہیب اور جناب مسلم بن عو جوان کے سرکرم رک تھے جو لوگوں سے مرکار میر الشہد او کے سے بیعت سے تھے لیکن جب اہل کوفد نے جناب مسلم کا مماتھ جھوز ویا اور جناب مسلم

سرگرم رکن تھے جو او کوں سے سرکار سیر الشہد او کے ہے بیعت سے تھے کیلن جب الی کوفد نے جنب سم کا ساتھ چھوز ویا اور جناب سم گرفتار کر ہے گئے تو ان وولوں معزات کو ان کی قوم و قبید نے رو پوش کر ویا۔ تا آ نگہ جب س کو معزت ان مسیس کے کر جاش تر یعب لانے کی اطار مع ملی تو ہدواوں بزرگوار بھٹل تمام کھرے نگل کر ون کو چھتے وردات کو منارل سفر ھے کرتے ہوئے ساتویں ویستھویں شب

عرم كوبار كاوالاتم ثيل الله على عليه

اس سلم على جو کہ جاتا ہے کہ مرکار سرد الشہد او ہے کر باتا تھینے کے بعد جناب صبیب کو تصوصی حط نکسہ تھا۔ حس کا معمون ہے تھا وہ ہے۔ اللہ الرحمی الوحیم میں المحسیس ہیں علی الی ولر حل المعید حبیب ہیں عظاہر الاسدی اما بعد لفلہ سر ساجکر وہلا و است تعملہ قرابتی میں وسول اللہ فان او دت نصر تنا فاقلہ الیا عاجلا کی اور گھر تحظ وصور کرنے کے بعد ال کا بی وجد کے ماتھ جو طول طویل مکالمہ بیاں کی جاتا ہے۔ یہ سب بظاہر ہے المسل ہادراس سے بھل واقع کے قار بالکل وسیح وا شکار نظراتے ہیں۔ مواقد صرف امرار ایش و موجود ہادروہ میں ہے مافذ و سے درک ، اور چونکہ اس کی متعدد ہے مرد یا دوایات موجود ہیں اور ہر حمل کا رطب و یا ہیں موجود ہے اور وہ می ہے مافذ و سے درک ، اور چونکہ اس کی متعدد ہے مرد یا دوایات موجود ہیں اور مرحل کی متعدد ہے مرد یا دوایات موجود ہیں اور ایش کی تا تید دوسری کتب معتدد ہے مرد یا دوایات موجود کی اس کے متد دوسات کی تا تید دوسری کتب معتدد ہے مرد یا جائے ہیں اور ایش کی متعدد ہے مرد یا ہو ہائے کی کے متفردات یا امراز نیس کی می سکال اس کا ہی کہ تعدیل کی میں میں کی میں میں اور ایش کی میں میں کی میں کی میں کی میں کا میں کی ہوئے کی اور وہ کی کی میں میں کیا ہو ہے۔ جناب میں کی طوف رہی کی کی میں میں گئین دلیل ہے کہ باد جو دیور سرمائی کے اس کی دری کی کی میں دیل کی جو سے جناب میں کا اس کا دری کی ہوئی تین دلیل ہے کہ باد جو دیور سرمائی کے اس کو دری کی کی دری کی کی میں کی کی دری کیا ہو ہے۔ جناب میں کی کی اس کی دری کی کی دری کی کیا ہوئی دیور سرمائی کے کیا تو کی دری کی کی دری کی کی دری کی کیا ہوئی دیور سرمائی کے کیا ہوئی دیور سرمائی کی دری کی کی دری کی کیا ہوئی دو میں کی دری کی کی دری کی کی دری کی کیا ہوئی دیور سرمائی کے دری کی دری کی کی دری کی کی دری کی کی دری کی دری کی کی دری کی دری کی کی دری کی کی دری کی کی دری کی دری کی دری کی دری کی دری کی دری کی دو دری کی دری

الدارين مثل ا ۱۸۱ €

ل بحدر بن الر 142 ما تق مورد بن 100 من التي من المسهم مثل المسين بن 221 -ع من التي المن 100 الواقع الانجون بن 100 - 100 من المعوم بن 100 - ما تا ي التي المحموم بن 100 - ما تا ي التي ا

فأثماز ظهركا قيامت خيزمنظر

بہرکیف جب توم جفا کار نے وارث رسول کوئی زیڑھنے کی مہلت ندوی اور نابکار جنگ موقوف کرنے پر راضی ندہوئے۔ توامام نے بطور نماز خوف نماز ظہراوا کرنے کا تنہیہ کر لیا۔ چنانچہ:

(۱۱) جناب زہیر بن العملیٰ اور (۱۲) سعید بن عبداللہ الحقیٰ کو کو کہ دونوں ہرے آگے کھڑے ہوج و دینانچہ یدونوں بزرگواد اور برواسیۃ صرف جناب سعید بن عبداللہ کو یہ ما دیاتھ) کے جو کہ ایمان و ایقال کے بیکر تقواہ م کے سیسہ پل کی بوئی و بوار کی طرح کو جناب سعید بن عبداللہ کو ادمونا تھا یہ بیکر تقواہ م کے سیسہ پل کی بوئی و بوار کی طرح کو خرے ہوگئے جدھرے تیر یا تلوار یہ نیز و کا کوئی وار ہوتا تھا یہ و کے بردھ کر پہنے بید پر لے لیتے تھے۔ چنانچاں کا تنجہ یہ نگا کہ ادھرائاتم نے فی زکا سلام پھرالدر اوھر جناب سعید کے بول جوز فوں سے چھائی ہو چکے تھے زفوں کی تاب شد کر زمین پر گر گئے۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ جناب سعید کے بول پر تکو روں اور نیز وں کے دفوں کے علی وہ تیرہ ہم مبرک شن پوست تھے۔ گرتے ہوئے کہا طواللہ ہے اسعہ ہم المعان عاد و شعود اللهم ابلع بیسک علی المسلام و ابلعہ منا لقیت من الم المجواح فاہی اردت ثواہ ک فی نصور قدرید دیدے کہ ورد ابران اوگوں پر اس طرح احت کرجس طرح قوم عادو ٹمود پر ک تھی اور جناب رسول فی نصور قدرید دیدے کہ ورد ابران اوگوں پر اس طرح احت کرجس طرح قوم عادو ٹمود پر ک تھی اور جناب رسول فدریت کی ہے۔ فرس اللہ ان کواطلاع و ہے۔ کو فکہ شن نے تیم نے قواب کی حاظر ذرتیت رسول کی فرید کی ہے۔ فرس اللہ کی جوز کو ایس دول اللہ او فیت کی فرز تدرسوں آئی میں نے عہد ہورا کردیا ہے ۔ بات سید

[ بنيرها شيدار منوسر ١٦٤]

ا، م نے بے محقول کر سے میسروک کمان انہی کے باتھ میں دی تھے۔ جیما کہ پہلے تر تیب فظر کے تمس میں بیان کیا ج چکا ہے۔

ای طرح شب عاشور و جناب دید عالی کا اوم علیداسلام کی خدمت می عرض کرنا کد یا تی واصی کا اعتبان سے بیا ہے؟ وہ امام کا ان کوتسلی و بیار ناقع بن بلال کا جناب حبیب کو اس واقعہ کی اطلاع و بنا دور جناب حبیب کا دیگر اسی سیاستی کو اطلاع دے کرشمشیر کھے اور مرول ہے ہی ہے ہے کہ خیشی درواز و پر حاصر ہوکر کندرات مصمت وطبارت کو چی نفرت و تا نیو کا لیقی درونا اور لی بور کا ان کوئر مانا حق بی نفرت و تا نیو کا لیقی درونا اور لی بور کا ان کوئر مانا حق بیا السلیدوں حاصو اعلی الفاط میات کی جوکرشب عاشورا ہے و فقوت میں گر رچکا ہے۔ یہ سب حقائق جناب حبیب کی عظمین کے اشرے نفوش ایل۔

( النوب ) جناب صبيب كودالد كالهم كرامى بنا برستيور مظاهر بيم كم تحقق على وتراجم كي تحقيق بيب كداس الهم كالسح الفظ مظهر برورال الدواسطة ب مناحقه مو ذخيرة الداري ومن 19 الفرسان البجاء ون اوس ٨٤٠ تاع وج ومن ١٥٨ ) \_

اس بات کی تا نیر س سے مدرجہ متن رج سے بھی بوتی ہے جس میں مظیر موجود ہے۔ اگر اے "مظاہر" پڑھا صاعر تو ورن ٹوٹ جاتا ہے۔ والند العالم \_ (مند علی عند )

و جرة الدارين الل ١٨٥ قرس ن الهجار، في الل ١٨٥ من الأولاد من ١٥٥٠ عاشر بحار الل ١٩٥٠ وهيره

الله نے فروبا ﴿ معم ﴾ ہال۔ ﴿ و است اصاصی فسی البحسة ﴾ تم مجھے پہلے جنت میں جاؤ گے۔ ان کے بعدان کی روح تفس عضری ہے جنت الفردوس کی طرف پر واز کرگئی۔ ک

جناب سيد الشهد اوعليه افضل التحية والنشاء في اليه زهره گداز حالات بي نم نرز پڑھ كر اور وه بھى جن عت كى س تھداس كى اجميت وعظمت پر وه مهر تقعد يق عبت قرمائى ہے جے طلوع آ فرآب قيامت تك كوئى نہيں تو رُسكا - نيز جناب مركار شهددت في جس انو كھا ندار ہے نم ز فدا ادا فر ، ئى ہاس منظر كى نظير چشم فلك في بھى تدريھى ہوگا - اور ندتيا مت تك و كھ سكے گی ركر بل والوں نے و نيا والوں كو دكھ و يا كدكس طرح على فاز صنق اوا ہوتى ہے كواروں كے سائے جس

وعا ہے کہ خداوند عالم امام حسین النظیم کے تہم نام لیو، وَس کو آپ کے اِس اسوؤ حسنہ سے درس عمل حاصل کرنے کی تو نیش دفیق عط فر، ئے۔ آمیں بحاہ السبی و آلد الطاهریں ۔

وخروام عدارفرس ورج الرك ٥٨ مى ١٨ ١٨ وغرو

ہے۔ (۱۳) نماز ظہر کے ہنگامہ کے بعد ج<mark>تاب سوید بن عمرو بن الی المطاع السختھمی</mark> بھرے ہوئے شیر کی طرح الق میدان کارزار میں نکلے جو کہ ایک شریف انفس ، عمر رسیدہ ، تج بہ کار بہادرادرعبادت گزار بزرگوار تھے۔اور بزگ دلیری و جانفٹانی سے داوشی عت دی۔اس وقت وہ بیر بڑ بھی پڑھ رہے تھے سے

و شيحك الخيسر عبيًا دا الدى و عمك القسرم الهمام الارشدا ود المجنساحيس تبوأ مقعدا

اقدم حسيس اليوم سلقسي احمدًا و حسسًا لسدر و افسي الاسعدا و حمرة لبث الله يدعي اسدا

فسي حسبت السفسردوس يتعللو صنعتدا

الاتے الاتے زخموں سے عذرهاں ہوکر مقتولین میں گر پڑے۔ عام لوگوں نے بہی سمجھ کہ وہ شہید ہوگئے ہیں گر درختیقت ان میں سنور پچھ رئتی ہاتی تھی۔ چنانچہ دوائی صالت میں مدہوش پڑے دہ ہے۔ جن کہ جب ان کے کان میں شہوت سین کی آ واز پڑی تو ہوراہ قد اور پچھ شدت ہوش سے ہاتا ہے ہوکر کھڑے ہوگئے اور ایک تھرا جوان کے پاس تھا اس سے انہوں نے بیکا بیک قوم اشقیاء پر تھمہ کر دیا اور پچھ دیر قن ل و جدر ل کرنے کے بعد درج کر فیوشہاوت پ فی تزہوئے۔ ان کوعرو دبن باکا واقعمی وزید بن ورقا والیجنی نے ل کر شہید کیا۔ کی ارب سے مقاتل نے تھرائے کی ہے کہ

و كان احر فتيل من اصحاب العسين كي -- (كان احر فتيل من اصحاب العسين كي -- (كان احر فتيل من العين المجلي المساح

جنب زہیر کا شہر عرب کے مشہورا شراف روزگاراور ٹائی گرائی شاہسو اران مید اپ کا رزار بیلی ہوتا تھا۔ کوفد

کے ہاشدہ تھے۔ جناب رہیر پہلے عثانی اسلک تھے۔ گروال ہے میں تج بیت اللہ ہے مشرف ہوئے اور واپسی پر راستہ میں حضرے خاس آ رعبًا ہے مئز ن روو پر ان کی دعوت پر طاقات ہوئی اور پھر امام کی نظر کیمیا اثر ہے ، ان کی کا یا پلٹ گئی اور عبوی المرۃ ہب ہوگئے۔ امام الظیمی نے منزل ذوقعم پر فر کے سبۃ راہ ہونے کے بعد جو خطبہ رشا افرہ ہا۔ اس وفت جناب زہیر نے جس طرح والباندا خواص کا اظہار کیا تھا اور شب عاشوراء امام کے اصحب کواؤن رفصت و بینے کے وقت جناب زہیر نے دوسرے فعدا کار اور خلص اصحب کی طرح جن فعدا کا رانہ جذبات کا اظہار کیا تھا ال سب بہتوں کی تقسیل قبل از یں اپنے اپنے مقدم پر گزر بھی ہے۔ ان کے اظلامی والیمان اور جنگی امور جس پوری مہارت بہتوں کی تھیجہ تھی کہتے تھا کہ اور جب نمام الشہد ان کے اخلامی والیمان اور جنگی امور جس پوری مہارت کے سپر دفر ، نی صحبے عاشوراء جب نمام الشہد ان کے تاریخی خطبہ کے بعد (وہ بروائے پہنے ) ، بل عندل کو وعظ و بہد کیا۔ اور کے سپر دفر ، نی صحبے عاشوراء ، ہام الشہد ان کے تاریخی خطبہ کے بعد (وہ بروائے پہنے ) ، بل عندل کو وعظ و بہد کیا۔ اور کے سپر دفر ، نی صحبے عاشوراء ، ہام الشہد ان کے تاریخی خطبہ کے بعد (وہ بروائے پہنے ) ، بل عندل کو وعظ و بہد کیا۔ اور کے سپر دفر ، نی صحبے عاشوراء ، ہام الشہد ان کے تاریخی خطبہ کے بعد (وہ بروائے پہنے ) ، بل عندل کو وعظ و بہد کیا۔ اور کے اس انہوں میں ادار وہ بروائے پہنے ) ، بل عندل کو وعظ و بہد کیا۔ اور کا دور کے تاریخی خطبہ کے بعد (وہ بروائے پہنے ) ، بل عندل کو وعظ و بہد کیا۔ اور کا دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کہ دور کیا کو دور کو کو کیا کہ دور کیا کہ دی کیا کہ دور کیا کیا کہ دور کی

ا غاز جنگ ہوتے ہی جن ب زہیر نے کئی بارا پی خداواو شج عت وشہامت کا عملی شوت ویا۔ تبل ، زظہر جب شمر نے استی سینی سپاہ کے میسرہ پر حملہ کر کے خیام حسینی کے جد نے کا ارادہ کیا تو وست بدست جنگ بیس بڑی جا نفشانی کے ساتھ جہ وکیا۔ بعدازاں جب سرکار سید الشہد اٹا نے نمار ظہراوا فر مائی تو ایک قول کے مطابق جناب سعید بن عبدالتدائھی کے ساتھ انہوں نے بھی حفاظت انہ م کا بے مثال فریفندانجام ویا۔ نماز ظہر کے تیا مت فیز منظر کے بعد جب پھر بڑی شدت سے میدان کارزار شرک موا تو جناب زہیر نے آخری بار جذبہ شوق شہ وت سے سرشاد ہوکر بیرجز پڑھتے ہوئے میدان کارزار شرک قدم رکھ میں

ادردكسم بسالسبف عس حسيسً من عتبرة البر التقى الرين اصسربكم ولا ارى من شيس

اسما دهيسر و السما ايس المقيس ان حسيسما احمد السيسطيس ذاك رمسول الملمة غيسر الميس

يسا ليست سمسى قسست قسسي

المرجناب سيدالشبد أوخطاب كرتے موے كما

ف البوم النفسي جندك البياباً و د للجند احين الفتني الكبيا

فىدتک سفسسى هاديا مهديا و حسنت و السمسوتطسى عملياً

و استدالت أسته الشهيد السحيسا

پھراس رورشور سے فریضہ جب دادا کیا کہ أغیس اور ایک روایت کے مطابق ایک سوئیں ناریوں کو واصل جہنم کیر بالاً خرار نے لڑتے خود بھی زخموں سے نڈھال ہوگئے۔اس اثناء بھی کثیر بن عبداللہ الشعبی ،ورمہاجر بن اوس التم کی نے حمد کر کے ان کوشہید کر دیا۔ اور وہ ریاض رضوان کی طرف سمھ سرگئے۔ جب جناب زبیر زجن برگر ہے تو سرکارسیدالشہد او نے فرمایا ہولا یہ عدک اللق یہ اللہ یہ اللہ مسلحو اقر دہ و سماریو کی سے دبیرا خدا تہیں وور (بداک) نہ کرے اور تیرے تا کی پر اس طرح سنت کرے جس طرح ان اوگول برکھی جو بندر، ورخزیر کی شکل میں سنج ہو گئے تھے۔ ا

در ریاص قربِ حق کر د<mark>ے مکان</mark>

رفت با ایمان کامل رین جهان

م ل وجيرة الدررين بص ٨١ لفس المحموم بش ٣٨ ليواع الانتجال بص ١٣٤ لمقتام بص ١٥٥ قرسان البيجاء .ج ابص ١٣٣ وغيرو \_ العلم

# (۱۵) شوذب بن عبدالله الني الشاكري مولى شاكر (۱۲) عابس بن الي هبيب بن شاكر بن ربيعه بن ما لك بن صحب بن معاويه بن كثير بن ما لك بن جشم بن حاشد البمد انى الشاكرى

لقلت لهمدان ادحلي بسلام

ولو كست بواساً على باب جنة جناب شودب كم بارك من الك تحقيق

اس قبیلے کے لوگ بڑے نامی گرامی شاہسو اراور جرمی وجرار تھے۔ جناب شوذ ب بن عبد القدمولی شرکر کے پارے بٹی عام تاکر تو بہی ہے کہ جناب عالمی بن الی هیب کے مبدشا کر کے غلام تنے۔ ان کی وفات کے بعد جناب ع بس ہے وابستہ ہوئے۔ اور بیتا ٹر لفظ 'موٹی شاک' ہے اس مطلب کے تبادرالی الذہن ہونے کی وجہ سے پید ہو ہے۔ مگر ارباب علم وبصیرت جائے بیل کہ لفظ "مولی" چند معانی میں مشترک ہے۔ من جملہ ان معانی کے یک معنی حلیف (ہم قتم)اور دوسرے معنی نزیل مجی ہیں۔عمدة الحجد ثین جناب شیخ عبس فی غلام والے معنی کی نفی کرتے ہوئے فرہ تے ہیں کدان کو''موٹی شاکر'' صرف اس بنا پر کہر جاتا ہے کہ وہ بی شاکر کے حلیف یو نزیل تھے۔ <sup>کل</sup>ے اس طرح آ قائے شیخ دیج اللہ محلاقی نے بھی ان کی غلامی کا انکار کرتے ہوئے ان کوموٹی ش کر کہنے کی وجہ یہ کھی ہے کہ درمیان تہیلۂ بنی ش کرمسکن داشت \_ یعنی ان کا گھر بنی شاکر کے مخلہ میں تھا۔ <sup>سل</sup>ے بہر کیف جناب شوذ ب کوفہ کے مشہور طبیعیا ن علی ور عرب کے معدودے چندشاہ سواروں میں سے ایک اور حضرت امیر المؤسنین کی احادیث کے حال تھے۔ هیعی<sub>ا</sub>ن کوفیه ان کی مجلس میں حاضر ہوکر ان ہے علمی استفادہ کیا کرتے تھے۔ ای طرح جناب عابس بن الی شہیب شاکری شیعیا پ کوفہ کے اعمیان و شجعان میں ہے تھے۔ نیز آ ب ایک اچھے خطیب، شب زندہ داراور تہجد گز ار بزرگوار تھے۔ جب جناب مسلم نے اہل کوف کے حالات پرمشتل مکتوب سید الشہد او کے نام سعید بن عبداللہ کے ہاتھ ارس ل کیا۔ اس وقت جناب شوذ ب بھی ان کے ہمراہ تھے۔ اس طرح بیدوونوں بزرگوار مکد کرمہ ہے کر بلہ تک برابراہ م ع نش الهوم عن ۱۵۰ ۳ فرمان البجارة بي ۱۷۸ ل وقعة المغيل الم الالال مسین کے ہمرکاب رہے۔ حتی کدروز عاشوراء نماز ظہر کے بنگامہ کے بعد عالمی فیشوذ بے ور یافت کی طویسا علی دور ما فی مصب تصبع کی بتا واب کیا ارادہ ہے؟ شوذ ب نے پر جشہ یواب دیا شاھا اصبع؟ اقاتل معک دوں بن بت رسول اللّه حتی اقتل کی بھلا یہ می کوئی ہو چینے کی بات ہے کہ بش کی کروں گا؟ بیش آپ کے ساتھ کی کروٹر رسول کے فررند کی تفرت میں جب دکروں گا۔ یہاں تک کہ شہید ہوہ وی سے جناب عالمی نے فر ویا کہ ساتھ کی ساتھ کی است کے ساتھ کی کروٹر رسول کے فررند کی تفرت میں جب دکروں گا۔ یہاں تک کہ شہید ہوہ وی سے بناب عالمی نے فرویا وی کہ ہے تا کہ اور میں جو دکروں گا۔ یہاں تک کہ شہید ہوہ وی سے داور تا کہ اور میں اس مصیب کا صدمہ مجمی برداشت کریں (اور اس طرح اجرو تواب ہے حسب کا سختی تی حاصل کر یہ) اور میں بھی تہاری مصیب کا صدمہ جیلوں۔ خذا اگر اس وقت تم سے زیادہ جیکے کوئی عزیز ہوتا تو میری برگ خواب عاصل کر لینا جائے گونگد آج کے بعد سوائے حسب و کتاب کے اور کی مل کا حدمہ و تا ہوتا تی اور میں ہوتا تی اور میں ہوتا تی اور میں ہوتا تی اور میں اس کا صدمہ برداشت کروں۔ آٹ کا وان تغیمت کا حدمہ و تواب عاصل کر لینا جائے گونگد آج کے بعد سوائے حسب و کتاب کے اور کی مل کا حدمہ و تواب کے اور کی مل کا حدمہ و تواب کے اور کی مل کا حدمہ و تواب ماصل کر لینا جائے کے تو کھ سوائے حسب و کتاب کے اور کی مل کا دو قونہ میں مادھ

اصحاب كرخصت موتے اور امام كاجازت دين كاطريقه

چنانچہ شوذب نے خدمت اہام بی حاضر ہو کر سلام عرض کی جو التسلام عدیک یاب دسول الله اور اسام کے جواب دیا جو عدیک السلام و سعن محلفک کا ادباب مقاتل نے لکھ ہے کہ اسحاب کرام اور مرما کا جو اب دیا جو عدیک السلام و سعن محلفک کا ادباب مقاتل نے لکھ ہے کہ اسحاب کرام اور مرما کا میں طریق میں کہ جو ب دیتے اور پھر میں آیت تل وقت فرات نے جو اسکا ہے کہ اور ایا میں کے اور اس طرح اور جم طرح بہادر شاہسوار اور تے جس حتی کہ قوم حفاکار کی ایک جد میدان قبال جس کے بعد خود بھی رای فردوس بریں ہوئے۔

ا تعدی اور قتل کو دور کرسکنا تو یقیینا اس کے صرف کرنے میں دریتے نہ کرتا۔ بلکہ اے شار کرتا۔ میں خدا کو گواہ کرکے کہتا ہوں۔ کہ بی آپ کے اور آپ کے والد ماجد کے (برحق) طریقہ پر قائم ہول۔ اوّ ن جہاد ملنے کے بعد تکوار کومیان سے نکال کرمیداں وغایش کودیرا ہے۔ جناب عابس بن انی هبیب کے منہ پر مکوار کے زخم کا بیب نشان تھا۔ جوآ پ کو جنگ صفین میں نگا تھ ۔ فوج مخالف کے ایک فوتی رہے ہن تمیم ہمدانی کا بیان ہے۔ جب میں نے عابس کومیدان جنگ میں آئے دیکھا تو انہیں فورا پہچ ل ایں کیول کے قبل ازیں میں ان کو کئی جنگوں میں بالخصوص جنگ صفین میں و کچھے چکا تھا۔ اوران کی شجاعت کے عظیم کارنامول کا مشاہدہ کر چکا تھا۔ ہیں نے بکار کر کہ ودھددا اسد الاسود ھدا اس اسی شبيب لا يسحر جي البه احد مسكم كالوكوابية بروست شيرب، بدابن الي شبيب ب- فبرد، وتم يل يكولي بهي اس کے مقابلہ میں ند نکلے۔ چنا تجہ جناب عابس نے بار بارمبارز طنب کیا۔ محرفوج مخابق ہے کوئی ند نکلہ۔ ابن سعد نے فوج کو تھم دیا کہ ان پر ہر طرف ہے پھر ہر ساؤ۔ جب جناب عابس نے بیریفیت ویکھی تو ( غصہ میں ) آ کر زرہ اور خود اتار پھینکی اور پھر شمشیر بکف ہوکر فوج مخالف بر ٹوٹ یا ہے۔ شخص غدکور بیان کرتا ہے کہ بخدا میں نے اپنی آ تکھوں ہے دیکھ کران تابر تو رحملوں میں عابس نے دوسو ہے ریادہ لوگوں کو پچھا ڑا۔ بیرحالت دیکھ کرلوگ ال پر ہر جیار طرف سے نوٹ پڑے اور ان کوشہید کر کے ان کا مرقلم کر لیا۔ جس نے متعدد آ دمیوں کو اپنی ناموری کی خاطر جھڑتے ہوئے دیکھا۔ان میں سے ہرایک مخص پر کہتا تھا کہ میں نے عالبی کوئی کیا۔ جب ان کواہن معدے سامنے قیش کیا گیا تو س نے یہ کہ کران کا جھکڑا فتم کیا کہ ان کوئٹی ایک مخص نے قبل نہیں کیا بلکہ تم سب نے ل کر کیا ہے۔ (١٤) حظله بن اسعد الشبامي البمد الخ

جنب حظلہ بن شام کے پٹم و ترائی نے جوک بن بھران ہی کا ایک تبید ہے۔ صاحب ابصاراتین نے لکھا ہے کہ وہ کہ ان کی ایک تبید ہے۔ صاحب ابصاراتین نے لکھا ہے کہ وہ کہ کا میں وجوہ الشیعة دلقاً و فصاحة شجاعاً قار اُنا و کان له ولئد یہ علیا له ذکو فی کتب التو اویخ کی لین جناب حظلہ بن اسعد شامی نامورشیوں بیل سے تھے خوش قر راور صاحب فی حت و بلاغت تھے۔ نیز بہاور و دیر اور قاری قر آن تھے۔ ان کا ایک لڑکا تھ جس کا نام می تھا جس کا ذکر کتب قوار نے بی موجود ہے۔ جناب سیدائشہد او کے کربل میں نزول اجل فرون نے کے بعد حظلہ جو عت صیح میں آ کرشائل ہوئے۔ آغاز جنگ سے پہلے امام النظام ان جہاد ماصل کرنے موجود ہے۔ اور عاشوراء جب امام النظام ان جہادا ما اللہ تھوڑے رہ گئے تو جناب حظلہ اون جہاد ماصل کرنے دور عاشوراء جب امام النظام ان وانصار بالکل تھوڑے رہ گئے تو جناب حظلہ اون جہاد ماصل کرنے

ل و فیرة الدارین دس ۱۵۱ فرسال البیجا درج ۱۹ م ۱۲۸ ه ۱۸۰ مارنش البیموم اس ۱۵۰ و بوانج باشجان اس ۱۲۵ عاشر بیماریس ۱۹۹ س لقدم اس ۲۵۰ سانخ این ۲۶ اس ۲۲۴ وقیرو

اے میری توم ایکے بادریشہ کے کہیں تم پر پہلی امتوں کے سے دن نہ پڑجا کی (پینی) توم اور اور عاد ورخود اور ان کے بحد دالوں کی عالت شکر رے۔ حالہ نکہ اللہ بندوں کے تل میں ظلم نہیں چاہتا۔ اور اے میری توم! فیلی استوں کے بعد دالوں کی عالت شکر رہے۔ حالہ نکہ اندیشہ ہے جس دن تم روگر دان ہوکر چلو کے (تو) اس دن اللہ کی طرف ہے کوئی بچانے والا نہ ہوگا اور جس سے فدائے تعالی تو فیل ہوا ہے سلب کر لے پس اس کا رہبرکوئی ہوتا بی ٹیس ۔ اس کے بعد پکار کرکہا دوری افوم لا تقتلوا حسیماً فیسم حتکم الله بعداب و قد خاب من افتری کا اے توم! امام میں گوشہ بد تکرو۔ ورنہ فدائم ہیں اپنے عذاب کے زریعہ نیست و تا بود کردے گا۔ اور ہمیشدہ و آدی فائب و خاسر ہوتا ہے جوافتر ایردائی کرتا ہے۔

 و بیسک می العدة ﴾ فرزندرسول ا آپ پر ور آپ کی بیت پر درود و سوام بود خد کرے کہ جنت مفردول میں ہم اور سے اکٹے ہول۔ اوم منطق نے فروایا آمین آمیں۔ پھر شمشیر بکف ہوکر دشمن کی فوج پر ٹوٹ پڑے۔ تھوڑی ور بڑا۔ دیبری اور جا نفشانی سے جہاد کیا چر وشمن مرطرف سے ان پر ٹوٹ پڑے اور ان کوشہید کر دیا۔ رضوان الله تعالى عليه\_

(١٨) عبدالرحمٰن بن عبدالله البزني

جناب عبدالرحمٰن جن کے حالات بروؤ تفاض ہیں۔ بیدجز پر سنتے ہوئے میدان میں نکلے 🕒

ديسني على دين حسيس و حسس

ارجو ببداك الغور عبد المؤتمن

اسا ابس عبيد السلّبة من ال يبري اصبريكم صبرب فتنيء من اليمن

اس کے بعد ہے آپ کو مخالف کے دریائے نشکر مین ڈال دیا اور چند ٹاریول کو داصل جمٹم کرنے کے بعد خود دولت شهادت حاصل فرمانی به <sup>ع</sup>

(١٩) سعد بن حظمه الميمي

ال عدد ، ت يحي مبيل مل سكر محدث في وغيره ت صرف اس قدر الكما ب الحكان من اعيان عسكر الحسيل الله على والمراح ومعرف يدالشد أكفكركام والوكول على عد تعديد برا براهة الواع ميدان 6 8 Jak

صبرا عبيها للدخول الجأة للمبن يسريند الفور لا بالظلة وفني طبلاب البحيار فارعبشه ك

صبراً عبلني الاسيناف و الاستة واحتور عيس بساعتمات هشته يسا سفسس لمراحة فناجهدتمه

پیر قوم شتی ہیر ویٹ بڑے۔ بخت جن*ٹ کرنے کے بعدشہ* بت شہوت نوش فر ہیا۔ وصورں اللّٰہ علیہ۔

(۲۰) الوثمامهالصيد اوي

نام ونسب عمره بن عبد القدالهمد اني لصائدي اوركنيت ابوتمامه ہے۔ جناب ابوتمامه مشہور تا جي ۽ شاہسوار ہم ہے امیر الموسنین کے مخصوص اسحاب اور کولہ کے مشہور شیعیا ن حبیرر کرار میں سے متھے۔ حضرت امیر کے ہمراہ تینوں

وجيرة من المهروكي من ١٠٠٥ ورق بين ١٠ قت ومن ١٠٥ فررون وي ومن١١٠٥ عن وجه المن ١٥٥ وهري وجه المن ١٥٥ وفيرو النس من جون الوائع عن وسار فرسان على المستهجان على ص ١٥٦ قراران ش ١٥٤ يا ك المراجع ١٥٠ معرود

ہے ہیں اب قابل غور بیدامر ہے کہ آیا جناب، ہوٹم مہ کی بیرتمنہ پورٹی ہوئی یا نہ '' جنش منت تل ہے طاہر ہوتا ہے رکی آین مراد کا نہیں موجکی ملک ای مرکام ظامر سر رجی میں استراک کے اور بسرڈ کئیس میں جدور اور اور مدک

معلوم کر کے روحانی مسرت وشاد مانی حاصل ہوتی ہے کدان کی بیتمنا پوری ہو گئے تھی۔

 دیکھتے ہوئے جاں سیاری میں پس و پیش کروں۔ امام الظیم نے فرمایا ﴿ نقده ف ما لاحقوں بک عی ساعة ﴾ جا کہ ہم بھی تھوڑی در کے بعد تمہارے ساتھ کی ہونے والے بیں۔ اؤن جہ و ملتے ہی جناب الوثم مدنے فوب جاکہ ہم کمی تھوڑی در کے بعد تمہارے ساتھ کی ہونے والے بیں۔ اؤن جہ و ملتے ہی جناب الوثم مدنے فوب جنگ کی۔ یہاں تک کر زخموں سے چور چور ہوگئے۔ اس وقت ان کے بچپازاد بھائی قیس بن عبداللہ نے جے آپ سے کوئی سابقہ عداوت تھی آپ کوشہ بدکر دیا۔

ایرای فرسان اُنجازا این حصرت عرص کرد یاب رسول الله! بدرستیکه من مهیّا شدم که فشانی شد. بخدمت آن حصرت عرص کرد یابن رسول الله! بدرستیکه من مهیّا شدم که حود مرا باصحاب و یاران خود برسانم و دوست ندارم که اذابها بازمانم و مرا طاقت بناشد که ترا چنین غریب و به مددگار بیگرم یاترا مقتول به بینم. آن حصرت فرمود قدم پیش گزار ای ابا ثمامه که عنقریب ماهم بشما ملحق خواهیم شد که (تا آخر) اس مردت کا مطب کی وی می بود فرد و گزار ای ابا ثمامه که عنقریب ماهم بشما ملحق خواهیم شد که (تا آخر) اس مردت کا مطب کی وی می بود فرد و گزار ای مرادت کا میارت کا می اوا کر جناب ابوش می شهادت فرید فرد اوا کرنے کے بعد

نفس المبهوم بين صفحه ۱ ۱۵ بر بنگار تظهر كے بعد جناب ابوائمامه كابيدج پراهنا بهى ندكور ب م

عدى حبس خير الناس سبط محمدً خرانة على الله من بعد احمدً و حرداً على حبس الحسيس المسدد عـزاء لال الـمصطفى و بـاتــه عـزاء لهنت الـمصطفى و زوجها عـزاء لاهـل الشرق و الغرب كلهم فــمن مـِـلـغ عنى النبيّ و يـــــة

## (r) محلیٰ بن سلیم ماز فی

ان کے حالات وستیاب نہیں ہو سکے۔ ظہر کے قیامت خیز ہنگامہ کے بعد امام سے اجازت جہادے کر میدان کارزار ش بیرج پڑھتے ہوئے لگلے ۔

لا ضرب النقوم صرباً معصلاً ضرباً شديداً في العدى معجلاً لا خسرب النقوم صرباً معصلاً ولا اخساف الينوم صوت المقبلاً لا عساج سراً فيهنا ولا منولولا ولا اخساف الينوم صوت المقبلاً

لسکسسسی کسائسلیسٹ یسحسسی اشبسلا چرکی در جنگ کرتے کے بعد درجہ شہ دت پر فائز ہوئے۔ اللہ کا کرتے کے بعد درجہ شہدت پر فائز ہوئے۔ اللہ کا کہا تان کشر العماری اللہ اللہ کا کہا تان کشر العماری اللہ کے کہا تان کشر العماری اللہ کے کہا تان کشر العماری اللہ کا کہا تان کشر اللہ کا کہا تان کشر اللہ کا کہا تان کے کہا تان کی کھی تان کے کہا تان کے کہا

جناب کی اون جہ وحاصل کرنے کے بعد پرجز پڑھتے ہوئے میدان جنگ ہیں لگلے یہ

بالقاهيما الفوارس الانصارا تحت العجاجة من دم الكفار والهوم تخطب من دم الفجار و رصوا يريداً و الرضا في النار صاق الخناق بابن معدو ابده و مهاجريس مخصيس رماحهم خضيت على عهاد النبي محمد خانوا حسيماً و الحوادث جمّة

(الي آخر)

پھر بڑی شی عت ورلیری کے ساتھ جہ دکیا۔ حتیٰ کہ بقول صاحب شرح شافیدالی فراس جالیس اور بقول الی خصہ پچاس آ دمیوں کو واصل جہنم کرنے کے بعد خود شربت شہادت نوش کیا۔ ع (۲۳) میکی بن عمر وقالمرادی

انی شف اورصاحب و خیرۃ الدارین کے بیان سے فاہر ہوتا ہے کہ جناب بیجی، عمر و بن المجاج الزبیدی کے بھا نے بتھے کیونکہ عمر و کی بہن روعہ بانی بن عرو و کی زوجیت بیل تھیں جن کیطن سے بیجی پیدا ہوئے۔ جناب مسلم و بانی کی شہاوت کے بعد بیجی ابن زیاد کے خوف سے روپوش ہو گئے تھے جب سیدالشبد الا کے کر بلا تکنیخے کی اطلاع می تو بھی میں نہ کی کے ۔ اور روز عاشوراہ بقول بعضے حملہ اولی بیس۔ اور بقول سیدمحمد بن الی طالب مہارزے بلی بیس بیدر بڑا بھتے ہوئے میدان بیس نکلے م

به به مار دانوار درج و بعن ۱۹۸ و نفس المهموم به ۱۵ و قرمهال البيد و درج ایس ۲۶ و آنتام اس ۲۵۱ و مرح شایدانی فراس بهدونی بس ۱۹۱۱ تا کام چ ۲ اس ۴۷۰ و فرمهال البیجام درچ ۳ اس ۲۶۱ و قیرو در الم اغشاکم صرباً بعد السيف الحيل من حل بسار ص النيف بقدرة الرحم رب الكيف اضرباً بغيسر حيف المساور متعدد تاريس كوواصل جنم كرنے كے بعد جام شادت نوش كيا۔ الله متعدد تاريس كوواصل جنم كرنے كے بعد جام شادت نوش كيا۔ الله عادہ كن حادث الانصارى

نام ونسب جنادہ بن کعب بن الی رث الد نصاری ، نخز رتی۔ بیر بزرگوار و ریت اہل بیت میں احلامی رکھنے والے اسی بہتی میں احلامی دکھنے والے اسی بہتی میں سے تھے۔ بید کمہ مکر مدے اپنے اللی وعیاں سمیت سفر عراق میں جناب اوم حسین کے ساتھ آئے تھے ۔ روز یا شوراء جب معرکہ کر بارشروع ہوا تو بیر بزرگوار اون جہاد حاصل کرکے بیر جز پڑھتے ہوئے مید ن میں نکلے میں گئے میں میں نکلے میں الکھ

انے جسساد و ایس السحسارٹ لیست بسخسوّاد و الا بسساکٹ عس بیسعتسی حتی پسرٹسی وارثی البوم شلوی فی الصنعید ماکث پیم التّکر قیر پرحمد کر کے مور نار ہول کو دارا ہوارش پہنچ ہو۔ اس کے تعدقو دقیق شہوت پر قائز کے

(١٥) ايك لوخيز صاحبزاو \_ كى شهاوت

ارباب مقاتل تھے ہیں کہ یک نونیز نرکا مید، ان کارزاد میں گلہ جس کی عمر ریادہ سے زیادہ گیارہ سے ماں مقی رادراس کا واحد پہنے جام شہوت نوش کر چکا تھا۔ اس بچے کی واحدہ نے جو، س سفر ہیں اس کے ہمراہ تھی ہے تھم دے کر کہ افزیدا ہیں قاتل ہیں یدی اس وسول اللّه کی بیٹا جواز ورفرر ندر سول کی جمایت میں جب و کر کے جان شار کروہ رو ندکی چن نچہ جب وہ لڑکا من جہاد کے لیے بارگادا ہام میں حاضر ہو، تو سید الشہد الله نے اسے و کھے کر اسی سے فر ہیں اور ندکی چن نجہ ہو و لعس احد تکو ہ حووجہ کی بیٹو خیز لڑکا ہے اس کا واحد پہنے شہید ہو چکا ہے شایدا سی فر ہیں اور میں اس کے میدان جنگ میں جو حیوجہ کی بیٹو کی اس کی میدون جنگ میں جو ایس احد تکو ہ حووجہ کی بیٹو خیز لڑکا ہے اس کا واحد پہنے شہید ہو چکا ہے شایدا سی کی و عدہ اس کے میدان جنگ میں جو نے براحتی شہو اگر کے نے عرض کی جو حقی احد وسی بدلک کی میدرے تو تا میری واحدہ نے تی تو ججے تھم دے کر اور جنگی لباس میبا کر بھی ہے۔ او ن حاصل کرنے کے بعد بیر ہز بی خود عمیدان وفایش لگلا مہ

سسرور فسؤاد البشيسر المسديسر

اميسري حسيس و سعسم الأميسر

ل وخرة مداري عن ٢٥٦ فرسال اليجارة عامل ١٧٤٠

ع وقيرة نداري والماستار برمال البياء الي الماسك عدراني و المرام

ي و درة مدارين بم ١٣١٠ على السين للقرم بم-١٩٩٠

عسلسی و فساطسعة والسداه فهل تسعلسمون لسه من نظیر لسه طلعة مثل شمس الضخی له غرة مثل بدر میر الم طلعة مثل شمس المضخی له غرة مثل بدر میر پرجهاد کرتے ہوئے جام شہدت نوش کیا۔ شمر قائل نے اس کا مرقام کرکے سپاہ سین کی طرف پھینک دیا۔ اس کی دلیر مال نے مرکواش کر کہا ہا۔ حسنت یا صوور قلبی و یا قرة عیسی کی شاہش الے میرے دل کے مرداور سنگھول کی شندک بیٹار پجر مراش کرایک تا کم کوزورے دے ماداجس سے وہ واصل جہتم ہوگیا۔ اور بعد اذال عمود خیرے کر بیکتی ہوگیا۔ اور بعد اذال عمود خیرے کر بیکتی ہوگیا۔ اور بعد

الساعبجوز سيدى صعيمة خساوية بسالية سحيفة المسريعة دور بسسى فاطعة المسريعة

ای طرح دو ناریوں کو دامل جبنم کر دیا۔ سیر الشید اللہ نے اسے واپس خیام بیس پیث آنے کا تھم دیا۔ اور دعائے فیردی کے اور بردایت از نے سے قبل اہام نے اسے واپس لوٹا دیا۔ ع

لقضلت البساء على الرجال

به ولو كبان البيناء كمثل هدي

وضاحت

بعض ارباب مقاتل کا حیال ہے کہ بیٹو فیزائز کا جناب جنادہ بن کعب بن الحرث الانساری مذکور کا ہی صاحبز دہ تفا۔اوراس کا نام عمرو بن جنادہ سے۔واللہ العالم۔

(٢٦) سيدالشيد او كركى غلام كى شهادت

سیدالشبد اٹرکا ایک ترکی غلام جوکہ قاری قرآن تھا۔ ان کا نام نامی غائباً 'واضح'' تھ۔ جیسا کہ بعض کتابوں ے واضح ہوتا ہے۔ مگرص حب قمقام نے (صفحہ ۳۵۸ پر)اں کا نام'' قارب'' لکھا ہے۔ اور صاحب فرس ن الہیج و نے ن کا نام اسلم بن عمر ونکھا ہے۔ (ج ابھ ۳۵،۳۴) وابتدالدہ لم۔

بداذان جهاد كريد برزرات موسة ميدان على فك ب

والجومن مهمي و بنلي يمتلي!| ينشق قلب التحاسد المبجلي البحر من طعنی و ضربی یصطلی ادا حسیامسی فیبی یسمیسی پیجلی

المس المهوم على ١٥١ ـ لواع يشجال على ١٣٦ ـ عاد الالوارين ١١٠ مل ١٩٨ ـ

المارين المسام

م ت و فضرة الدارين بص ١٩٩٨ مقل الحسين لفتر م بص ١٩٩٠ م

این جہرہاوی برید برتابردتو و حملے کرنے شروع کئے۔ بہاں تک کدایک جی عت کو اور بقوں این شہرا شوب سر الحری کی بین کی بھی رسید کیا۔ پھر دخموں سے عد حال ہو کر گرے۔ ابھی کچھ رش حیات ہ آل تھے کہ سید الشہد او ان کے سریانے پنچے اور روئے اور اپنا رض و اقدی غلام کے رضار پر رکھ دیا اس اثناء میں غلام نے آگھیں کھویس اور شید سریانے ہیں خوا کی افرادی میں ہوگئی میں اور شید این اقبال کو اور جی کمال پر دیکھ کر جہم کیا۔ پھر روح تنس عفری سے پرداذ کرکے جنت الفردوں میں جن میں میں کھویس کے رضوان الله علیه۔

(١٤) السين الحارث الكاعلى

نام ونسب انس بن حارث بن مبدين كابل بن عمرو بن صعب بن اسد بن فريمه الدسدى الكافل عسقدانى و ابن عساكر وفيره علاء تراجم في المصحابة رسول بين شاركيا ب-اورلكون ب هركس المحوث بن نبيه الكاهلي صدحابية كبيرة مقى دأى التبي و سعع حديثة (تاريخ ابن عساكر اج ٢)

جناب انس نے کوف میں سکونت افتیار کر فتی ۔ انہی ہے آئفسرت کی ہے مروی ہے کہ کی بار جنب اہام حسین سرکار رسالت مآب کی کود میں جیٹے تھے۔ جناب رسوں فعدانے ان کی طرف اش رہ کرتے ہوئے فرایا ﴿ان ابنی معذا یقتل بار ص بقال لمھا کر بلا فعم ادر کہ مسکم فیصوہ ﴾ میرا یہ جیٹا سرز مین کر بل میں شہید کیا جائے گاتم میں ہے جوفض ان کواس حال میں یائے ان کی عرب کرے۔

چنا پیا ذہر وآثارے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بزرگوارا نہی چند فوش نصیب اسی برسول میں سے ہے جنہوں نے جناب سیدالشہد اور اتا وار اتا وار انش ویکھا۔ اور ان کی نصرت کا حق ادا کرتے ہوئے ورجہ وفیدشہ دت پر فائز ہوئے ۔ سیدالشہد اور اتا وار اور ہونے کے بعد کسی ذرک طرح جناب انس نے راتوں رست اپ آپ وا نہزائی فدمت میں پہنچا دیا۔ چونکہ بہت ضعیف اور عررسیدہ تھے۔ اور پیفیجراسلام کے ساتھ جنگ بدر و نین میں شرک ہو بھی سے اس لیے جب روز ی شوراہ اون جہاد کے سے فدمت امام میں حاضر ہوئے اور امام نے اول مرحت فرمایا تو انہوں نے المام ہے ابی خمیدہ کمر کس کے باندگی اور ایک پی کے کر بھوؤں کو جوآتھوں پر لکی ہوئی مرحت فرمایا تو انہوں نے المام ہے ابی خمیدہ کمر کس کے باندگی اور ایک پی کے کر بھوؤں کو جوآتھوں پر لکی ہوئی مرحت فرمایا تو انہوں نے المام ہوئے فدا تا ہا مسین ان کی ہوالت دیکھ کر روچ سے اور دی نے فیر دیتے ہوئے فرمایا میں بلند کر کے پیشائی پر باندھ۔ جناب امام حسین ان کی ہوالت دیکھ کر روچ سے اور دی نے فیر دیتے ہوئے قوم المقیاء پر ٹوٹ پر باندھ لک یا شیح ایک اے نیکر اس می کوسکور فرمائے ایجر جناب انس بیر جزیز جاتے ہوئے قوم اشتماری پر ٹوٹ برائوٹ پڑے سے ہوئے آپ

ے عاشر بحار دھی۔ 19 یفس المہوم ہم ۲۵۱ ہوائع ان شجال پی ۱۳۳۳۔ ایوع اصابیات ایس ۲۹،۲۸ بطبع مصر ۲۰ این عمل کر دیج ۶ رفضائش میوشی دیج ۶ میل ۱۳۵ ۔ مقدم

والنحسد فيسون و قيسس عيلان لدى الموغى و مسائمة المسرسان ادا لسسا تمرى العجر عن الطعان

و ال حميرب شيسعة الشيسطسان

قدعسمت كاهلها و دودان بسان قسومسى آنة الاقسران مساشسر و الموت بطعن آن ال عسسي شيعة السرحسان

پھرشیر میشہ شی عت کی طرح دادشجاعت دی اور استعفی دپیرانہ سالی کے عام میں مدوہ زخیوں کے بقول اہر شہر آشوب (جسم میں ۹۵) چودہ اور بقول دیگر بعض ارباب مقاتل اٹھارہ ناریوں کو واصل جہنم کیا۔اس کے بعد خود بھی شربت شب دت کی کر جنت کوسرہ عادے۔

(۲۸) تجاج بن مسروق الجعفي

نام ونسب تجاج بن مسروق بن عوف بن عمير بن كلب بن ذبل بن جوف بن سعد العشير والهذبي الجعلى -جناب تجاج مشہورتا بعی اور جناب امير الهؤمنين كے تلف اصحاب ميں سے تھے - كوف ميں ر ہائش تھی - جب انہيں الام حسين كے مدينہ چھوڑ كر مكہ ميں تشريف لے جانے كی اطلاع کی تو ريارت امام كی غرض سے مكہ پہنچے ور چھر مكہ سے كر بد تك اس سفر عراق ميں آپ كے ہم اور ہے - اس سفر ميں كى تجاج اوقات نماد ميں آنجناب كے مؤدن شے -روز عاشورا و ميہ مؤذن المام اذن جہاوے كر بيد جزيز ميز ميے بوئے ميدان جنگ جيل الحقال ميں المجاب سے مودن سے ا

اقدم حسيساً هادياً مهديا السوم السقسى جدك السبساً الساك ذا السدى عليساً داك السذى سعسر فسه وصيّا

ا م الظین ان بررگواروں کی بارگاہ میں آ رہا ہوں۔ پھرمیدان جہادیش مشاقان شہادت کی طرح واوشجاعت دی۔ یہاں تک کہ پندرہ بقولے اٹھارہ اور بروایتے پچیس کو فیوں کوجتم رسید کرنے کے بعد خودشر بت شہادت پیاری وصواں الله علیہ۔

(٢٩) الوعمروالتبشلي

یہ بزرگوار کوف کے شیعیان حیدر کراڑ شجاعان روز گار میں سے نہا یت متنی و ہر میز گار اور تہجد گزار تھے۔ مہران

ر وخیرة الداری بس ۲۲۸ فرسال البیجاه وج اص ۲۷۸ ققام اس ۲۵۵ تا تخ اج ۱۹۸ و ۲۲۸ عاشرین روس ۱۹۸ لکس البهوم وس ۵۰۰ وغیره د

س ابه وم اس معام و بیرون ع د فیرة الداری اس ۱۲۸ و رسان البیجا و وج ایس ۱۰۳ دیقل البسین للمترم امن ۱۲۹ عاشر بخار اس ۹۸ مه آنقام اس ۱۳۵۷ نفس انجموم اس ۱۹۵ وفیرو م

المولی بنی کائل کا بیان ہے جو واقعہ کر بلا بیس موجود تھ کہ میں نے روزِ عاشوراء اصحاب حسین میں سے ٹیر بیشہ ُ ٹرکٰ کی مطرح ایک ایسے بہادر کو جنگ کرتے ہوئے ویکھ کہ وہ جدھر حمد کرتا تھا لوگ بھیٹر بکریوں کی طرح بھا گئے ہوئے نظر آئے تھے۔ میں نے دریافت کیا یہ کون ہے؟ جھے بتایا گیا کہ یہ ابو تمرو النبشلی (یا انحظی) ہے۔ اس دارو گیر کے ہنگامہ میں ایک جد عت کو داصل جہنم کیا۔ پھر خدمت امام میں حاضر ہوکر بیشھر پڑھا ۔

ابشو هديت الرشد تعقى احمداً في جمة الفردوس تعلوا صعداً پرميدان كارزارش بيث كرجنك كرنا شروع كي يهال تك كه في ل ت كايك شخص عامرين بمثل في ان پرهمذ كرك ان كوشهيد كرديا اورمرتن سے جدا كرديا \_ في

(١٠٠) انيس بن معقل الأسحى

ان کے حالات پردو خفایل ہیں ہیں۔ ابن شہر آشوب صاحب مناقب ابن آشوب ہے کوئی، سقائے محسن ال بین امد می اور محدث فتی وغیر ہم نے ان کو شہداء کر بل میں شار کیا ہے۔ ان سب حضرات نے لکھا ہے کہ امام سے اجازت جہاد لینے کے بعد مید جزیر پڑھتے ہوئے میدان وغایش کود پڑے سا

اسا انيسس و اسمايس معقل وفي يميسي بصل سيف معقبل اعلوبه الهامات ومط القمطل عن الحسيس المماجد المفضل ايسن وسول السلسه حسر مسرسال

پھرسیل ہے کراں یا شیر گرسند کی خرح قوم اشقیاء پر ٹوٹ پڑے اور کشت وخون کا بازار گرم کر دیا۔ یہاں تک کہ ابن شہر آشوب کے بیان کے مطابق کچھا دیر میں افراد کو دارالیوار میں پہنچانے کے بعد خود جام شہادت نوش کیا۔ عل (۱۳) ایرا ہیم بین الحصین

صاحب مناقب واعین الشیعہ وغیرہ بہت ہے علیء میر وتواری کے نزدیک بیر بر رکوار شہدائے کر بنایل ہے شار کئے گئے ہیں۔ الی تخص کے بیان کے مطابق ان کا شار جناب امام حسن دامام حسین عیبا، لسلام کے اصحاب میں ہوتا ہے۔ دومرے حالات تاریکی میں ہیں۔ روز عاشورا وازن جہاد لے کر بیر جزیز محتے ہوئے جنگ کے ہنگامہ من رستی میں کیلے مہ

اصرب مسكم مصصلا وساقا ليهسرق اليموم دمسي مهسراقسا

تقام بل ۲۵۹ با تا کالتوارخ می ۲۹ بر ۲۹ سر ۲۹ بروزخ راشهال دس ۱۳۵ فرسان المیجود، ج دیس ۱۵ اوجیره به میر به خرس الهیجاد، ج ایس ۲۸ نیس المحموم بس ۵۵ ار نوزغ الاشجال دس ۱۳۱۱ با تا تخ می ۲۶ مس ۲۴ وغیره به و یسورق السمسوت ابو استحساف اعنسی بنسی الفساجرة العساف المحد استحساف المحدد کرے سیف وسنان سے پیج سی اور بروایتے جورای کونتاہ کرنے کے بعد خود عالم جاودانی کی طرف نتقل ہوگئے۔ ا

(٣٧) عميرين عبدالله المذهبي

ان کے تفصیلی حالات دستیاب نہیں ہو کے۔ بردایت عالم ربّانی محمد بن علی بن شہر آشوب ، زندرانی وغیرہ۔ ان کا شہر بھی شہدائے کر بلا میں ہوتا ہے۔ ا، م عالی مقام سے اذن جہاد حاصل کرنے کے بعد بیر بربز پڑھتے ہوئے عرصة جنگ میں قدم رکھا ۔

اسى لىدى الهيسجاء غير منخرج و اتسرك البقرر لدى التقرج قدم علمت سعد وحى مدحج اعبدو بسيمهى هنامة المذحج

الارل الاعسرج المردادشجاعت دیتے ہوئے عبداللہ بکل وسلم ضیائی کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ مرد بن مطاع البعثی (۲۳)

تفصیلی مارے معدم نیس ہو سکے من قب و نام نے وقیرہ کے ویان کے مطابق یہ بزر کوار مجمی شہداء کر بدر کی فیرست میں شامل ہیں۔

المام عالى وقار عاجازت جهاد الكربيرج يرجع موع سياه ابن زياد يرحمله ورموع مه

فىيىسى،سرھالقطاع يىرىلىدىن صوتىدشعاع

یسری لسنه مس صنوات شعباع دون النجسیس النصبرات و الصراع

عن حسر نسار حين لا التقباع

انسايس جنوف و ايسى مطباع

واستمسر فسي رأسسه لنقساع

اليبوم قبد طساب لبسا القبراع

يسرجسي ببداك الموزد الدفساع

مسلسي عسليسه السملك السطساع

## اور کھے نار بول کو واصل جہنم کرنے کے بعد جام شہادت نوش کیا۔

. - فرس الهيجا واح الم الديواع الاشجال بعن ١٣٥ ينفس المهموم بعن ١٥٥ منا قب نفخ اردى اح ٢ من ١٨ يرقمقام من ١٣٠ -مناقب اج ١٢ من ١٩١٨ -

ع - الرسال البيجاء، ج أهم ١٧ ينتس المجموم الم ١٥٠ منا قب للخوارزي وج ٢ ام ١٨ - قفام الم ١٣٠٠ - منا قب وج ٢٠ م ١٩٠٠ -والح الاشجان ومن ١٣٠٠ -

#### (۳۳) سيف بن حارث (۳۵) مالك بن عبد

لیمن ارہ ب مقاتل نے لکھ ہے کہ اصحاب حین نے جب و کھا کہ حمل اولی اور بعد والے حملوں اور وست برائی میں ان کے بہت ہے آ دگی ہ م شہادت وش کر کیے اور اب ان کی تعداد (جو پہلے بھی بے حد مختمر تھی) برابر کم ہوتی ہی تی انہوں نے دو، دو۔ تیں، تین اور چار، چار ہوکر تربی اسلام اور ناموں رساست کی حفظت کی خاطر از ناشر و م کیا۔ چنانچہ جناب سیف بن الحارث بن سرایج اور ما لک بن عبد بن سرایج جابر کی حوکہ باپ کی طرف سے بھی زاداور ماں کی طرف سے بھائی تھے۔ روتے ہوئے میدان کارزار کی طرف نظے۔ ام الفینی نے سب کر یہ در یافت کرتے ہوئے فرمایع خوجعل فلدا کہ ما علی انصاب بھی و لکن سکی علیک مواک قلد احبط بھی ولا سقد وال نسم علی اور بان ہوں ہم آپ بر قربان ہوں ہم آپ شعش نہیں رور ہے بلک بم آپ کی مظلومیت پر آنسو بہا رہ جی لی کرآ ہو برطرح نرخ اعداء بیں گھر گئے جیں۔ اور جم آپ کو کوئی فائدہ بھی جو بیا ہو اور خوب داد شخیا عت دی۔ کئی ناریوں کوئی النار کرنے کے بعد دوئوں شہید ہوگئے ہیں۔ اور جم آپ کو کوئی فائدہ کے اور خوب داد

(٣٤) عبدالله (٣٤) عبد الرحمن فرزندان عروه غفاري

بعد ازاں ان دونوں جا بازوں نے فدمت اوم عن حاضر ہو کر فرض کیا۔ دشمن ہم سے بڑھ کر آپ تک پنجنا جا ہتا ہے۔ اس لیے ہم جا ہتے ہیں کہ آپ کا دفاع کرتے ہوئے آپ کے سامنے جام شہادت نوش کریں۔ اوم م نے جازت دی دورید دونوں بزرگو ریدرج پڑھتے ہوئے میدان جنگ میں نکلے سے

و خسنندف بنصاد بنسىء سرار يسكسل غنصسب دكسر بنسار بنالنمشسرفني والنقينا الحطّار قدعلمت حق بدوعشار لنصرب معشر العجار يا قوم دو و اعس بسى الاحيار اور چراه م كروبرواز تراز تشهير بو كئے \_ ع

(۳۸) عمرونین الخالد صیداوی (۳۹) سعد غلام عمروبین خالد (۳۸) مجمع بن عبدالله العائذی (۳۸) مجمع بن عبدالله العائذی

میہ چاروں حضرات میدان وغ میں تکلے۔ اور یکبارگی سپاہ این سعد بر ثوث بڑے۔ تھمس ن کا رن بڑا۔ مخالفین نے حمد کر کے ان کوا پے اصحاب سے جدا کر دیا۔ اور مید بزرگوار فرغه اعداء میں بری طرح کھر گئے۔ امام عال

ي الوائح والحيان الم

عقل الحسين الر ١٥٥- كال الر المراج ١٥٠ المراج

مقام نے حصرت ابوالفصل العباس کو بھیجا۔ انہوں نے ہر ورشمشیر ان کو زغہ سے نگار مگر اس وقت بیرسب کے سب سخت رخی ہو چکے تھے واپسی پر بھر دشمنوں نے امپا تک مملد کر دیا۔ زخمی تو پہلے ہی ہو چکے تھے مگر پھر بھی بردی جگر کادی سے مقابلہ کیا حق کراڑتے لڑتے مب کے سب وہیں شہید ہوگئے۔

## (٣٢) يزيد بن مغفل عامري

قاضل ہوی نے ابسارالین فی انسارالیمین میں ان کے بارے میں لکھ ہے ہوگاں احد الشب جعاں میں الشب عة و الشب عداء السب جیدین کھ شیعیان حیدر کرار کے بہاورول اور لعز گوش عرول میں سے تھے۔ مدمد عشق فی نے ان کا شاراصحاب رسول میں کیا ہے۔ مقری طبری وغیرہ ارباب سیر و تو ارزئے کے بیال کے مطابق سے اصی بنیس بلکہ تابعین اور اصحاب امیر الموشیق میں سے بیں۔ بیکوف کے باشندے تھے کسی طرح کمہ بی میں مستی اسی بنیس بلکہ تابعین اور اصحاب امیر الموشیق میں سے بیں۔ بیکوف کے باشندے تھے کسی طرح کمہ بی میں مستی تی عت میں شال ہوگئے تھا اور پھر اس سفر عراق میں اور عہم اور ہے۔ بروز عاشوراء جنگ شروع ہونے کے بعد اذب جہد کے کر بیر براز پڑھے ہوئے میدان جنگ میں گئے سے

اں تب کروسی فیان ابن معفل شاک لدی الهید، غیر اعول وفی یہ میسل القسطل وفی یہ میسل القسطل القسطل القسطل اس کے بعد بے نظیر حرب وضرب کا مظاہرہ کیا۔ یہاں تک کرقوم قجار کی آیک جماعت کو دار ابوار ش پہنی نے کے بعد شربت شہادت نی کر دار القرار کی طرف سمدها در گئے۔ یہاں تھے۔

## (mm) جندب بن تجر (بروزن زبير) الخولاني الكندى

ی ارجی عدی ارجہ نے فہرست ہیں اس کا شار اصحاب جسین اور ممتاز ہیدی لیاتی ہیں کیا ہے۔ بعض دوسرے تاریخی شواہد ہے ان کا اصحاب امیر المومنین ہے ہونا گابت ہوتا ہے۔ چنانچہ فاضل مامقانی نے (تنقیح القال) ہیں لکھا ہے کہ جنگ صفین ہیں جناب امیر الفیلی کے نہ صرف ہمرکا ہ رہے بلکہ تبیار کندہ واز د کے افسر بھی تھے۔ ابن عمل کرنے بھی اپنی تاریخ ہیں ایسا ہی کھا ہے۔ اور بھی قول سمج ہے۔ صاحب ذخیرہ نے تو ان کے صحائی رسول ہونے کا محمل کی تاریخ ہیں ایسا ہی کھا ہے۔ اور بھی قول سمج ہے۔ صاحب ذخیرہ نے تو ان کے صحائی رسول ہونے کا محمل کی تاریخ ہیں ایسا ہی کھا ہے۔ اس کو امام کی کوفہ کی طرف تشریف آوری کی اطلاع ملی تو یہ کوفہ ہے

عقل الصين بس - ١٢\_ كاش رج ١٢ م ١٩٣٠ .

ع اصابية والمراال والمراكة

一十十八万の方三人人の日でいけず.

رواند ہوکر راستہ میں منزل حاجز پر خدمت امام میں پہنچے۔ مؤرخ طبری اور صاحب الحدائق الورد رید کے بیان کے مطابق روز عاشوراء نعرت امام كاحق اواكرتے جوئے جام شہادت نوش كيا۔ (۱۳۳) مجاج بن زيدالسعدى

اصابہ میں انہیں سیب رسول میں ٹھار کیا گیا ہے۔ تجاج بصرہ کے باشندہ تھے اور بی سعد بن تمیم میں سے تھے۔سیدالشہد اڑنے نے قیام مکہ کے دوران جن بعض متعتذر شخصیات کو خطوط رواند کئے تھے۔ان بیں ایک بھرہ کے یز بیر بن مسعور نہشنی بھی تھے۔ یز پیرنے جوانی خط انمی جناب مجاج بن زید السعد ی کے ہاتھ امام کی خدمت میں روانہ کیا تھا۔ چنانچہ دو کمتوب خدمت امام میں پہنچائے کے بعد خود امام کے ہمرکاب رہے۔ یہاں تک کہ روز عاشورا ونصرت ا ، م الظفر الأريف اداكرت موع برى تابت قدى اور اولوالعزى كماتحدايى جان جان آفرين كم سراك -

(۵۵) هبادین مهاجراجنی

میدعباد بن مہا جران اشخاص میں سے تھے جو مدینہ کے نز دیک واقع شدہ چھمد جہید ہے آپ کے ہمر کاب ہوئے تھے اور آخر دم تک ہمرکاب رہے۔ من زل سفر ملے کرتے ہوئے جب امام الظیمین منزل زیالہ میں پہنچے جہال انہوں نے جناب مسلم بن عقبل کی شہاوت کی اطلاع اہل قافلہ کوری اور بہت سے وہ بدوی لوگ آپ سے علیجد ہ ہو گئے جو کمی د نیوی طبع و لا کچ کی خاطر آپ کے ہمراہ ہو گئے تھے۔ تو یہ عماد اس مرحلہ پر جابت قدم رہے۔ حتیٰ کے شب عاشوراء کو جدا ہونے والے لوگوں کا ساتھ بھی شہ دیا یہاں تک کہ روز عاشوراء میدان کارزار میں تصرت امام کاحل اوا کرتے ہوئے درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ '

(٢٦) عبدالحمن بن عبدرب الانصاري الخزرجي

یے بزر کوار صحاب رسول میں سے تھے۔عسقا، نی نے اصاب اور جزری نے اسد الغاب میں ان کا تفصیل مذکرہ کیا ہے۔ حدیث مناشدہ میں جب جناب امیر المؤمنین نے بعض صحابہ' رسول کو تھم دیا تھ کہ جس جس نے پیغیبر اکرم کی زبان وحی ترجمان ہے حدیث غدرین ہے وہ اٹھ کر گواہی دے تو بیعبدالرحمن بن عبدرب انصاری ان تیرہ اصحاب میں ے ایک تھے جنہوں نے بلا جھجک کھڑے ہوکر میشہادت دی تھی کہ ہم نے اپنے کانوں سے آتخضرت کو غدریم کے مقام پربیقر، تے ہوئے ستا ہے کہ ﴿ انَّ اللّٰه ولّٰتَى و اما ولَّى الْمؤمسِ فَمَس كنت مولاه فعلى مولاه اللّٰهمّ

فرس ن البحياء، ج اجل ٨٥ \_ وخيرة الدارين بحل ٢٣٦ \_

فرسان الهجهاء وج إجل عوه الموفيرة الدارين ومل المعمد

وْجِروْ الدارِينَ مِن مِن ٢٥٨\_ فرسال البيجاء، ج امِن ١٨٨\_ ابيسار العين مِن ٢٦٨ وغيره-

الله و الده و عاد من عاداه و احب من احبه و ابعض من ابعصه و اعن من اعامه على ميد بررگ جناب المح وال من والاه و عاد من عاداه و احب من احبه و ابعض من ابعصه و اعن من اعامه على ميد بررگواد مكه مرمد اي حفزت امير كه و في تربيت يافته تھے۔ آنجناب نے خودان كوتعليم قرآن دى تھى - بهركيف بديز رگواد مكه مرمد اي حفزت امام الشهد الله كار من المركاب ہو گئے تھے اور يالآ خرد بن سوم كى حفاظت، امام وقت كى نفرت اور عالم انسانيت كے تحفظ كى فاطر جبر دكرتے ہوئے و مشہادت نوش كيا۔ على وصوال الله عليه -

یہ بزرگ معزت امام حین النبی کے اسی بی سے تھے اور ان کے واحد جناب مسعود جو حملہ اولی بیں جام شہادت پی چکے تھے۔ حضرت امیر النبی کے مشہور اور نام آور بہادر شیعول بی سے تھے۔ دونوں بپ بیٹ س تویں مرم احرام کو کر بل بی فدمت امام بیل بینچے اور بالآ فر بروز عاشوراء نصرت امام بیل واوشی عت دیے ہوئے و نیائے دوں سے مند موڑتے ہوئے وارالآ فرت کی طرف نعم کی ہوئے۔ ا

(۱۸۸) عبداللدين بشرالفعي

عسقدانی (وراصہ ب) اور ہامتی نی (در تنقیع) نے ان کے حالات دری کے جیں اور لکھا ہے کہ عبد اللہ فدکور اور ان کے والد کا تذکرہ اسلامی جنگوں جی ماتا ہے۔ ان کے والد بشر مشہور شہسوار تھے ،ور جنگ قادسہ میں شریک تھے۔ ارب ب مقاتل نے لکھا ہے کہ همداللہ پہلے عمر بن سعد کے لئند بیل تھے۔ رہ نے عاشورہ و سے بہتے بخت نے یاور ک کی۔ اور حسینی بی حت میں شامل ہو گئے تی کہ روز عاشورا ونھرت اہ تم میں شہادت کا جام نوش کیا۔ نیم

(٣٩) قاسم بن حبيب بن الي بشر الازوي

اربب مقاتل نے ان کے حالات ش لکھ ہے کہ شیعیان کوفدیں سے مشہور شاہسوار ورنائی گرامی دیرو
بہدور ہتے۔ پہلے لفکر ابن سعد میں شائل ہوکر کر بل پہنچ ۔ پھر تفی طریقہ سے جی عتوصینی میں شائل ہوگئے۔ اور جب
روزی شوراہ میدان کارزارگرم ہوا تو اس کے اندرکوو پڑے اور امام وقت کی تھرت کا فریضداوا کرتے ہوئے شہوت کے درجہ کر فیعہ پرفائز ہوئے۔ ہ

ع اصارتي تيزانسي بدج ميم ١٦١ التم ول

ع فرسان البجاء، خااص ۲۳۱ و حرة الدارين الم ۲۷۰ س

ع فرسان البيجامدي على ١٣٠٠ و فيرة الداري عن ٢٣٠٠ و

سع فرمان البحياء، ح ايم ٢٣٠١ و خيرة الدارين بحر ٢٣٠١ ـ

ر هے فرمهان الهجاء و ج ۲ بس ۱۶۴ ـ زخرة الدارين بس ۲۴۴ ـ فبرست شيخ طوی بس ۶۶ بطبع النجند ـ الصاد أفعين بس ۱۳۷ ـ اللهجا

## (۵۰) قعنب بن عمروالنمير ي

ان کے حالات دستیاب بھی ہوسکے۔ روز عاشوراء جنگ شروع ہونے کے بعد بدر جزیز سے ہوسے میدان كارزارش نكلے ب

الهمكم من مبالك النفسوغنام صبرب فتني ينحمني عن الكنوام البيسجيسانية مس مبلك عكام

يسرجسو لسواب الشهدى الاسعسام

س کے بعد خوب واد شج عت وی حتی کہ شرح شافیہ لی فراس کے مطابق پندرواور ابو مخصہ وصاحب ناتخ کے بیون کے مطابق ساٹھ ناریوں کو دار ابواریس بینی نے کے معدفود جامشبادت توش کیا۔ کے وصواں الله علیه۔

(۵۲) مجمع بن زيادا جبني

اصابہ بیں ان کا سلسد؛ نسب یوں درج ہے۔ بچنع بن زیاد بن عمرو بس کھپ بن عمرو بن عدی بن عمرو بن رہاعہ بر کلب بن موویہ تھی۔ ورصاحب لاستیعاب نے بیلکھا ہے کہ بیر رگوار آنخضرت کے ساتھ جنگ ہدرواحد ہیں شریک ہو کیکے تھے۔ یہ چشمہ مائے جمینہ پر مقیم تھے۔ جب جناب اہ محسین مکہ ہے عراق تشریف لے جاتے۔ ولت ان کے پاک سے گزرے تو پکھاور حفرات کے سرتھ جملے بھی آئاٹ کے ہم روہو گئے۔ بھر ہر ہر مواورے۔ فی کہ روز عاشوراء جنگ شروع ہونے کے جدمیدان کارراو سل سے اور بہت سے تاریوں کوجہتم رسید کرنے کے بحد خود شر ت شہادت توش ہا۔ <sup>ک</sup>ے

## (۵۳) بشر بن عمر والحضر مي الكندي

التیعاب، اسد الخاب، صابہ اور اعمیال الشیصہ وغیرہ کتب سے وتر جم میں ان کے حال مت مذکور ہیں۔ حصرموت کے بدشندہ ورجلیل اغدر تابعی تھے۔ بعد میں کوفد کے محلّمہ بنی کندہ میں ربائش افقیار کرنے کی وجہ سے کندی كبائت تھے۔سيرالشهد او كے مرجا يہني كے بعد آپ كى فدمت ميں حاضر ہوئے۔ارباب مقاتل نے لكھا ہے ك شب ما شور ، حب که جنگ کرید کی ،ولنا کیاں سر پر منڈل رہی تھیں ان کواطلاع کی کدان کا ، پک ٹرکا رے کی سرحد میں گرفتار کر رہے گیا ہے۔ اعیان الشیعہ کے بیال کے مطابق ان کو بیاطاع روز عاشوراء جنگ شروع ہونے کے بعد می۔ بیان کر بشر نے کہا میں اس مصیبت کا جروثواب خدا کی بارگاہ سے جاہتا ہوں۔ استہ میں اس بات کو پسند میں كرتات كرميرا بينا كرنى ربو\_اوريل اس كے بعد زندور بول اجب حفرت الام الفيام في اس كابيكام ساتو فرايا

ع فرمان و الله و على ١٩٨٨ على التي العلم المرح شافي الم ١٣٠٠ مرح شافي الم ١٣٠٠ یع تے فرسال البیجاء من ۱۳۵۳ میل ۱۳۵۰ فیرود العارین می ۱۳۵۹ فیرو ۱۳۵۹ میل

ورحمک الله انت فی حلّ میں بیعتی فادهب و اعمل فی فکاک ابسک ای فداتم پراتم کرے ایس بھی فراحمک ایس بھی فرحمک الله انت فی حلّ میں بیعتی فادهب و اعمل فی فکاک ابسک ای فداتم پراتم کرے ایس بھی استاع کے بیعت الله ایک ایستان الله ایک این بیعت الله ایک ایستان الله ایک الله کال کیاں و احدک لک مع قلة الاعوال لا یکول هذا ابله یا ابا عبد الله ایک با با بیارالله الگراس صالت میں کر آپ کا اعوان وانسار کی تعداد با فکل قلیل ہے میں آپ کوئر عد اعداء میں جھوڑ کر چلا جو ای تو جھے ورعمے رتدہ گلائے فکر کے اعوان وانسار کی تعداد با فکل قلیل ہے میں آپ کوئر عد اعداء میں جھوڑ کر چلا جو ای تو جھے ورعمے رتدہ گلائے فکر ہے جن کی قیمت ایک بڑار وینا ہا تھی ) وے کر فر میا کہ سے الشہداء نے ان کو پچھ تھی کو دو کہ ہے جا کر اپنے بین کی کر مبائی کے مسلم میں صرف کرے۔ بین جرح لی جب محارب کر جو الفردوں کی طرف مددھار گئے۔ وصواں الله علید۔

(۵۴) منح بن مهم مولی الحسین

ریج الاہرارز دختر کے سے قل کیا گیا ہے کہ نوفل بن افارت بن عبد المطنب کا احسد " نامی ایک کنیز تھی۔
جے حضرت مام حسین النصاب نے ان سے فریدا تھا اور بعد میں " سبم" کے ساتھ اس کی شادی کر دی تھی جس سے آئے مورد ہوئے۔ یہ حسنیہ حضرت امام زاین العام ین النام کی دولت کدم علی گام کرتی تھیں۔ جب جنب سیدائشہد اوالندیا نے سفر عراق کی تو وہ تھی اپنے جینے سمیت اس سفر میں ہمراؤٹھیں۔ رو یہ شورا مرشخ نے ہے آتا کی سیدائشہد اوالندیا نے سفر عراق کی تو وہ تھی اپنے جسان بی برحظی نے انہیں شہید کیا۔

استر آبادی، ابوعلی حائزی اور فاضل مامقانی وغیرہ حاء رجاں کا اس بات پر تفاق ہے کہ مجے شہیدان کر بلا میں داخل ہیں۔ سے

ع قربهان الهجاء، ج ۲۴ م ۱۲۳ و قيرة الدارين اص ۱۲ سار العين المن ۶۵ و قيرو -م س قربهان الهجاء، ج ۲۴ م ۲۴ س و فيرة الدارين امن ۱۲ سارالعيل المن ۶۳ و فيرو

#### (۵۵) عبدالطن الكدري

صاحب فرس ن ایج ، نے ( آ ایم سیس) پر بھوالہ شرح شافیدا لی قراس بھرانی الکھ ہے کہ جناب موصوف نے حفاظت سمام و مام میں ہے در ہے گئی تحت جمعے کیے اور بہت سے ناریول کو واصل جبنم کیا۔ بالآ خرخود بھی ورجہ شہوت بری تر ہوگئے۔ ل

(۵۲) معلی بن العلی

ل کے تفصیلی حالات میں ال سکے۔ البتہ شرح شافیدائی فراس بھی ۱۳۸ اور ناتخ ، ج ۲ بھی ۲۷۷ میں اس قدر مکھ ہے کہ یہ معلی شجاعت وشہامت میں مشہور روزگار تھے۔ رویا عاشوراء جب تنور ترب وضرب گرم ہوا تو بید جز پڑھتے ہوئے اس بیل کود بڑے سا

ديننى علىي دين محمدٌ و عليُّ ضرب عبلام لا ينجاف الوحلي لينجتنم النائسة بنخيس عنملنى

اسا السمعيلي حافظا لا اجني ادب حسى يستقيمني اجبلني ارجنوا ثنواب النخيالق الارلني

ال کے بعد کی جوش و حروش اور جا نعش فی ہے اڑے کہ چوجی ناریوں کو واصل جہنم کی۔ پھر ہے وابن سعد یکبارگ ان پرٹوٹ پڑک ۔ جب معلی زخموں ہے تا عال ہو گئے آئیں تیکر کرائین سعد کے پان ہے جایا گیا۔ پسر سعد نے کہ عراحا مشدد سعر تک لصاحب ک الحسیس کہ تو ہے اہم حسین کی س طرح جھی نمرت کی ہے؟ اس کے بعد اس کے عمران کا سرتن ہے جد کرویا گیا۔ کے معد اس الله علید

(٤٤) لعربن الي نيزر

فاضل مامقانی در تنقیج امقاب، اوی (دراجسار) اور محدث فی (داراکلی و القاب) نے تکھا ہے کہ بیافعرانی فیزر کے فرزنداور بہت بڑے و بیرو بہ در شہور تقے۔ اب رہا بیاوال کہ بیابی فیزرکوں تھے۔ اس بی افتان ف ہے۔ بواحب سامبرو نے (الکال بیس) لکھا ہے کہ بیعض سلاطین عجم کی اورا و بیس سے تھے۔ اور محدث نوری علیہ الرحمة کے فاتمہ متدرک اور عسقدانی ہے اصابہ میں ان کے بارے بی جو پھی لکھا ہے اس کا خد صدیہ ہے کہ بینجاشی بادشہ حبث کے فرزند تھے۔ صفری بیل مدینہ بینج کرمشرف باسلام ہوئے۔ فود آ مخضرت ان کی عمرانی وسر پری فرماتے تھے۔ حب نجاشی کا انتقال ہوا تو الی جب مدینہ کی کہ بینے باپ کی مستدخل فت پر مشمکن ہوں۔ تو ہی ہے بیا

ل المسال التجامع في المساسمة عن الله مرين المسام المنظن المسام التجامع المنظم والمسام التجامع في المسامة والمر المان التجامع المن المسامة المسامة في المن المسامة المن المسامة في المسامة المن المسامة والمواجعة والمعروب المناطقة المن المسامة والمعروب المناطقة المنا

الکی کرانکاد کر دیا کہ میرے نزدیک جناب رمول خدا کی خدمت میں بیک گفتند دندگی ہمر کرنا تنہاری رندگی مجر کی گئت ہوت ہمر الفظائی ہے وابستہ رہے۔ حوالی اور شہت ہے ہم الفظائی ہے وابستہ رہے۔ حوالی میندیش جناب امیر الفظائی جو جائید وقتی آ نجتاب نے اس کی اصلاح و تگرانی اٹنی کے سپر وفر ہائی ہونی تھی۔ جو مزرعہ بعید خداور مزرعہ الی نیز رکے نام سے مشہور تھی۔ جے آ نجتاب نے ابناء اسبیل اور فقراء مدینہ ہے وقف فرما ویا تھا۔ لی بعید خدات میں الموشین دوران کے شہر دگان کو تین حسن و حسین کی خدمت میز رکے فرزند تھرکی رندگی کا آغاز و شبب حضرت امیر الموشین دوران کے شہر دگان کو تین حسن و حسین کی خدمت کرنے میں گزر، جب اہم حسین الفظیری مدینہ سے روانہ ہوئے تو پہلام بین ابی نیز رہمی آ ب کے ہمر و متے حتی کہ آغاز بھی ہوئے گئی ہوئے کے افاد

#### (۵۸) جاير بن تجاح

الل میرونو رن کا بیان ہے کہ بیت کی ریم بن بھل کے آزاد کردو غدم اور کوف کے رہنے والے اور بڑے بنگ آزہ تھے۔ کوفہ بی جنب مسلم کی بیعت کی رنگر جب لوگ ال کو تبا تیجوز کر چھے گئے تو یہ بھی اپنی تو م کے ہال رو پوش ہوگئے۔ جب حضرت مام حسین الطوالا کے کوفہ تشریف لائے کی اطلاع کی فومت امام بیل بینچنے کی بیاتہ بیرکی کہ بن معد کے لئنگر بیل شام بی ہوگر کر بنا بینچے۔ اور فرصت یہ کر امام کی خدمت میں جا ضر ہوگئے۔ اور بال خر روز عاشورا مام بیل دارشی عنت و بینے ہوئے ورجہ شہادت پر فی گز ہوئے۔ اور بال خر روز عاشورا م

(٥٩) منهفاف بن المبتد الراسي

سے بہ بھی ف بھرہ کے باشدے تھے۔ اور حفرت امیر تصدیق سی فی ۔ ن کا شار بھرہ کے تشہور شہان روزگار بیں ہوتا تھا۔ جنگ صفین میں فیبلداز و کے افسر تھے۔ حضرت امیر "عطیقی شہانت کے بعد جنب ان کو سید الشہد اللہ کے ہمرکاب رہے۔ ان کی شہادت کے بعد بھرہ میں مقیم ہوگئے۔ جب ان کو سید الشہد اللہ کے سفر عمرات کی مطاب علی تو راہ و ب رہ منازل ملے کرتے رہے۔ عصر عاشور اکو مید ان کر بد میں وورو ہوئے۔ سیاہ اہن سعد سے بوچھا میرے آتا اہم حسین کہاں جی ؟ انہوں نے بوچھا تو کون ہے اور کہاں کا رہنے والا ہے؟ بفیرعاف نے کہا میں بھرہ کا دیا والا ہے جنب میں مبتد را ہی ہول۔ نہول نے کہا ہم نے حسین اور ان کے انسار واقر ہوا کو شہید کر دیا بھرہ کا دیا ہے انسار واقر ہوا کو شہید کر دیا بھرہ کی دیا ہے۔ مستورات کے عد وہ صرف ان کا ایک بیمارین زندہ ہے۔ انہی ہم نے حسین کی غارت گری ہے فارغ ہوا کو دیا ہو

ع التي والولقاب، ج ٢٠٠٠ ١١٥٠ المالية ج ٢٠٠٠ م ١٩٥٠ ا

ع فرمان الهجاوي ومن ٢٥ مل ١٣٥ \_ فرقرة الدارين جم ١٣٥٩ \_

و فرسان البجاء، ج اص ۱۵ و خرة الدارين من ۲۹۰

يا أيّها المحبد المحبد

اور ب نام ونگ سپاہ کو مولیوں گا جروں کی طرح کا ننا شروع کیا۔ کئی تا بڑتو ڑھے کر کے بہت سے ناریوں کو جہنم رسید کیا۔ بالآ خر سپاہ بن سعد نے جوم کر کے پہلے ان کے گھوڑے کو پے کیا۔ بعد ران بغیب ف نے پیادہ واوشجاعت دگ۔ بالآ حرزحموں کی تاب ندل کرڑین پر گرے اور روح تفس عفسری سے پرواز کر کے شہد، اکر بدر کے مقدس زمرہ جیں جا گی۔

دی۔ بیابن سعد کے پاس کے مگر ساوم نہ کیا۔ این سعد مے کب اے ہدانی او نے سلام کیوں نہیں کیا۔ کیا ہم مسلمان نہیں اور خدا و رسوں کوئیس ہیچ نے جم ہم کی آگر تو مسلمان ہوتا تو حترت رسول پر خروج نہ کرتا۔ ن کے آل کا ارادہ نہ کرتا۔ یہ آ فرت جو شکم ماری طرح تا کھا رہا ہے۔ جسے میہود و نصاری استعمال کر دہے جی اور جنگل کے ارادہ نہ کرتا۔ یہ آ فرت جو شکم ماری طرح تا کھا رہا ہے۔ جسے میہود و نصاری استعمال کر دہے جی اور جنگل کے

ورندے پی رہے ہیں مگر تونے ذریت رمول پراہے بند کر ایا ہے تا کہ وہ شدت بیاس سے بلک بلک کر دم توڑ ویں اس کے ماوجودتم بیددعوی بھی کرتے ہو کہتم مسلمان ہواور خداور سول کو پہچانے ہو؟ ابن سعد نے ہمدنی کا کلام من کر

مریجے جھالیادور کچھ دریانل کرنے کے بعد کب اے بعد نی میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ میں کے ساتھ جنگ کرنا ساتھ جنا میں میں میں سے میں میں میں ایک میں ای

سيره آتش جہنم بيل جائے كے متراوف ب- پھريد شعار پڑھے م

دعــالــى عبـــد الله مــن دون قومــه عـــلـــى خــطــر لا ارتـصيـــه اميــن ا تــرکــ مـلکــ الـرئــ و الرى ميتى ام ارجــع مـــاثـومــاً بـقتــن حسيــن وفــى قتـلــه الــــار التـى لـــس دوبه حــجــاب و مـلکــ الـرئــے قرة عيب

بالآ خركها اے بهدانی! حقیقت بیرے كدميرانش اس بات پر رائنی نبيس ہوتا كديش ملك الرئے ہے وست بردار ہو جا دُل وركوئی ووسراا ہے حاصل كرلے۔ جناب ہمدانی اس معنون كا بيرجوب من كر مايوس ہوئے اور واليس خدمت امام

ي ل الرسان التجاهد ج ١٠٠٣ م ١١٠٠ فيرة الدري الل ١٥٥٠ م

موں میں ہا ضربوکرسب ، جرا گوش گزار کیا۔ بہر حال جب روز عاشوراء جنگ کرید کا آغاز ہوا تو جناب مشرقی نصرت ، م کا تا فریضہ داکرتے ہوئے شہادت کے درجہ رفیعہ پر فائز ہوئے۔

(١١) سالم بن عمرومولي بن المدينة الكلى

جناب سام بنی مدید جوکہ بنی کلیے گا گے۔ شاخ ہے، کے آزاد کردہ غلام تنے اور کوف کے متازشیوں بی سے تھے۔ جب جناب سلم بن عقبل کوفہ بیں تشریف لائے تو ان کی بیعت کرنے والوں کے زمرہ بی داخل ہوگئے اور جب آنجناب کرفتار کے گئے تو کشر بن شباب نے شیعیان کوفہ کی ایک جماعت و گرفتار کر کے این زیاد کے چیش کرنا چب آنجناب کرفتار کرے این زیاد کے چیش کرنا جا اس بیں سالم بھی شال تھے گر دہ کی ندکسی طرح اس کے چیکل سے نکل جونے بی کامیاب ہوگئے۔ اور اپنی قوم کے پاس رو پوش ہوگئے۔ جب سن کہ امام حسین کا کر بدا جی کو دود مسعود ہو چکا ہے تو مختی طریقہ سے کر بدا بین کر امام البیدی کی خدمت بیل مشرف ہوئے۔ بالا خر جب معرکہ جب و ضرب قائم ہوا تو رہ خد بیل جہ و کرتے ہوئے تو من اشعار کے باتھ سے جام شہادت نوش کیا۔ ع

(۹۲) عمروین جندب الحضر می

ابن المير جزرى في اسدا خاب ميل ال كے حالات ميل مكون بي جنرو بن جندب بن كعب بن عبداللذ بن جروب بن كعب بن عبداللذ بن جروب عام بن ميداللذ بن جروب عام بن ميداللذ بن جروب عام بن ميداللذ بن عام بن مي بن وابد والحصر الى كوفد مي مسكون بي مير تقد حصي ال على ميل من بن مير ميك بو يك بنتاء و المان كروب المعلمان ميل مير ميك بو يك بنتاء الميدالله المعلمان ميل مير ميك بو يك بنتاء الميدالله الميدالله المعلمان ميل مير ميك بو يك بنتاء الله المعلمان مير مير ميك بو يك بنتاء الميدالله الميدا

طبرانی کا بیان ہے کہ عمرہ بن جندب جناب ججر بن عدی کے اصب بیل شامل تھے۔ بہ حکومت نے تجر بن عدی کو گرفت رکیا تو عروف رو پوٹی افقیار کر لی اور یہ سلسد زیاد بن اسیا کے وصل جہنم ہوئے تک تو تم رہا۔ س کے بعد وہ کوف و پس آ گئے۔ یہ اس تک کے امیر شام بھی مر گیا۔ اور بزید نے مسند افتذ رسنجاں۔ ای شاء بیل جب جناب مسلم کوفہ تخریف ر نے تو ان کی بیعت کر لی گران کے گرفتار ہوجانے اور سیدائشبد ان کے عرق کی طرف متوجہ ہوئے کہ اطلاع پاکر راہ و ب راہ منازل طے کرتے ہوئے راستہ بی کسی متام پر خدمت اور میں بیج گئے اور پھر برابر آ ب کے اعرکاب رہے۔ یہاں تک کے روز یا شوراء نفرت اور میں فریضہ جب داد کرتے ہوئے شہ دت پر فائز

فرس الهجاء عام ١٨٩ والدارين الم ١٨٩٠ والدارين الم ١٤٨٩

ع فرس بن الهجاء و بن الهم ۱۵ مار فرد الدرين جم ۱۳۳۹ وبصار العين ص ۳۰۰ وفيرو-ي ت فرسال الهجاء و تا ۱۶ مل ۱۲ - ذخيرة العارين جم ۱۳۳۰ -

(۱۳) حبشه بن قيس البهي

حافظ عسقدنی نے ان کا سلسدہ نسب اس طرح بیان کیا ہے۔ حبشہ بن قیس بن سلمہ بن ظریف بن ابان بن سلمہ بن ظریف بن ابان بن سلمہ بن حضرت سلمہ بن حارفہ بن فہم المبھی ، حبشہ کے دادا ''سلمہ' رؤیت رسول ہے مشرف ہو چکے تھے۔ اور جنگ صفین ہیں حضرت امیر النظیلا کے ہمرکاب تھے۔ حبثہ ندکور کر بلا ہیں امام کی خدمت ہیں حاضر ہوئے۔ یہ ان تک کہ جب روز عاشوراء آ تش جنگ شعد زن ہوئی تو حبشہ جوش جہاد ہیں آ کراس ہیں کود بڑے اورخوب داوشجاعت دی۔ یہاں تک کہ ان کی روح قضری ہے ہرواز کر کے شہداء کر بلا کے مقدی زمرہ ہیں جائی۔ ا

(۲۴) تعمان بن عمروالاز دى الراسي

بنی، زوگ ایک شن خ کا نام راسب ہے۔ بیای قبید ہے تعلق رکھتے ہیں۔ طلاس کے بھائی ہیں۔ غزوات و
حروب ہیں ان کا تذکرہ ملک ہے۔ جنگ صفین میں دونوں بھائی حفرت امیر الفیدیج کے ہمرکاب ہتھے۔ دونوں بھائی عمرو
بن سعد کے فشکر میں کر بنہ پہنچے۔ جب انہوں نے دیکھ کے اہی سعد انصاف و انسانیت کے تمام تقاضوں کو فسکرا کر بالکل
آ مادہ پیکار ہے تو ان کے بخت نے یاوری کی اور آئے تھ محرم کی رات کو فشکر پسر سعد سے علیحدہ ہوکر جن عت حسینی ہیں
مزال ہو گئے۔ اور روز عاشوراء جب آغاز جنگ ہوا تو صلاس جملہ اولی میں ادر نعی ن مبارزت طبی میں شہادت کی
مزالت جلید پر فائز ہوئے۔

# (١٥) هبيب بن جراد الكلالي الوحيدي

عسقلانی سے ان کا سلسد سب اس طرح بیان کی ہے۔ شب بین جراد بین طہیتہ بین رہید بین الوحید بین کوب بین عامر بین کلاب اسکانی اوحیدی۔ ان کے والد جراو نے جالمیت اورا سلام کے دونوں دورد کھے تھے۔ صدحب حدائی درویہ نے لکھا ہے کہ شبیب کوفہ کے نام آ ور جنگ آ زماؤں بیس سے تھے۔ اور حضرت امیر الغیدی کے امی ب اورشیعوں بیس سے تھے۔ اسلامی جنگوں بالخصوص جنگ صفین بیس ان کے کارناموں کا تذکرومانا ہے۔ حضرت مسلم کے کوفہ آنے کے بعد انہوں نے نہ صرف ان کی بیعت کی تھی بلکہ لوگوں سے ان کے لیے بیعت لیتے بھی شے۔

حصرت مسلم کی شہادت کے بعد جب ابن زیاد نے تال حسین کے لیے کر بد نوجیں بھیجیں تو هبیب بھی ابن

ن فرس البجاء رج المن ٥٨ و فيرة مدرين اص ٢٥٤ اما يه ١٥٩ م ١٥٩ قيم تالي

ع فرسال الي ورج المن الاله جريم المن الماري المن المارين المن المناس

عرب اصابواج احرائه التم ثالث-عليه

العدك بمراہ تھے۔ ان كا خيال تھا كدشايد تل وقال تك نوبت نيس پنج كل مرنوس محرم كى شب كوهيب كويقين بوگيا كوم اشقياء جناب سيدالشهد ائد سائر نے كاعزم بالجزم كر بھى ہے تو اى رات مسئى جماعت بيس آ كرشائل بور يك ورحضرت تمريني باشم اوران كے سكے بھائيوں كے باس تي م كيا۔ كيونكه قمريني باشم كى والدة ماجدہ انجى هيب كے قبيله سي تحسن بهركيف من عاشوراء جب جنگ شروع ہوئى تو مبارزت طلى بيس اور برواسية حملة اولى بيس نصرت اور كاحق الاكر تے ہوئے جام شہادت نوش كيا۔ ا

(۲۲) رافع بن عبدالله غلام مسلم بن كثيرازدي

رافع ندکور جناب مسلم بن کثیر از دی سحائی جناب امیر (شبید حملهٔ اولی) کے غلام شے۔ نصرت امام الظفیۃ کارادہ ہے اپنے آ قامسلم کے ہمراہ کوفہ ہے روانہ ہوکر کر بلا میں خدمت امام میں حاضر ہوئے۔ رونے عاشوراہ جب ستی مشتعل ہوگی تو جناب مسلم تو حملهٔ اولی ہیں شبید ہوگئے۔ حمر رافع نے نماز ظہر کے بعد مبارزت طبی میں کئی ناریوں کو دامل جبنم کرنے کے بعد خود جام شبادت ہیا۔ ع

(٧٤) عمرو بن عبداللدالجند عي البمد اني

کوفد کے باشد سے تھے۔ بی جندع قبیلہ ہدان کی ایک شاخ ہے۔ بیب بررگ اسی فانوادہ سے تعلق رکھتے تھے۔

ابن شہراً شوب نے ان کو تعلقہ اولی کے شہداء پیس شہر کیا ہے۔ بیس افتح لیال بیر و توارخ کا بیان بیہ ہے کہ یہ

ان آخری تین اسی ب پیس سے ایک ہیں جو تمام اسی بیسے گی شہادت کے بعد باتی رہ گئے تھے۔ جب قوم اشقیاء
نے خیام مسئی کی طرف برھنا شروع کیا۔ تو یہ آ گے برھے۔ اور دم تو از کر لڑے۔ اس اشاء پیس ان کے سر پر سخت فریت گی۔ جس کی وجہ ہے گر گئے۔ چنانچہ ان سے ہم قوم و بن تم (جو این سعد کی فوج بیس تھے) ان کو اٹھ کر سے گئے۔ اور عان ج معالج کیا گر زخم درست نہ ہوئے۔ یہاں تک کہ پورے ایک سان صاحب فراش رہنے کے بعد ان کی روح تھی عضری ہے پر واز کر کے تبعد ان کی مسئل میں جس کی میں تھے کا میں جو کے بعد ان کی روح تفیل عضری سے پرواز کر کے شہداء کر بلا ہیں جا کر می تھی ہوگئے۔ تھ

(۱۸) حباب بن عامراتمي

نام ونسب حباب بن عامر بن کعب بن الارت بن نظار المسلم كرفتاركر لئے محصے تو حباب بن عامر ابن زیاد كے ان كى بیعت كى ۔ چر جب لوگوں نے ان كو دھوكہ دیا اور جناب مسلم كرفتاركر لئے محصے تو حباب بن عامر ابن زیاد كے

ا وخرة مددرين على ٢٦٨ قرمان التجامية الى ١٧١ ما يدي ٢٥٠ م ١٥٥ م

ع نرسان البيجاء، ج ام ١٣٠١ و خيرة الدارين يم ١٧١ ـ ابسار أحين بم ١٣١ ـ

و خرة الدارين اص ٢٥٣ رفرسان الميجاء و ٢٥٠ م ٨ ٨ \_

اللہ اللہ ہوئے۔ جب اور مسین اللہ کے بجانب کوفد متوجہ ہونے کی اطلاع ملی تو ریوں رات کوفد سے گوف سے رو پوئی ہوگئے اور برابر آنجناب کے ہمرکاب رہے۔ یہاں تک پوٹیدہ طور پرنگل کر راستہ میں کسی جگہ مینٹی قافلہ سے جا کر پختی ہوگئے اور برابر آنجناب کے ہمرکاب رہے۔ یہاں تک کدروز عاشوراء جب آغاز جنگ ہوا تو نصرت امام میں بخت قبال کے بعد اپنی جان نثار کی۔

(١٩) شبيب بن عبدالله بشكل غلام حارث (حرث) بن سريع البمد اني الجابري

پورا نام ونسب اس طرح ہے شمیب بن عبداللہ بن مشکل بن تی بن جدیۃ ۔ بیارث بن مربع ہدائی کے غلام تھے۔ نسبہ کلبی دغیرہ کا بیان ہے کہ بیدواقعہ کر بلا میں بہت من رسیدہ تھے کیونکہ جناب رسول فدا کے شرف محبت سے مشرف ہو بھی تھے۔ اور حضرت امیر القیالا کے ساتھ ان کی تمام دفاعی جنگوں میں شریک بھی رہ بھی ہے کوفہ کے باشندہ بہت بڑے مہادر اور جنگ آز ما تھے۔ سیف بن الی رث بن سرائج اور ما مک بن سرائع کے ہمراہ خدمت امام بلی ما ضربوے اور دوز عاشوراء آغاز جنگ کے بعد بقاءِ اسلام کی ضاطر جہاد کرتے ہوئے اپنی جان جان جان سفرین کے حوالہ کردئ ہے۔

(۵۰) عقيد بن الصليق بن ما لك الجبني

جواوگ میرہ جہید ہے جناب امام حسین کے ہمراہ ہو گئے تھے۔ ان پس ایک عقبہ بن الصلات بھی تھے۔
ہاہ جود یکہ منزل زُبلہ پر جناب مسلم بن عقب اور ہائی بن عروہ کی خبرشہ وسے سن کر کئی ہمروبی امام عالی مقام کا ساتھ چھوڑ گئے گر عقبہ ثابت قدم رہے۔ اور تمام سفر جس امام کے ہمر کاب رہے۔ حتی کہ روز عاشورا و امام کی نصرت میں دالا شی عت دیتے ہوئے شربت شہروت نوش کیا۔ سع

(۱۱) <u>سلمان بن مضارب بن قیس الحلی</u>

میں سمان رہیر بن اِلقین کے چھاراو بھائی تھے۔ بیہ کی مالا بھی زہیر کے ہمراہ کے بیت اللہ اللہ والی آرے بھی تاب سیدالشہد اللہ اللہ اللہ اللہ علی قات ہوئی۔ جب زہیر جماعت حسینی میں شامل ہوئے تو سلمان نے بھی ان سے اتحادِ ممل کیا۔ اور روز عاشورا ونماز ظہر کے بعد جناب رہیرے پہنے جام شبادت نوش کیا۔ سے

م فرس ن البيجاء، ج ايس ٨٥ \_ ذخيرة الدارين بص ٢٧٤ \_ البسار يس ٣ ما اوغيره \_

ع و فرة الدارين بحل ١٥٢ فرس البيجا ورج ايمل ١٩٤٠ ا

سع فرمال الجيادرج الم ٢١٥ - ذكرة الدرين من ٢١٥ -

م س فرسان البجاء، ج ٢ من ١٦ سيدر أهين من ١٢ الـ العلم

(27) مرقع بن ثمامه الاسدى الصيد اوى

مرتع تابعین میں سے تھے۔ اور پہلے انتظرائن سعد میں شل تھے گرانہوں نے دیکھا کہ ابن سعد نے سرکار
سیدالشہد ان کی تمام تجاویز امن و آشتی کو نامنگور کر دیا ہے۔ اور اب فرز ندرسول کے جنگ ناگزیر ہوگئ ہے تو داتوں
رات پوشیدہ طور پر بعض اور لوگوں کے ساتھ جن کا تذکرہ اپنے اپنے مقام پر کیا جا چکا ہے بارگاہ انام میں صاضر ہوگئے
،ور دونی عاشور، و تیر کماں سے جنگ کر کے خوب واوشی عت دی۔ حتی کہ جب تیرختم ہوگئے تو گئے فیک کر دفار گرتے
رہے۔ جب زخموں سے نڈھال ہوکر گرے تو بنوز پکھ درس میں باتی تھے کہ ان کی قوم بنی اسد کے بکھ لوگ انہیں اٹھ
کر سے کئے ۔ اختی مجل کے بعد پسر سعد نے این زیاد کو حقیقت حال سے آگاہ کیا تو این زیاد نے چاہ انہیں شہید
کر ہے۔ گر بنی اسد کے بعض بائر آدمیوں کی سفہ رش کرنے ہاں کی جان بخشی کر دی۔ گر پایز نجیم کرکے مقام
زر رہ کی طرف جد وظن کر دیا۔ میں ج معالجہ ہے وہ زخم جو جنگ میں گئے تھے درست نہ ہو سکے ۔ حتی کہ نمی کی وجہ سے
رک کے بعدان کی روح شہداء کر بلا کے ساتھ مئی ہوگئی۔ اُ

(سء) ابوالحقوف بن الحارث (الحرث) الانصاري العجلاني (سء) سعد بن الحارث (الحرث) الانصاري العجلاني (سم)

کتاب آلکتی و الالفاب، اعیان الشیعد ، رجال ما مقانی و فیرہ علی کوالہ صدائق درد بیدان دونوں ہمائیوں کو مشہداہ کر بلہ بیں شار کیا گی ہے۔ یہ دونوں پہلے خارتی العقیدہ تھے۔ اور عمر بن سعد کے شکر میں اہم کے ستھ جنگ کی خرص ہے وارد کر بلا ہوئے تھے۔ جب اس تاریخی محاربہ میں آنجتاب کے تمام اصحاب شربت شہادت نوش کر چکے اور تخاب نے آ واز استفاقہ بلند فر مائی اور خیام ہے تالہ و شیون کی صدا کیں بند ہوئی اور ان دونوں بھ تیوں کے گوش کر اربوکی تو رحمت ایز دی ان کے شائل حال ہوگئ ۔ کہا حوالا طاعة لمص عصبی الله کی چوشی خدا کا نافر مان ہے اس کی معام ہوئی۔ کہا حوالا طاعة لمص عصبی الله کی چوشی خدا کا نافر مان ہے اس کی معام ہوئی۔ کہا حوالا طاعة لمص عصبی الله کی چوشی خدا کا نافر مان ہے اس کی معام ہے اس کی معام ہے اس کی معام ہے اس کے ساتھ جنگ کریں گے تو پھر آنحصر کے کس طرح ہوری شفاعت ہیں جو اس وقت بے یارو مددگار چیں اگر ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے تو پھر آنحصر کے کس طرح ہوری شفاعت فر، کیس عی ہو بھر کی ہوری کے ساتھ جاد شروع کیا۔ ایک گروہ کو زخی اور ایک جی عت کو دار الیواد میں پہنچانے کے بعد خود بھی سعادت ابدی پر فائز ہیں میں ہوری کے ساتھ ہیں جو اس کے ساتھ کی ہوری کے ساتھ کی ہوری گیا ہے۔ ایک گروہ کو زخی اور ایک جی عت کو دار الیواد میں پہنچانے کے بعد خود بھی سعادت ابدی پر فائز ہیں ہوری گیا

ع وخيرة الدارين الله ١٤٥٨ فرسال المجها وارج ١٥٩ وغيرار مع المرسال المجها وارج المال ١٥٥ فرغيرة الدارين الله ١٥٥ وغيرا-

# (24) مضرعامه بن ما لك يتخلى <u>كي شهاوت</u>

فاضل ساوی نے ابصار العین میں لکھا ہے کہ یہ شیعیان کوفہ میں ہے اسم باسمی ہے۔ چونکہ ضرفام کے منی شیر کے ہیں ہیر بر گوار بھی بڑے شیر آفکن اور شاہسوار صف شکن تھے۔ جب جناب مسلم وارد کوفہ ہوئے تو ان کے حلقہ بیعت میں وافل ہو گئے اور ان کی شہاوت کے بعد ابن سعد کے فشکر میں شائل ہوکر کر بڑا پہنچے۔ پھر خدمت المام میں حاضر ہو گئے۔ اور قاضل ماز ندرانی کے میان کے مطابق حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ گر الی فضف کے بیان کے مطابق حملہ اولی میں شہید ہوئے۔ گر الی فضف کے بیان کے مطابق خملہ اولی میں شہید ہوئے۔ گر الی فضف کے بیان کے مطابق خملہ اولی میں شہید ہوئے۔ گر الی فضف کے بیان کے مطابق نمانے ظہر کے بعد می رزت میں میر جزیر میں عبد وی میدان میں گئے م

الب كسم مس ابن مالك ضوغام ضسرب فتسى يبحمسى عن الكوام يسر جسو السواب السلّسة بالمسام سبسحسانسة مسن مسلك علام يمر وشمنان خدا ورسول كرنزى ول الشكر براوث بزے اور زخموں كے عل وہ سائح دوز خول كو واصل

مچر دشمنان خدا ورسول کے نڈی دل لشکر پر ٹوٹ پڑے اور زخیوں کے علاوہ ساٹھ دوز خیول کو واصل جہنم کرنے کے بعدور جائشہادت پر فائز ہوئے۔

# (27) زياو بن غريب الصائدي البعد اني

یہ برزرگوار بنی صاعد کے چٹم و چراغ تھے۔ جوکہ بنی ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ استیعاب، اسدالخابداوراصبہ میں ان کے والد خریب کو اسمحاب رسول میں شار کیا گیا ہے۔ یہ جناب زیادشجاعات نامدار، روزہ دار، شب زندہ دار، ور مہادت گڑاروں میں سے شار ہوتے ہیں۔ روز عاشوراء میں مبارزت طبی میں سخت لڑائی کے بعد شباوت کے درجا رئید پر فائز ہوئے۔ کی

# (22) عائد این جمع العائدی

یے بزرگوار جناب جمع ابن عبداللہ عائذی کے فرزند ہیں۔اپنے والد بزرگوار کے ہمراہ کر بدا پہنچ اور نفرت اہام کا فراینہ انجام دیتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔

# حملة اوفي ك شهداء كاجهالي حالات وكواكف

جیدا کر قبل ازی تفصیل کے ساتھ لکھا جا چکا ہے کہ روز عاشوراہ جب عمر بن سعد کے پہلا تیر چلانے کے بعد جنگ کا آغاز ہوا۔ اور قریق مخالف کی جزاروں کما نیس کڑکیس اور تیروں کی بارش ہوئی۔ اوھراصحاب مسینی نے بھی

ل فرمان خاص ۱۳۱ و فرق کس

ع فرمال اج الم ١٥٥٥ وفيروا ج ١٩٥ م ٢٧٩ وفيرو

יש למשושדות ובול לנושות שידו

جوانی کارردانی کی۔قریبا ایک گھنٹہ کی جنگ کے بعد بتابر مشہوراس حملۂ اولی میں امام کے پیچاس اسحاب باسفاشہادت کی ابدی سعادت پر فائز ہوئے۔ کی ابدی سعادت پر فائز ہوئے۔

منا قب شہرین آشوب علی میں ان شہداء میں سے صرف پر لیس اصحاب یاو فا کے اسامے مبارکہ موجود ہیں۔ ہم یہ ں پورے پچاس شہداء کے اساءِ مبارکہ درج کرکے ان کا اجمالی تعارف ڈیٹ کرنے کی سعادت حاصل کرتے

(۱/۷۸) هیم بن عملان انصاری فزرجی

یہ بزرگوار جناب امیر الظیم کے اصحاب میں سے بیں اور نعمان بن گبلان کے بھالی بیں جو جناب امیر الظیم کی طرف ہے بر کی وعمان کے حاکم تھے۔ ان دونوں بھ تیوں کا شار تیسرے بھی کی نظر سمیت شی عال دوزگار دشعرائے کا مگار بیں بوتا ہے۔ یہ جگ صفین میں آ نجناب کے ہمرکاب تھے۔ نیم کے دونوں بھائیوں کا دائعہ کر بارے پہلے انتقال ہو چکا تھ نیم جوکوفہ میں دہے تھے۔ نصر سیواہ م کے لیے کر بار میں حاضر ہوئے۔ اور جملہ اولی میں جام شہادت لوش کیا۔ سے

(٢/٤٩) عمران بن كعب بن حارث الاجمعي

ان کے حال ت دستیاب نہیں ہو تھے۔ ختی لاآ مال تھی صرف اس فقدر درج ہے کہ حضرت شیخ طوی نے ۔ پے رجاں میں ان کا تذکرہ کیا ہے۔ حملہ اولی میں شہید ہوئے۔

(١٨٠٠) حظله بن عمروالشياني

ان کے حادث ہی معوم نیس ہو سکے۔ مناقب ٹی ان کا شار بھی تملہ اولی کے شہداء بن کی گیا ہے۔ (۱۸۱) قاسط بن ز امیر تغلی (۱۸۲) کردوس بن ز بیر تغلی (۱۸۳) مقسط این ز جیر تغلی

رجال مامقانی وغیرہ کتب میں ہرسہ بھائیوں کا شار حضرت امیر علیہ السلام کے اصحاب میں کیا گیا ہے۔ ان تینوں بھائیوں نے حضرت امیر علیہ السلام کے ہمراہ جنگ صفین میں شرکت کی۔ اور کار بائے تمایاں انجام ویے۔ پھر یہ تینوں سعادت مند بھائی میدان کر بلا میں نصرت اہم کاحق اوا کرتے ہوئے تملہ اولی میں فیض شہادت پر فائز

لقام بم مهوينتي لآيال دج بم ١٣٨٩ شرح شافياني فراس بم ١٢٨ عتل الحسين للمؤم بم ٢٦٨ وغيرور

ع م م م ٩٩ بليع سبي-

ع منتى الانال اج اجس ١٥٠ فرسان اج ١٠٠٠ من ١١٠٠ فرم اها-

ع الماس ١٥٠٠

الويد \_\_

جادوا بالمصهم في حبّ سيدهم والنجود بالنفس اقصى غاية الجود (٤/٨٣) كِنَانَدِ بِنَ عَنْقِ تَقَلَّى

جناب کی نہ کا کوفیہ کے مشہور روزگار ابطال وقراء اور عبادت گزاران کامگار میں شار ہوتا تھا۔ رویہ شور ہ حملہ کاولی میں شہادت کی دائمی سعادت پر ناکل ہوئے۔ <sup>سی</sup>

(۸/۸۵) عمروین ضبیعه کمی

بہت بڑے بہادروشہسوار تھے۔اسلائی جنگوں میں ان کا نام ملک ہے۔کہا جاتا ہے کہ یہ بہے عمر بن سعد ک نوج میں شامل تھے۔ جب جناب سید الشہد اوکی امن دوتی اور مظلومیت اور ابن سعد کے قلم و تحدی کو و یکھا تو حسینی لشکر گاہ میں داخل ہوگئے ورروز عاشور عملہ اولی میں درجہ شہدت پر فائر ہوئے۔ سی

30:5 (4/AY)

عسقل فی نے ان کا سلسلۂ نسب اس طرح ذکر کیا ہے بکر بن ٹی بن تیم اللہ بن تقابد۔ اور لکھا ہے کہ انہوں نے زہ نۂ رسول کو درک کیا تھا۔ ان کا شار بھی شہداء کر بل کے مقدس زمرہ بٹس کیا جا ہے۔ پہنے پسر سعد کی سپا ہیں شامل سے روز یا شوراء جب جنگ شروع ہوئی تو رہے الہی شامل میاں ، وی ۔ اور آ نجنا ہے کی خدمت میں صافر ہوگر بنا برمشہور حمل اولی بی فیض شہادت حاصل کیا۔ یہ

(١٠/٨٤) اوجم بن اميعيدي (١١/٨٨) عيدالله (١٢/٨٩) عبيدالله فرز عدان يزيد بن عبيط (١٢/٨٩) عبيدالله فرز عدان يزيد بن عبيط (١٣/٩٠) عام بن مسلم عبدي (١٣/٩١) ان كفلام سالم (١٥/٩٢) سيف بن ما لك عبدي

جناب اوہم کا نام ونسب اس طرح ہے اوہم بن امیے بن انی عبیدہ بن انی رث بن الی رث بن بکر بن زید بن مالی بن زید الد مالک بن زید العبدی۔ بھرہ کے رہنے والے تھے۔ عسقدانی وغیرہ علاء سیر و تر اہم کے بیان کے مطابق ان کے والد امیصی لی رسول تھے۔ بھرہ میں ، رہے بنت متقد (یا سعید) عبدیای ایک فاتون هیجیا ب علی میں ہے اس قدرجوں لت قدر کی مالک تھیں کہ تمام (اہم امور بر صلاح ومشورہ کے لیے ان کے مکان پرشیعوں کے اجتماع ہوتے تھے)۔ جب

ع فرسان من ۱۳ من ۲۱ \_الصار الجين اص ۱۳۷\_

لي منتمي الآيال من ايس ٢٥٠\_

ع منتى الآيال من من من من الفرسان من المن على عدة فيرو بس المناس

فرسال البيجاء وج اش ٥ \_ وجيرة الدارين اس ٢٠٠ شتى قالمال الم ١٥٠ وقيره ـ

بید نے این زیاد کو کوفہ کا گورز مقرر کرے کوفہ بھتے ویا اور دوسری طرف جناب ان محسین کے عراق کی طرف روانہ کھی جو نے کی خبریں زیان زدخاص و عام تھیں۔ بھرہ کے قائم مقام گورز نے اس اعدن نے ماتھ ساتھ کہ یہاں سے کوئی مجھی نفر سے حسین کے سلے نہ جائے۔ نا کہ بندی کا بھی انتظام کر دیا۔ بس اٹنا بھی بزید بن شبیط قیسی نے مار بینہ کورو کے مکان پرشیعوں کے ایک خصوصی اجاع بھی نفر سے انام کے حاص فاہر کیا۔ اور اپنے دی بیٹول کے سامتھ تھی بیسٹلے بیش کیا۔ جن بھی سے صرف عیدالقد اور عبیداللہ نے باپ سے انقاق رائے کیا۔ وجی ادہم بن امید عام بن مسلم العبدی اور اس کے غلام سالم وسیف بن و مک العبدی نے بھی ان سے اتفاق رائے کیا۔ دوہم لوگ نا کہ بندی کی شدت نیز دومر نے بعض خطرات کے ماتحت اس سعاوت کو حاصل نہ کر سکے۔ البتہ بعد میں پہھو کوگ کف الموں کے شدت بیز دومر نے بعض خطرات کے ماتحت اس سعاوت کو حاصل نہ کر سکے۔ البتہ بعد میں پہھو کے دوہر سنت الموں کی شدت میں الموں کی خبر وہشت الموں کی شد سے دوانہ بھی ہوئے۔ گر راستہ بھی شہادت جسین کی خبر وہشت الموں کی طور سے الموں کی خبر وہشت الموں کی مالے میں الموں کی سے دوانہ ہوئے کے بعد داستہ بھی حسین کی قافلہ کے ساتھ جو کر شامل ہوگیا۔ پھراس کی می مرکا ہو رہے جو کہ اور نہائی راہ جو نے کے بعد داستہ بھی حسین کی قافلہ کے ساتھ جو کر شامل ہوگیا۔ پھراس کی می مرکا ہو رہے جو کے کہ کے دونہ عاش راہ جب میدان کا بزاد گرم ہوا تو ان سب شع حسین کے بردانوں نے نفر سے مام کی فیر میں اللہ علیہ ہو۔ کا مران الله علیہ ہو۔

(۱۲/۹۳) حارث بن نهان

ارباب مقاتل نے لکھا ہے کہ حارث کے والد نہان حفرت عزہ ہن عبد المطلب کے غدم اور بڑے جنگ ، رہ اور شہروار تنے۔ جناب عزہ کی شہادت کے دوسال بعد وفات ہے گئے۔ ان کی وفات کے بعد ان کے فرزندھ دث حفرت امیر الطبیح سے وابست رہے۔ ان کی شہادت کے بعد امام حسن الصبح کی خدمت میں رہن اختیار کی اور آپ کی شہروت کے بعد امام حسن الصبح کی خدمت میں رہن اختیار کی اور آپ کی شہروت کے بعد امام حسن کی خدمت فیض ور جت میں رہے ۔ حتی کہ جب انقلاب دورگار کی وجہ سے جناب خاص شہروت کے بعد امام عن مارٹ آپ کے ہمراہ آپ اینا وطن مالوق چھوڑ نے پر مجبور ہوئے۔ تو حارث آپ کے ہمراہ اربار روز عاشورا و تک ہمراہ رہے۔ جب کر بل کے تیامت خیز کار ہی ابتدا ہوئی تو انہوں نے تھرت نام میں شہادت کا جام نوش کیا۔ سے دہب کر بل کے تیامت خیز کار ہی ابتدا ہوئی تو انہوں نے تھرت نام میں شہادت کا جام نوش کیا۔ سے

حضرت شیخ طوی علیہ الرحمد ف اینے رجال میں ان کا شمار حصرت امام حسین القیلا کے اصحاب میں کیا ہے

ل فرمال الهيجة ورج ومن هاوفيرو

ح وخروش ٢٠٠١ ٢٠٠٠ فرسال دج المرك ١٢٠ ١٢٠ ١١٨ ١١٨

<sup>555-</sup>Van 16.00/2017 16.00/2018

میں انہوں نے ملتے بن رقاد لکھا ہے۔ اس بزرگوار کا شار بھی روز عاشورا وحملۂ اولی کے شہداء میں ہوتا ہے۔ محرکتب رجاں ہے ان کے حالات دستیاب نہیں ہو سکے لے

(١٨/٩٥) عيد الرحن بن عبد الله الارجي

بیونی بزرگوار ہیں جن کوالل کوفہ نے بہت سے دعوتی خطوط دے کرفیس بن مسہر صیداوی کے ہمراہ حضرت امام حسین کی خدمت میں مکہ روانہ کیا تق اور یہ بارہ ماہِ رمض ن مناجہ کو بارگاہ امات میں باریاب ہوئے تھے۔ سے ای بات ہے ان کی دیانت وامانت پر بہت تیز روشن پڑتی ہے۔ ہمرحال رونے عاشوراء حملہ اولی میں اور بقو لے مبارزت طلبی میں درجہ شہادت پر فائز ہوئے۔ سے

## (١٩/٩٢) حلاس بن عمر والازدى الراسي

کونی کے باشندہ اور دھترت امیر الظیمی کے اصحاب میں سے تھے۔ اور آنجناب کے ظاہری دور فل فت ہیں پر لیس افسر تھے۔ ا پہلیس افسر تھے۔ اپنے بھائی نعمان بن عمرہ (جن کی شہادت کا قبل ازیں تذکرہ کیا جا چکا ہے) کے ساتھ این سعد کی فوج میں کر بد پہنچ اور شب ہفتم محرم کو فنی طریقہ پر سپاہ امام میں شامل ہو گئے۔ روز عاشوراء صلال حملہ اولی میں اور نعمی نعمی ن حملہ اولی اور شعبہ اولی اور شعبہ اولی اور قبہ کے در میان مب دزت طبی میں شہادت کی معادت پر فائز ہوئے۔ یہ

# (۲۰/۹۷) زاهر بن عمر واسلمي مولى عمر وبن الحمق الخ<u>رّاعي</u>

یہ بزرگ جناب محروبن الحمق الخزاعی کے مصاحب تھے۔ ارباب سیر نے آپ کا شاراصی ہوں کیں کیا ہے۔ اور یہ کرآ پ بیعت شجرہ مسلح حدید بیاور جنگ نیبر میں شر یک تھے۔ محبت فاندان نبوت ان کا طغرااتنی ذاتھا۔ معرف میں جے بیت اللہ ہے مشرف ہوئے تھے۔ واپسی پرامام حسین کے ہمراہ کر بلا پہنچے۔ اور بالآ خررونی شورا وحملہ کا بیس شرف شہادت حاصل کر کے زندگائی جوجہ پرفائز ہوئے۔ ک

# (١١/٩٨) جبله ين على الشياني

کوفد کے شیعیان علی میں سے نام آور بہاور تھے۔ جنگ سفین ٹی آ نجتاب کے جمرکاب تھے۔ جناب مسم کے ہاتھ پر بیت کی۔ان کی شہدت کے بعد زوبیش ہوگئے۔ جب اہامؓ کے کر بلا میں ورود مسعود کی اطلاع عی تو ان

ح فرمان، خاناگ ۱۳۳

ل فرمان انتامیس ۱۳۳۰

ב למוטישות וישות

ع خيرة الدي الروادي

فرسان اسجاء وج ارص المهاه بحواله اصابه وغيرو

エアリムレップランドリーできんのか

الم فدمت میں عاضر ہوئے اور روز عاشورا و تلا اولی میں شہید ہوئے۔ ان صاحب عدائق دردیے نے ان کی شہادہ مت ابلور مبارزت ذکر کی ہے۔ ۔

(۲۲/۹۹) مسعود بن الحجاج التيمي (۱۳/۱۰۰) عبدالرحمان بن مسعود اليمي

ید دونوں باپ بیٹا شجاعان رورگار ہیں ہے تھے۔ سیادائن سعد میں شائل تھے۔ جن ونوں ہنوز جنگ کا آغاز نہ ہوا تھا بلکہ طرفین ہے رسل درسائل کا سلسلہ جاری تھا۔ بغرض سلام خدمت امام ہیں حاضر ہوئے۔ پھراس طرح رحت ایزدی شامل حال ہوئی کہ بہیں کے ہوکررد مجے۔ اور رور عاشؤ را وحملہ اولی ہیں جام شہادت نوش کر کے ابدی سعادت پر فائز ہوئے۔

(۱۰۱/ ۹۳) سة اربن الي عميرانهي

اگر چہ مناقب شہرابن آشوب بیں ان کا شار تملۂ اولی کے شہداہ بیں کیا گیا ہے۔ گرا کشر ارباب سیر واتواریخ اس بات پر متنق بیں کہ بیر تملۂ اولی بیں زخموں سے نڈھال ہو کر گر گئے۔ بعد از ان ان کو گر فار کر کے پسر سعد کے پال لے جا گی۔ اس نے قبل کرانا چا ہا گر ان کے ہم قوم سپائی آڑے آئے۔ سف رش کر کے ان کو زندہ گھر لے گئے۔ علی ج معالجہ کیا۔ لیکن زخم اسے کاری گئے تھے کہ نہ فتی کے دوجے ماوتک صاحب فراش رہ کر رائی ملک بھا ہوئے۔ اور چھے ماوتک صاحب فراش رہ کر رائی ملک بھا ہوئے۔ اور جھے ماوتک صاحب فراش رہ کر رائی ملک بھا ہوئے۔ اور دوح شہدائے کر بلا بیس شال ہوگئی۔

(۲۵/۱۰۲) زميرين بشراعمي

حالات معلوم نہیں ہو سکے۔ان کے بھائی عبداللہ بن بشر کی شہادت کا تذکرہ قبل ازیں (نمبر ۵۴) کیا جا چکاہے)۔ بنابرر دایت مناقب رہیرنے حملۂ اولی میں شہادت پائی۔ ھ

(۲۷/۱۰۳) عمار بن حمال بن شرت الطائي

جناب عمار (جن كا اسم كرامى بعض كتب رجال عن عامراكها ب) مخلص هيعيان حيدر كرار عن شهر جوتے تھے۔ ان كے والد جناب حسان حضرت امير الطبيع كے اسحاب عن سے تھے اور جنگ صفيمن عن آنجناب كے ہمراكاب تھے۔ ان كے والد جناب حسان حضرت امم الطبی كے ہمراہ كر جلا چنچے۔ اور روز عاشوراء حملة اولى عن شرف شهادت سے مشرف موسلے کے ہمراہ كر جلا چنچے۔ اور روز عاشوراء حملة اولى عن شرف شهادت سے مشرف موسلے کے ہمراہ كر جلا چنچے۔ اور روز عاشوراء حملة اولى عن شرف شهادت سے مشرف موسلے کے ہمراہ كر جلا چنچے۔ اور روز عاشوراء حملة اولى عن شرف شهادت سے مشرف موسلے کے ہمراہ كر جلا چنچے۔ اور روز عاشوراء حملة اولى عن شرف و شهادت سے مشرف موسلے کے ہمراہ كر جلا چنچے۔ اور روز عاشوراء حملة اولى عن شرف و شهادت سے مشرف

ع فرمان رجادي ۵۵ و

and the second

ع خي لآبال، ين الاساء

ع شمالالديدار ١٥٠٠

س منتى الآيال، خ ايم الاحدد فيروي من ١٩٠٠

ل خي لا بال جاء بر ١٥١ فرمال ، ي مي ٢٣٧\_

ع فرس الهجار، ح اجل ۱۳۳

### (۱۱۰۴) عبدالله بن عمير

فاضل وزندراتی نے ان کا شار تملہ اوٹی کے شہداء میں کیا ہے گریہ معلوم نہیں ہو سکا کہ عبدالقد بن عمیر سے
کون بزرگواد مراد میں۔ اگر اس عمیر کلبی میں تو ان کے حال ت ابتداء میں (نمبرا) پر بکھے جا بچکے ہیں۔ گر دہ حملہ ولی
میں شہبد نہیں ہوئے اور گرکوئی ور بررگ ہیں تو ان کے حال ت پر دؤخف میں ہیں۔ والملّه المعالمہ۔

## (۲۸/۱۰۵) مسلم بن كثيرالازدى الاعرج

فاضل ومقالی نے ان کا شار حضرت امیر العین کے اصیب میں کیا ہے اور انکھا ہے کہ جنگ جمل میں آ نجناب کے جمر کاب ستے۔ ای جنگ جمل میں آ نجناب کے جمر کاب ستے۔ ای جنگ بیل پاؤں پر ایک تیر لگار جس کی وجہ سے تنظر ہے جو محتے ۔ اور عسقار نی کے بیان سے ال کا محالی رسوں جونا واضح جوتا ہے۔ کوفہ میں ر ہائش تھی۔ بہر حال کر جد میں خدمت اوم میں شرف یاب ہوئے۔ اور دوز وہ شورا وجملہ اولی میں شہد شہادت ہیا۔ ل

## (۲۹/۱۰۲) زجير بن سليم از دي

یه بزرگوار پہلے عمر بن سعد کی نوج میں تھے۔ شب عاشوراہ رقمت پروردگار شامل حال ہوئی ور آ کر امام النظامی بناعت میں شامل ہوگئے اور روز ما شورا بہلہ اولی میں جام شیادت نوش کیا۔ ع (۲۰۱۱-۱۱) المید بن سعد الطائی

امتہ کوف کے ہشدہ دعفرت امیر اللہ کے محالی اور قبید طف کے بہادر ورشہسوار تھے۔ کتب میر وتواری کے ندر میں کجنگوں میں بالعموم اور حنگ صفیم میں بافضوص آپ کے کار بائے تمایاں کا تذکرہ ملنا ہے۔ جب ان کو امام اللہ کے کر جا بیننی کے کر جا بیننی کی اطلاع می تو کسی ند کسی طرح اپنے تین شب بھتم محرم کو خدمت مام میں پہنی یا۔ ور پھر برابر آپ کے امراہ رہے۔ حتی کدروز عاشوراء آ عاز جنگ کے بعد تا نیرحق میں داوشی عت دیتے ہوئے حملہ اولی میں وائسل بحق ہوئے۔ میں داوشی عت دیتے ہوئے حملہ اولی میں وائسل بحق ہوئے۔ میں دائس میں ایک علیہ۔

# (۳۱/۱۰۸) حارث بن امراهیس بن عابس الکندی

یہ بررگوار شجاعان نامدار وشہسواران وعبادت گزاران رورگار میں شار ہوتے تھے۔ پیمبےلشکر ابن زیاد میں شامل تھے گر جب انہوں نے کریاد میں فریقین کا رویہ دکروار دیکھ اور دیکھا کدکس طرح ہے در دی کے ساتھ ابن سعد

<sup>.</sup> منى الايال، چارم ۲۵۳ فرسان، چهرس ۲۰۰

ع منتمى الإمال من المساح و من من المساح و من المساء من الساء من الساء من المساء من المساء من المساء

ع فرمان البيجاء الأامل ٢٦١ قرمان البياري البياري ٢٦١ قرمان البياري ٢٢١ البياري ٢٢١ البياري ٢٢١ البياري ٢٢١ البياري

معلی المسید الشہد اڑے شرا اکفا امن وسلے کو نامنظور کردیہ ہے تو اس سے متاثر ہوکر اہام حسین کی بارگاہ بیل بیٹنی گئے۔ کلے جب روزِی شوراء تاریخی محاربہ کر بلاشروع ہوا تو جہاد کرتے ہوئے شربت شبادت نوش کیا۔ ل (۳۲/۱۰۹) کارہ (کار) این الی سلامہ الی الدالانی

واران قبیلۂ ہمدان کی ایک شاخ ہے۔ جناب عمرہ کا تعلق ای شاخ ہے تھا۔ ان کا شار حفرت میر المؤمنین کے اصحاب مجاہدین میں ہوتا تھا۔ چنانچہ آ نجناب کی تینوں جنگوں (جمل بصفین اور نہروان) میں آپ کے ہمرکاب رہ کر کار ہائے نمایاں انجام وے چکے تھے۔ بعض اہل میر نے ان کا شار اصحاب رسول میں کیا ہے۔ رویا ماشوراء نصرت اہم واسلام کا فریضہ انجام ویتے ہوئے حملۂ اولی میں شہادت کا مقدس جام نوش کر کے ابدی سعادت یر فائز ہوئے۔ یہ

## (۳۳/١٠٠) جناده بن كعب بن حارث الانصاري

یہ بزرگوار شیعیان علی میں سے ہیں۔ مکہ مرسے اپنے اہل وعیاں سمیت مام الظامات کی ہمر ای میں کر بار مہنے اور حملہ اولی ہیں شہیر ہوئے۔ (فرسان ان اوس ۵۵)

(١١١/ ٣١١) جوين بن ما لك الحمي

کوفہ کے ہاشندہ بیں۔ اور حضرت امام حین گھر ہوئے ہیں۔ جب کوف کے تمام قبال کر بدیس ام مالیدیوں سے جنگ کرنے کے لیے بیسے کئے تو موصوف بھی پسر سعد کے شکر میں شامل ہوکر کر بدا پہنچ اور موقع پاکر سپایہ ام میں داخل ہو گئے۔ اور حملۂ اولی میں شہادت کے مرجبہ جلید پر فائز ہوئے۔ (فرس ن من مام ۸۲)

#### (۲۵/۱۲) حباب بن مارث

فاطس مازندرانی نے ان کا شارحمہ اولی کے شہداء میں کیا ہے۔ تھر کتب مقاتل وتراجم میں ان کے حال ت رندگی معدوم نہیں ہو سکے۔ ( کترانی نفس مجموم میں ۱۵۷)

## (۳۲/۱۱۳) وبيدين قوط

کوف کے شیعیاں علی میں سے تھے۔ مساحب فرسان البیجاء نے جلدا اسفی اس کا شار شہداء کر بدیس کیا ہے۔ (۳۷/۱۱۳) رُمین بن عمر و

صاحب قرمان الهيجاء في بحوار رجال فيخ طوى ان كاشار شبداء كر بالاش كي ب- (ج ام ١٣٥)

ل فرسان الهجها والح الم ۱۳۳۳ و قبرة العدوين الم ۱۲۳ ما البسار العين الم ۱۳۳۰ ما ۱۳۳۰ منحى الم ۱۳۳۰ ما ۱۳۳۰ منحى الم ۲۰ من ۱۳۵۱ مناحى الم ۱۳۳۰ منحى الم ۲۰ من ۱۳۵۱ مناحى الم ۲۰ مناطق الم ۱۳۵۰ مناطق الم ۱۳۵۰ مناطق الم ۱۳۵۰ مناطق الم ۱۳۸۰ مناطق الم ۱۳۸ مناطق الم ۱۳۸۰ مناطق الم ۱۳۸ مناطق الم ۱۳۸۰ مناطق الم ۱۳۸ مناطق الم

#### (۱۱۱۵) ضبیعه بن عمرو

زیارت رجیبہ بیں (جو کتاب اقبال سید بن طاؤ کٹ میں فرکور ہے) ان کا نام ہم بداء کر بلا کی فہرست میں دیا سمیا ہے۔ (فرس ن ، ج ا، ص سے ا) ان کے حالات نہیں مل سکے۔

## (۱۱۱۱/۱۲۹) عامرين مالك

صرف ریارت رجبیه ین ان کوشبداع کر براش شار کیا گیا ہے۔ (فرسان، ج ۱۹ م ۱۸۵) والقد العالم م (۱۹۱۷) عمیر بن کناو

زیارت رجبیہ بیں شہداء کر باد کے شمن میں ان پرسلام وارد ہے۔ (فرساں الہیجاء، ج۲،ص ۱۷) اس کے عداوہ کتب رجال میں پرکھوئیں مل سکا۔

### (١١١٨) منذربن سليمان

یخ طوی نے ان کواہ م حسین کے اسی ب میں شار کیا ہے اور زیارت رجیبہ میں ان کا شار شہداء کر بلا میں کیا میا ہے۔ (فرسان ، ج۲ ہم ۱۲۳)

# (mr/114)

ا، م حسن کا باو دا غلام کر بار میں نصرت مام حسین میں شہید ہوا۔ (شہید آن نیت اس ۱۳۹۰ طبع اوب) (۱۲۰/۱۲۰) سیدالشہد الوکے آئے عدد غلاموں کی شہاوت

مخلی ندرے کہ فاضل شہر بن "شوب ، زندرانی نے اپنی کتاب من قب میں سرکار سید الشہد ، آئے دی فلاموں کی شہادت کا تذکرہ حمد اولی کے شہداء کے شمن میں کیا ہے جن میں سے بعض جیسے غلام ترکی اور پنج کے حارت کا قریب تذکرہ کیا جا چکا ہے جو مبارزت طبی میں شہید ہوئے۔ بال ابت باتی آئے حضرات نے حملہ اولی میں شربت شہادت نوش کیا ۔ شربت شہادت نوش کیا ۔ اسانے مبارکہ پردہ نفاع میں جیں)۔

#### نتيحة كلام

مرابقہ بیانات سے واضح وعیاں ہوگیا کہ مرکارسیدالشہدائی کے انصار کی کل تعدادایک سوس کیس (۱۲۷) ہے حن میں سے ستر (۷۰) حضرات مباررت طبی میں اور پیچاس (۵۰) بزرگوار جنگ مفلوبہ میں شہید ہوئے۔ اور جب ان میں ان میں

شهداء كربلا برعمومي تنصره

اب جب کدامحاب وانصار حسین کے قذ کرہ شہادت کے ساتھوان کے مختصر حالات زندگی بھی بیان کئے جا چکے میں تو من سب معلوم ہوتا ہے کہ کتاب ستطاب" شہید انسانیت" سے اس مقدس جماعت کی نوعیت و حیثیت پر یک عمومی تیمر وکر دیا جائے۔ چنانچہ کتاب فدکور میں لکھا ہے

"ان اصحاب كرده كه كمنام اورغير معروف بي باندازه بوج تا بكرده كه كمنام اورغير معروف فخصيتول كرده كال مندرجدة بل اشخاص معروف فخصيتول كردان بي مندرجدة بل اشخاص كواصحاب رسول مون كا شرف حاصل تفاذ

## امحاب حسين من امحاب رسول

(۱) مسلم بن عوجه (۲) زابر بن عمر واسلمي كندي

(۳) هبیب بن عبدالتدمول بدان (۳) عبدارحن بن عبدرب انصاری تزرتی

(۵) عمار بن اني سلامه والاني (۱) مسلم بن كثير

(۷) حبیب بن مظاہر (۸) اس بن مارث اسدی

وفات رسول سے کم نہیں قرار پاسکتی۔ اور ان میں ہے بعض کی عمر اس سے بیٹین نے اس لیے ان میں ہے کسی کی عمر پہنین یو
ساٹھ برس سے کم نہیں قرار پاسکتی۔ اور ان میں سے بعض کی عمر اس سے بیٹین ذیادہ تھی۔ جسے انس بن صارت، عبد
ارحمٰن، بن عبد رب، صبیب بن مظاہر، مسلم بن عوجہ، ان کے علاوہ سوید بن عمروشی عام انسانی طبیعت کے تقاضوں
کے لی ظ سے بوڑھے مجاہدین ہیں ہے کی ایک کے متعنق بھی بینیں کہا جا سکتا کہ وہ کی وقتی جوش یا ولولہ جنگ کی وجہ
سے میدان داری پر تیار ہو گئے تھے۔

اصحاب حسيني شراابعين

حسب ذیل امحاب حضرت علی تھے۔ جو اصطلاحا تا بعین میں داخل میں اور تا بعین کا مرتب صحابہ کے بعد سب سے بہتر سمجی جاتا ہے۔

(۱) عبدالله بن عمير کلبي (۲) مجمع بن عبدالله ند فجي

(۳) جناده بن حارث سلمانی (۳) جندب بن جمير کندي

(۵) امدین سعدط کی (۲) جلد بن علی شیبانی

(L) حارث بن تيمان (A) حلاس بن تمروازوي

| SEF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |                   |                                       |                              |                        |                         |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------|-------------------------|----------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قاسط بن زهير تتخلعي                           | (1+)              | ربشانی<br>د                           | شبيب بن عبدامة               | (9)                    |                         | ,        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | مقسط بن زهيرتغنبي                             | (II)              | رمنتي                                 | كردوى بن زع                  | (11)                   |                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | لغيم بن مخلان انصاري                          | (10")             | . وي                                  | نعمان بن عمرواز              | (m)                    |                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | شوذب بن عبدالله                               | (H)               |                                       | ابوثمامه صائدي               | (10)                   |                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | نجاج بن سروق <sup>8</sup> کی                  | (IA)              | غفارى                                 | جون قلام ابوذر               | (14)                   |                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ميزيد بن مغفل جعلى                            | (r+)              |                                       | سعد بن حادث                  | (19)                   |                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                   |                                       | عمر بن جندب                  | (ri)                   |                         |          |
| ی <u>تھے</u> جو حضرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ر کھے تھے اور بعض ایسے بھ                     | ر چنگ کر          | ان کی <i>اڑ</i> ا تیوں ہے             | بالمتقيل اورتهروا            | ے اکثر جمل             | ان پيش .                |          |
| باستفاده كريك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ں شاگر د کی حیثیت ہے ملح                      | بداور بصر         | پر فائز رہ چکے تھے                    | سرکاری عبدول                 | وميل المختلف           | لحازيات خلافت           | علق کے   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                   |                                       |                              |                        |                         | <u>.</u> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -91                                           |                   | جماعت ش حق                            |                              |                        |                         |          |
| تھے۔اور کوفہ میں<br>پر (سم) نافع بن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | راء کے لقب سے ملقب<br>(۳) نشانہ بن عثیق تغلبی | جوسیرالق<br>نصاری | ىرىن ئىلىم جىدانى<br>ئادىتەر خىدرىپ ا | ر (۱) برا<br>الم (۲) م الا   | يل حفاظ قر<br>من ساتا  | حسب ز<br>ار قر س سے تعا | , ,      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | -0,-              | _                                     |                              |                        |                         | -        |
| ہلاں جس _(۵) حظد بن اسعد دبای _(۲) غلام ترک _<br>امی بے مسیق میں علماءِ ابرار وراویانِ اخبار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                   |                                       |                              |                        |                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <u> </u>                                      | *****             |                                       |                              | نام الديمة             | به ذیل علیا واور        | ٠        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن میں بی _<br>ن میں بی _                      | مبشري             | (r)                                   |                              | رادباي صد<br>مسلم بن   | "                       |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ن افی عمیر <sup>ب</sup> ری _                  |                   | (r')                                  | ) ریسه<br>گ-                 |                        |                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ین مظاہرا سدی۔                                |                   |                                       | ں۔<br>ن بن عبدرب انھ         |                        |                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | » بن عبدالقد-                                 |                   | (A)                                   | را برال عمل -<br>ابلال عمل - | 4                      |                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                               | •                 |                                       | رون است<br>معارث اسدی۔       |                        |                         |          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | رگار                                          | اعان روز          |                                       |                              |                        | (1)                     |          |
| مسمنی جماعت جمی شجاعان روزگار<br>حسب ذیل شجاعان روزگار تقے۔ جن کی لڑائیوں کے کارنا مے اوگوں کی زبان پر تھے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                   |                                       |                              |                        |                         |          |
| and the same of th | ان موسجداسدي                                  |                   |                                       |                              | יט גימיני<br>יט גימיני |                         | 4        |

(۳) عارث بن امرءالقيس كندي (۳) عبدالرحمن بن عبدالله بن كدن ارجي

(۵) سعيد بن عبدالله منفي (۲) مسعود بن تجاج تجي

(٤) زهيرين تين يكل (٨) عابس بن الي شبيب شاكري

(٩) زيد بن عريب بمداني (١٠) سويد بن عمرو بن الي المطاع حمى

## اصحاب مسيني بس عبادت كزاران تامدار

اس کے علاوہ عمبادت اور زہد وتقوئی ہیں تو ان میں ہے اکثر افراد جن کے نام مندرجہ بار مختنف عناوین کے تخت میں ورج کئے جا چکے ہیں، شہرہ آ فال تختے بلکہ بعض اپنی تخصوص شج عت کے ساتھ عبددت ورباطنت کے ہے جی مشہور تھے جیسے عالمی بن الی شبیب اور زیاد بن عرب ہے۔ ن کے متعلق تاریخ میں صراحت ہے کہ وہ شب رندہ دار تھے۔ اور سعید بن عبدالقد حنی جن کے اوصاف میں عبددت کا خاص طور پر تذکر وکیا گیا ہے۔

بیسب کے سب وہ ابیناز افراد تھے جن کی زندگیاں کھل هور پر معیاری حیثیت رکھتی تھیں وراسل می خداتی واوصاف کی زندہ تصویر تھیں۔

اہ م حسین الیدی کو میدان کر ہلا میں ایسے بی افراد کی ضرورت تھی۔ آپ جانے تھے کہ ایک قائمہ کو اپنے ماتھ والوں کی وجہ ہے گئے ہوا ہے ماتھ رکھن من سب نہ جھنے ماتھ والوں کی وجہ ہے گئے ہوا ہے اس کے آپ کو اس کے وجہ سے کئی کھنگش میں جمالا ہوتا پڑتا ہے۔ اس لیے آپ کو اس کے والوں کی وجہ بیانچہ آپ نے سنز عراق اور کر بلا کے قیام کے دورال میں حق کہ روزے ہوراہ تک برابر ہرموقع پر سیکوشش جاری کہ جن اشخاص میں کچھ بھی خامی ہو۔ دوآپ کا ساتھ جھوڑ کر چلے جانمیں۔

ورحقیقت آپ ایک ایسے اہم مقصد کی تحیل کے لیے جوآپ کے جی نظر تھا عوام پر بھروسہ کر ہی نہیں سکتے ہے۔'' حسین کو جس طرح کا مقابلہ منظور تھا اس کی نوعیت سطحی نظریں بمجی سمجھ ہی نہ سکتی تھیں۔۔۔''

ا، م حسین النظائہ کو حافت کا مقابلہ طافت ہے کرنائیس تھے۔ بلکہ حافت کا مقابلہ کرد رہے باطل کا مقابلہ حق ہے۔ تشدد کا مقابلہ ثابت قد کی ہے کرنا تھا۔ آپ کو اپنے خون کے چھینٹوں ہے ایک ایک دنیا کوخواب خفلت ہے جگانا مقصود تھا۔ جس پر ہے حسی اور ہے ہوئی چھائی ہوئی تھی۔ آپ کردار کے ایسے نمونے چش کرنا جا ہے تھے جو موجود ہوا اور آئندہ نسلوں کے لیے مشعل راہ بمن سکیس سیم حلہ بڑانا رک تھا۔ یہاں ساتھ والوں کے انتخاب کا مشد بڑانا بم تھے۔ اور آئندہ نسلوں کے انتخاب کا مشد بڑانا بم تھے۔ کا مقصد بیند تھا بلکہ آپ جو تے مگر چونکہ آپ کا مقصد بیند تھا بلکہ آب جا ہے تھے کہ ہے ہوئی اسلامی و نیا جس احساس و ہے داری پیدا کریں۔ اس کے ہے آپ کا مقصد بیند تھا بلکہ آب جا ہے۔ ابھی اور پارسماافراد ہی ہو گئے تھے۔ آئے نے اپنے ساتھ ایسے ضعیف افراد لیے جن کی عمروں کا پیشتر حصہ محراب عبادت بیں گزر چکا تھا۔ کیونکہ ایسے ہی افراد کے کمرین کس کر، تلواریں سونت کر میدان بیں آئے ہے مسلمانوں کی آئے تھیں کھل سی تھیں اور وہ بیا سوچنے پر مجبور ہو سکتے تھے کہ اسلام پر کیا ایسا وقت آپڑا ہے۔ کہ ایسے ایسے عابد و زاہد بھی تکواریں گھنجی کر میدان جنگ بیں آگئے ہیں۔ ان اسحاب کی شرکت واقعہ کر بلاکی نوعیت برقرار دکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے اگر امام حسین مرف اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کر بلاکی نوعیت برقرار دکھنے کے لیے نہایت ضروری ہے اگر امام حسین صوف اپنے خاندان کے افراد کے ساتھ کر بلاکی مرز بین پرآگئے ہوتے تو بیکہ اور سمجھ جاتا کہ بے آیک خاندانی جنگ تھی جسینا کہ عام طور پر بتلایا جاتا ہے کہ امیداور بی ہائم ایک بی خاندان کی دوشائیس تھیں۔ اور ان بیس برابر خاند جنگی رہا کرتی تھی گر اہم حسین کے ساتھ تقریباً ملک عرب کے ہر قبیل اور مختلف مقامات کے ممتاز اور سر برآ وروہ افراد موجود سے جر قبیل اور مختلف مقامات کے ممتاز اور سر برآ وروہ افراد موجود سے جر قبیل اور مختلف مقامات کے ممتاز اور سر برآ وروہ افراد موجود سے جرقبیل اور مختلف مقامات کے ممتاز اور سر برآ وروہ افراد موجود سے جن میں نقط مشترک صرف اُسول کا احساس اور ایک وجرفاص مینی فریعند کردی کا اتحاد ہی ہوسکتا تھا اور ہیں۔ ا

SILLYWINGON

هبيرانهانية امن ١٩٠٠

## 

# واقعة كربلامين بني باشم كي عظيم الشان قربانيال

تاریخ عالم کا بینهایت تجب خیز واقعہ ہادر اصحاب سین " کے ظوم وایار کا زیمہ ہوت کدان ہیں ہے جب تک ایک تنفس بھی زندہ رہا۔ باوجود یکہ تیرول اور ہوارول کی بارش ہوتی رہی۔ کی بار جنگ مغلوب ہی ہوئی۔ گر کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ اہام عالی مقام کے اعزاوا قارب کوکوئی معمولی ہے معمولی گزند پہنچا ہو۔ یا کسی عزیز کو میدالی جنگ کی طرف ہے نے دیا گیا ہو۔ بال البتہ جب تمام اصی بے سین " جام شبادت نوش کر کے جنت اغرادی کو سدھار چیاتوا بام کے اعزاء واقر باء نے اپنی بر مثال قربانیال دینا شروع کیں۔

ہم اور کی میدا کو بنی ہاشم کی تعداد کوئی ہے؟

اس امر میں شدید اختلاف ہے کہ جناب سیدالشہد او کے علاوہ ریگر شہداء بنی ہاشم کی تعداد کس قدر ہے؟ (۱) حضرت شیخ مغیرٌ (ورارشاد) اورا بن عبدالبراندگی ( در فقد فرید ) نے ستر و (۱۷) شهدا ه کا تذکره کیا ہے۔ (۲) سبط ابن جوزی (در تذکرہ) نے انیس (۱۹) شہیدوں کا دکر کیا ہے۔ (۳) مائی نے ایس (۲۱) نفوس بتائے ہیں ( بحوالہ تقام بم ٢٠٩)\_ (٣) ابواغرج اصغبانی ( در تقلّ الطانبین ) نے بائیس (٢٢) معزات کا د کر خبر کیا ہے۔ (۵) حسن بصری ہے سولہ (۱۶) ذوات مقدمہ منقول ہیں۔ (بحوالہ تمقام ص ۱۱۱) (۱) جناب شیخ محمہ بن علی ہازندرانی (در مناقب) نے ستاکیس (۲۷) سے زائد ظاہر کئے ہیں۔ (۷) صاحب ذخیرۃ الدارین نے پورے تیس (۳۰) عددشہداء بنی ہاشم کا ذکر خیر کیا ہے۔(۸) بعض محققتین نے اٹھارہ نفوس مقدسہ کی شہر دشمی بیان کی ہیں۔اور یہی قول سب اتو ال میں ہے اقرب ال الصواب معلوم ہوتا ہے۔اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم قبل اریں بھی کئی باراس حقیقت کا ، ظہر د کر چکے ہیں کہ مؤرخین وغیرہ کے اقوال وآ را ، کی اس وفت تک قدرو قیت ہوتی ہے۔ جب تک ان کے اقوال قول معموم سے متعادم ند ہوں۔ باجب تک ارشاد معموم معلوم نہ ہو۔ ان اقوال میں ہے اگر چہ پہلے قول کی تائید میں کھی ایک روایت ملتی ہے۔ ( قمق م ص ۹ میں ) مگران اقوال میں ہے جس قول کو حضرت ا،م رضا علیہ السلام کی سیح السند حدیث شریف کی تا كيدمزيد حاصل إورة تفوال قول إراس عديث شريف من دارد به ويها بس شبيب أن كست باكياً فابك للحسين بسعلي بررابي طالب عليهما السلام فالدديح كما يذيح الكبش وقتل معدمن م اهالبيته ثمانية عشر رجلا مالهم شبيهون في الارض. الخ ﴾اكريان بن شبيب! اگررونا ٻوتوحيين بن هم ببلے شہید کی تحقیق

اس بارے میں ارباب تاریخ میں قدرے اختلاف ہے۔ کہ خاندان نبوت میں ہے جہد شہید کون ہے؟

بعض ارباب مقاتل کا خیال ہے۔ کہ جناب عبدالقد بن مسلم بن عقبل پہلے شہید ہیں رکیس اکثر ارباب تحقیق کا اس امر
پر تفاق بایا جاتا ہے۔ کہ اس مقدس خانوا وہ کی عدیم النظیر قربانیوں سے پہلے شہید ہم شکل چنجبر جناب شہرا وہ گی ، کبر
ہیں یا ذیل میں ہم ان ذوات مقدسہ کی عدیم النظیر قربانیوں اور شہد وتوں کے تد کرہ کے ساتھ ساتھ ان کے مختم گر
جامع حال سے زندگی سے بھی ناظرین کرام کوروشناس کراتے ہیں۔

(۱) شفراده علی اکبر

شنراده كانام ونسب

جناب شنرادہ کا ایم گرای علی ۔ قب اکبراورکنیت ابوائحس ہے۔ سمیدہ نب اس طرح ہے۔ والدہ ہو جد حضرت اہم حسین علیہ سن م اور والدہ جناب ام اللی بنت انی مرو ابن عروہ من مسعود الفتی جی ۔ جد پدری حضرت امیر مونین علی این الی طالب، جد علی حصرت رسول خدا اور جد ماروری عروہ بی مسعود اور یہ وہی بزرگور ہیں۔ جن کے متعلق ابن جزری نے اسد لخابہ جس بروایت ابن عبال جناب رسول خداصلی اندعدید و آلدوسلم کا یہ رشاد علی کی ہے کہ سے نے فرر یا بھاری مسعود و سرافلہ بس حانم و سرافلہ بس مالک العبدی و عدی بس حانم و سرافلہ بس مالک العبدی و عدی بس حانم و سرافلہ بس مالک العبدی و عدی و عروہ بس مسعود النفصی کی

اسلام میں چ رفخص سروار ہیں بشرین بدل ۔ ۔۔۔ بنا پر تصریح مغسرین بی عروة ان دو تظیم مخصوں میں ہے۔ یک ہیں۔ جن کے بارے بین کفار قریش کبا کرتے تھے۔ ﴿لسو لا سول هدا المقو آن عملی رجل مس القویتیں عظیم ﴾۔ بیقر آن کداور طاغب کے کی تظیم الثان (مالدار) محص پر کیوں نازل نہیں ہوا۔ القویتیں عظیم کے بیاسی مصروغیرہ)

ر را در شیخ معید بس ۲۶۰ ملبوف بس ۱۹۹ نفس البوم و مس ۱۹۳ مطری و ۱۳ و ۲۵۰ ققام وس ۲۹۰ ۱۳۹۰ مقاتل والیس وس ۲۵۰ م و صارا مقوال ملد خوری وس ۲۴۹ روقائع ایام محرم وس ۱۹۳۰ وغیرو-

مع ویه کی زیانی شنراده علی اکبرکی تعریف

جناب شنرادہ کی بھی تھی وصیات تھی (علادہ حبی شاکل دخصائل کے) جن کی بناپر معاویہ بن ائی سفیان بھی ان کی تعریف وتوصیف میں رطب اللمان نظر آتا ہے۔ مغیرہ بیان کرتے ہیں۔ کدایک بار مدہ ویہ نے حاضرین دربارے استضاد کیا ہو مس احسق بھا الا مسوع کی امر خلافت کا سب سے زیادہ حقداد کون ہے سب نے کہا ادات 'آپ اسعاویہ نے کہا ہلا کی بیدورست تیس ہے۔ پھر خود ای کہا ہواولی الساس بھالا الا مسوعلے بس السحسیس میں علی ہیں ابی طالب جدہ وسول الله و فیہ شجاعت سے ہاشہ و سنجاء بسی المیة و دھو السحسیس میں علی ہی ابی طالب جدہ وسول الله و فیہ شجاعت بسی هاشم و سنجاء بسی المیة و دھو ہسے تقیف کی امر خلافت کے سب سے زیادہ حقداد بنی بن انحسین بن علی بن ابی طالب ہیں۔ جن کے جدرسوں قد ہیں۔ جن کے جدرسوں قد ہیں۔ جن موجود ہے۔ اسے تغید و جن میں بنی ہاشم کی شیء عت ، بنی امید کی می وت اور بنی تقیف کا حسن و جمال اور فخر و مبابات موجود ہے۔ ا

کس در میا مدہ است بدین حوبی اردرے مرگر نیا رد رد همچو تو مررمد ما درے ای شرادہ وال تار کے حق شرک کیا ہے ۔ لم ترعین نظرت مثله می مختف یمشی دلا باعل

الله له مقاهل الفاليس بس الأن بطيع الجند. 1918ء

الشنراده على اكبرك فضائل ومحام

ا خبار وآثار کے مطابعہ ہے واضح وآشکار ہوتا ہے۔ جیسا کہ انجی او پر اجمالاً بیان کیا ج چکا ہے۔ کہ جناب شہزادہ صرف شکل وصورت میں ہی جمال جمری کا نموند نہ تھے۔ بلکہ تمام حرکات وسکنات اور خصائل و عادات میں بھی سرتایا آئینہ ہنمائے رسول خدا تھے۔ اور اس حد تک انسانی صفات کمالیہ سکے جامع تھے۔ کہ اگر امامت منجانب اللہ منصوص و معین نہ ہوتی تو یقیناً درجہ امامت پر فائز ہوتے۔ ان کی انجی طاہری و باطنی خصوصیات کا بھیجہ تھا۔ کہ سرکار سیز الشہدا و کو آپ سے بے پناو محبت و الفت تھی۔ اور ان کی ولجوئی و صاحبت برآئری کو حاصل حیات بھتے تھے۔ بعض سیز الشہدا و کو آپ سے بے پناو محبت و الفت تھی۔ اور ان کی ولجوئی و صاحبت برآئری کو حاصل حیات بھتے تھے۔ بعض کتب مناقب میں وارد ہے۔ کیٹر بمن شرف ان بیان کرتا ہے کہ ایک بار میں حضرت امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں حاصرتھا۔ کہ شہزاو وطلی اکبرائے آپ ہے انگوروں کی خواہش کی۔ صالا نکہ اس وقت انگوروں کا موسم نہ تھا۔ امام نے ستون مجد کی طرف ہاتھ بار میں مناقب ہوئے فرایا۔ جو پکھ خدا نے عزوج مل ستون مجد کی طرف ہاتھ بار میں دیتے ہوئے فرایا۔ جو پکھ خدا نے عزوج مل کے پاس اپنے اولی و کے لئے ہے۔ وواس سے بھی زیادہ ہے۔ ا

شنرادة على اكبرك كمال ايمان وايقان كاأيك واقع

مندرج ذیل واقعہ ہے جناب شخرادہ کی آوت ایمان وابقان پر بوئی تیزروشی پرتی ہے۔ عقبہ بن سمن ن بیان کرتے ہیں۔ کہ جب اہام حسین منزل قعر بی مقاتی ہے دوانہ ہوئے۔ اشاراہ شی اہم نے اپنا سرمبارک ذین کے قربوں پر رکھ ۔ اور تھوڑی کی آنکھ لگ کی ۔ جب آنکھ کی ۔ قو اوح اوح و کھنے کے بعد سر باند کرکے دو تین بار کیا ھوائٹ للّه وَ اِلّه اللّه وَ اِلْهِ فَالْهِ وَ اَجْعُونُ . وَالْحَمُدُ لِلْهِ وَ بِ الْعَالَمِينَ ﴾ شخرادہ کی اگر نے اہام کی ہے کیفیت دی کے کرائے گوڑے کو این کائی ۔ اور کو رائے گوڑے کو این کائی ۔ اور فوراً والد ماجد کی خدمت میں پنچے ۔ اور کھرہ اسر جاع پڑھنے ہوئے سام در وفت کیا ۔ امام علیہ السلام نے فر ایا ۔ کرا بھی میری آنکھ کی تھوگ جارہ ہیں ۔ اور موت ان کی طرف آرتی ہے۔ بین کرشنم ادہ نے حرض کی السیون و السمان السید الله می الحق کی باب جان ایک ایم حق پڑھیں ہیں؟ اہام نے فر ایا چھیلی و السمان المیت الله می وفلہ حیر ما جزی وفلا اس والمدہ کو منانہ جواب من کرسید الشہد او نے ان کو اللہ ہی۔ المعوف کی کھر میں موت کی کیا پروا ہے؟ شنم اور کا ایخلھاند ومؤمنانہ جواب من کرسید الشہد او نے ان کو دعائے فی والمدہ کی ۔ المعوف کی کھر میں موت کی کیا پروا ہے؟ شنم اور کا ایخلھاند ومؤمنانہ جواب من کرسید الشہد او نے ان کو دعائے والمدہ کو ایکھ کے دائے دی والمدہ کی کیا میں وفلہ حیر ما جزی وفلا عن والمدہ کھوڑی کی الله می وفلہ حیر ما جزی وفلا عن والمدہ کھوڑی۔ علیہ میں کہ کرک اللہ میں وفلہ حیر ما جزی وفلا عن والمدہ کھوڑی۔ علیہ کھوڑی کی الله میں وفلہ حیر ما جزی وفلا عن والمدہ کھوڑی۔ علیہ کھوڑی کی اللہ میں وفلہ حیر ما جزی وفلا عن والمدہ کھوڑی کو المدہ کو کی کھوڑی کی المدہ کو کی کھوڑی وفلا کی کھوڑی کی المدی کی کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کو کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کھوڑی کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی کے کھوڑی ک

ل مدية العابر برا ١٣٩٩ ميا والعاليين (على مانقل عنه ) رفرسان البيجاء رج ابرم ١٩٩٩ \_

عاشر بماريم ١٨٨ في المجوم بي ٨٠ الواج الاشجان بي ٨٠ الدمعة الماكب بي ١٣٠٠ فرسال البيجا ورج المن ١٠٠٠-

# چندامورمهدكي تنقيح

جب جناب شمراده کی زندگی کے مختصر حالات بیان مو یکے تو یہال چندامور کی تحقیق وسفیح ضروری معلوم

ہوتی ہے۔

بہان امراینک نی ہائم میں سے پہلاشہید کون ہے؟

ع ما تبري ١٠٠٠ که اي مي کار

لي الرشاورين ٢٧٠ \_

م علل السين مقرم ال ١٩٩٣ -

الإستنالية

و مدة الطالب في انهاب آل افي هالب من الما المنع مبنى -

ع فرس البياءان الل ١٨٤٠

یے وقائع اوم عرم اس ۱۲۹۹۔

وجوه وشوامد درج ذيل يل-

شنرادہ علی اکبڑے اکبر ہونے کے شواہد

ش بدووم ۔ اکثر ارباب سیروتر جم نے جناب شنراد و کوئلی اکثر اور جناب ام مزین انعابدین کوئلی اصغر نکھا

ے۔ چنانچہ

(۱) مؤرخ طبری نے (ج۲ ہم ۲۷۰) حمید بن مسلم کا بیتول نقل کیا ہے کہ میں نے علی بن الحسین الاصعرکو دیکھا۔ جسب کہ دہ بیار تھے۔

- (۲) ائن تنید نے (معارف ۱۳۰۷ پر) کی ہے چول دللحسیس علی الاکبر امد بنت ابی مرة و علی
  الاصغر امدام ولد کی (گیر ۱۳۰۷ پر) کی ہے خواما علی بن الحسین الاصغر بلیس للحسین
  عقب الامنه کے۔
- (٣) ای طرح د نیوری نے (اخبار طوال ص ٢٥٣ پر) شنرادہ شبید کو کی اکبر قرار دینے کے بعد (ص ٢٥٦ پر) لکھا ہے ﴿ولم یع من اصحاب الحسین الا ابنه علی الاصغو ﴾
- (٣) تاريخ يعقولي (ج٢ص٢٣) يم الكسب ﴿ امّا على بن الحسين الاصعر بيس للحسين عقب

مقاتل الله لي ان ال ٢٥١

<sup>۔</sup> لے دجرة الدارين ص ٢٧ \_صاحب البدرالفين نے تو اس كے ساتھ ساتھ ب كا جناب امير عليه السلام سے روايت كرنا بھى عامت كيا ہے۔ (ص٢٧) \_ابصار اضع انجف \_

الامسة

- (۵) سبط ابن الجوزي نے (مذكرة الخواص ص ۵۱ ماير) لكھا ہے كديل اكبرائية والد ماجد كے ساتھ شہيد ہو گئے۔
- (۲) والح الاثوار (جاص ۲۳) ش الكون ب و كان للحسيس من الاولاد على الاكبر والعقب لعلى
   الاصغراف.
- (2) تاریخ خمیس (جلد ۲ ص ۲۱۹) بین لکھا ہے۔ امام رین العابدین اپنے والد کے ہمراہ کر بلا میں تھے۔ جو کہ علی اصغر کے نام ہے مشہور تھے۔اور علی اکبڑا پنے والد کے ساتھ شہید ہو گئے۔
  - (٨) متبلني (نوران بصارص ١٣٤) يس لكية جن كه على اكبر شهيد مو محيّة اورعى اصفراه م زين العابدين بين -
- (٩) ابن فلكان الني تاريخ ش الم زين العابدين كولات ش كمتاب ﴿ يَفَالَ لُويِنَ الْعَابِدِينَ عَلَى مُ الاصغر وليس للحسين عقب الامنه ﴾.
  - (۱۰) ای طرح کال این اشر (ج ۲ ص ۲۰۰۰)
  - (1) مروج الذيب مسعودي (ج باص ١٩)
  - (۱۲) سماب التعييد والاشراف (مس٢١٣)
  - (۱۳) شدرات اردیب (ج ۱۳ ۱۸۲)
- (۱۳) فصول مہمہ ابن صباغ ماکئی (عص ۱۸۱) میں جناب شنراد وکوئلی اکبر اور اہم رین انعابہ ین کوئل اصفر لکھا گیا ہے۔

  ذکورہ بالا تمام عبر رات واسفہ ظ کالب لباب بہل ہے کہ جناب علی اکبر اپنے واسد کے ساتھ کر بل بیس شہید ہو گئے

  اور اہم حسین کی نسل ان کے شنراد ہے علی اصغر ہے برخی۔ جن کو اہم ذیب انعابہ ین کہ ہ جاتا ہے۔ ان حقہ کن

  کے بعد اس تاویل کی کی مخبائش باتی رہ جاتی ہے۔ کہ ان کوئل اکبر صرف اس وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ وہ علی اصغر

  (شہید کر بلا) ہے عمر میں بڑے تھے۔ جبکہ مؤرضین امام زین انعابہ ین کواصغراور شنرادہ کوان کے باعقابل اکبر

  نکھ در ہے ہیں۔ بنا بریں اٹھارہ ساں والا تول بلادیل ہوکر رہ جاتا ہے۔

الى تول كى تائير تى بوع الصاب ﴿ و يلقب بالاكبر لانه الاكبر على اصح الروايات ﴾ اور (٤) ماحب فرمان البجاءنے بھی (ج اجم ۲۸۷ پر) میر کہ کرائ نظریہ کی صحت پرمہرتقدیق کی ہے کہ ﴿الاقـــوی و الاصح ایس است که عمر علی اکبر" بهنگام شهادت یا بیست و پنج یا بیست و هشت بوده ا السبت ﴾ - (٨) صاحب د قائع ایام محرم نے بھی (ص ٣٦٧ پر) ای قول کی تائيد مزيد کی ہے۔ (٩) صاحب مقتل الحين ني بي الكبر وعمره سبع والمعانقياركيا والمعدن على الاكبر وعمره سبع و عشهرون سينة ﴾ ـ (١٠) صاحب مجابداعظم نے بھی (ص٢٦٢، عسهُ اوّل) پر بزے شدو مد کے ساتھ ای نظرید کو ثابت كيا ہے۔ ( ) فاض زاتى (حصرت ملا احمر) نے اپنى كتاب الخزائن جم ٩٠ طبع ايران جم مركارسيد الشهد او عليه سلام كي اول دا مجاد كا تدكره كرت بوئ لكها ب-كه" على اكبر، وعلى اوسط زين العابدين، وعلى اصغرعبدالله-" (14) فاضل موى في الى كرب ابصار العين في انصار الحسين، ص 20 ير الكما ، ﴿ولق الأكبو الانه الاكبو على اصح المروايات ﴾ شنراده كالقب اكبرب - كونكمي روايت كى بنايرا بنى برك ين-

ان مال ت يس اس نظر يك صداقت ولكل يعمار موجاتى ب كمالا يعمى

وجه جبارم كتاب الخرائج والجرائح جناب راوندي اور كفاية الاثر للحز از الرازي من عبيدالله بن عبدالله بن عتب سے روایت کی گئے ہے وہ بیان کرتا ہے کہ میں اہام حسین کی خدمت میں بیٹ تھا۔ کہ عن الحسین الاصغر داخل ہوئے۔امام علیہالسلام نے ان کو دیکھ کران کو دعائے خیر دی۔اور فرمایا ان کی دوآ تکھوں کے درمیان عدد مت الامت ظاہروہویداہے۔اگ

وجه پہم ، بعض آنارے خود امام زین العابدین کا اقرار داضح وآشکار ہوتا ہے۔ کدشنراد و شہیدان سے بڑے تھے۔ چن نجے بعض کتب میں لکھا ہے۔ کہ جب برلٹا ہؤا قافلہ در باریز بدمیں پہنچا۔ تو یز بدنے امام زین العابدین ےدریافت کیا ﴿ما اسمک؟﴾ آپکانام کیا ہے؟ امثم نے فرمیا ﴿علی ﴾ معون نے کہا ﴿اولم يقتل اللَّه علياً ﴾ كياخدا في كالرفيل كردي؟ امامٌ في فرمايا ﴿ فحد كسان لمي اخ اكبر منى يسمَّى عليها فیفندانیموه که وه میرا بزا بھائی تھاجس کا تام عی تھا۔ جےتم نے شہید کردیا ہے۔ کی بموجب مثل مشہور لیسس و راء عبتادان قربة جب فودامام زين العابدين كافران بعى ل كيد كشفراده شهيدان عدم يس برا عصر تق آياب بھی مزید کسی ثبوت کی ضرورت باتی رو جاتی ہے؟ ان حقائق کی روشن میں بیہ بات اظہر من انفنس ہو جاتی ہے۔ کہ شنراده شهيدي في الحقيقت اكبراولاد حسين تحدوهو الحق و الحق احق ان بسيع فعاذا البعد الحق الا الصلال

مقاح الطالبين بس ٨٨ طبع النجف. كليم

تبسراام: آیاشنراده علی اکبرمتابل تھے یانہ؟

آی جناب شیزادہ علی انگر متامل تھے یا محرد؟ غالباً جناب محدث تی قدس سرتر وسے پہلے نفیاً یا آبا تا عهاء کرام اس سلسہ میں محرض نہیں ہوئے۔ غالبًا سب ہے پہلے محدث تی نے اس موضوع برقلم اٹھایا۔ اور ثابت کیا کہ جناب شیزادہ متابل تھے۔ ان کے گھر ایک ام ولد تھی۔ پھر ان کے بعد والے علماء بلکہ خود ان کے است دمختر م جناب محدث نوری نورالقد مرقدہ نے بھی ای توں کوافقی رکیا۔ کی اس نظریہ کے دیاک ورج ذیل ہیں

جناب شنرادہ کے متابل ہونے کی پہلی ولیل

اس بات کے سب سے بڑی مضبوط دلیل فروع کافی کی سیحے السندروایت ہے۔ احمد بن محمد بن الی نصر برنظی بين كرتے بيں \_ك يم في الم رضاعليه السلام سے سوال كي السر جل يسووح المرته و يسروح ام وللد ابيها فق للا بناس اله سماية ما زے كريك فض بيك وقت الك كورت ساور ال كورت كو لدكى م وركنيز سے الدى كرے؟ امام عليه السلام نے قرمايا - بار كوئى حرج نيس ب فير يس نے عرض كيا ﴿ بسلم الله على البيك ال على بن الحسين عليهما السلام تروج ابنة الحسن وام ولد الحسن عليه السلام و ذلك انّ رجلا ا من اصبحا بسا سينبلي ان استعكب عنها ﴾ جميل آپ كواند ماجد سے بيروايت بيني بر جناب كل بن الحيين (زين العابدين) نے اوم صن يجتي حكى دفتر اوران كى ام ولد كنيزے شادى كى تھى؟ اور يہ سوال ميں نے اس سے کیا ہے۔ کہ ہمارے بعض اسی ب نے مجھے یہ تھا۔ کہ آپ ہے یہ سنگدور یافت کروں آ اہام علیہ السلام نے فرمایو ﴿لِيس هَكَذَا انَّمَا تُروح على بن الحسين عليه السلام ابنة الحسن عليه السلام وام ولد لعلي بن الحسيس المفتول عدكم الح حقيقت عال اسطرح نبس بكداص حقيقت اسطرح ب-كدام زین العابدین نے امام حسن علیہ السلام کی دختر (جناب فاطمیہ) اور علی بن حسین شہید کی ام ولد ہے از دواج کیا تھا ہے دوسری دلیل . جناب شنراده مل اکبری وه زیارت جو بردایت بوسف کناسی حضرت امام جعفرص وق سے مردی ہے۔اس میں بیفقرہ مجی وارد ہے وصلی اللّٰہ علیک و علی اهلبینک ﴾ کا اس مطلب پراس زیارت کی ولالت مختاج میان جیس ہے۔

برطیکریا بات بوکر محدث نوری نے کتاب تحیة الزائز ، محدث فی کننس بجموم کے بعد تایف کی ہے ورند بیشرف تعدّم جناب محدث نوری کو مامل بوگا۔ (مند فقی عند)

ع فردع کانی برج ۶ برس ۱۳۹۸ شیخ تکھنو۔ بحار الانوار پرج ۱۱ برس ۱۳۳۳ مندرک الوسائل برج ۶ برس ۱۳۳۳ و تیر ۱۱ پرج کال الزیار ڈلائل قو نوبیوس ۱۳۰۲، پاپ ۱۹ کار طبح ایران - بحار برج ۲۶ برس ۱۳۳۸ -

تیسری دلیل ۔ جیب کہ وہر ثابت کیا جا چکا ہے۔ کہ واقعہ کر بلا کے وقت شنرادہ کی کم ارکم پھیس سل عمر سخی۔ بنابریں بیام اللہ بیٹ کی فائدانی روایات کے خلاف ہے۔ کہ اس قدر عمر تک ان کی کوئی فر دہر وکی زندگی بسر کرے جیسا کہ تنتی واستقراء ہے ثابت ہے۔ بالحضوش جب بیام بھی شوظ رکھا جائے۔ کہ اس فانوادہ عصمت نے متابلا نہ زندگی ہر بہت زور دیا ہے۔ اور مجر داند زندگی بسر کرنے کی شدید ندمت فرمائی ہے۔ پھر خود کیونکراس کی فلاف ورزی کر سکتے تھے؟

انمی وجوہ کی بنا پر علماء سیر وتر اجم نے تصریح ت فرمائی ہیں۔ کہ جنب شنبرادہ مجرونہ تھے بلکد متالل تھے۔

چنانچ

() جناب شخ عبار تی فرد تے ہیں و اعلم اسد یسظهر من بعص الروایات و الریازات ان له عبید السلام و لذا و اهلا که جانتا جا ہے کہ بعض روایات و زیرات سے بیط ہر ہوتا ہے کہ جناب شخرادہ کے لیل و عبال تھے۔ (بعدازاں مُدکورہ بادرویت وزیارت نقل ک ہے)۔

(۲) صاحب رقائع الديام في تفي الى قول كوافقيار كيا ب\_

(۳) فاضل محلق آنے ہے۔ کی شرور کے مقد فارت کرتے ہوئے تکی ہے جو باید دانست این شہرت کہ علی اکسر آولاد مداشت تھی و افسرا است. و محالف با آداب و رسوم و شئوں ملّی اسلامی است و البنیه سیسرت اعل بیت آهر گر چنیں بیودہ که پسر بیست و هشت ساله را دامی دامید کی ہسر بیست و هشت ساله را دامید کی است کی ہے کہا کہ شراہ والی اکبر می حب اولاد نے میرام تیمت ہے۔ یہ بات ممالی آو ب اور سیرت ال بیت کے فلاف ہے کہ ۲۸ مالہ جوان کی شری ترک ہے۔ "

(۳) شرائحہ ٹین جاپ محدث توری قدی سرہ جاپ شیرادہ کے پہیں یا اٹھ کی سالہ ہوئے والے تول کی تقویت کرئے کے بعد لکھتے ہیں اور ساسریس پس آنچہ بعص داکرین در مصیبت حصرت عبی اکبر "میں حوالید در صدن بثر و بطم کہ مشعر است برائیکہ ان حصرت داماد بگشته سردیا رفت کلامی ست ہے اصل و ہے وقع چہ دوراست ار سیرہ خانوادہ اہل بیت بدوت کہ تااین مقدار ارسی رادرك کسند و بدوں ترویج بمانند با آنهمہ تحریصائیکہ بشیعیاں حودمی

النس البيوم بس ١٩٤

mrJ-8128 5. 5

و الاين الين المالية

کی درد کیا گئی جناب شخراد وظی اکبری معیب میں بعض ذاکرین نظم ونٹر میں ہے ہیاں کرتے ہیں کہ بنور جناب مختجراد وکا از دواج نہ ہوا تق کہ کہ رائی ملک بقا ہوگئے یہ بالکل ہے اصل و بے حقیقت بات ہے۔ یہ بات خانمان نبوت کی سیرت کے خلاف ہے۔ کہ ایک فخص اس ( کم از کم پہیس) سن وسال کا ہوج سے اور از دواج کے بغیر رہے۔ حالا نکہ وہ اپنے شیعوں کو متا ہلانے زندگی بسر کرنے کی بہت تج یعی وتر غیب دلاتے تھے'۔ انہی چار شہدوتوں پر اکتف کی حالا نکہ دو ایسے شیعوں کو متا ہلانے زندگی بسر کرنے کی بہت تج یعی وتر غیب دلاتے تھے'۔ انہی چار شہدوتوں پر اکتف کی حال ہے۔

چوتفاامر: آیا جناب شنراده علی اکبرکی والده ما جده واقعد کربلا می موجود تحمیس؟

سميا جناب شنزاه وعلى اكبركي والده » جده جناب ام ليلي واقعه كربل مين موجود تحيين يانه؟ اس سدسد مين متعدو کتب مقاتل وتر جم بین کوئی تصریح نظر قاصر ہے نہیں گذری۔ ای طرح کی معاء کیار نے اس بات کا اعتر ف واقرار کیے \_(1) چٹانچ کد الی رقطر رئیں ﴿و اما امه علیه السلام هل کانت فی کربلا ام لاء لم اظفر بشاني من دلک و الله العالم عليهي- آيا جناب شهراده کي و لده کر جانا مين موجو تنحين - يانه استعد مين مجهيكو تي چز دستی بہیں ہوئی۔ (۲) صاحب و قائع یام محرم نے بھی بد تیمر ومحدث فی کا یہ قول عل کر دیا سے بس سے ان ک تائیر سکوتی متر شح ہوتی ہے۔ (٣) جناب محدث محال تی نے برسی فیملے کن بات تحریر فر مائی ہے ﴿ و اسا مودن ام بیدی در کرسلا جمکه رسده مودن اوولو درمدینه تاکتون منظر مرسیده. و آنچه راکه می خواسند امر كر دن حسين كيلي راكه درجق على دعاكن حاجي بوري مي فرمايد اصلے شدارد. واین نسبت دروغ است و بسیارے از ارباب تواریخ وفات لیلی را قبل از واقعه کرد. ﴿ سوشته اند. معلوم نیست در دنیا چقدر رندگایی کرده است و الله العالم ﴾ خیر جاب ایگی كاكرين ميں بلكه مدينة بيل بھى اس وقت زندہ ہوتا كہيں نظر ہے نہيں گذرا۔ يہ جو ( يعض الل منبر ) پڑھتے ہيں۔ كه جب شہراوہ حنگ کررے تھے۔ تو اہ محسین نے جناب ام پنی کوظلم دیا۔ کہ بیٹے کے بنتی میں دعا کرو۔ ؟ ۔ حاجی بوری فرماتے ہیں کہ اس واقعہ کی کوئی اصلیت نہیں ہے۔ اور میاماتم پر وفتر اء ہے۔ بہت سے رباب تاریخ سے ووقعہ کر ملا ے بہلے ان کی وفات کا تذکرہ کیا ہے۔معلوم نیس کہوہ کس قدرد نیا میں زیدہ رہیں۔'

" ) جناب محدث نوری قدس سرت فی نے اوالو و مرجان شی بڑے زور سے بذکورہ بالا واقعہ کی روفر مائی ہے۔ ال حقائق سے بعض اہل منبر کی ان تن م وروغ با قبوں کا پردہ جا کہ ہوجاتا ہے۔ جو جناب شنبرادہ علی اکبر اور ان کی

> ع شرائهوم الله عادا\_ ع فرمان التحاديث التي ما

ا تحاوات

ي دقائع المام من المساسم

والدؤ، جدہ کے بارے میں کی کرتے ہیں۔ واللّهٔ بَهْدِی مِنْ يَشْآءُ اِلَى صِواطِ مُسْتَعَيْمٍ ﴿ 'جنابِ شَهْراده علی اکبری شہادت کی تفصیل 'جنابِ شَهْراده علی اکبری شہادت کی تفصیل

میں ہے۔ دوراب سواتے جوانان بی باشم کے اور کوئی مددگار نہ رہا۔ تو سب سے پہلے شبیہ پیڈیم جناب شنم ادو کلی اکبڑنے

ہیے۔ دوراب سواتے جوانان بی باشم کے اور کوئی مددگار نہ رہا۔ تو سب سے پہلے شبیہ پیڈیم جناب شنم ادو کلی اکبڑنے
خدمت الم میں حاضر ہوکراؤن جب دطلب کیا۔ کتب مقاتل و تواریخ سے جو پچھ سنتفاو ہوتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جناب
سیدالشہد اعظیم نے بیٹ ل ؤے جئے کو میدان موت کی طرف بیجنے میں دیر و درنگ تو نہیں فر مائی۔ مگر آپ کے
باطلی جذبات میں جو تلاحم اور قلب تزین میں جو اضطر، ب رونما ہوا ہے۔ وہ آپ کے ان کلمات سے ٹیک رہا ہے جو
باطلی جذبات میں جو تلاحم اور قلب تزین میں جو اضطر، ب رونما ہوا ہے۔ وہ آپ کے ان کلمات سے ٹیک رہا ہے جو
رونم ہوئے۔

میدان کارزار کی طرف رواعی

جناب ابن طاؤس نے لکھ ہے کہ جب شہرادہ نے اور جب وطلب کی تو ہوسطو الیدہ صطور آیس مدہ و اور خی علیدہ السلام عیدہ و بحق کی اواقم نے اپنے فرزند برایک مایوس نظر ڈالی۔ اور گھررو پڑے۔ کی جب کہ نائخ عواری میں الکام ہے جو ایک عواری کے اپنے ہاتھ مبارک سے شہرادہ کو اسلی جنگ پہنایا۔ حضرت امیر عدیدا سلام سے جو فول دی خود ورشیس ملاتی۔ وہ سر پررکھ ۔ زرہ جسم پراوڑ ہائی۔ کمر بند سے کمر مضوط باندی۔ تلوار پہلویس اٹکائی۔ اور عقاب نائی گھوڑے پرسوار کر کے میدان جنگ کی طرف دواند کیا۔ ع

سرت وکردار میں سب لوگوں سے زیادہ تیرے نی کے ساتھ مشابہت رکھتا تی اور جب ہم تیرے رسوں کی زیارت ك مشاق بوتے تھے تواس كے چبره يرنكاه كر ليتے تھے 'انبى فقروں سے امام عديداسل م كي قبى تار ات وجذبات كا بَساني عدازه لكاياجا سكما بداس كے بعد باواز بلندعمر بن سعدكو خطاب كرتے ہوئے فرمايا واسالك قبطع الله رحمک ولا بارک الله فی امرک و سلط علیک میدبحک بعدی علی فراشک کما قطعت رحمي ولم تحفظ قرابتي من رسول الله صلى الله عليه و اله ﴾ مُجِّه كيا :وكي بي فدا تيرك رثم کونظع کرے اور مجھے اپنے معاملات میں برکت نہ دے۔ اور میرے بعد جھ پر ایسے تحفل کومستھ کرے جو بھی کو تیرے بسر پر ذن کرے۔ جس طرح تونے جمعے قطع حری کی ہے۔ اور میری قرابت داری رسول کا کوئی لحاظ نبیل کیا ہے۔'' جب شہرادہ میدین جنگ کی طرف بڑھا۔ تواہام علیہ اسلام نے بیآیت تلہ وت فر و کی ﴿ إِنَّ اللَّهِ اصْطَهَى ادم و نُوْحًا وَ ال إِبُرِهِيْمَ و ال عِمُون على الْعَلَمَيْن ذُرِّيَّةً م

بَعُصُهَا مِنْ ، بعُصِ د واللَّهُ سَمِيْعٌ عليْمٌ ﴾ (سورةُ آل تمرك، آيت٣٣٣٣) شفراوہ نامدار خورشید خاور کی طرح خیام حسین کے افق سے میدان کارزار پر طائع ہوا۔ اور بیرجز پڑھتے ہوئے

مبارز طلی کی۔

تحن و بيت الله اولي بالبيّ (د و) من عصبة جدُّ ابيهم البيُّ اطعمكم بالرمح حتى يىشى ضرب علام هاشمى علوى

انا على بن الحسين بن على والله لا يحكم فينا ابن الدعي اصربكم بالسيف احمى عرابي

شنراده كاجباد

شنمرادہ نے ہر چندمبارزطلی کی ۔گرقوم جفہ کارے کو کی شخص اس شیر پیشہ شج عت کے مقابلہ میں نہ نگا۔ بیہ عالت و كي كرشي عت علوية كے دارث في مكوار ميان سے تحقيق كرقوم اشقياء پر بھرے ہوئے شير كى طرح حمله كرديا۔ ورناریوں کومولیوں گاجروں کی طرح کا ٹنا شروع کیا۔ جدھر کا رخ کرتے کشتوں کے پشتے نگاد ہے۔ جناب شی مفید نے لکھ ہے۔ کہ ﴿اہل الکوفة يعقون قتله و قعاله ﴾ الل كوف آئ كِاللَّ واللَّال سے كُلَّ لاآئ تخد (الدرش و ص ٢٧٠)\_مؤرفين نے لکھا ہے کہ ﴿من كثرة من قتل مهم ﴾ وشمن البين مقتولين كى كثرت سے بعبلا الشے حتى کہ بار بارے ن تابروتو رحملوں میں بعض روایات کے مطابق ایک سوچیں نار بوں کو واصل جہنم کر دیا۔ اس اثنا میں ہے جناب کے جسم نازنین پر کافی زخم لگ چکے ہتھے۔ پیاس کا شدید غلبہ تھا۔ گھوڑ ہے کی ہاگیس موڑیں ورخونی اب س پہنچ اللہ ملا الله العطائق المرعد سوم و فدمت من عاضر بوكر عرض كي حويدا أبة العطائ قد قَدَ لَدَ الله و بنفل المحديد المحديد و بنا المحديد و المحديد و بنا المحديد و بنا المحديد و المحدي

الم عيداسدم في جب النيخ جوال مال بين كى يدحات ويمحى تو نهايت بيكى كى عالم بيل روكرفره يا الله عنيه و العوالة في يا بني من اين أتبه لك بالمهاء قائل قليلا عما السرع الى تلقى خذك صلى الله عنيه و الله في في تكاسه الاؤفى شوية لا مظماء بغدة ايدا في باك السوى بينا الله كال كال منها من بينا تعورى وينا الله كال منها مروري بينا تعورى وينا تعورى وينا مروري بين تجد المراب عبوركا) وه لوس؟ بينا تعورى ويراور جباد كرور بين جد الهدائي جد تا مدار سے طاقات كرو كر اور وه تهين (شراب طبوركا) وه جام يد كيل كال من يد كيل كے جد يجر كري بين تبين كالى د

الحوب قد بابت لما الحقائق و ظهرت من بعد ها مصادق و الله رب العرش لا مفارق جموعكم او تغمد البوارق العرش لا مفارق اورداكي باكير برائل باكير برائل فدا ورسور كوواصل جنم كيا-

شهادت

اس طرح جب پورے دوسونار بول کو واصل جہنم کر چکے۔ تو مرۃ بن متقد عبری نے شہرادہ کو دکھے کرتشم کی فی اس طرح جب پورے دوسونار بول کے کو واصل جہنم کر چکے۔ تو مرۃ بن متقد عبری نے شہرادہ کو دکھے کرتشم کی فی ان الم اٹ کلہ ابناہ کھ بھے پرتمام عرب کے گئی اور کے اللہ میں اس کے والد کو اس کے اور میں اس کے والد کو اس کے سوگ میں نہ بھا دول۔

کے سوگ میں نہ بھا دول۔

ے شخصروق علیدالرحمہ ہے آپ کے مقتولیں کی تعداد جو یس (۱۳۳) میں حب مناقب سے ستر (۵۰) اور سید محمد بن الی طالب نے بود سے دوسود (۲۰۰ ) انکامی ہے۔ و الد العالم (مرحتی عمر)

چنانچ شنزادہ کے گلوے اقدی میں تیر فارا۔ اور ہرہ یت مناقب مجھپ کر پشت مبارک پر نیزہ مارا۔ گرسی ہے کہ اس جناب شنزادہ کے گلوے اقدی میں تیر فارا۔ اور ہرہ بت مناقب مجھپ کر پشت مبارک پر نیزہ مارا۔ گرسی ہے کہ اس شنگ نے جناب کے سرقدی پر ایس زور سے گوار ماری۔ کہ شیزادہ کا سراقدی شاگافتہ ہوگی اور ان کیسے اب زین پر شیمنا مشکل ہوگیا چنانچ شیزادہ نے اپنی ہوئی گور ان کوشکر اعداکی طرف مشکل ہوگیا چنانچ شیزادہ کو ب وست و یاد کی کر گواروں سے گز ہے گز کردیا۔ (قسطعوہ باسیا ہے مورانا رہا) اور ان کوشکر اعداکی طرف ایک کے در کن فری سے فران رہان ہیں پر سے ہوئے ہا کو اور دی ہوئی سا ابت ان عدید السلام اللہ معدا حدی وسول الله قد سفانی مکاسه الاولی شربة لا اظماء معدہ ابدا و ہو بقر لک السلام و یہ قول لک عدی سے لئے الله قد سفانی مکاسه الاولی شربة لا اظماء معدہ ابدا و ہو بقر لک رسوں شدا جب کے بیاب الله و ا

جواں مرگ بیٹے کی لاش پر ہے س باپ کی آ مد

طرى ، ن ٢ م ١ ٢٥٧ يكر من الآب كى روايت كيدمان بق حود الله كراد ع \_ جمع من 42 منع يمنى \_

ماحب ومعهٔ سما کیہ نے بعض کتب کے حوالہ ہے لکھا ہے کہ جب جناب سیدالشہد ان باجئتم ووں گریال و پر یاں خیمہ بیل داخل ہوئے۔ تو ایا تم کی بیرحالت زار دیکھ کر جناب سکینہ نے دوسر کی پر دگیان عصمت وطہارت سے آگے بردھ کرع ش کیا ہو منالسی آزاک تنگفی مفسک و تُعدیرُ طَرُ فَکَ اَیْنَ اَجی عَلِی ؟ پا باجان! آپ کی حالت کیوں دگر گول ہے؟ اور پریشان ہو کر اوھ اوھ کیول دیکھتے ہیں؟ میرا بھائی علی کہا ہے؟

امام نفر المنظم نفر المنظم ال

جاسما*ہے۔* ا

# اولا دعقیل بن انی طالب کی قربانیاں (۲) جناب عبداللہ بن مسلم بن مقیل بن ابی طالب کی شہاوت

میدو ہی عبداللہ بن سلم ہیں جو بہت ہے ارباب مقاتل کے فزویک میدان کر جد ہیں خانواد کا ہشمیہ ہیں ہے ہیں ہیں۔

یہ شہید ہیں۔ حسیا کہ قبل اریں اس، ختاا ف پر تبعرہ کیا جا چکا ہے۔ جناب عبداللہ کے والد ، جد حضرت مسلم بن عین شہید کوفہ اور والدہ ، جدہ جناب میدائشہد ا ء کے پچازاد شہید کوفہ اور والدہ ، جدہ جناب میدائشہد ا ء کے پچازاد بھائی کے فررند ہونے کے علاوہ آنجناب میدائشبد ا ہ سے سبی قرابت بھی رکھتے ہیں (فراجع) انہی وجوہ کی بنا پراماخ کو آپ سے فاص قلبی لگائے تھا۔

صاحب بحراللئ أنى نے تکھا ہے ﴿على ما نقل عده على كرجب جناب عبدالله بن مسم نے امام الفيلائ فدمت بيں حاضر ہوكر اون جباد طلب كيا۔ تو آنجناب نے فرمایا تمہدرے لئے اپنے والدمسم كى شہادت كافى ہے جے فدمت بيں حاضر ہوكر اون جباد طلب كيا۔ تو آنجناب نے فرمایا تمہدرے لئے اپنے والدمسم كى شہادت كافى ہے جے

و فتية با دوا على دين السي

اليوم القي مسلماو هوابي

لكن حيار و كرام المس

ليسوا بقوم عرفو ابالكدب

من هاشم السادات أهل الحسب

پھر بن ہو ہو ہو مرتین صلے کے بیاں کے مطابق افغان تین افرادکو بلاکت ابدی کے گھ ث اتارا۔

(ص ۱۳۸) اور صاحب مناقب لی بیٹانی کو تاکا یشتر اوہ نے بیعت باتھ بیٹانی پر رکھا۔ تیراس زور سے دگا۔

صبیح صدائی نے تیر ہے آپ کی بیٹانی کو تاکا یشتر اوہ نے بتھ یہٹانی پر رکھا۔ تیراس زور سے دگا۔

کہ ہاتھ کو بیٹانی کے ساتھ چھید ویا۔ راوی کا بیان ہے کہ جب عبداند کا ہاتھ بیٹ نی کے ستھ بیوست ہو گیا۔ تو عبداند نے ہارگاہ این کی ستھ بیوست ہو گیا۔ تو عبداند نے ہارگاہ اندھ می قتله م کما قتلو ما وادله می استدانو ما الدھ می قتله م کما قتلو ما وادله می استدانو ما الدھ می قتله م کما قتلو ما وادله می میں استدانو ما " فداوندان بوگوں نے ہمیں کر ور بھی کر ور بھی کر فیل کرنے کی کوشش کی ہے۔ بارالبا انہیں ای طرح تی کی کوشش کی ہے۔ بارالبا انہیں ای طرح تی کی کوشش کی ہے۔ بارالبا انہیں ای طرح تی کی کوشش کی ہے۔ بارالبا انہیں ای طرح تی کی کوشش کی ہے۔ بارالبا انہیں ای طرح تی کی کوشش کی ہے۔ بارالبا انہیں ای طرح تی کی کوشش کی ہے۔ بارالبا انہیں ای طرح تی کی کوشش کی ہے۔ بارالبا انہیں ای طرح تی کی کوشش کی ہے۔ بارالبا انہیں ای طرح تی کی کوشش کی ہے۔ بارالبا انہیں ایک خواد کی گا ہے دوسر نے گھی تی رائداز نے آپ کی سید پر نیزہ می را۔ جو دل میں لگا۔ جس سے شنراوہ جانبر نہ ہو سکا۔ اور شہادت پائی۔ ضائم تیرانداز نے آپ کی سید پر نیزہ می را۔ جو دل میں لگا۔ جس سے شنراوہ جانبر نہ ہو سکا۔ اور شہادت پائی۔ ضائم تیرانداز نے آپ کی شہد دے کے بعد تیرکو کھنچتا جانا ہے۔ گو میل پیشانی میں ٹوٹ گیا۔ جس سے شنراوہ کیا۔ جس سے شنراوہ کا اللہ و اما الیّه ذاحد کو در میکھوں

آل الي طالب كا يكباري حمله

بعض اربب سیرومق تل نے لکھ سے کہ جناب عبداللہ بن مسلم کی شہادت کے بعدادلاوائی طاب نے ایک سرتھ تو ماشقیء پر تملد کر دیا۔ بیمنظرو کھے کر جناب امام عالی مقام نے قرہ یا ﴿ صب المعلى المعلى المعل ما الميوت ابسى عصومتى والله لار أيتم هو الله بعد هذا الميوم ابداً ﴾ (ملبوف بس اوا) و (مقتل خوارزی، ج موبس الما) اے

ا مناقب شمراین آشوب، ج ۴۸ می ۹۸ م

ع و فیرة الدارین اس ۱۵۹ راس بیان سے اس اختار ف کا حاتر او جاتا ہے۔ جو جناب عبداللہ بن مسلم کے قاتل کے یاد سے بھی ہے کہ آیا محرو بن مسلم ہے یا پر بعر بن رقاداً مسلم ہے ہے کہ دونوں آپ کے آل می شریک جی مرد نے تیم مارا۔ اور پزید نے نیز دس

سے ۔ ارشاد ہم ۱۳۱۹ یفس المہموم ہم ۱۹۱۸ یاواع الاشجال ہم ۱۳۱۸ و خبرة الدارین ہمی ۱۴۱ فرسان المبیعی وج ایس ۱۳۵۵ تنقل الحسین ہمی ۱۳۰۳ پیفری وج ۲ پھی ۱۳۵۲ ۔

مقتل الصبین معترم بس ۴ مار و خیرة الداری جس ۱۶۴ شبیدان نیت بس ۴۹۸ طبری دهیرو-

الکھا کے بیٹوا موت پرمبر کرو۔ آج کے بعد بھی ذات نددیکھو گے۔اور متعدود شمنان خداور مول کو دارالبوار میں کہ میرے بچے کے بیٹوا موت پرمبر کرو۔ آج کے بعد بھی شربت شہردت نوش کیو۔

(۱) عوق بن عبداللہ بن جعفر طیاڑ۔ (۲) ان کے بھائی محمر بن عبداللہ ۔ (۳) عبدالرحمٰن بن عقبل ۔ (۳)

ان کے بھائی جعفر بن عقبل ۔ (۵) محمر بن مسلم بن عقبل ۔امام حسن مجتبی کے صاحبزاد ہے حسن شنی کو شارہ رخم گھے۔

ان کے بھائی جعفر بن عقبل ۔ (۵) محمر بن مسلم بن عقبل ۔امام حسن مجتبی کے صاحبزاد ہے حسن شنی کو شارہ رخم گھے۔

اور دیاں ہاتھ بھی قدم ہوگیا۔ مگر شہید ہوئے ہے بی عظم بھی قول مشہور ومنصور کی اتباع کرتے ہوئے ذیل میں اور دیاں ہاتھ بھی قدم ہوگیا۔ مگر شہید ہوئے سے بی عظم ہے ۔

وا تعاتی ترتیب کے مطابق بطور مبارزت طلی ان بزرگواروں کی شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ (۳۷) محمد بن مسلم بن عقیل بن الی طالب کی شہادت

آپ کی دامدہ ، جدہ ام دلدتھیں۔ شہوت کے دقت آپ کی عمر کل یارہ یا تیرہ بری تھی۔ جب اپنے بھی کی عبداللہ بن مسلم کو فاک و فون میں غیطاں دیکھ، تو ہے تاب ہو گئے۔ اون جہاد کے کرمیدان میں تشریف لائے۔اور سخت نبرد آز، کی کے بعد ابوم جم (جرجم) از دی اور لقیط بن ایاس جبنی کے ہاتھ سے جام شہادت نوش فر مایا۔

عنت نبرد آز، کی کے بعد ابوم جم (جرجم) از دی اور لقیط بن ایاس جبنی کے ہاتھ سے جام شہادت نوش فر مایا۔

(٣) جعفر بن عقبل بن الي طالب كي شهادت

جناب جعفر حضرت عقبل کے چٹم و چر، غیر ۔ والدہ ، جدہ کا نام خوصا، کنیت ام الاصر بنت عمر و بن عامر کا ان مخوصا، کنیت ام الاصر بنت عمر و بن عامر کا ان بیر۔ کے جناب محمد بن اسلم کی شہادت کے بعد جناب جعفر ہے رہ تا جاتے ہوئے۔ صعبہ نار کی طرح لشکر، شرار پا فوٹ بیرے۔ فوٹ بیرے۔

من معشر في هاشم و غالب هذا حسين أطيب الأطالب اما الغلام الإبطححي الطالبي و محل حقاً سادة الدواتب

من عترة البرالتقي الثاقب

بھر شبی عت کا شبوت و ہے ہوئے بنا برمشہور پندرہ تاریوں کو دارا ابوار میں پہنچ نے کے بعد خود بشر بن حوط ہمد، نی ملعون اور بروا ہے عروہ بن عبداللہ تعلی کے ہاتھوں جام شہر دت نوش کیا۔ سے

المعش أنحيين من ١٥٠٠ -

ع عاشر بهي رالالوار ام 199 و بورج الاشيان امل ١٣٨ رقرس البيجاء خ ٢٠ من ١٠٠ رو قيرة الداري امن ١٩٠ - مقاتل دلطالبيل إص ٢٧ وغيره-

ש לעוני ויצוים ויעדם.

سع ورس الهجارج المن ٢٥٦ و خيرة الدارين الن ٢٥١ عاشر بحد الدنوار الن ١٩٩ يه آنقام و خار الن ٢٦٦ ـ تاتخ التواريج الن ٢٩٩ من ٢٦٩ من ١٩٩ له لواع ماشجال الن ١٣٨ علم ري ١٥٦ والن ٢٥٦ من ٢٥٦ من ١٩ وغيره -

# (۵) عبد الرحمٰن بن عقبل بن ابي طالب كي شهادت

جناب عبدارحمن کے والد ماجد جناب عقیل اور والد ہ ام ولد ہیں۔ جعفر بن عقیل کی شہروت کے بعد آپ اذن جہر دیے کریے رجز پڑھتے ہوئے میدان میں تشریف لے گئے۔

> من هاشم و هاشم اخوانی هدا حسین شامخ البیان وسید الشباب فی الجنان

ابى عقيل فاعر فوا مكسى كهول صدق سادة الاقران مساد الشيب مع الشاد

و سيد الشيب مع الشبان

پھر سخت جنگ کی۔ بیباں تک کر نظر اشرار کے ستر ہ (۱۷) ناہجاروں کو دارالیوار میں پہنچ نے کے بعد عثال بن خامد جہنمی اور بشر بس حوط ہمدانی کے ہاتھوں شہا دستہ کے درجۂ عابیہ پر فائز ہوئے کے

(٢) محد بن الي سعيد بن عقيل بن الي طالب كي شهادت

بعض ارباب مقاتل کا خیال ہے کہ جناب محمد بن الی سعید بن عقیل واقعہ کربان بیس من بلوغ کونبیں پہنچ تھے۔مید، ن کارزار میں گئے۔ اور جب وکرتے ہوئے نتیط بن ایاس منمی ملعون کے تیرے میں رملک بقا ہوئے۔ م

# اولادِ جعفرطیار کی قربانیاں (۷) محمد بن عبداللہ بن جعفرطیار کی شہادت

آپ مام عدیہ السلام کے چھاڑا و بھائی جناب عبدائقہ بن جعفر کے چٹم و چراغ ہیں۔ آپ کی والدہ ہ جدہ کا نام فاصل عاملی نے لوائج ایسے ہی (ص ۱۳۹) ہیں عقید بنی ہاشم جناب زینٹ بنت امیر الموشین ذکر کیا ہے۔ اس طرح آپ جناب عون بن عبدائقہ کے بھی تھے بھی تی قرار پاتے ہیں اورامام کے بھی نے لیکن دیگر ار باب سیر وحق تل کے بیان کے مطابق آپ جناب عون کے مختلف ابسطن بھائی ہیں۔ آپ کی وائدہ ماجدہ کا نام خوص ، بنت حفص بن تقیقت ہے۔ جو بکر بن وائل کے قبیلہ سے تھیں۔ آپ ان کوخود جناب عبدائلہ نے اپنی نیابت ہیں ان کے دوسرے بھائی عول کے مواقعہ کے ساتھ مکہ سے امام کی روائل کے قبیلہ سے تھیں۔ آپ ان کوخود جناب عبدائلہ نے اپنی نیابت ہیں ان کے دوسرے بھائی عول کے ساتھ مکہ سے امام کی روائل کے قبیلہ سے تھیں۔ آپ ان کوخود جناب عبدائلہ نے اپنی نیابت ہیں ان کے دوسرے بھائی عول سے ساتھ مکہ سے امام کی روائل کے قبیلہ سے بعد بھی تھا۔ جو پہلی منزل پر آکر شریک قافلہ سے بھی ہوگئے تھے۔

ے فرمان البیج ورج ابل ۲۳۵ و فجرة مدارین می ۱۵۷ و بحار الانوار و ج ۱۹۹ من قب شبراین آشوب وج سوم ۹۹ مینس الجموم و می ۱۹۹ که لورغ درشجان می ۱۲۹ م

ح وخيرة مدارين عل ١٦٠ والريحار ريوار مل ٢٠٠ ققام ذخار على ١٣٠٠

سے تقام ہی عام ہے اللہ مام میں ۱۲۹ فرسان من ۲ ہی ۵۹ و فرق الدارین می ۱۵۵ مقاتل می ۲۵ دلوائح الاشجاب ہی ۱۳۸ ۔

'' بہر حال اور دعقیل کی قربانیوں کے بعد اولا دعبداللہ بن جعفر طیار نے میدان کارزار کا رخ کیا۔ اور سب سے پہلے جناب محمد بن عبداللہ اون جہاد ہے کر سے رجز پڑھتے ہوئے میدان بٹس تشریف سے گئے۔ اشکو الی اللّٰہ من العدواں فعال قوم کی الودی عصیاں

و محكم التريل والتبيان

اشكو الى الله من العدو قد بدلو امعالم لقر آن

واظهر والكفر مع الطغيان

پیر مسلس کئی جد کر سے دیں (۱۰) ناریوں کوجہنم رسید کرنے کے بعد عامر بن نبشل تنہی کے ہاتھوں جام شہادت نوش کمالے

(٨) عون بن عبدالله بن جعفر الطبيار كي شهادت

بنابرمشہور آپ کی والدہ ماجدہ عقیلہ قریش جناب نہنب بنت علی عدید، لسلام ہیں۔ اس طرح آپ امام حسین عدید اسلام کے حقیق بی نے ہوتے ہیں۔ اور بنابریں کہ شہرادہ محمد کی والدہ جناب عقیلہ نہ ہوں۔ آپ محمد بن عبد لند کے مختلف البعن بھائی ہیں۔ اپنے بھائی محمد کی شہادت کے بعد ادن جہاد حاصل کر کے بدر جزیز میں سے میدان وغا میں لکلے۔

ال تمكروني فال بالمعمر للهيد صدق في الجال ادهر يطير فيها بحداح احصر كهي بهدا شرق في المحشر

پھر در مٹجاعت وشہامت ویتے ہوئے تین سواروں اور اٹھارہ پیادوں کوان کے کیفر کردار تک پہنچانے کے بعد خودشہادت کے درجہ رفیعہ پر فائز ہوئے۔عبدالقدین قطبہ طائی نے آپ کوشہید کیا۔ ع

اولا دامام حسنٌ کی قربانیاں

(٩) شهراده قاسم بن حسن بن على عليه السلام كي شهادت

جناب عبد لقد بن جعفر طبے راکی اولا د کے بعد جناب امام حسن مجتبی عدیہ افضل انتحستیہ واللتا کی اور دا مجاد نے قربان گاہ کر بلا میں اپنی عدیم الفظیر قربانیاں چیش کیس مب سے پہلے جناب شنراوہ قاسم میدان میں آئے شنراوہ قاسم میدان میں آئے شنراوہ قاسم معزب اسان میں آئے شنراوہ قاسم معزب اسان میں آئے شنراوہ قاسم معزب المام حسن عدیہ اسان میں کے چٹم و چراغ ہیں۔ آپ کی والدہ ام ولد ہیں۔ جن کا اسم گرامی برمد تھا۔ اور مساحب

ال فرخیرة الدارین اص ۱۵۹ فرسان البیمیان جرم ۱۹۰۰ عاشر بی راز توریس ۲۰۰۰ هبری من ۲۶ اص ۱۵۹ مناقب جرم ص ۲۸۹ مقاتل، می ۲۵ وغیرور

ووع الاشجال من ١٣٩ فيس أمبهوم رس ١٦٨ ققام بس ٢٥٣ طبري، ج١٠ مس ٢٥٦ مقاتل الطاليس بسبه وفيره-

امراول ۔ یہ ہے کہ شہوت کے وقت شنرادہ کی عمر کیا تھی؟ من وسال کی حتی تعنیں کے متعلق تو ہے کہ کہنا مشکل ہے۔ کیونکہ کتب سیر وتواری بیل ایک کو کی تصریح شیس ملتی۔ البت اکثر عما پختین اس بات پر شنق نظراً تے ہیں کہ جناب ہنوزین بلوغ کوئیس بہنچ تھے۔ چنا نچہ سامہ کیلسی فریاتے ہیں ﴿وهو علام صغیر لم یبلغ ، لمحلم ﴾ شنرادہ چھوٹا ٹرکا تھا۔ جوئن بلوغ کوئیس پہنچا تھا۔ ایک ہی تھر بحدت فاصل قزوی نے تظلم الزہر ، (ص ١٩٥٥) ہیں اور فاضل عالی نے بوائج ارشی ن (ص ١٩٥٠) ہیں اور حدث کوئی نے فرسان اسیج ، (ج ٢٥ س ٢٦) ہیں اور جناب فاضل فرق نے فرسان اسیج ، (ج ٢٥ س ٢٦) ہیں اور جناب فاضل فرق نے متن المحسین (ص ٢٥٠) ہیں اور محدث کوئی نے فرسان اسیج ، (ج ٢٥ س ٢٦) ہیں اور جناب فاضل فرق نے متن المحسین (ص ٢٥٠) ہیں فر، کی ہیں۔ نائخ ہی کھا ہے ﴿قیاسہ بساسها قی علمہ شے سیر حدود نے کیا نے متن المحسین (ص ٢٥٠) ہیں فر، کی ہیں۔ نائخ ہی کھا ہے ﴿قیاسہ بساسها قی علمہ شے سیو حدود نے کیا ہے اور نیادہ سیور کا تھا۔ اور نیادہ سے زیادہ محربان المحسین اسے بی بیات یا پیٹوت تک آئے جاتی ہی ہوئی ہی ۔ کہ جناب قاسم ہنوز بالغ نہ تھے۔ اور زیادہ سے زیادہ محربان المحسین ہوز بالغ نہ تھے۔ اور زیادہ سے زیادہ محربان المحسین ہوئی ہائے نہ تھے۔ اور زیادہ سے زیادہ محربان المحسین ہوئی ہائے نہ تھے۔ اور زیادہ سے زیادہ محربان تھی۔

شنراره قاسم كعقد كم محقيق

امردوم \_ آیا شنرادہ قاسم کی بوت شہادت شادی ہو چکی تھی یا نہ ہے مسئند مدت سے معرکت الآرا بنا ہو ہے جس پر بعض مقد مات پر ہنگامہ خیز بحثیں ہو چکی ہیں۔ ادراس کی نفی اورا ثبات پر متعدد مستقل رسائل نکھے جا چکے ہیں۔ مدت ہوئی میشند نے ستحدہ ہندوستان ہیں اس مسئلہ نے بعض علمی خانوادوں میں ذاتی وقار کی حیثیت مختیار کرلی۔ حس کی وجہ سے یہ مسئلہ مزید ہی کررہ گیا۔ حالانکدا گر ہرضم کے گروای تعضبات سے یہ مر کراس مسئلہ پر معمولی سا بھی خور وقکر کیا جائے۔ تو یہ امر روز روشن کی طرح واضح و شکار ہو جاتا ہے۔ کہ از دوائ قاسم کا قصدا کیک افسان سے نے جو وہ درج ذیل ہیں

اولا جب بیان بالا میں بدوائے کی جاچکا ہے کہ شغرادہ بنوزین بلوغ کو پہنچ بی نہ تھے تو ان حامات میں ال کی شادی کرنے کا سوال ہی بیدائیں ہوتا۔ کما لا یحفی

شانیا تن م کتب سیروتوارج اس واقعہ کے ذکر سے خون انظر آئی ہیں۔ پھر کیونکر آنکھیں بندکر کے اسے سیح تناہم کیا جا سکتا ہے؟ سب سے پہنے اس افسانہ کا تذکرہ طاحسین واعظ کاشفی نے روضة الشہد او کے اندر بلاسندوحوالہ

ثالثاً اگر چدا کابرعدہ کی کتب کا اس واقعہ ہے فالی ہونائی اس کے ہے اصل ہونے کے سے کافی تھا۔ چہ جائیکہ انہوں نے بوے شدوید کے ساتھ اس واقعہ کے ہے اصل ہونے کی تصریحات بھی فرہ دی ہیں۔ (جن کا ایک شہ بعد ازیں چیش کیا جارہا ہے )۔

دانسك والمستا روز ما شوراء عقد بااز دواج كرنے كے سے جوامور شرعاً باعر فامطوب ہوسكتے ہيں۔ ان سب كا تقدان نظر تا ہے۔ كسب لا يستعفى يہ پھران حارت ميں بيكام انبيم دينا عبث ہوكر رہ جاتا ہے۔ حال نكدامام عالى مقام كى شان اس ہے اجل وار فع ہے۔ كہ كوئى عبث و بے فاكده كام انبيم ديں۔ بيجو كہا جاتا ہے كدام تا نے صرف مقام كى شان اس ہے اجل وار فع ہے۔ كہ كوئى عبث و بے فاكده كام انبيم ديں۔ بيجو كہا جاتا ہے كدام تا نے صرف ام محسن عليه اسلام كى وصيت كو پوراكر نے كے سئے ايماكي تھا۔ بيتا ويل ولكل على من ادعنى۔ وصيت بركز ثابت نہيں ہے۔ بلك بيا تر الحل المصوم ہے۔ و المدليل على من ادعنى۔

اس اجه بی بیان کے بعد ذیل میں اس مسئلہ کی زاکت واجیت کے چین نظر ذراتفعیل کے ستھ تبعرہ کیا جاتا ہے۔ چونکہ اس موضوع پر کتاب ہو تو ومرجان امج بداعظم حصداوں رسالہ فزھۃ المشخاق اور رسالہ ابدیان المبرائن میں اس قدر لکھا جا چکا ہے۔ کہ اس پر مزید اضافہ کی اب کوئی شخبائش نہیں ہے۔ اسلئے ہم ان ہی تامبرہ ہو کتب ورسائل ہے اس واقعہ کی رو سے مختفر مگر جامع دلائل کا انتخاب چین کرتے ہیں۔ تاکہ اس سلسلہ بیں ہر تتم کی قبل وقال کا درور زو بندہ ہوجائے کی روقال کا درور زو بندہ وجائے کی دورہ نو ہے۔ اعدان المو منین منه۔

دوسری دیگی ۔ اکابرعاد ، وارب سیروتواری نے ندصرف یہ کہ یہ قصد پی کتب ہیں درج نہیں کیا۔ بلکہ
اس کے من گھڑ ہے اور باصل ہونے کی تصریحات می فرد وی میں۔ ذیل میں چندشہادتی ورج کی جاتی ہیں۔
(۱) علامہ مجلس عید الرحمہ جدد ، العیوی برم ۲۰۴ میں تحریفر ، تے میں جوروایت دامادی فاسم در کتب معتمدہ منه خطر فقیر موسیدہ کہ بیتی وامادی تاسم والی روایت ظریقیر سے نیس کرری۔

ره مه محطو محطیو موسیده به اور مرده ۱۹۵ می فرد مے سی اللول شم ادر مقل فی الکتب برور (م) قاصل رضی قزو یی تظام الر به اور (ص ۱۹۵) می فرد کے سی اللول شم ادر مقل فی الکتب برور

قاسم بن الحسن و مباورته وليس فيها زكر مصاهرته الافي المستحب فانه دكر قصه مصاهرته السم بن الحسن الحد الحرائية المن من المناه المن المناه المنا

میں معتبرہ اور روایات معتدہ میں نہیں ل سکا۔ بلکہ اسے ﴿فیسل ﴾ (کہا گیا ہے) کہدکرنقل کیا ہے۔جس سے فاہر ہوتا ہے کہ انہیں خود اپنے نقل کروہ قصہ پر اعتماد نہیں ہے۔ ہم نے بھی اپنی بساط کے مطابق کتب کی ورق گرد نی کی ہے۔ ہمیں اس دافعہ کے بارے میں کوئی ایس تاریخی شہادت نہیں ل سکی جس پراعتماد کیا جا سکے۔''

(۳) محمث محلاق فرمان ایجا (ج ۳ س۳) ش قرر فردیم. اثر و اطلاعے از این عروسی قاسم ابداً اصل مدارد. چدد ایکه کتب معتبره و روایات معتمده راسیر کردیم. اثر و اطلاعے از این عروسی قاسم سدست بیا و ردیم و آبچه در ائسته سند درائے خود درست کردند. که طریحی در معتبدت بگفته ایشان این مطلب راکه ازغیر نقل میکند میمرماید "ان هذا القصیة لم نظام بها فی الکتب المعتبرة و الروایات المعتمدة "و شك نیست که این عبارت بتمام صراحت دلالت دارد. که خود طریحی هم اعتماد باین نقل ندارد و گفتن او بلفظ "قیل واضح است که این مطلب در آثار مثبته و کتب معتبره وجود ندارد به م

اس عبارت کا مطلب قریباً وی ہے۔ جو صاحب و قیروکی عبارت کا ہے۔ فسلا نسطیسل الکلام بتو صبیح المعوام۔

(۵) مولانا نامر المدية لكعنوى مرحوم ب موال كيا جاتا ب: "عقد قاسم بن ألحن عليه اسلام كا ميدان كر بلا بي بوناسيج ب ياضعيف يوافتر المي محض؟" " ب جواب مي تحرير فره تے بيل " قصه عقد معفرت قاسم بن ألحن الظيم المسلمين باصل محض ب ألف

ای طرح ایک ورجگہ تحریر فرماتے ہیں۔" جناب قاسم کی شادی دا طمہ کبری ہے میدان کر بل میں ہونا بالکل علام ہے۔ مہندی اٹف نے کی منت درست میں۔ مہندی اٹف نے والول پر کذب علی المحصوم کے سب ٹار مرتب ہوں گھر ہے۔ مہندی قاسم کی بج نے تابوت اٹھ تی میں۔ شہادت قاسم پڑھیں۔ یاعلم یا تحزید یا گہو رہ اصغراف نے کی سیح یادگار قائم کریں۔ یا

(۱) جيت المدام آ تاسير محمد كاظم طباطب كى صدب عروة الوقى فرات بي ﴿ وقدوع اين قصيه معلوم نيست هو چدد در بعص كتب ددون سند معتبر مدكور ماشد ﴾ ال تضير كا واقع بمونا معلوم أبل به الرج بعض كتب بين مردون سند معتبر مدكور ماشد ﴾ ال تضير كا واقع بمونا معلوم أبل به الرج بعض كتب بين مندم عبر كي بغير ذكور ب

خ الإستونامريد

در تا اخبار شیعه در بود، محرم تمبر بایت <u>۳۵۳ ه</u>. بردوفتوی بخاله درماز تحقیقات رد بایت محرم اص ۲۰۱۰ م اقامه

(2) ججة الرسام آقا فوند الماكام فراس في صاحب كفية اللصول فرمات إلى همستاء الشتهار اين عصيه را در السنه و افواه و عدم ذكر آن دركتب تواريخ معتمد عليها مرحوم عليين مقام ثقة الاسلام وحيد عنصره آقائه حاحى مورى قدس سره در كباب لؤلؤ و مرحان كه برائه سر مشق اهل مستر تصديف فرموده اند مشروحاً بيان مرموده اندمان كتاب مراجعه شود هال تفيد كمرف مشهور بوث كركت معتره من موجود ند بوث كانفيل محة الاسلام وحيرهم آقائه ما فرك ترك قدل مدر مرود الاسلام وحيرهم آقائه ما فرك قدل قد مرحان كناب الموري قدل المسلام وحيرهم آقائه ما فرك قدل المسلام وحيرهم آقائه ما فرك قدل المسلام وحيرهم آقائه ما في المردي قدل المسلام وحيره المسلم وحيره المسلام وحيره المسلام وحيره المسلام وحيره المسلام وحيره المسلام وحيره المسلام وحيره المسلم وحيره المسلام المسلام وحيره المسلام المسلام المسلام المسلام المسلام وحيره المسلام المسلام وحيره المسلام المس

(۸) شریعتد در آق شخ عبراند بازندرالی فردت یی والی الآن مستند که بتوان اعتماد معور نین و الی الآن مستند که بتوان اعتماد پرمعوم نین مود. در بات و قوع این قضیه بدست نیاید که ای تفید کمتعلق اب کک کوئی قابل اعتماد پرمعوم نیس بوکی "

(۹) جناب آقا فيخ حين مازندراني تحريفر مات جي ﴿ اما اصل ابس قصيه پس هنور بدرجة تحقيق و ثنوت و يقين مرسيده بلكه عدمش محقق است ﴾ "اس تفيكا واقع مونا درج الحقيق تك بيس كافار على الله عدمش محقق است الله الله عدمش محقق است الله عدم وقرع مسلم ہے۔"

(۱۰) جناب آ قائد م سین الاصغب فی کھتے ہیں ﴿حوالدن آل مقدارے که در مستخب مذکور است بامسیت هماں کتاب هم غیر حائز است ﴾ 'بلاشک وشیصرف اس مقدارکا پڑ صنا بھی ناج کز ہے۔ جو نتی طریکی میں فرکورہے۔''

ان تمام علاء اعلم کے تفصیلی قدی عقد قاسم کی نفی کے سلسلہ بھی رسالہ" نرصد المشاق" فی فرادی علاء العراق بیماع العراق بیم مفصل فدکور ہیں۔ نیز ان اعاظم بھی ہے اکثر نے جناب محدث نوری کی کتاب مستطاب اللؤلؤ والعرجان کی تو ثیق کرتے ہوئے مزید محقیق وسلم کے لئے اس کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ بنظر، خض ران حضرات کے فراق کی کے تی اس کی طرف رجوع کرنے کا مشورہ بھی دیا ہے۔ بنظر، خض ران حضرات کے فراق دی کے مختمرا جزا افض کئے مجھے ہیں۔ شائفین تفصیل فدکورہ بالا رسانہ کی طرف رجوع کریں۔

() صاحب نامخ التواریخ تکھے ہیں ﴿دامادی قاسم در کربلا و ترویح کر دن حسین علیه السلام فاطمه را از دو دحتراں افروں السلام فاطمه روجه حسن مثنی و آن دیگرے سکیمه دود ﴾ (نامخ جاس الام)" بناب قاسم کی دراوی فاطمه روجه حسن مثنی و آن دیگرے سکیمه دود ﴾ (نامخ جاس الام)" بناب قاسم کی دراوی کا قصد یعن بیکدام حسین علیه السلام نے کربل میں جناب قاسم کی اپنی دفتر فاطمہ کے ساتھ تروی کی تھی۔ بالکل جمولی روایت ہے۔ کیونکدا، محسین کی صرف دونی صاحبزادیاں تھیں۔ ایک فاطمہ جوحس تی کی زوجیت میں تھیں۔

اوردوسری سکیند"

(۲) صحب تقام و خار کے ایک جمع ورحین و محدثین صرب قین در عدد اولاد امجاد محصوت امام صلوات الله و سلامه علیه احدالا ف معوده الله فی اکثر اصحب فیرو رباب میر چهاد پیرو دو و فتر و زمره ده فرگفتد فریقین کے محدثین و مؤرفین نے جناب الم حسین کی اولاد کی تعداد کے بارے میں احداد نے بارہ میں کے دی اولادوں کا ذکر کی ہے۔ ا

(۳) سرکارعلامظی الحائزی مجتبد پنی ب اس موضوع کے متعبق ایک سوار کا جواب دیتے ہوئے رقم طرر ز یں ''عروی جناب قاسم کم صحیح روایت سے ٹابت نہیں ہے۔ اس سے میرے نزدیک عروی قاسم کا پڑھنا درست نہیں ہے ، دریہ قصہ پاکل ہے اصل اور افتر ا محض ہے۔ اس جھوٹے تصے کا پڑھنا اور سنن معصیت میں داخل ہے۔ وھو امد کم'' (رسالہ ای فظ لہ جور، بابت یا ہ جورائی را ۱۹۳ و، مطابق محرم احرام ۱۳۵ اے ، ح ۲، نبرہ

تیسری دلیل مفوداس قصد کفش کرنے والے حضرات کے بیانات سے اس کی نفی ہوتی ہے اور اس کا ب اصل و بنیاد ہونا البت ہوتا ہے۔ اس اجمال کی میتدو ضرورت تنعیل ہے ہے کدکاشفی نے روحمہ الشہد او بس و مادی قاسم کا قصہ بیان کرتے وقت بیروضاحت نبیل کی۔ کہ جناب سیدالشہد اوک کس صاحبزادی ہے ان کا عقد ہوا تف؟ نہوں نے ایک اور مقام پر تفرح کی ہے کہ جناب سیدالشبد او کی کل دوصا جبز ادیاں تھیں فاطمہ اور سکینہ پھر لکھ ہے کہ سکین سغیر الس تھیں اور فاطمہ کی شادی حسن شی ہے ہو چکی تھی۔سید الشہد اللی اورا دکا ذکر کرتے ہوئے لکھ ہے اور چهار پسرودو(۲) وختر بودوا (روضة الشهداوم ١٣٥٠ طبغ بمنى) \_اى صفحد ي خرش تكها به واو جورو فاطمه حبواهر رين العابدين مم أر شهر بابو يوده و به حسن بن حسن داده أبد پس أولاد هسس مثنی را پید مدری و بدشاهی جمع شد از انعیارون پرتفرکرنے سے صاحب روضت الشیداء کے کلام کا باہم متناقض ور قصهٔ ندکور کا ہے اصل و بے بنیاد ہونا مخفی نہیں رہ جاتا۔ باتی رہ سے جناب شیخ طر کی صاحب ہنتنب انہوں نے بھی خود نقری کر دی ہے۔ کہ انہوں نے بھی یہ قصہ کتب معتبرہ اور روایات معتمدہ بیس کہیں نہیں دیکھا اور نہ ای کسی منتند ما خذ کا حوالہ ویا ہے بلکہ صرف ''نقل'' کہ کر اس کے ضعیف ہونے پر نعس قائم کر دی ہے۔ ( منتخب ص ۱۸۳ طبع بمئی) اور بھی کیفیت امرار الشب دت کے بیان دکلام کی ہے کیونکدانہوں نے اس قصد کوننتخب کے حوالہ سے نقل کیا ہے (اسر رص ۲۸۲) اورائے (ص ۲۸۷) پراعتراف کیا ہے کدار باب مقاتل کے جم غفیر نے اس کا تد کرہ نہیں کیا۔ بلکہ بعض ماہرین ٹن نے کہا ہے کہ اس سلسد میں کوئی قابل اعتبار ماخذ نہیں ہے۔ پھرصفحہ ۸۸ پر اس ہے

المرويا قصد كے بعض مفتحکہ خيز مؤيدات ذكر كئے ہيں مثلاً (۱) مير كہ ايسا واقعہ ہوتا چاہيے تا كہ مصر ئب كی تحيل ہو(۲) مرتبہ گواور مجالس خواں اس واقعہ كو برابر پڑھتے ہيں (۳) عرب وتجم اور ہند وغيرہ كے شعراء نے برابراس واقعہ كونظم كيا ہے (۳) بعض خوابوں ہے بھی اس كی تائيد مزيد ہوتی ہے۔ ان مؤيدات كا الی علم وتحقیق كے زوا يک جو وزن و مقام ہے۔ وہ صدحبان علم وعرفان پرمخنی ومستورنبیں ہے۔

الكا كسردم اشارتى ومكسرر نعى كتم

پس جباس قصے کے ناقلین خودا ہے بیات سے شعوری یا الشعوری طور براس کی تصعیف کردہے ہیں تو پر کس طرح اس کی صحت پر اعتماد کیا جا سکتا ہے؟ ہم قبل از بی سیر الشہد اوک اولاد کے شمن بیل تاریخی شواہد وحوالہ جات کے ساتھ آنجنا ہے کی صاحبر او ایوں کا صرف دوعدہ ہونا خابت کر چکے ہیں۔ میرز اسپر کا شانی نے تائج بیل تکھا جو آسمنصوت دا از دو دحتر ان اوروں ندود ۔ نخستیں ماطعہ واں دیگر سکیدہ کی تی کہ خورص حب نتی نے بھی ایک مقام پر شمیم کیا ہے کہ کان لسلحسیں بستان سکیدہ و فاطعہ انصفوی ۔ اور ان دولوں ہیں ہے کسی کے ساتھ بھی جنا ہے تائم کی شادی شعور نہیں ہو گئی۔

اکی تھے وو حماب سو بول پاک ہو گئے

چقی ولیل \_ روحنۃ الشہد اء اور فتن طریح کسی می بھی یہ نہ کور قبیں ہے کہ جناب قاسم کا یہ مفروضہ عقد اس نہا ہے کہ ماتھ ہوا؟ اب بغرض تسلیم اس کی دو ہی صور تیں ہو سکتی ہیں یا جناب فاطمہ ہے ہوا ہوگا جیسا کہ قزویتی نے ریاض الشہد وہ میں لکھا ہے'۔ یا جناب سکینڈ ہے جبیرہ کہ بخرال نساب کے مؤخف نے ایک نسخہ کی بناء پر لکھا ہے۔ بہلی شق اس بنے غلط ہے کہ واقعہ کر بلا ہے پہلے اس محذرہ کی شادی اہ م حسن کے بین ہے صراوے حسن شن کے بین ہے صرفی ہوا۔ اور وہ واقعہ کر بلا ہیں موجود بھی تھے۔ اور جناب سکینڈ بنا برمشہور بوجہ منزی شادی سادی سے قابل منتھیں اور اگر وان کو قابل از دواج حساب کے قابل منتھیں اور اگر وان کو قابل از دواج عبد اللہ بن حسن کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اور عبد اللہ بن حسن بھی واقعہ کر بلا ہیں صوجہ دینے کے موجود ہے کہ ان کا از دواج عبد اللہ بن حسن کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اور عبد اللہ بن حسن بھی واقعہ کر بلا ہیں صوجہ دینے'۔

بح الانساب کے مجبول الحال مؤلف نے اس مغروضہ کو زبیدہ بنت الحسین کی طرف منسوب کیا ہے۔

ع رش دین معیدیم ۱۰۹ کشف الغمد اریکی بس اعار عاش بهارالا ادام ۲۸ مقاتل الطالبین بس ۱۳۹ وقیره-

ع ندکوره بالاحواله حات په

س کیار عظم، ج ایس مهم این مالوری طبری بس سال استامه الراهبی برجاشید و الایساری الم

۔ اللہ باتفاق مؤرنیں آنجناب کی کوئی اس نام کی وخریقی می نہیں۔ بہر کیف جب اس قصد کی تمام شقیں باطل ہیں۔ تو بعد از ال مجبور آاس واقعہ کو ہے اصل اور ہے سروپات سیم کرنے کے بغیر کوئی جارؤ کا رنہیں رہتا۔ ایک خیال کا ابطال

بقر رہا ہے اور ایک کے شادی حسن بھی اسمید انہ کی دو صاحبز ادبیاں بنام عاصمہ تھیں (۱) فاطمہ کمری ۔ (۲)
فاطمہ منری ۔ اور ایک کی شادی حسن بھی اور دوسری کی شادی قاسم سے بھوئی تھی ۔ یہ خبیال ہالکل غلط ہے۔ ہم اس کا بھی اولادا، میں کے شادی شادی آئے جیں۔ کہا، میں کی اس نام کی ایک ہی صاحبز ادبی تھیں۔ انہی کو کبری و مغری کی جاتا ہے۔ کبری اس جیدہ حضرت کہ جاتا ہے۔ کبری اس جیدہ حضرت کے دوہ جناب سکینہ سے بیزی تھیں۔ ادر مغری اس سے کہ اپنی ہم نام جدہ ، جدہ حضرت فاطمہ ذیر اوسام اللہ علیم اسے جیوٹی تھیں۔ ا

یا نجویں ولیل ایک ضرب الشل ہے کہ ﴿ مقل را عقل باید ﴾ اگر چند کھوں کے سے سربقد تمام والک و براہین ہے قطع نظر بھی کرلیں جائے۔اورصرف روز عاشوراء کے عدیم النظیر اور جو نگداراور روح فرساہ حالات ۔امام اوران کے اسحاب واعزا کی پریٹال حالی مخدرات کے قلق واضطراب کو دیکھتے ہوئے دوسری طرف اس قصہ کا او دی کے مندرجات پر ایک سرسری نظر ڈال جائے کہ جن میں دارد ہے" آئے نے قاسم کا ہاتھ تھ و۔ اور خیمہ میں تظریف ل نے۔ابیے بھائیوں عول ، وجھ اور عمال کو طلب فرمایا۔ اور والدہ کاسم سے ارشاد کیا۔ قاسم کے سنے کیڑے نہیں ہیں؟ انہوں نے عرض کی نہیں۔ تب آپٹے نے پنی بہن زینب ہے فرمایا کہ میرے پاس کپڑوں کا صندوق اٹھا لاؤ۔ وہ ہے تیں اور ن کے سامنے رکھ دیا۔ آپ نے صندوق کھول کر امام حسن کی تبائکاں۔ اور قاسم کو پہنائی چھرال کے سر برا، محسن کا عمامہ باندھا۔اورا پی بنی کو جو قاسم ہے منسوب تھیں۔ ہاتھ تھام کر قاسم سے عقد کر دیا۔ یک خیمہ ال کے سے فالی کرادیا۔ اور بٹی کا ہاتھ تھام کر قاسم کے ہاتھ میں وے دیا۔ اور خیمہ سے باہر تشریف لے گئے۔ ۔ ایکا کی انہوں نے ت کہ وشمن 'هل مس مباور '' کی آواز دے رہے جیں۔ بیس کرانہوں نے پٹی زوجہ کو جھوڑ دیا۔ خیمہ سے وہرآئے کا اراد و کیا۔ فروانے لگے۔۔۔۔۔ (یہال محبت اور فرقت کے جذبات سے لبریز چند اشعار درج ہیں۔ جو بجائے خودشنرا دو کی شان کے مرفی ہیں ) اوراس وقت ان کی دلبن نے مل کا وامن تھ م لیا۔ ہاہر ب نے سے روکا۔ اور کب کرتمہا را کیا خیال ہے؟ اور کس کام کا ارادہ کردہے ہو؟ قاسم نے کب کدوشمنوں کا مقابعہ کا رادہ كرر با بون \_اور وولا الى كے سئے بدرے ميں ....ان كى عروس نے بھرروكا \_ قاسم نے فرمايد مير، وامن چھوڑ دو ـ اہاری عروی ختم ہوئی اس پر وہ دن رنج ہے روئیں۔نوحہ کیا ان کے رضاروں پر آنسو جاری تھے۔ پھر کہا ہیں تیا مت یا ۔ طبری ج×وس ۲۶۷ کال اج ۳۶ می ۱۹۹ عاشر بی روس ۲۵۵ کشف الند وس ۱۲۵ وغیرور ے دن تم کوکس طرح پہچانوں گی؟ اور تم کس جگہ ہو گے؟ بین کر قائم نے اپنی آشین جاک کر کے الگ کی اور کہا کہ ا اے پچا کی بٹی ! تم مجھ کو اس آشین سے پہچان لیما۔ قائم کی ان باتوں سے اٹل بیت میں بہت رفت وزاری ہوئی۔ ( ترجمہ تصددا کادئ قائم مندرجہ روضة الشہد اء وفتخب طریکی وغیرہ)

پھرار ہاب عقل وانصاف خدا کو حاضر جان کراور بالکل خانی الذائن اور فیر جانبدار ہوکر بتا کیں۔ کہ آیا ان حامات میں ایسے وہ تعدکا رونما ہوناممکن ہے؟ اور کیا بیرمندرجہ بالا واقعات وکوا نف اہل ہیت رسول کی شان اقدیں کے مطابق ہیں؟ یاان سے مراسران کی تو جین و تذلیل کا پہلوٹکل ہے؟ ایک فیرمسمان یو آل رسول کی او مت کا مشروس تصدکو پڑھ کراس خانوا و و عصمت و طہارت کے متعلق کیا تا ٹر لے گا؟ بہر کیف عقل وخرد کیا ہے۔ کے اس تصدکو میں مرسکی ۔ سے مراسران کی تعدارت کے متعلق کیا تا ٹر لے گا؟ بہر کیف عقل وخرد کیا ہے۔ کے اس تصدکو میں میں کر کئی ۔

پس ال حقائن كى روشنى ميس روز روش سے بھى زيادہ واضح وآشكار ہوجاتا ہے۔ كددامادى قاسم كا قصد غدد محض اور بالكل ہے بنيد داور مرامرافتراء على المعصوم ہے۔ جو بالاتفاق حرام ہے۔ لہذا اس داقعہ كالس عزیم پڑھنا يا سننا قطعاً حرام ہے۔ الل منبركوا يسے مہمل اور بے مرو پانقىم و حكايات بيان كرنے ہے اجتناب كرنا واجب و لازم ہے۔ واللّه الموفق و المعين و يهدى من بيشاء الى صواط مستقيم۔ امر سيوم: شيخرادہ قاسم كى يا ممالئ لائن كى حقیق

اس باب میں ادباب مقائل بیل قدر الفتان پایاجاتا ہے۔ کہ جناب شیزادہ کی ایش مقدی پائمال سم اسپاں ہوئی تنی یا شدہ سرکار علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے جلاء العج ان جن تھی ہے جو آن طاعال معصوم در ریو سم اسپاں بھو ہتہ شد کے ۔ اور بی را لمانوار (ج ۱۹ ص ۲۰۰۹) میں تکھا ہے جو و طنعة حتی مات المعلام کے گوڑوں نے اپنی ٹالوں کے لیچے شیزادہ کوروند دیا۔ یہاں تک اس سے ان کی موست واقع ہوگی ا ۔ جناب موصوف کے کارم سے متاثر ہو کر بھیج الاحزان، تاخ التوارخ ، ریاض المھی وا اور مخزن البکاء کے مؤرخین نے بھی ایسا ہی تکھ ہے مرحقیق قول بیدے ۔ کہ شیزادہ کی لاش مقدس پاء ل نہیں ہوئی۔ اس تحقیق نظر بید پرشواجہ چیش کرنے سے پہلے اس اختلاف کے مشاء کی سیاجہ نشاء کی سیاجی اندھ بی واروشدہ بعض نشاء کی مقدر میں موتا ہے ۔ سو تخفی ندر ہے کہ اس اختان کی طرف کو تی جی بیاب اس اختان کی جو دینا ہے شیزادہ کی طرف کو تی جو دینا ہے شیزادہ کی طرف کو تھی اور دشدہ بعض اس اجمان کی بقدر مشرورت تو تینے ہے ۔ کہ جب عمرو بین صعد بن نفیل اردی نے شیزادہ کی طرف کو اس مقدم کو دار دی نے شیزادہ کے سر پر آلوار کا دار کی ۔ اور شیزادہ گوڑے کی زین سے زیمن پر تشریف لایا۔ تو اس وقت اسے عمر معظم کو دار دی : ہیسا عماہ کی اس مقدم کی دار دی : ہیسا عماہ کی اس مقدم کی دار میں نفیل اردی نے شیزادہ کی ترکی آدادی کی مقدم کی دور میں سید بر تھیں ہے کہ جناب سید الشینی کی دینا ہوگی تھی کی تور کی آخری آدادی کے بہتے کہ حتی ہوں مقدم کو توار دی : ہو ہے کہ جناب سید الشیند الم تشین کے آخری آدادی کی دینا ہوگی کہ جناب سید الشید الم تشین کے آخری آدادی کی دینا ہوگی کے دینا ہوگی کہ جناب سید الشید الم تشیخ کی آخری آدادی کے اس مقدم کی جناب سید الشید کی دینا ہوگی کے توار دی نے شیادہ کی دینا ہوگی کی جناب سید الشید کی دینا ہوگی کی توار دی کے توار دی کی دینا ہوگی کے توار دی کے توار دی کی توار دی کو توار دی کی توار دی

کراس طرح تیزی سے ان کے پیس جھیٹ کر گئے۔ جیسے بازا نیے شکار پر جھیٹتا ہے۔ ﴿ نُسْم شد شدہ فیسٹ کُلُم اللہ این نقیل نے باتھ سے وارکوروکا۔ جس سے اس کا اللہ سے بات کی میں ان شرکی طرح حملہ کیا اب این نقیل نے باتھ سے وارکوروکا۔ جس سے اس کا اللہ فاہ لیست نقلہ واز سے نور چاپا کے تمام نشکر نے اس کی آ واز تی ﴿ و حصد سے حیل اہل الکو فاہ لیست نقلہ وا عصو وا فاست قبلتہ بصدور ہا اجالت فتو طائلہ حتی مات کے اہل کوفد نے کیارگی حملہ کر دیا۔ تا کہ عمروکوا ماخ کے بنجہ سے جھڑا کیں۔ وہ گھوڑوں کے دوڑ تے وقت ان کے سموں کے بنجہ آگیا۔ گھوڑوں نے اسے روند ڈالا ۔ بہاں تک کہ وہ مرگیا۔ سب اختلاف اس میں ہے۔ کہ فت وطائلہ است قبلتہ اور مات کی خط کے است قبلتہ اور مات کی خط کشیروں کا مرجع کون ہے این نقیل ؟ پاشتم اوہ قائم جناب علم سے کہ فت وطائلہ اور موات نے ان کا مرجع کون ہو بات نقیل کی ہے۔ اس کے سیاق وسباق اور خود فقس عبرت پر جناب قائم۔ جناب قائم ہو بات وائل کا مرجع این نقیل اور دی کو قرار دیا ہے۔ تہ کہ جناب قائم۔ تال صادق کرنے سے بیا جا واضی وآشی کی جو عبرت ہم نے لقائل کی ہے۔ اس کے سیاق وسباق اور خود فقس عبرت پر تال صادق کرنے سے بیا جا واضی وآشی کے جناب تا مرجع این نقیل اور دی کو قرار دیا ہے۔ تال صادق کرنے سے یہ بیات واضی وآشی کے جنوائل علم حضوات کی عبارات نقل کی جاتی تھیل اور دی کو قرار دیا ہے۔ تاکہ میں ان قلب کے لئے چنوائل علم حضوات کی عبارات نقل کی جاتی ہیں۔

قار کین کرام کے اظمینان قلب کے لئے چنوائل علم حضوات کی عبارات نقل کی جاتی ہیں۔

مارین و است بیان مبار مراس ای است الله و احزاه به مراست بعور استقبلته بصدورها و جالت فتوطاته فدم برم حتی مات لعنه الله و احزاه به مراست بعور س دوات کرتی ہے۔ کہ میروں کا مرجع

ر ٣) فاضل عالمي لواع الشجان (ص ١١١١) مين تحرير فرمات بير ﴿و حسل اهل الكوفة ليستنفدوه فوطأت النحيل عمرواً بارجلها حتى مات﴾ اس عبارت مي شمير كرم جع كي تصريح موجود ہے كـ عمر روندا كيا۔

(۳) صاحب ذخيرة الدارين نے (ص٥٥١٧) لكھا ہے : ﴿و حسلت حيل عسر بس سعد

لہست فدوہ من المحسيس فلم حملت المخيل فاستقبلته بصدورها فوطأته فلم يوم حتى مات المعين المعين المحسيس فلم عرود مركم على المعين ال

(۳) ماحب تقام و خار (۳ ۲۸ پر) کمتے یں ﴿سواراں کوعه از هر طرف بیامدند مگر بتوانند و را خلاصی دهند. حمل معلوبه شد. و حبثهٔ حبیث او در ربر سم ستوران حورد گشت. و روح بایاك بما لكان جهنم بسیرد ﴾ بیمیارت بحی عیان راچه بیان کی مصداق ہے۔ کرمری معد

الم الم الم الم الم الم

أبن لفيل بإعمال سم آسيان بهوكر واصل جبنم جوار

(۵) فاضل معاصر شہید انسانیت (ص ۵۰۰ یہ) تکھتے ہیں: ''حسین عضب ناک شیر کی طرح جھیٹ کر قریب مہنچ ۔ عمر بن سعد بن نفیل جس نے قاسم کوئل کیا تھا۔ ابھی پاس بی موجود تھا۔ آپ نے اس پر کمور کا وہ رکیا۔ جس سے اس کا ہاتھ کہنی ہے کٹ کر گیا ۔ لنظری لف اس کو بچانے کے سے حسین پرٹوٹ پڑا۔ گر س طرع بچ دوں طرف سے ہے تی شاگھوڑ ہے دوڑا کر وہ لوگ اس کی کمک کو سے کہ وہ فودا سے بوا خوا ہوں کے گھوڑ وں سے پاہ ل ہو کر ہدک ہوگیا۔'' بس مطلب پر ایک قرید یہ بھی ہے۔ کہ ہم اسپ کے نیچ آنے وار مرگی تھا۔ گرشنزادہ کے متعسق قریباً قریباً سب مؤرفیین نے لکھا ہے۔ کہ جب بیر بنگاہ ختم بوا۔ اور غبر جنگ پھٹ ۔ تو حسین شہر و سے کے پاس کھڑے نے۔ اور شہر دہ ایر بیال رگڑ رہا تھا۔ بعدازاں دوح مقدس جنت ، نفردوس کی طرف پروار کرگئی۔

بحدہ تعالی ان حق کُل کی روٹنی میں یہ بات پائے شوت کو پہنے جاتی ہے کہ جناب شنرادہ قاسم کی لاش مقدی پا، ل نہیں ہو کی۔ بلکدان کے قاتل کی نجس ماش پا، ل ہو کی۔ جس سے وہ واصل جبنم ہوا۔

چوتھا امر: شہزادہ قاسم کی ارزق شامی اوراس کے بیٹوں کے ساتھ جنگ کرنے کی تحقیق ۔

کتب غیر معترہ میں بی قصہ بڑے شدو مد کے ساتھ درج ہے۔ گر چونکہ تمام عدہ منقد بین اور عداء متاخرین میں سے حضرات محققین کی کتب مقاتل میں اس قصہ کا کہیں نام ونٹ ن تک نہیں ملتا۔ اس سے اسے ہرگز ت تسمیم نہیں کیا ہو سکتا۔

## وا تعات كر بلاكي صحت وسقم معلوم كرنے كا معيار

ارباب بصیرت جونے بین کہ واقعات و روایات کر بدی صحت وسقم معلوم کرے کا وہ طریقہ نہیں جو دومری فقہی روایات کے صحت وسقم معلوم کرنے کا ہے۔ کیونکدا گراس معیار پران واقعات کو جانچا جائے ۔ تو نتیجہ بہت ای مایوس کن نظے گا۔ بلکہ واقعات کر بدای صحت یا عدم صحت معلوم کرنے کا میزان محقق علی می کہ کھی ہوئی کت بیس کسی و قعہ کا درج ہونا یا نہ ہونا ہے۔ اگر انہوں نے کوئی و تعد کلی ویا ہے۔ تو سے مجے تسمیم کیا جائے گا۔ اور اگر بنہوں نے کسی واقعہ کونظر انداز کر ویا ہے۔ تو اسے غلوقصور کیا جائے گا۔ بنا بریں چونکہ تمام کتب میر و مقاتل اس طلسم ہوشر یا سے خالی واقعہ کونظر انداز کر ویا ہے۔ تو اسے غلوقصور کیا جائے گا۔ بنا بریں چونکہ تمام کتب میر و مقاتل اس طلسم ہوشر یا سے خالی میں۔ اس سے اسے مجے تسلیم کرنے کی کوئی معقول وجہ نظر نہیں آئی۔ اس قدر تمہیری و تحقیق بیانات کے بعد ہم اصل مقعہ کی طرف عود کرتے ہیں۔

شنمراده قاسم كى شبادت

جیس کہ قبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے۔ کہ شہادت اولا دعبداللہ بن جعفر طیار ؓ کے بعد اول دیام حسن ہے ہوں

میدان جنگ کا رخ کیا۔اورسب سے پہلے شہرادہ قاسم بن حسن میدان میں جانے کے سے خیام سے فکلے۔راویان اخبار کا بیان ہے۔ کدان کی تیاری و کھے کرس کارسیدالشہد اونے اپنی بانہیں ان کے مجلے میں ڈال ویں اور دولوں چی بعتیبی اس قدرروے کے کان یوشش کی کیفیت طاری ہوگئی۔ جب افاقہ جواتے شنم اور نے اذن جی وطنب کیا۔ اور امام نے بھائی کی نشانی کو جازت دینے میں ایس و پیش کیا۔ شہرادہ نے بڑی الحاج و زوری کے ساتھ اسے عم بزر گوار کے ہاتھ اور یاؤں چوم چوم کر، جازت حاصل کی۔ اورشنجراد واس حال میں میدان کی طرف نگلا کرآتھوں سے منسو جاری کے تق مُنْخَبِطر يَكُ مِن بِكِهِ مِعِيدَ اللهِ عَنْدَه مِا فَي اللَّهِ عَلَى اللَّهُ وَتِه اللَّهِ اللَّه وَتِه ا قاسم اکیاتم این قدموں سے چل کرموے کی طرف جاتے ہو؟ شغرادہ نے جواب میں عرض کیا ﴿ كفيف إلا يا عَمّا وَ أَنْتَ بَيْنَ الْاعْدَاءِ صِرُتَ وَحَيْدًا قَوِيْدًا لَمُ تُحِدُ مُحَامِيًا وَلاَ صِدِيْقًا ۚ رُوِّجِي لرُوْحك الْقِدَاء و نَفْسي لِسَفْسِيكَ الْوَقَاعَ ﴾ عم بزرگوارا بعد مين كيونكرايها نه كرول حبكه آب كورعه اعداه مين ب يارويد دگاريكاوتها كلزا مواد کیور با موں۔میری جان آپ پر نار مونیز ای کتاب علی میری لکھ ہے کہ والمے ان العصيد ن شق ارياق القاسم وقطع عمامته بصفين ثم اولاها على وجهه ثم البسه ثيابه بصورة الكفن و شد سيفة بوسط القاسم وارسله الى المعركه إلى بمراما حسين في قائم كريان كوياك كرديا اوران مدك دو حص كرك چره پر لٹکا دیتے۔ اور کفن کی طرح لباس پینا کر ٹی مکور ان کی تمر کے ساتھ لٹکائی۔ پھرمعر کے جنگ کی طرف روانہ کیا۔ شنراد وبدرجز يزعن بوئ بنگامهٔ حرب وضرب بيل كودينا

> مبيط البي المصطفيّ المؤتمن بين اناس لا سقواصوب المرن

ان تنكووني قانا ابن الحسن هذا حسين كالاسير المرتهن

حید بن سلم کہنا ہے۔ یں لیکر پر سعد یں موجودتی کہ واخسرے الیسا غلام کان وجهه شقه قمر و
فی یدہ السیف و علیه قمیص و ازار و نعلاں قد انقطع شسع احدهما ما انسی انها الیسونی الیسونی کے ۔ خیام
حینی ہے ہاری طرف ایک نوفیز لڑکا نکلا۔ جس کا چرہ شدت حسن و جمال سے چاند کا کنزا معلوم ہوتا تھا۔ ہاتھ یں
تکوار تھی تیم ہوئے او پر چادر اوڑ ھے ہوئے۔ پاؤں میں جوتے اور ایک جوتے کا تسمہ ٹوٹا ہوا تھا ہیں نیں
ہولانا۔ کہ وہ بایاں جوتا تھا۔ پھر شجاعت عویہ کے اس وارث نے بڑھ بڑے کے جمعے شروع کے۔ شدت پہاس اور

ل الشرافيموم من الدياشر مياريس و ١٠٠ يون الاشجان بين الفرس البيجاء وج عبي ١٢ وفيروب

ع متخباطر کی۔

وع الينار

منزی کے باہ جود پنیتیں اور ہروا ہے سر ( + 2 ) کے نار بول کو واصل جہنم کیا۔ جید بن مسلم کہنا ہے کہ جب شہزادہ جگا کر رہا تھا۔ تو عمر بن سعد بن نغیل از دی جو برے پاس کھڑا تھا۔ کہنے لگا۔ بیں ضرور اس پر جملہ کروں گا۔ بیں نے کہا بی تھے تعد کرنے کی کی ضرورت ہے۔ آیا اس قد رفوج کیٹر تھوڑی ہے؟ این نفیل نے کہا۔ نہیں بیں ضرور اس پر جملہ کروں گا۔ ای اثنا میں جب شہزادہ اس کے قریب پہنچا۔ تو اس نے آگے بڑھ کر کھوار سے شہزادہ کے فرق مبارک پر ایسا وار کیا۔ جس سے شہزادہ کا سرمبادک شکافت ہوگیا۔ اور شہزادہ تیورا کرزین اسپ سے منہ کے بل فرش زمین پر گر پڑا۔ اور اسے عم نامداد کو آواز دی۔ یہ عماہ۔ امام عالی مقام شہزادہ کی آواز استفاظ میں کر اس طرح جھیٹ کرشہزادے کے پاس بہنچ ۔ جس طرح باز شکار پر گرتا ہے۔ دیکھا کہ بنوز قاتل و ایس کھڑا ہے۔ امام نے غفیتا کے شیر کی طرح اس پر حملہ کیا۔ اس نے ہاتھ سے وار درگانا جا ہا جس سے اس کا باز و کٹ کرزیٹن پر جا گرا۔ معنون نے آواز وادو فرید دبلند کی۔ ابن سعد کر گر گھڑ سوارا سے بچانے کے سے بہتی شا دوڑے۔ اس اٹنا میں وہ شق گھوڑ وں کی ٹاپوں کے بیچ آکر کچلاگی۔ او

جب غیار جنگ پیش تو لوگوں نے دیکھ کرانام علیہ السلام شیرادے کے سربانے کھڑے ہیں۔ شیزادہ ایڈیوں رگڑ رہ ہے۔ اورانام علیہ السلام نہریت غم واندوہ کے لیجہ میں قربارے ہیں ہوئی نفط فر قف لُوگ و مَن خصص مُنهُ مَنهُ مَن وَهُ مَا لَقِيامَةِ فِيْهُ کَ جُدُک ﴾ ہا گت ہوائی قوم کے لیے جس نے تمہیں آئی کیا ہواوان کے ہے جن کے تبارے جدنا عدار آیا مت کے وان و تُن ہول گے۔ پھر فرما یا ﴿عسو و اللّه علنے عید کَ اَن تَدْعُوهُ فَلا مَن جَدُنا عدار آیا مت کے وان و تُن ہول گے۔ پھر فرما یا ﴿عسو و اللّه علنے عید کَ اَن تَدْعُوهُ فَلا مُن جَدَنا مَن اللّه علنے اللّه تَحُدُو و اللّه مَن و اللّه علنے اللّه بخدا تمہرے ہی پار میں الله می اله می الله می الله

پرشنراده کی اش مقدی کوخیام کی طرف اٹھالا ہے۔ جمید بیدواقعد قبل کرتے ہوئے کہا کرتا تھا: ﴿ کے اسی اسطور الی رجلی المغلام تحطّاں علی الارص ﴾ گویاش ایجی دیکے دہا ہوں کرشنرادے کے دونوں یووں زین اسطور الی وجلی المغلام تحطّاں علی الارص ﴾ گویاش ایجی دیکے درائے اور کر شنرادے کے دونوں یووں زین پر فعد دیتے ہوئے آرہے تھے۔ پھر لا کرشنراده کواس خیمہ کے سائے لٹا دیا۔ جومر کر سپاہ کی حیثیت رکھتا تھا۔ جہاں شنراده کی اگر کی دائس مقدل پڑئی ہوئی تھی۔ پر فردیا ﴿اللّهُمُ اَحْصِیهِمُ عَدَدًا وَ اَفْنَلْهُمْ بَددًا وَ لا تُعَادِرُ منهُمْ اَحْدًا وَ لا تَعُور اَللّهُ مَا اَللّهُ وَ اِنّا اِلْيُهِ وَاحِعُون ﴾

<sup>1 131813.51.0121</sup>\_

ع اشر بحار بی ۲۰۰۰ لفس المحموم می ایما له الواقع الاشجال وس ۱۳۱۱ فرسهان الهجیا و ۱۳۶۰ می ۱۳۵۸ آنتام وس ۱۳۸۸ بطیری می ۲۶۸ و ۲۵۸ و ۱۳۵۸ میرود الموقع

(١٠) ابو بكر بن حسن بن على بن الى طالب عليدالسلام كى شهاوت

> صرعام آحام و ليث قسوره اكيلكم بالسيف كيل السندره

ان لـكروني فاما ابل حيدره على الاعادى مثل ريح صرصره

پھر دادشی عت دیتے ہوئے چود و نار ہوں کو واصل جہنم کی بالاً خرے عبداللہ بن عقبہ الغنوی اور بروایتے حرملہ بن کاال کے تیرہے درجہ شہوت پر فائز ہوئے ۔

(١١) عبدالله (الاصغر) بن الحنّ بن على بن الى طالب كى شهادت

آپ کی والدہ رمد بنت شغیل بن عبداللہ البجی تغین مطلط صحافی رسول تھے۔ اور بعض نے بیاتھ ہے کدان کی والدہ ام ولد تھیں۔ میشنرادہ صعیراسن تھے۔ زیادہ سے زیادہ عمر گیا رہ سی سال۔ اور نوسان سے کم نو متصور بی نہیں ہو سکتی ہے ۔ ان کی شہدت آگر چہ بعد میں واقع ہوئی ۔ محراولا وامام حسن کی قربانیوں کی مناسبت سے یہاں درج کی جاتی ہے۔ ارباب مقاتل کا بیان ہے۔ کہ جب حضرت سید الشہد او نظام میدان قال میں زین فرس سے فرش زیمن پر

ے عاشر عار بل عام اور على وقيل على الله عالى على الله عالى الله على الله

ع مفن أحسين لعمر م الماسر

بر س فرمان البج به ځادمی ۱۳۳۹. محصر

تشریف لا مجلے۔ اور ہرطرح نرفد اعداء میں گھر گئے۔ اور ظالم آپ کا سرمبارک تن سے جدا کرنے کے لئے ایک دوس برسبقت كرنے لكے۔ اور شغرادہ نے اپنے حم معظم كے كرداب معمائب بل كمرنے كابير جا نگداز منظرد يكھا۔ تو مخدرات عصمت کے خیمہ ہے دوڑتا ہوا باہر نکا۔ جناب نینب نے ان کو پکڑنے کی کوشش کی۔امام علیہ اسلام نے بھی يه منظر د كي كرياواز بلندفر مايا واحسيمه با احتى بهن است روك لو كرشفراده ندركا \_اوركبا ووالله لا افارق عتى الله الحاسم بين الي عم بزر كوار سے جدائيں بول كا بالآخر خدمت اله م بين كا كرآ ب كے پہلويس كفر سے ہو گئے۔ای اثنا میں ابجرین کعب تکوار لے کرشہ دت امام کے تصدی آئے بڑھا۔ شنرادہ نے چار کرکہا ﴿ویسلک بَدَائِدَ السحبيثة القبل علي ؟ إفسول ب تخف يرائزن فبيشر كريني كياتو مير، بي كوشبيدكرتا بي اين كر شتی کولیش آسمیا۔ اور عبدالقد بر تکوارے بجر بور وار کیا۔عبدالقدنے ہاتھ پر روکا۔ جس سے ان کا ہاڑ و کٹ کیا۔ پچھ چزا بجااور ماتھ سکنے مگا۔ شہراوہ نے مسدائے استفاشہ بلندکی ﴿ بنا عشاہ ﴾ سیدائشبد امسیدالسلام نے شہراوہ کو مکلے سے لگا الإراورولاس وسية بوعة أرمايا ﴿ إِمَا أَسِ أَحْمِي إَصْبِورُ على مَا مِن بِكُ وَ احْضَيِبَ فِي وَالكَ الْحَيْرَ فَإِنَّ اللَّهُ يُلْعِقُكَ بِآبانِكَ الصَّالِحِينَ ﴾ اے بختیج اس معیبت پرمبر کرو۔ اور خیروثواب کی تو تع رکھو۔ خداوند عالم حمہیں اپنے آباء و،جداد صالحین کے ساتھ ملی کرے گا۔ بھر دست دعا بلند کر کے بارگاد ایز دی میں یوں عرض کیا ﴿ اللَّهُ مَ فَإِنْ مَنَّ عَتَهُمْ إلى حِيْنَ فَهَرِّقَهُمْ فِرقًا و احْقَلْهُمْ طَرَانِي فَدَداً وَلا تُرْصِ الْولاةَ مِنْهُمْ أَبَداً فِانَّهُمْ وعَدُنَا لِيسَ صَرُونا فَفَعَلُومًا ﴾ اى حاست مي كه شراوه امامٌ كى كود ش استراحت كرر وقع كدحرمد بن كابل اسدى معون نے تیر ماراجس سے خبرارہ نے تڑب کروم توڑ دیا۔ اور روح تفس عضری سے برواز کر کے جنت اغرودی میں شہداء كربلا كے ساتھ ملى موكى \_

ي رش درص ۲۳ م فرسال البيجيد، ج ارص ۲۳۹ رئتس المموم رص ۴۰ د خيرة الداري رمی ۱۵۰ پي رالا دار رج ۰ می ۲۰۳ س مقتل تحسين معترم رمی ۲۵ مر رشيرا رح الن رمی ۲۹ سالوانج الاشجان ومی ۱۵۰ وغيروس

### اولا داميرالمونين كي قربانيان

## (۱۲) ابوبكرين على ين ابي طالب كي شهاوت

جب ا، م حس علیدالسلام کی اولاد قربان گاہ کر بلا میں اپنی بے مثال قربانیں بیش کر پھی۔ تو اب حیدر کرار کی اولاد نامدار کی نوبت آئی۔ سب سے پہلے جناب ابو بکر میدان کا رزار میں نبرد آز، کی کے لئے نگلے۔ ان کا اصل نام معلوم نہیں ہو سکار بعض نے ان کا نام عبیدالقد تحری<sup>ک</sup> کی ہے۔ لیکن بے درست نہیں۔ کیونکہ عبیداللہ بن علی کی شہادت کر بلا میں ٹاست نہیں ہو۔ بلکہ ودیوم الحز ار (مصعب بن زیر اور مختار بن الی عبید وثقفی کی فیصلہ کن جنگ میں شریک سے اورای میں کام آئے۔ سے

بعض نے ان کا اصل نام عبدالقد (الاصغ<sup>ریم</sup>) بنایا ہے۔ یہ بات بھی درست نہیں معلوم ہوتی۔ کیونکہ حضرت امیرالمونیمن کے ایک تک صاحبزاد ہے کا نام عبداللہ ہے جو جناب ابوالفعنل کے سکے بھائی ہیں۔ اور ان کنیت ابوجمہ ہے۔ ندابو بکر شحواللہ اللہ کم۔ اور ان کی واحدہ کیلی بنت مسعود بن خاحد دار میہ ہیں۔ <sup>ک</sup>

بہرحال آپ رخصت جہاد لے کر بیرجز پڑھتے ہوئے میدان و غاص تشریف لائے۔

من هاشم انصدق الكريم المفصل

عبه بجامي بالحسام المصقل

شيخي على ذرالفخار الأطول

هدا حسين بن البي المرسل

نعدیه نفسی من اخ مبجل

پھر ذیروست جنگ کی۔ بہال تک کہ بروایت روضت الاحباب اکیس (۲۱) ناریوں کو واصل جنم کرنے کے بعد خود جام شہادت نوش کیا۔ قاتل کا نام زجر بن قیس بن بدر تختی ہے۔ گر صاحب مقاتل الطالبین کہتے ہیں کہ قاتل کا نام معلوم نہیں بقول مدائن ان کی لاش شہدائے کر بلاکی جن عت میں بڑی ہوگی گئی اس لئے قاتل کا پند نہ پل سکا۔ اور بعض نے ہائی بن عبیت حضری تکھا ہے۔ کے والاصع الاول۔

(١٣) محرّ بن على بن ابي طالب الاصغرى شهادت

ان کی والدہ ام دلد تھیں۔ ان کوا صغراس لئے کہا جاتا ہے۔ کہ جناب محمد بن الحقیہ ہے چھوٹے تھے۔ امام

ع معاريج وايس ووه الرائج الأشجان الساسا

ل مقاهل العاليين ام ٢٠ الميع الجند \_

तुः । उडीहार्त्ते अरोपाधाः

ع عيان الشيع اج ١٠ ويل ترجمه الي بكرين على -

ع الله العاليين، الس ١٠٠.

-9 July 15/10/10 6

. بحاره ج ١٠ اص ١٠٠ أخر مان البيجاء وج ١٩٠ الول كالول عاشجال السلامة من ٢٥ اص ١٢٥ تقام الس ١٥٥ وغيرو

ے اوّل جہاد لے کرمیدان کاروار میں تشریف لے گئے۔ اور جنگ کرتے ہوئے قبیلہ کبان بن وارم کے ایک مخص کے اوّل جنگ کرتے ہوئے قبیلہ کبان بن وارم کے ایک مخص کے ہاتھوں درجہ مشہادت بر فائز ہوئے۔ لی جاتا ہے کہ اس ملعون کا نام وَ رعہ بن شریک تھا۔ جومرض استشقاء میں مبتلا ہوکراس طرح واصل جہنم ہوا تھا۔ کہ پانی چتے چتے اس کا پیٹ مجت کیا تھا۔

(۱۴) عبدالله بن على بن الى طالب كى شباوت

جناب عبدالقد حضرت امير الموشين كفرزند والده باجده ام النبين فاطر بنت حزام بن فالد بن دبيد بن دور بديد بن عامر بن كلاب كلاب كلاب يس جناب عبدالقد حضرت قر بن باشم سے جھوٹے اور اپنے دور بد دونول بحائيوں جوجعفر بن علی وعثمان بن علی اسے بڑے تنے جب اولادام البنين كي شهدت كي تو بت بنجي تو قر بن باشم نے اپنائيوں جوجعفر بن علی وعثمان بن علی اسے بڑے تنے جب اولادام البنين كي شهدت كي تو بت بنجي تو قر بل باشم نے اپنائيوں بوجعفر بن علی وعثمان بن علی اسے بڑے تنے جب اولادام البنين كي شهدت كي تو بت بنجي تو تر بن باشم نے اپنائيوں بوجعفر بن علی مورك مال حق مال الله و رسوله هاده لا البنائيوں بند بنوں بھائيوں سے در كي دلا البندان مال باللہ بنائيوں بن تاري كوا في آنكھوں سے در كيدلوں ۔ كيونك تمهدري اول و تبدل من بنائي كوا في آنكھوں سے در كيدلوں ۔ كيونك تمهدري اول و تبدل سے بنوں سے بی ترکی دل سے بنونک تمهدري الله بندان سے بی تونک تمهدري الله بندل سے بنونک تمهدري الله بندل سے بندل سے بی تونک تمهدري الله بندل سے بندل سے بی تونک تمهدري باللہ بندل سے بندل سے بندل سے بی تونک تمهدري بندل سے بندل سے بی تونک تمهدري بي تونک تمهدري بي بندل سے بی تونک تمهدري بي تونک

پھرعبداللہ کوخط ب کر کے فرمایہ جوائے دونوں بھائیوں سے بڑے تھے ﴿ تفدم یا احی حتی اداک قتیلاً واحتسبک! ﴾ اے برادراتم آگے بڑھو تاکہ تہیں راہ فدا میں کشتہ دیکے لوں۔ اور اے اپنے لئے ذخیرہ سخرے قراردوں۔

چنانچاس کے بعد جناب عبداللہ اہام سے اذان جہاد عاصل کر کے میدان کاررار میں گئے۔ اور زبردست حرب وضرب کے بعد جناب عبداللہ اہام کے ہاتھوں جام شہادت سینوش کیا۔ آپ کی عمر بوقت شہادت پہیس مال سینتھی۔

(١٥) عثان بن عليّ بن ابي طالب كي شهادت

جناب ابوالفصل کے دوسرے سکے بھائی ہیں۔ جوعبداللہ ہے جمعوٹے اور جعفرے بڑے ہے۔ ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ جب ان کی ولاوت ہوئی۔ تو جناب امیر الموثین نے بیفر ماکر ان کا نام عثمان رکھا کے 'السم

ر فرسان، ج ۲ من ۵۵\_ و حرق می ۱۳۸ ما شربیار می احمیانس البحوم می ۱۳۳ مقاتی می ۱۰ وهیرور

عاشر بحاری ۱۹ رئنس آجیوم من ایدار مثمل آنسین بی ۱۳۰۹ وفیرو یخی ندر به کرطبری وغیره بعض مورفین نے اس جمد کے فاط معنی مرد کئے ہیں۔ کہ جناب شمرادہ کا مقصد بیتھا کہ شن تمہاری وردشت حاصل کروں۔ حالاتکہ بیسطتی درابیت اور دوایت کے قانوں کے خلاف ہیں۔ بلکہ مطلب مرف بیرہ کہ وفیف خطع مسلکیم فیشند بائی و بعظم اجوی کی (زخیرہ مدارین بھی ۱۵۱)۔ اس طرح تمہاری نس منقطع جوجائے کی جس کی وجہ سے مجھے یہ دورنج والم پہنچ کا۔ اور اس طرح میرااجر دنواب ریادہ ہوگا۔ (مسطفی مند)

ع العادية والما المرسطة بالتي المرس المار تقام الرساعة

الحارال تواريح وايس ٢٠٠

سمیت باسم انحی عشمان بن مظعون "میں نے ان کا نام اپنے دی بھائی عثمان بن مظعون کے نام بررکھا ہے۔ (جو کہ ایک جبیل القدر عابد وز اہر صحالی رسول مقبول نتھے) بوقت شہادت بنا برمشہور ان کی عمر اکیس (۲۱) اور سیدواؤرنسابہ صاحب عمدۃ الذنساب کے بیان کے مطابق تھیں (۲۳) بری تھی۔ بایس تغمیل کدایے بھائی عبداللہ ہے دو برس بعد متولد ہوئے۔ جارسال اپنے والد ماجد کے زیرساہدر ہے۔ اور چودہ برس بڑے بھائی امام حسن کی رہ قت اوراہ م حسین کے ساتھ پورے تیس برس گزارے۔ اور مہی قول سیح معلوم ہوتا ہے۔ بہر کیف جناب عبداللہ کی شہادت کے بعد جناب قرینی ہائم نے ان کومیدان وغا کی طرف رواند کیا۔ فرز عد حیدر کراڑ امام علیہ اسلام سے اذان جہد عاصل کرنے کے بعد بیرجز پر سے ہوئے شعلیہ ناری طرح لشکراشرار پر نوٹ بڑا سہ

اني انا عثمان ذو المهاخو شحبي علّى عرّ الفعال الظاهر

هدا حسين خيرة الاخاير وسيد الصغائر والكبائر

شدید جنگ کے بعد اس طرح شہادت یائی۔ کہ خولی بن بزید اصحی ملعون نے ایب زبردست نیرا مارا کہ شہرادہ زین فری سے زمین پر گرا۔ اس اٹنا میں ایان بن دارم کے قبیلہ کے ایک فخص نے بڑھ کر ان کوشہید کر کے سر مبارک کلم کرلیا۔ کے وصواں اللّٰہ علیہ۔

(١٦) جعفر بن على بن الى طالب كى شهادت

میشنرادہ جناب قمر بن ہاشم کے سب سے چھوٹے تیسرے پدری و مادری بھائی ہیں۔ان کی عمر بالعموم کتب مقاتل میں ١٩ برس درج ہے۔ جو بظاہراشتہ ہ ہے۔ كونكہ جناب امير الموشين كى شہودت مسمج ميں واقع ہوئى اور واقعہ کر بلا التھ بیں در پیش آید۔ اس طرح ان کی عمر کم از کم ایس (۴) برس ہونی جاہیے (اگر چہ پہلے قول کی بھی تاویل بعید ممکن ہے) اس لئے صاحب ابصار انعین کا قول سیح ہے۔ کدان کی عمر اکیس (۲۱) برس تھی۔ اور چونکہ میہ جناب عثمان ہے وو برس چھوٹے تھے۔اس لئے ان کی عمر تھیس اور وہ جناب عبداللہ سے دو برس کم تھے۔اس سے ان کی پھیس سال تعلیم کرنا پڑے گی۔ بعض آج رہے آشکار ہوتا ہے کہ جناب میڑنے اپنے بھائی جعفر ھیار کے نام پر ان کا نام جعفر رکھا ی<sup>کل</sup> عثمان بن علی کی شہادت کے بعد ابوالفضل نے ان کومیدان قبل کی طرف بھیج۔ چنانچہ بے رخصت جنگ حاصل کرنے کے بعد بیرجز پڑھتے ہوئے شکراعداء برحملہ آور ہوئے۔

وخرة الدارين ال ١٣٤ فرمان اليجام عادل ٢٩٢-

عاشر بحاريل ٢٠ فرسال البيجاء اج الم ٢٠١٦ و فيرة يمل ١٥٠ في أليموم الم ١٥٠ لواع الاشجال الم ١٦٠ عبري اج ٢ بم ١٥٥ فيره-وخيرة الدرين السراس

ابن على الخير ذي الوال

احمى حسيباً دا البدى المفصال

الى الا جعفر ذو المعالى حسبي بعمي شرفاً و خالي

پھر دادشی عت دیتے ہوئے ہن جیس طعون کے ہاتھوں جام شہادت نوش کیا۔ اور برواستے خون بن بزید اصحی نے نیز اہاراجوان کی پیشانی یہ آنکھ میں نگار جس سےان کی شہادت واقع کی ہوئی۔

(۱۷) قمر بنی باشم عباس بن علی بن ابی طالب کی شهادت

آپ کی وادت باسعادت مدیند منورہ میں مشعبان میں المعنفم المسلم کے ووقتے ہوئی۔ ماسل اپنے والد المجد دعفرت میر الموشین کے سرمیے عاطفت میں رہے۔ ان کے حین حیات میں بعض جنگوں کے موقع پر حاضر تھے۔ گر آ نجناب کے انہیں جنگ کی اجازت نہیں وی۔ میں السیام کی ذریر تربیت رہے۔ اور ان کی شہروت کے بعد قریباً وی ساں اہم حسین علیہ اسلام کی ذریر تربیت رہے۔ اور ان کی شہروت کے بعد قریباً وی ساں اہم حسین علیہ اسلام کی فدمت میں گذارے۔ اسلام کی ذریر تربیت رہے۔ اور ان کی شہروت کے بعد قریباً وی ساں اہم حسین علیہ اسلام کی فدمت میں گذارے۔ اس طرح بوقت شہادت ان کی عمر چونیس (۳۳) سال تھی۔

جناب ام البنين كمخفر حالات

آپ کی والدہ ، جدہ جناب ام البنین فاطمہ بنت جزر م بن حالد بن رمیعہ بن عامرا مکل کی تھیں۔
جناب امیر عبد السلام نے اپنے بھی کی تعتیل کے قرب یا تھا۔ (جوظم ایا آساب میں بڑے ، مبر ہے ) کہ میں
چاہت ہوں کہ دلیر اور شجاع ترین خانداں عرب میں شود کی کروں۔ اس نے کسی ایسے خاندان کا انتخاب کرو۔ تا کہ اس
سے بہا در اولا و پیدا ہو۔ جناب عقیل نے عرض کیا۔ کہ اس سقصد کے لئے بنی کا ب کی ام البنیل سے عقد ہے ہے۔ کیونکہ
عربوں میں اس نے آبادا جداد سے زیادہ کوئی شجائ و دلیر نہیں ہے۔ چنانچ آنجاب کی ام البنیل سے مقد ہے ۔ کیونکہ
کی ہے بیٹا ندان تن م عربون میں صنے تنی اور شیر افکانی میں مشہور ومعروف تھے۔ عرب کے مشہور شاعر لید نے جوخود اس
فاندان سے تھا۔ اپنے خاندان کے بارے میں بیشعر کہ اور تمام قبائی عرب نے سار گرکی کو یا دائے انکار نہ ہوں کا۔
و محس خیر عامر ہیں صعصعہ

الصاربون الهام وسط الجمجمه

200

<sup>.</sup> عاشر بحاری ۱۰۱ فرس الهی رج ایم ۲۷ و جرویم ۲۷ ایش بی ۲۲ ایس می ۱۳ ایس می تا تب بی ۴۳ می در ایم در ۱۳ و فیرو

ع وقائع الايام بيرجدي وارس بيد العباس للمقرم فرس ن المام عماد فيره-

م المال السنية للعالم، نا إس ١٥٠١ بوال العبد العلم للعاى وغيره-

عرواللالب اصري المن المن المن المن المنتق المنتقل

قرسان أيجارج والرعداية

اس فاندان کی ایک فرد ملاعب الاسند ابو براہ بھی ہیں جو تمام قبائل عرب ہیں اپنی شجاعت وشہ مت ہیں ہے نظیر سمجھے جستے ہے۔ اس طرح طفیل فارس قرزل اور عامر بن طفیل بھی اس فاعدان کے نامی گرامی جنگ جو بہادر شغیم کئے جاتے ہیں۔ اس معظمہ کے بطن سے خداو ند عائم نے جتاب امیر الموشین کو چار فرزند ارجمند عطافر ، سے (ا)
ابوالفعنل العباس ۔ (۲) عبداللہ (۳) عثمان ۔ (۴) جعفر۔ جوسب کے سب روز عاشورالھرت او م ہیں کام آئے۔ اور دنیا کے سوتیلے بھا بھوں کے لئے و فاداری و جاب ناری کی گرافقدر مثال قائم کر دی۔ بی تخدرہ و اقد کر بلا کے وقت زندہ اور مدید منورہ ہیں موجود تھیں۔ آ ہے کے جگر خراش مراثی کتب مقاتل و سیر ہیں موجود ہیں۔

# القاب وأنكني

SILDYWILD CON

فتكل وشأكل

"پ کشیرہ قامت متناسب اعدنہ و کے نہایت وجیر توجوان تھے۔ تمام ارباب میر وتراجم نے آپ کے حالات بیل کھا ہے۔ کہ العباس کان وسیسماً جسیسماً جسیسماً جسیساً بیر کب الفرس المعظیم و رجلاہ مسخصطان علی الارض و یقال له قمو ہی ہاشم کی بیخی جناب عباس بہت سین وجیل اورجیم وویم تھے۔ وو رکا بھوڑے پرسوار ہوتے تھے۔ گر پھر بھی پائے مبارک زیمن پر خط دیتے تھے۔ ان کے خدادارسن و جمال کی وجد سے ان کوقر بی ہاشم کہا ہ تا تھا۔ کے صاحب فرسان الهمجاء نے ان کے حسن و جمال کے بارے بیل کھا ہے۔ کہ اگر بھی شہزادہ ابوالفشل اور شہزادہ کی انجم ہے ہیں تکھا ہے۔ کہ اگر کی وجد سے گذر ہوتا۔ تو سب زن ومردان کے جمال یا کمال کا نظارہ کرنے کے سے جمع ہوجاتے۔ اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہے۔ ای طرح آنجناب می اعت وشہ مت اور بہدوی بھی متنازمت مرکھتے تھے۔

ر فرمان البحياء، ين ايس ١٨٩٠

ع مقاتل العالميس وم ٥٩ هـ عاشر بحاريس الماليس ألمهوم بس عديدا وغيره.

يري ترسن المجيورية الحر ۱۸۸ ساله

### فضائل ومناقب كاليكشيه

فدكوره بولا ظاہرى خوبيول كے ساتھ ساتھ قمرى باشم كا دائن باطنى وروحالى خوبيول سے بھى لبرير تفا۔ ور ایمان وممل کی اوج مماں پر بینچے ہوئے تھے۔ اور مکارم اخلاق وفضائل نف نید کے بہند درجہ پر ذیر تھے۔ ان کے بجین کا ایک عجیب واقعد بعض کتب میں ملتا ہے۔ ایک مرتبہ قمری ہشم، جناب عباس اور عقیلہ یکی ہاشم جناب رینب این عظیم والد جناب امير الظيرين خدمت مين حاضر تھے۔شنرادہ دائين جانب اورشهرادی بائيں طرف۔ مير السيالات شهرادہ ے فروریا ﴿ قَالَ وَاحِدُ ﴾ كَبُو أَيِكَ شِيْرَادُو نَے كَهِ ﴿ وَاحِدِ ﴾ \_ يُحرفر ، يا ﴿ قَالَ النَّمَانِ ﴾ كَبُو '' وو \_' شزادہ نے عرض كيا ﴿استحى ان اقول باللِّمان الَّدي قلت واحد اثنان ﴾ جمل زيان ہے ايك يار يك كهرد يا بـــاب ال سے دو کہتے ہوئے حیا دامنگیر ہوتی ہے۔ جناب امیر نے شنراد د کا یہ موحدانہ جواب من کران کی آ تھھوں پر بوسہ ويد پھر جناب نين كى طرف متوجه بوے لى تى في معموماندانداز يس سوال كيا جويدا ابساد العبداد إو باب جان كياآب الم عصب كرت ين فرمايد واسعم يا بيها او لادما اكبادما فيال الى الدرى اور د عار بالكركالرا ے ل بی نے عرض کیا ﴿ يا ابتاه حبّال لا يجتمعال في قلب مؤمل حب الله و حث الاولاد ﴾ باباجانا بھلامؤمن کے دل میں خدا وراولا دووبول کی محبت کیونکر جمع ہو گئے ہے ، پھر جنا ہامیر کے جو ب ارشاد فرمانے ہے پہلے باپ کی زینت بنی نے خود ای بے تقدہ یوں حل کر دیا۔ بایا جان السپ کا مطلب بید ہوگا کہ ﴿ الشسف قعة لسسا و الحب لله خالصًا كاشفقت الدي لياورمجت فالصاحداك لي؟ جناب ومير الغيرا يخشف ادراورشفراوى كا بد کنام حقائق تر جمان س کر بہت محظوظ ہوئے ۔ اور شعقت پدری میں اف فد ہو کیا۔ بچ ہے۔

في المهديد طق عن سعادة حده اثر السّحابة ساطع البرهان

## جناب تنزاده كاايمان وايقان

جناب قمرین ہاشم کی بیندی کردار وایٹار اور ایمان وابقال کا بیام ہے کہ، نمہ طاہ بین جیسیم اسدم ال کی تعریف وتوصیف میں رطب اللّسان نظراً تے ہیں۔ چنانچہ امام زین احام ین فر ، تے ہیں عرار حسم اللّه عسمی العبناس فنمقمد آثر و ابلي و فدي اخاه بتفنيه حتى قطعت يداه فابدله الله عرّوجلٌ منهما جناحين يطير بهما مع الملائكة في الجنة كما جعله لجعفر بن ابي طالبٌ و ان للعباس عند الله منزلة يعبطه بها جسميع الشهداء يوم القيامة ﴾ \_" فدامير \_ بياعبان پررهت تارل كر \_ جهول \_ بر \_معراب،

ہے! متدرک الوسائل، ج ۴،ص ۱۳۵ مقتل الحسين للخو ارری ، ج ۴،ص ۱۲۴۔ 1893ء

شدا کد جھیلے، ایٹار کاری و جاں ٹارک کاعملی مفاہر و کرتے ہوئے اپنی جان اپنے بھائی پر قربان کر دی۔ جتی کہ اس سلسلہ شربان کے دونوں باز و بھی قلم ہو گئے۔ جن کے عوض خداوند عالم نے ان کو دو پر عطافر مائے ہیں۔ جن کے ذریعہ سے وہ جنت میں فرشتوں کے ساتھ اڑتے گھرتے ہیں۔ جس طرح جناب جعفر بن الی طالب کو عطافر مائے تھے۔ خداوند عالم کے نزدیک جناب عباس کا مقدم اس قدر بلندے کہ ہروز قیامت تن مشہداء ان کے او پردشک کریں گے۔'' کے

انام جعفر صادق الظیلافر مائے بیں واکساں عسم العباس ماقلہ البصيرة صلب الايماں جوهد مع احيده المحسب و ابسلی بلاء حسا و مصی شهيداً که انارے تم بزرگو رعباس عمد، رکی بصيرت تيز اورايمان (مائند چنان) معبود تفاد اين بحد أو مصی شهيداً که انارے تم بزرگو رعباس عمد، رکی بصيرت تيز اورايمان (مائند چنان) معبود تفاد اين بحد أو امام حين سے ل كر عظيم جب كيد اور بڑے عمده صبر و ثبات كے ساتھ شداكد جنگ كو برد، شت كيا۔ يب ل تک كر نفرت ادام من شهادت كے درجة دفيد پر فائز ہوئے الله

ای طرح نمداطبر کلیم سرم ے بناب شیزاد دایوافسل کی زیارت میں بیوفقر مدارد بیں۔ان می بی ان کے سقم دمنزس کی بلندی کا انداز دیوتا ہے۔ جیسے زیارت صادق کے بیفقر سے والشہد امک قد باللغت فی المصیحة و اعطیت غایة المجهود. اشهد امک لم تهں ولم تمکل و انک مصیت علی بصیرة من امرک فی عندا المحامی الماصر و الاخ الدافع عن اخیه المحید المحامی الماصر و الاخ الدافع عن اخیه المحید المحامی الماصر و الاخ الدافع عن اخیه المحید المحید المحامی الماصر و الاخ الدافع عن اخیه

جناب بواغضل كا شارفتها والله بيت بن بوتاتها - چناني فاضل بيرجندى في تكاب والعباس من الكاب المعاس من الكاب المعاس من الكاب المعاس العلى المبيت بن المعاس من الكاب الكاب المعاس العلى المبيت بن المعاس من المعاس من الكاب الكاب المراح صاحب فرسان الهي و في بعض كتب كواند الله الاد الكامرة صاحب فرسان الهي و في بعض كتب كواند سان كي ارب بن الكام و الوكان من القهاء الولاد الكام بناب عبال المده برين كي اولاد بن سي نقيد يقيد الله المده المراح بناب عبال المده برين كي اولاد من القهاء الولاد المناس المناس المده المراح المرا

جناب شنراده کے الل وعیال

جنب قربی ہاشتم کی زوجہ محتر مدلبابہ بنت عبداللہ بن عباس بن عبدالمطب تھیں۔ جن کے طن سے جناب

ے نسال <del>ن</del>یخ مدوق ہی ہے۔ سے ترجمہ فاری\_

عرة الطالب بص ۱۹۲۳ يفس المجهوم بص ۲ عار قرمان درج ا من ۱۹۱۱ .

ح كال الزيارة الر عده مناتح الجال الريام ١٠٠٠

LOUSTE PECK E

ي فرسان البيجاء وج اوس ١١١١\_

کے دوص جزادے تھے۔آبک فعل۔ دومرے ببیدالقد۔ جناب کی سل کا سلسلہ عبیدالقدے آھے بردھا۔ یہی تول مشہور ہے۔ گر کتاب العباس للمقرم بیں جناب کی پانچ بلکہ چھ عدو اولاد ایود کا تذکرہ موجود ہے۔ دو تو یہی صاحبزادے جو جناب لبابہ کے بطن ہے۔ تیمرے حسن جو کدایک کنیز کی بطن ہے بحوالہ میں رف ابن قتیبہ، صاحبزادے جو جناب لبابہ کے بطن ہے۔ تیمرے حسن جو کدایک کنیز کی بطن سے تھے۔ بحوالہ میں رف ابن قتیبہ، چوہے تھے، تام بھیل کتام جے بعض کتب مقاتل کیا ہے۔ پانچویں ایک وختر نام نہیں لکھا۔ بحوالہ حد أن ادائس۔ چھٹے تھے، حدم حنہیں ابن شہراً شوب نے شہداء کر بدکی فہرست میں درج کی ہے۔ اس کے بحدم وَلف نے بعض تفصیل سے کا ذکر کی ہے جن کے یہاں درج کرنے کی نہ مجائش ہے اور ند ہی مضرورت۔ اس سلسلہ میں کتب انساب کی طرف رجوع کرنا

كربلامين جناب ابوالفصل كيجليل القدرخد مات

واقعہ کر بلا ہے پہلے بعض کتب غیر معتمرہ میں حضرت امیر الموسنین کی بعض لڑا نیوں میں شنراد وا والفضل کی شخوعت کے بعض محیم انعقول واقعات درج ہیں لیکن وہ چونکہ نا قابل اعتماد ہیں۔ اس لیے ان کا تذکرہ نہیں کیا جاتا۔
ابستہ شہادت ہے پہلے واقعہ کر ہو میں جناب شنرادہ کی جمیل القدر خدمات آب زرے لکھنے کے قبل ہیں

(۱) جناب شنرادہ ہروفت سامی طرح مام لیفی کے ہمراور ہے۔ میادااں کو کوئی گزندنہ بینی جائے۔

(۲) عمرہ شور مرجب لشکر اعداء ہجوم کرتے خیام مسلق کے قریب بینی کی لی تو اس وقت اور نے نہی کو بھیج ان کے معامد بھی ورنظر امام ہیں ورنظر امام ہیں اندر کے معامد کیا ہے؟ جو حناب شنرادہ کی معامد بھی ورنظر امام ہیں اندر کے معامد کیا ہے؟ جو حناب شنرادہ کی معامد بھی ورنظر امام ہیں ان کے اس طرح آ دھمکنے کا مقصد کیا ہے؟ جو حناب شنرادہ کی معامد بھی ورنظر امام ہیں ان کے اس طرح آ دھمکنے کا مقصد کیا ہے؟ جو حناب شنرادہ کی معامد بھی ورنظر امام ہیں ان کے اس طرح آ دھمکنے کا مقصد کیا ہے؟ جو حناب شنرادہ کی معامد بھی ورنظر امام ہیں ان کے اس طرح آ دھمکنے کا مقصد کیا ہے؟ جو حناب شنرادہ کی معامد بھی ورنظر امام ہیں ان کے اس طرح آ دھمکنے کا مقصد کیا ہے؟ جو حناب شنرادہ کی معامد بھی ورنظر امام ہیں والنے کے انتہائی قابل اعتماد وہونے کی دلیل ہے۔

") ای طرح شدت ہیں کے وقت جن مشکلات میں گھر کر جناب دیا محسیقی میں پانی لائے تھے۔
(۵) اور رو یا عاشورا و جب عمر و بن خامد صیراوی اور ان کے ساتھی ترفیۂ اعداء میں گھر گئے بھے تو بھی اہم جس طرح قمر بی ہاشتہ ان کی نفرت کے لیے میدان میں پہنچے۔ اور وشمنوں کے نرفیہ سے ان کو نکال ۔ بیسب واقعات جس طرح قمر بی ہاشتہ ان کی نفرت کے لیے میدان میں پہنچے۔ اور وشمنوں کے نرفیہ سے ان کو نکال ۔ بیسب واقعات جس از بین اپنے اپنے مقام پر تفصیل کے ساتھ و کر کئے جا بچکے ہیں۔ جو آپ کے کمال شیج عت وشہ مت اور صلا بت ایمان واستنقامت ایقان میرولالت کرتے ہیں۔

(۲) وہ واقع بھی جتاب ابوافقشل کے کمال ایمان وابقان اور مصائب و آلام پر مبر واستقامت کا شہکار اسلام کے بیٹ بھر ذی الجوش (جو ماں کی طرف ہے آپ کا رشتہ وارتھا) این زیاد ہے جناب شخرادہ اور ان کے تینوں بھائیوں کے بیان نامیکھوا کر لایا تھا۔ اور پھر فیام سی کے قریب آگر ہے آگر ہے واز بلند کو افغت اج ہماری بھائیوں کے بیان نامیکھوا کر لایا تھا۔ اور پھر فیام سی کے قریبا کر ہیا واز بلند کو واس کے سان بھی ہیں جہر ہوں ہوت ہوں کے سان کے میں ایجھیا نے فردیا فیار دور کا مول ہوتا ہے۔ "

میں دفت جناب ابوالفظ نے بابرنگل کر دریافت کیا فی ما شادک علی کی بیات ہے؟ شرف کہا فی با سی احتیا العدم اصوں فیلا تقتلو ادھ سکم مع اخبکم الحسی والزموا طاعة امیر المعومیس بوید کہا سی مانتہ العدم المیوں فیلا تقتلو ادھ سکم مع اخبکم الحسی والزموا طاعة امیر المعومیس بوید کہا ہے میرک کا فاقت بین کے بیر انتہ کی ایم فت بین من کی مراہ اپنی ہو تیس فی کے اور کہ امیر برنے کی اطافت میں ما حفظ المعنا بھر المعدماء کی تیرے ہاتھ ٹوٹ ہو ایک اور مراہ اس مارک یا عدو اللّٰہ اتامو دا ان تنوک احادا و سیدنا الحسین بن فاطمہ و در حق فی طاعة المعنا و اولاد المعدماء کی تیرے ہاتھ ٹوٹ می کی اور مردار حسین بن فاطمہ و درجو ایس کو تیر انتہ کی اور مردار حسین بن فاطر کو جوڑ دیں۔ اور مین بن فیل کی اطافت آبوں کر لیاں نامدالا یا ہے؟ کیا تو بہ بہتا ہے کہ کم فیل کے نفس سے بردیزاتا ہوا والی گے ہوڑ دیں۔ اور مین بن فیل کو اطافت توں کر لیں۔ یہ جواب من کر شرخ فیظ و فیل ہے کئیں کر در مردار والی گے ہوڑ دیں۔ اور مین بن فیل کو اطافت توں کر لیاں۔ یہ جواب من کر شرخ فیظ و

اسلام کے وقار کی اونچی چٹان پر عباس کی وف کے ہیں جسنڈے کڑے ہوئے ابوالفصل عباس کی شہادت

ارباب سرومقاتل میں جناب کی شہادت اور طرح مشہور ہے۔ لیکن جناب شخ مفید عید الرحمداور جناب سید بن ظاؤس علید الرحمد نے اور طرح ، رقم فرمائی ہے۔ بطریق مشہوراس واقعہ ہاکلہ کو تلمبند کرنے سے پہلے حضرت شخ وسید کے بیان کے میان کرتے ہیں کہ اصیب واقرب می شہادت کے بعد جب بیاس کا اور بھی زیدہ فلیہ ہواتو جناب سید الشہد الله نے لیٹی ناقہ پرسوار ہو کر دریائے فرات کا رخ کیا۔ اور شہرادہ ایوالفضل آپ کے آگے تفاظت امام میں معمود ف جہاد ہوگئے۔ جدهر جدهر سید الشہد الله رخ کرتے۔ جناب شہرادہ بھی ادھر بی مرج ہائے اور داو شجاعت دیتے ہوئے۔ ایک واری شخص نے با واز بلند الشکر این سعد سے کہا ویوں العوان و لا تعکوہ میں المعاء کی تشہیں کیا ہوگیا ہے۔ ان کے اور نہ فرات کے اور نہ فرات کے درمیان ص کی ہوجاؤ۔ اور آئیس پائی تک نہ ترجیخ دو۔ امام نے اس کا یہ گستیں کیا ہوگیا ہے۔ ان کے اور نہ فرات کے درمیان ص کی ہوجاؤ۔ اور آئیس پائی تک نہ ترجیخ دو۔ امام نے اس کا یہ گستان نہ کام می کرفر مایا شوا کہ اللہ می اظماء کی میں الماء کی میں کیا ہوگیا ہے۔ ان کے اور نہ فرات کے درمیان ص کی ہوجاؤ۔ اور آئیس پائی تک نہ ترجیخ دو۔ امام نے اس کا یہ گستان نہ کام می کرفر مایا شوا کہ اللہ ہے اطاب میاہ گ

ای ل ملہون اس ۱۵۵،۸۵۷ و فیرو۔ 1938ء

جناب ابن حاوس کا بیان ہے کہ وافسکی الحسین لقتله بکاء شدیداً کی شہادت عباس پر جناب سیر الشہداء پھوٹ کھوٹ کرروئے۔ ای بنا پرشاع کہتاہے \_

> فتى ابكى الحسين بكربلا ابو الفصل المصر ج بالدماء وجادله على عطش بماء على

احق الساس ان يسكى عليه اخوه و ابن والمده علي ومن واساه لايشيه شي كيفيت وشهاوت وايوالفضل العهاس بطريق مشهور

عمونا کتب مقاتل میں جنب ابوالفضل عبال کی شہادت کی کیفیت اس طرح مرقوم ہے اور بھی ای رے
زویک سے ہے کہ جب اور جنام کے تمام سے اب واعوان شہادت کا جام نوش کر چکے۔ اور جناب قربی ہائم" نے
سیدالشہد "کی ہے کی اور تنہائی دیکھی۔ تو خدمت امام میں حاضر ہوکر عرض کیا ﴿ یا احتی عل میں و حصدة الله ہی کی
جانا اکیا آپ جھے اجازت ویتے ہیں؟ بیان کر ﴿ بحی المحسین بحاءً شدیداً ﴾ جناب امام حسین علیدالمام نے
تنت کر میدودیکا کیا۔ پھر قرمای ﴿ یا احتی است صاحب لو انی ﴾ بھائی جان تم میرے عمدار ہو۔ تمہارے بطے جانے

رد يوب خدركا بيال هم كمر يدهون اكل وقت مرص ستقاء يم جلا بوكو جم تدر بال بيتا تفايد سمين بجفتي تحقي كد شدت بيال مه بلك بلك كر ورآب سكرة بوع واصل جيم بوكيا وال عداب الاحوة الشد و ابقى في ر قفام بم 20 النس أمبوم بم 20 وغيره) -

رشاد في معيد م ٢٦٦ حر المبوف ميد بن طاكس وسيم ١٠٠٠

المهوف المساح الد

ے سب سدرای فتم بوج ئے گا۔ جناب عباس نے عرض کی فید صاف صدری وسمنت می الحبوة وارید اں اطلب ثاری من هوا لاء المعافقين ﴾ (عالت عاضره و کيوكر) ميراسيد تنگ بهوكيا ب-اورزند كاني ونياسے تك بوكيا بول\_اس سياب جابتا بور كدان من فقول سانقام لول المعدالسلام فرمايد وق طلب لهز لاء قسليلاً من السعاء ﴾ الجيما (اگر جنگ) اخيال ب) تو بجران اطفال خوردساں كے لئے وكھ تھوڑا ساياني لاؤ۔۔ جناب ابوالفعنل محوڑے کواین لگا کر قوم اشفیاء کے پاس تشریف لے کئے۔اور ان کو پیند وضحت کرتے ہوئے فرہ بو ﴿ يَا عَمْرُ بِنِ سَعِدًا هَذَا الحسينِ بِنِ يَتَ رَسُولُ اللَّهِ يَقُولُ انكُمْ قَتَلْتُمْ اصْحَابُهُ واخوتُه وبني اعمامه وسقى فريداً مع اولادم و عياله و هم عطاش قد احرق الظماء قلوبهم) العالم معدا بياسي وترارال کے بینے افرماتے ہیں کرتم نے ان کے امحاب اور اعزا کوشہید کر دیا ہے۔ اب وہ مخدرات عصمت اور اطفال خورو سان کے ساتھ یکا و تنہا رہ گئے ہیں۔ جن کے داوں کوشدت پیاس نے جاا دید ہے۔ ( بیٹی ان سے پھھ یانی کا انتظام کر وو) جناب تمرین ہاشم " کے اس کلام کا بیا اڑ ہوا۔ کرفوج مخالف کے بعض ہوگ رونے گئے۔ اور بعضوں نے سر نیچ جھکا لئے بدہ لت و کھ کرشم اور شبھ بن ربعي آ مے بڑھے اور کب خيسابس ابي تو اب الو کاں کل وجه الارص م، وهو في ايديها ما اسقيما كم منه قطرة واحدة الا ان تدخلوا في بيعة يويد كه اكالوتراب كريدًا اكر بالفرض تمام روئے زمين پر بانى بى بانى بوجائے۔ ور محروه سب عدر يا بنديس موتب بحى بم اس ولت مك حہیں ایک قطرہ نہ دیں گے۔ جب تک پزید کی بیعت نہ کرو۔'' ان کا پیکا فرانہ جواب من کر جناب عباس مایوں ہو کر واباس خدمت ا، م مي بلك آئے اور سارا ، جرا كوش كذاركي -سيدائشيد او مرنيجا كر كے اس قدر روسے كو كريان تر ہو گیا۔ای ، ثنامیں خیام سین سے بچوں کی صدائے عطش انعطش بند ہوئی۔اہ م علیہ السلام شنرادہ کو یائی و نے کا حکم تو يہيے ہى دے چکے تھے۔اب بچوں كا نالدوشيون من كرسقائے الل بيت كوتاب مبرومنيد ندر ہى۔ آسان كي طرف مند كركي بارگاه ايز دي يس عرض كيا ﴿ الهي و سيدي اريد ان اعتدّ بعدّتي و املاً لهو لاء الاطفال قربة من السماء ﴾ خداوندا ميل جي ہتا ہوں ۔ اپني امكاني كوشش كو بروئے كارل تے ہوئے ان بچوں كے سئے ياني كا ايك مشكيزه مجرلا وُں۔اس کے بعد مشکیز ہ وہکوار ہاتھ میں لیکرا ور گھوڑے برسوار ہو کرنبر فرات کی طرف رواند ہوئے۔ اس دفت ہے رجززبان برجاري تحاسه

> لا رهب الموت ادا الموت رقا حتى او ارى في المصاليت لقا نفسي لنفس المصطفى الظهروفا ابي انا العباس اغدو بالسقا و لا اخاف الشريوم الملتفي

اقاتل القوم بقلب مهتد ادب عن سبط البي احمدُ اصربكم بالصارم المهد حتى تحيد واعن قتال سيدى ابي انا العباس ذو التودد نجل على المرتصى المؤيد

> والله ان قطعتم يمنى انى احامى ابداً عن ديمي وعن امام صادق اليقين تجل البي الطاهر الامين

بیاشعارز بان پر جاری تھے۔ اورکشت وخون کا ہاراربھی گرم تھا۔ گر ہریدہ بازو سے بکٹرت خون ہہ جانے کی وجہ سے قدرے عامت کے آٹارنمووار ہونے لگئے تھے۔ کہ اس اٹنا میں اس ملعون نے چھر وار کر کے جناب کا ہواں م باز وبھی قلم کر دیں۔ اس وقت شنم اوہ نے سیاشعار پڑھے م

وابشرى برحمة الجبار قد قطعو البغيهم يساري يا نفس لا تخافي من الكفار مع البي السيد المحتار ً

فاصلهم يارب حر النار

۔ ب خواہ ای وجہ ہے کہ عباس ایسے جوان بھائی کی موت نے کم تو ڈری تھی۔ اس نے جناب کو ہائی اٹھ نے کہ تاب نہتی۔ یاس وجہ ہے کہ بوجہ کڑت جراحات اس اٹھانے کے قابل نہتی۔ بہر ہال جو وجہ بھی ہو۔ مشہور ہی کے جناب سیدائشہد اڈ تمر بنی ہائم کی لائل مقدی کو ہیں کن رفرات پر چھوڈ کر اور حزب و مدل کے کوہ گرال کو ٹھ کر کر یال و باکال والیس خیام بیس تشریف لے نے خیام بیس اس قدر گریدہ بکا ہوا کہ مخدرات عصمت وطہادت کے نالہ وشیون سے یوں معلوم ہوتا تھا۔ کہ زمین کر بلا تحرتحراری ہے۔ کے بعض روایات کی بنا پر امام نے اس مقام پر سے اشعار بڑھے سے

و خالفتم دين البي محمد

تعديتم يا شر قوم ببغيكم

ي فرمان المجاوري ١٠٥٠ م

ے عاشر بحار بل وہ یا تنس البہوم الم الا کا اور الکتا اور مرکزم بل ۱۹۹۷ نتخب منظر یکی فرسال البیجاء ، ج ۱ بل ۲۰۵ تا التح این ۲۶ می ۱۳۸۰ تنظام من ۲۳ سام وجیرو۔

اما كان حير الرسل او صاكم بنا اما نحق من نسل البي المسدّد اما كان من حير الرهواء امى دونكم اما كان من حير البويه احمد لعتم و اخريتم بما قد جنيتم فسوف تلاقو حرّ نار توقد المركارسيدائشيد اء حضرت امام حسين عليدالسلام كي شهاوت عظمى

آخر وہ حشر سہال وقت آگیا کہ حضرت اہام حسین فصلے کے تمام اسحاب و اعزا ایک ایک کرکے داغ مفارقت دے گئے ہے

ے وقائع روم محرم میں ۱۳۹۱ کا نام جو میں ۱۸۹۱ آنقام ہیں سے وغیرو۔ پیرین فرسان کہتے وارح اوس ۱۳۳۳ ۔ معامل

ویا۔ اوران کے ساتھ ال کر جنگ نہیں کی ۔ لی حزید برآ ل بیکہنا بھی بالکل سے ہے۔ کہ اگراہام کا مقصد کوئی ، دی جنگ الو گھا ہری افتحار پر قبضہ کرنا ہوتا۔ تو فہ کورہ بالا بیان کے مطابق جہال واقعہ کر بلا میں موجود حضرات کوایک ایک کرکے رفصہ بن نے میں کہ بنا کوفہ نہ جیجے۔ اور شی عت حیدر یہ کے مظہراتم تھہ بن حفیہ کو مدینہ نہ جھوزتے۔ اگر بید حضرات بھی ہمراہ ہوتے اور بھراہ ثم ان کے ساتھ ل کر جنگ کرتے ۔ تو پھر معرک کر بل کا عدید نہ جھوزتے۔ اگر بید حضرات بھی ہمراہ ہوتے اور بھراہ ثم ان کے ساتھ ل کر جنگ کرتے ۔ تو پھر معرک کر بل کا طاہری فقت کے ساتھ ووجا نہت کا ماتھ ووجا نہت کا ماتھ ووجا نہت کا مقابد تھی۔ سے اس کے ساتھ ووجا نہت کا ساتھ مطاومیت ، مادی جاتھ کے ساتھ ووجا نہت کا حیات ہوتا کر بہاں جہاد آ فر سے بہلے ایک بار بھر سیڈ ابرا رہے تھا م جست کے لئے آ واز استخاشہ بلندگی

اگر چہ منگدل کالفین پر اماشہ کے اس استعاث کا کوئی خاص اثر نہ ہوا۔ گر بعض آثار ہے واضح وہ شکار ہوتا ہے۔ کہ ان م کی اس آواز استف شہ ہے تر معوالم امرکانیہ ہیں تلاظم پر پاہو کیا۔ علی کا کنات کے ذرہ ذرہ ہیں تھا بی گئی۔ چونکہ ند نے استعاش مطلق ہے اس میں کوئی استثنائیں۔ بظاہر تو خداوند عالم بھی اس اطلاق میں شاتل ہے کہ ' کوئی ہے جو مکاری مدد کرے۔ 'اس سے سب سے مہم خداوند عالم بھی اس اطلاق میں شاتل ہے کہ ' کوئی ہے جو مماری مدد کرے۔' اس سے سب سے مہم خداوند عالم نے اس کا عملی جواب دیا۔

هست ار ملال گرچه بری دات دوالجلال او درد دل است و هیچ دلے بیست بے ملال چنانچاه می باتر عبداللام قربت بی الواسول الله معدالی النصر حتی وفوف عبی واس السحسیس ثم حیر بین النصر علی اعدائه و بین نقاء الله تعالی فاختار لقاء الله فدائه فدائه و بین نقاء الله تعالی فاختار لقاء الله فدائه فدائه و ایک برنده کی شکل بین) تازل کیا۔ اس نے حسین کے مراقد س بر بر ادرے دائے آپ کو اختیار دیا۔ کہ جا ہوتو تمہیں وشمنول پر فیا بری فق و فیروزی دے دوں اور جا ہوتو میری فقا کو اختیار کرو؟ آپ نے برضا ورغبت لقاء پر دردگار کو اختیار کیا۔ (اصول کائی)

ل شهید شامیت بس ۲ ۵ آی انصابقی انسینیهٔ اص۱۵ ار

بعض اخبار کے مطابق جار ہزار فرشتوں نے لیک کہتے ہوئے کر بلا میں حاضر ہوکرا بی حد ، ت کی پیش کش کے گر جناب سیرالشہد ، مے نے ان کو جہاد کی ، جازت نہ دی۔ <sup>ل</sup>

ای طرح بعض آثار سے آثکار ہوتا ہے۔ کہ جنات نے بھی حاضر ہوکرا پنی فدمات پیش کیں۔ مگر مصلحت شاک اوم زول نے ان کی خدمات کو بھی شرف قبولیت نہ بخشائے اور جب اوم کی وار استفاقہ خیام میں پنجی تو پرد گمیان عصمت وطہارت کی صدائے گریہ و بکا بہند ہوئی۔ س

اں م زین امعابدین اگر چہ بخت بیار تھے۔ اور حس وحرکت کرنے سے معذور تھے۔ مگر جحت خد کی آواز استغاشا کا بیاٹر ہوا۔ کہ عصاء کی نیک بیتے ہوئے افغاں وخیزاں شمشیر بھف ہوکر میدان کارزار کی طرف چل پڑے۔ جناب ام كلوم نے لكوتھ منے كوشش كى مكرامام يمار فرويا ﴿ ياعمناه دورى اقاتل بيں يدى ابس وسول النفة ؟ ﴾ بجو بھی جاں جھے چھوڑ دیجئے تا كه بل فررندرسوں كرجال فار كرول بسب جناب سيدائشهد اء نے يہ تجيب منظره يكها توجنب ام كلثوم كوآ واز دى \_ ﴿ احبسب لنلا تحلو الارض من مسل ال محمد ﴾ بهن ان كوروك ہو۔ کہیں ایب نے ہو کہ زمین آب رسول کی سل سے فالی ہوجائے۔ چنانچہ لی بی نے ان کو والیس کر کے اسے بستر بھاری يرت ديورك الروقت ، مصين عيرا سرم في يوعايرهي واللهم أنت منعالي المكان عظلم الجبروت شديد المحال عملي عن الحلائق عريص الكبرياء قادر على مَّا تُشاء قريبُ الرَّحمة. صادق الوغيد سابعُ السَّغيمة خَسَنُ البلاء قريْتُ ادا دُعيْت مُحيُّطُ بِما حِنقُت قَابِلُ التَّوْبِةِ لَمَ تاب اللِک قادِرٌ على مَا أَرِدْتُ مُدْرِكُ مَا طَلَبُت وَ شَكُورٌ اد أَشَكُونَ و دَكُورٌ ادا ذُكرَت ادعوَك مُنحَتَاجًا و ارْغَبُ الْيُک فقيْرًا و افْرِعُ الَيُک خانفُ و ابْکي النِک مَکْرُوْنَا و اسْتَعَبُنُ بک صعيفًا و النوَكُـلُ عليُك كافيًا ﴿ أَخَكُمُ بِيْسَا وَ بَيْنِ قَوْمِنا فَانَّهُمْ عَرُّوْنا وَ حَدَلُوْنا وَ عَدْرُوَا بِنَا وَ قَتْلُوْنا وَ بَخْنُ عَتْرَدةً سِيِّكَ و ولنا حِيْبِكَ مُنحِشَد بْنِ عَبْد اللَّه الَّذِي اصْطَفِيْتَهُ بالرَّسالَة و أَيْمَلْتَهُ على وَخُيك فَاجُعَلُ لِنَا مِنَ امُونا فَرِحًا وَ مَخُوجًا بِرَحْمِيكِ يَا ارْحِمِ الرَّاحِمِيْنِ﴾ هي

TEACHURA BOARDANAN

الم التخد منظر يكي الي ١٣٩٩ .

ع الميون ص ١٩٠٩ء

ع صائص صيبة م ١٥١ عن اميان.

مير هي من تي ابنال الم 197 . فقام الله يا 220 معياح كفتى الل 1970 معياح المعنان طع منكنور 1980 مناني الم

فأكر

یماں جناب سیدالشہد اولینی کی ایک اور دعت مبارکہ کا تذکرہ بھی ضلی از فاکدہ نہیں ہے۔ محدت ان اللہ ہوا ہے اور دعت مبارکہ کا تذکرہ بھی ضلی از فاکدہ نہیں ہے۔ کردو عاشوا میرے بابا ہر رگواد نے نتھے سینہ کا کر جب کہ جم مبارک سے خون ہر مہاتھا۔ بیدعا تعلیم فرمائی ورفرہ یا کہ بیدع شحے اپنی والدہ ، جدۃ نے اور ان کو جناب رسول خداصلی اللہ علیہ واللہ وسلم نے تعلیم فرمائی تھی۔ ہر شدت ور بخت مصیبت کے وقت اس پر صناع ایسے ۔ وہ دع بے بھی سحوق یسس والمنظر آن المحکیئیم و بیخق طاق و الفران المعطلیم یا من ینفذر علی حوالے النسائیئن یا من یقلم منا می الصّمیٰ یا من قبل عن المعکوؤ بین یا المعطلیم یا من منعشر علی اراحت الشائین یا من یقلم منا می الصّمیٰ یا من اللہ یخت نے الم النفسش منا علی منحمد و آلی النفسش منا علی منحمد و آلی النفسش منا کے من اللہ منعشر والمعل من کہ او کدا کہ اور کدا کے اللہ النفسش منا علی منحمد و آلی منت کے اللہ النفسش منا علی منحمد و آلی منت کے اللہ النفسش منا علی منحمد و آلی من کہ اور کدا کہ اللہ من منحمد و آلی منت کے اللہ النفسش منا علی منحمد و آلی من کہ اور کدا کہ اور کدا کہ اللہ منا کہ اللہ منا کہ کہ اور کدا کہ اور کدا کہ اللہ منا کہ کا تذکرہ کیا جائے )۔

اوپر بیان کیاجا چکاہے کہ جب امام عیدالسلام نے آواز استغافہ بلند کی آوال وقت نیام جیکی ہے مخدرت عصمت وطہورت کی صدائے نالدوشیون بلند ہوئی۔ فیورا مام کے کانول میں جب بیمیول کے رونے کی آواز پڑی تو ان کو آئی دینے کی فرض سے فورا نیام میں تشریف لائے ۔ اور بی بیول علی کو خاموش لیدای اشامی خیمہ ہے مام کے طفل شیر خواد کے رونے کی آواز آئی۔ اور فی ان نے زینب مایڈ نے فرمایا حوالہ النہ اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اللہ علی اس میں تشریف کو ماہ کہ اور آئی۔ اور فیادی اللہ علی اللہ علی اس میں بیش کی ہیں۔ مام نے اسے میرے چھو نے شیخ کو ماہ و تاکہ بیس اس سے ووائ کر لوں۔ چنا نی شیم نیاز میں کی اور بروا میے عقبہ بن بشریف کا تیر لگا۔ مور کی اور بروا میے عقبہ بن بشریف کا تیر لگا۔ جس سے بی جال بی ہوگیا۔ جب تیر لگا تھا۔ وہ اس سے خون کا فوارہ چھوٹا۔ اور سے نیاج چپور کھا ہے۔ جب چپولیرین ہوگیا۔ آوا ہے آ مان کی طرف کھینک دیا۔ مام می باتر علیہ السام فرہ تے ہیں خوالم یہ علیہ میں دلک المدم قطر ہ السب الارض کی اس مقدل خون کا کی تیر اس کے بعد شیزادہ کی انش ابی فی کو دیتے ہوفر مایا سے وہوئی عدمی ما ہوئی بی آئی بعد نی اللہ کی اس مقدل خون کا کی تیر سے مصاعب کو آسان کردیا ہے۔ کہ جو کھی ہور ہا ہے۔ اس مقدل خون کا کی تیون نے سر سے مصاعب کو آسان کردیا ہے۔ کہ جو کھی ہور ہا ہے۔ وہ خون کی نوادہ کی مصاعب کو آسان کردیا ہے۔ کہ جو کھی ہور ہا ہے۔ وہ خون کی سے کی مصاعب کو آسان کردیا ہے۔ کہ جو کھی ہور ہا ہے۔ وہ خود کے سے میں مصاعب کو آسان کردیا ہے۔ کہ جو کھی ہور ہا ہے۔ وہ خود کے سام نے ہے کی ان کی گھی اس منے ہے۔ کی خود کھی ہور ہا ہے۔

دمعہ ساکبہ میں بعض کتب کے حوالہ سے شنراوہ کی شہادت قدرے تعصیل سے مذکور ہے۔ جناب عقیلہ بی

ع حصائص صبية بم ١٥٣.

ے مشمل انجو م ہم ۱۸۵ میبوف سیدانان طاؤی ہم ۲۸۰ م

\_ IAFOP - PSP 1

ح مقال الطالس

الم بی کوانام حسین عبدالسلام کے پاس لائیں اور عرض کیا کہ بجدنے کی دان ہے پائی کا قطرہ نہیں بیا۔ اس لئے اب مقلم شدت پیاس سے بلک رہ ہے۔ اس کے نئے بچھ پائی کا انتظام کرو۔ چنانچہ انام شنرادہ کو لئے کر قوم عفا کار کے سامٹر نظریف سے گئے۔ اور فرمایہ چویا فوہ قد قتلتم شیعتی و اہل بیتی قد بقی ہدا الطفل ویلکم اسقوا مدا الوضیع اما ترو و نہ یتلظی عطشاً می عیر ذہب کھ اے قوم (اشقیاء) تم نے میرے دیجیان اور اہل فائدال کو لئے کہ کوئے کر دیا ہے۔ یہ طفل شیر خوار باتی ہے۔ اے پائی کا گونٹ پل دو۔ ذراد یکھوتو سی کس طرح بلا گناہ شدت بیاس سے ترب رہ ہے۔ امام کا سلسلہ کلام ایمی جاری تھا کہ حرید بن کائل اسدی نے تیرہ دا۔ جس سے شنرادہ نے امام کی گوری ہے ہو وہ بی اسلمک کے تیرہ دا۔ جس سے شنرادہ نے امام کی سے دیا ہے۔ اور میں بی دم توڑ دیا رہے تن کر قالخواص کی روایت کے معابل فرد یا بھاں لیے تسرحہ و نسی ہی اور حمد وا ہدا الطفل آ کے اگر میں ہی درج نہیں کرتے تواس سے پر تو رحم کردی ہے۔ المحل انہا کہ کردی پر حمد و نسی ہی ہوری تو تواس سے پر تو رحم کردی ہے۔ المحل انہا کہ کردی پر حمد و نسی ہی دور تواس سے پر تو رحم کردی ہی ہوری تھا کہ دور کردیا جسالہ کا کردی ہی ہوری تواس سے جس کی ہوری ہی ہوری تھا کہ دور کردیا ہواں کے تیرہ میں ہی درج نہیں کرتے تواس سے پر تو رحم کردیا ہواں کے تسرحمد و نسی ہی دور تواس کے بھوری ہی ہوری تھا کہ دور کردیا ہواں کے تیرہ دوری کو تواس سے پر تو تواس سے پر تواس سے کردیا ہواں کے تواس سے کردیا ہوں کے تواس سے کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہواں کے تواس سے کردیا ہوں کردیا ہواں کے تواس سے کردیا ہواں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کو تواس سے کردیا ہواں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہواں کردیا ہواں کردیا ہوں کردیا ہور کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہوں کردیا ہور کردیا ہوں

بعض آ ثار ہے معدوم ہوتا ہے کہ اہ م کے اس کلام کا بیاثر ہوا کہ فوج اشقیا بی ہم پیدا ہوا۔ اور ایک ووسرے کو کہنے گئے اگر اس بچے کو قطر ہ آ ب دے دیا جائے تو کیا حرج ہے؟ (ریاض القدی اج ۴ بس اوا) پر سعد فر سے حرملہ کو تھم دیا جو ہا اقطع محلام المحسیل کھا ہے حرمد احسین کا کلام قطع کر دے۔ چن نچہ سے شعبہ تیر فر اٹے لیٹا ہوا آ یا اور شہرا وہ کے نازک کان میں لگا جو صدب میں ادن الی ادن کی اور کان کو جھیدتا ہوا دوسرے کان سے یارہ و گیا۔ اور بچہ نے دم قو ڑویا۔

بعض روایات میں وارد ہے کہ اہم اس شغراوہ کی لاٹل واپس لائے۔ اور دومرے شہداء اہل ہیت کے پاس رکھ دی۔ تنہ لیکن مشہور بیہے کہ اہام گھوڑے ہے اترے اور آلوارے نفی کی قبر کھود کی پھر نماز جنازہ بڑھی اور پچے کوخون میں رنگین کر کے اس میں فن کر دیا۔ اور اس وقت بیاشدہ رغم شد ر بڑھے ۔

عن ثواب الله رب الثقليس

كفر القوم و قدماً رغبوا

ع تركه الخواص اص ۱۵۳ اطع الجف. ع عند دن تواري قوار الح واص ۲۰۳س

ي ارشاد اص ٢٦١ يفس جمهوم اص ١٨١٠

ے الدمعہ ساکہ ہیں۔\*\*\*\* ج آخے المریکی ہیں؟\*\*

و تقام بر ۱۸۵۰

حس الحير كويم الابويس الم من المحمد الم المحمد الم

قتنوا قدماً علیاً و ابنہ منتمی کی قبر کھود کے عفر کوگاڑ کے

و سَيْعُلْمُ الَّدِيْنَ طُلْمُوا ايُّ مُنْعِلْبُ بِّلْقَلْبُوْنَ.

تتبره

ارباب مقاتل کے درمیاں اس بات میں شدید اختان بات کے درمیاں اس بات میں شدید اختان بایا جاتا ہے کہ اس طفل شیر خوار کا نام کیا تھا۔
چنانچہ بعض نے عبداللہ اور بعض نے علی اصغر مکھا ہے۔ اور بعض نے بید کہا ہے کہ بید دو سیحد و عبید و شیرادے ہیں۔ علی صغر جناب رباب کے طن سے تھے۔ جن کی عمر واقعہ کر بار کے وقت چید ماہ سے زاکد ندیتی ۔ اور عبداللہ کی ور دست اس مغر جناب رباب میں ہوئی تھی گئی لیکن تحقیقی تول ہیں ہے کہ بیدایک ہی صاحبہ و سے کے دوعنوان ہیں ۔ اصل میں شہید مونے وال یہ بیدوان میں ۔ اصل میں شہید مونے وال یہ بیدوان ہیں جو شنراد وعی اصغر علی اصغر کے ام سے مشہور ہے۔ و لاند ان لم۔

#### سيدالشهد المكا مخدرات عالوداع بونا

وہ گھڑی ہوئی قیامت فیزتھی۔ جب سرکار سیدالشہد امضیدہ مخدرات سے رواند ہونے کے لیے مہیں ہورہے سے ۔ بید جائے ہوئے کہ تقور کی ویر کے بعد ان اطفال خور دسال اور پرد گیان عصمت وطب رت کا کوئی فلے ہری ہجاء و ما وااور پرسان حال نہ ہوگا بلکے قریباً تعین ہزار کے بے وہ انگلا ہر ارک با تھوں گرفی رہوں گی۔ اہل حرم کو بھی اس بات کا اندار و تھا۔ نیز بیاحس س بھی تھ کہ اوس می تھوڑی ویر کے مہمان ہیں۔ آپ سیدزاویوں کے نھر مٹ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ سب کے چرول پرحسرت ویا تی برس وہی ہے۔ ای سے بعض آ خار سے بھی فلا ہم ہوتا ہے کہ جناب امام حسین کا آخری وداع عظیم قرین مصائب تھا۔ ع

گر خوانمش قیامت صعری بعبد نیست امرارامامت و دوانع نیوت کی تح بل

اس وقت اوم النصاف نے دوکام انہ موائے۔ (۱) پہل کام اسرار وود نع امامت کی تحویل کے بعض اخبار و آثار سے واضح وآشکار ہوتا ہے کہ ودائع و اسرارامامت دوشم کے ہوتے ہیں۔ کچھ وہ جو بد واسطاہ م سابل سے اوم لائل کی طرف منتقل ہوتے ہیں جسے اسم عظم وغیرہ اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جو با واسط بھی منتقل ہو سکتے ہیں۔ ورشم کے ودائع و سراراہ مت تو جناب امام حسین نے آخری رخصت کے وقت ارام زین العامدین کو سپر دفرہ ہے۔ سامور

ع سكيري احروال ١٩٠٠ وقائع الام محرم اص ١٥٠٠ ع

مقل الحسین خواردی رج ۶ بس ۱۳۳۰ هجان طیری مس ۱۹۳۰ میر تا العمو لا کمکسی اس ۱۹۹۱ محاصم الموری میں کے دوائع و تبرکات بتوسط جناب اس سمدا کا ما کو پہنچائے ۔ جیسا کہ بعض آٹارے طاہر ہوتا ہے کہ مدینہ ہے روائل کے دفت ان کے میرد کئے تھے۔ جو انہوں نے رہائی کے بعد امام بجاڈ کے حوالے کئے۔ اور بعض پی وحتر فاطمہ کبری کے دراید ہے امام تک پہنچائے ہے کتاب کمال الدین صدوق کی ایک روایت سے جناب عقیلہ بن ہاشم کا توسط بھی ظاہر ہوتا کے ہے۔

امام كا آخرى وفت لباس كهنه طلب فرمانا

بدہ وفا ہونے کو ہے زیر تخبر آج سبط مصطفی ہونے کو ہے اس مصطفی ہونے کو ہے اس مولے گا ہونے کو ہے اس مولے گا ہونے کو ہے اس مولے کی مولے کی مولے کے اس مولے کو ہے کے اس مولے کی مولے کی مولے کو ہے کے اس مولے کی م

عمر کا وقت آگیا وعدہ وفا ہونے کو ہے خشک ذروں میں نمایاں ہوں گے آ جار جنال

ع جلائل أهون يص ١٩٦٠

ج سيوف يص ١٩٠

ل طبری دی ۱۵۹ می ۱۵۹ مقتل الحسین بح ۲۱۹ .

ل انبات الوصية مسعودي الراسات

ل الكال مدين دا تمام العمة \_

ن ميوف بص ١٠٩ أنص البموم بص ١٩١٠

ے عاشر بحار اس ۲۰۱۳ وقائع اس ۱۹۵۸

آج آٹار قیامت ہیں نمایاں دہر میں تحدة خالق میں كا سرجدا ہونے كوہے حس کی خاطر نینب مغموم نے جھوڑا وطن مالم غربت میں بھائی سے جد ہونے کو ب

م چگرخراش منظر دیکھ کر جناب مکینے فاق تا آھے برحیس راور بجیب معصوبانداز میں سوال کیا ہویا ابتاہ او استسلمت للمؤت؟ ﴾ بابون كي سية مرة كي يك بالكل تيري كرلى عالم فروي الحيف لأ يُسْتِسُلِمُ لَلُمونَ مِنْ لا مَاصِر لَهُ ولا مُعين ﴾ بني اجر صحص كاكوني يرومدد كارند مور كروه موت كے ب تارند بوقو ورك كرے؟ كينے في عرض كيا ﴿يه ابة ردما الى حوم جدما ﴾ يا بات اليح بميں جدنا مدارك وم طرف ونا د الحق الم في جواب من مشهور ضرب المثل زبان يرجارى فربال كد ﴿ عَيْها ت لو تُوك ، لقطا كم ﴾ افسوں اگر قطام بندہ کو آنر وچھوڑ دیا جاتا تو آرام کی نیندسو جاتا۔مطب بیتھ کہ واپس ہوٹانے کی فرصت نہیں۔ باپ بیٹی کا بیسوال و جو ب سن کرمخدرات کی آ واز گریہ و بکا بلند ہوئی۔ اہ تم نے ان کوصبر وفتکیب کی تلقین کر کے خاموش کیا۔ اور جناب سکینڈکو بیار کرتے ہوے وں س ویتے ہوئے فرمایا ہے

> منك البكاه اد الحمام دهاني مادام مبي الروح في جثماني باتينة يا حيرة النسوال

ميطول بعدى يا سكيمة فاعلمي لاتحرقي قلبي بدمعك حسرة فادا قتلت فانت اولى بالدي

ال کے بعد آخری جہاد کے بے ماہرتشریف لائے۔اس وقت بل خیوم کی کیا حامت تھی؟ مررا صاحب

مرحم نے اس کی تصویر سی اوں کی ہے ۔ خیر برآ مدہوع ہیں فیرے درے

جے کہ نکاتا ہے جناز ہ کس گھرے

شبير جها تكيرعرمية رزم كاه كربلابس

اس وقت جناب نے سیابی ماکل فرز کا جدور براور گلائی رنگ کاعل مد برس، جاور رسول برووش ، زرة رسول بر بدل اورشمشیررسول بلف سی مرحی تھی اور دیش مبارک بروسمہ کا خضاب رکایا ہوا سی تھے۔ای حالت میں توم اشقیہ ، کے سامنے آ کر کھڑے بور گئے۔ اور بعض رویات کی بنا ہروہ اشعار پڑھے جن کا پہلے تذکرہ کیا جا چکا ہے مہ عن ثواب<sup>©</sup>الله رب العالمي*ن* كفر القوم وقدما رعبوا

ع نفس المجموم عن ١٨٠٠

A عائر بىروئل ١٠٠٣.

عاشر بحاريص ٢٠١٣ ـ

مقل الحسين للمقرم بم ٢٩٥ بحو ينتخب معطر كي جن ١٦٥ بلين الحف.

الملا الطبطة في مراد زهب كياراب الم حسين نظر ينظر حالات جيب كه پہنے بيان ہو چكا ہے۔ جنگ كرنے كے قابل نہ الم الم رہے نظے مگر شجاعت نبوية صولت حيدرية اور ہيبت البيہ كے مالك امام نے وہ جو بر شجاعت وشہ مت وكھائے كه المجان عالم كے جنگى كارنا ہے ان كے سر منے نيج نظراً تے ہیں۔ جو مقابلہ ش آیا اے واصل جبنم كيا۔ اس طرح اليك جی عت كثرہ كو اس كے كيفر كروار تک پہنچايا۔ لل اب جبكہ مخاف مقابلہ ش نكلنے ہے ہیں و چیش كرنے لگے۔ ليو

و العار اولي من دخول البّار

الموت اولي من ركوب العار

اس طرح وشمناب خدا درسوں کے ایک جم خفیر کو واصل جہنم کرنے کے بعد پھرمیسرہ پربیدرجز پڑھتے ہوئے ٹوٹ پڑے م

الیت ان لا انظی امضی عنی دیں <sup>س</sup>الیک انا الحسينُ بن عليَّ احمى عبالات ابيٌ

ال طرح بھرایک جی عت کثیرہ کوجہتم رسید کیا۔

فرز تدِ حیدر کر ارکی بے مثال بہادری کے کارتا ہے

و مقل عوالم بس عدد مقل أحسين حورري، جرابس ٢٣ مقل عمقهم بس ١٣١٩ .

سے عاشر بی رامی ۱۰۱ نفس المجموم اس ۱۸۷ س

<sup>.</sup> حلاء العون الم ١٩٢١ من الجد \_

ع مقل الحسير معرم من ٢٠٠٠.

PAR Police 1

يُ عَمَّ ﴿لا حول ولا قوة الا بالله العلى العظيم ﴾ ليعض روايات ش ال كراته ﴿العدى العظيم ﴾ موجودتیں ہے۔امام نے ای طرح مسلسل کی جلے کئے۔على ميكلسى عديد الرحمد نے جناب سيد محمد بن ابي طالب ك مقل کے حوالہ سے لکھا ہے کہ ان شدید حملول میں اسدالقدالق لب کے فرزند نے ایک ہزار نوسو بھاس معینوں کودار ہوارش پہنچ یا ہے۔ بیانوق احدد ہے عت کا مظاہرہ ولیل ایامت ہے فوج کی بیسراسیمکی اور ابتری دیکھیے کرعمر بن سعدنے سیز بروں کوللکاء کرکہ، خوریسل لسکم اتعدروں لسمین تنقاتلوں ہدا ابس الامرع البطیس ہذا بن قتال العرب فاحمدوا عديه من كل جانب و كانت الرماة اربعة آلاف قرموه بالسهام كه افسول بي تم يركه ج نے بھی ہو کہتم کس سے جنگ کرد ہے ہو؟ یہ انزع بطین اور عرب کے سب سے بڑے جنگہو بہادر ( علی بن انی ط ب ) کا فرزند ہے۔ان پر جاروں طرف ہے ایک س تھ حمعہ کردو ۔ فوج میٰ نف میں صرف جار ہزار تو تیرانداز تھے۔ تھم کا ملن تھ کہاں تم پر برطرف سے تیروں کی یو چھاڑ ہونے لگی۔ <sup>سے</sup>

شمرذی الجوش کا خیام امالم کونو شنے کا ارادہ کرنا

ای اثناه میں شمر بن ذی الجوش فوج کا ایک دستہ نے کر اہل حرم کی عار محمری کے منحوس اراوہ سے مام کے خیام کی طرف متوجہ ہوا اور بیدرستہ فوج امام اوران کے خیام کے درمیان حائل ہوگیا۔ مام نے سیاد ابن سعد کوئی طب كركة رايا ـ ﴿ و يحكم يا شيعة ال ابي سفيان ان لم يكن لكم دين و كتتم لا تحافون المعاد فكوموا احواراً لحي دبياكم و ارجعوا الى احسابكم اذ كنتم اعراباً ﴾ اے آ رايوسفيان كے شيحوا اگرتمبيل ندبب کا خیال اور آخرت کا خوف نبیل ہے تب بھی آخرتم عرب ہونے کے دعویدار ہو۔ اپنی قومی غیرت وحمیت کا خبوت وو۔ شمرنے کہ۔﴿مساتدقول بسابس فعاطمة؟﴾ فرزندہ طریکیا کہتے ہو؟۔غیوراہامؓ نے قربایہ﴿ اقدول اسا الدی اقباتبلكم واتبقاتبلونني والنساء ليس عليهن جباح فامنعوا عتاتكم عن التعرض لحرمي ما دمت حب ﴾ بيل كبتا بول كه بين تم سے جنگ كرر با بول اور تم جمھ سے يور تول كا اس بين كي قصور ہے؟ جب تك بين زندہ ہوں اپنے سرکش گنتاخوں کومنع کرو کہ میرے خیام ہے تعرض ندکریں۔ یہ من کرشمر نے قدرے شرمندہ ہوکر كها- ﴿ لك دالك ﴾ آب كابيمن بيمن بيمن ويكراس في الدرة وج كويكاركركها- ﴿ البيكم عس حرم الرجل فاقصدوه في نفسه فلعمري لهو كفو كريم، الشخص (امام ) كيتيم بوربوجاد اورخوداس كي طرف متوجہ ہو۔ مجھے اپنی زندگی کی تتم پد کفو کر یم ہے۔

يحار الولوان ج-ايس٢٠٠٠\_

البيونساس ١٠٥٠

عاره في وادم ١٠٠١ طيري و ١٠١٨ م ١٥١٠

בונים ישנים יש אים בישול ואים חות אחוב

جنانچدائ تلم کے بعد تمام فون اوم کی طرف متوجہ ہوگئ اور ہر طرف ہے آپ پر تیرول ، آموارول اور آ میزوں کی ہارش ہونے گئی۔ شدت ہیائ ہے اوم کی حالت غیر ہور ہی تھی۔ وہ ہور بار پانی کا مطالبہ کرتے تھے گرفا م ستیز عکرتے تھے اور گستا فانہ جواب دیتے تھے۔ اوم شریور فرات کی طرف رق کرتے ، بے حیافوج سامنے حائل ہوجاتی ۔ فوج می مع کے تھٹ کے ٹھٹ بڑھے چلے آتے تھے گر بداہ محسین کی ششیر فار، شرگاف تھی جوانہیں اناج کے دنوں کی طرح بھیر کررکھ دی تھی۔ بداہ محسین کا ہی حوصلہ تھ کے زخموں سے چور چور ہونے کے باد جود بھی اس طرح بے جگری سے مقد بلے کرد ہے تھے۔ کوئی اور ہوتا تو بھی کا دل چھوڑ گیا ہوتا۔

نبرفرات يرسانى كور كفرزندكا قضه

ا ثناء جب ویس ایک ایبا موقع آید کرما تی کوش کور کے فرزند نے اعور اسلمی اور عمره بن انجوئ زبیدی (نبیر فرات کی حفاظتی جار بزار فوج کا سروار تن ) پرجمد کرتے ہوئے اور تم م فوج کو بحدگاتے ہوئے گھوڑا دوڑاتے ہوئے نبیر فرات تک بڑئے کر گھوڑ نبریس ڈال دیا۔ جایا کہ پانی پیش گرایک فولم حسیس بن تمیم حین نے تیر مار جو آپ کے سالل مبارک میں پوست ہوگیا۔ آپ نے تیر کھینی ،خوں کا فوارہ نگا۔ امام نے ہاتھ نیجے دھرا۔ دونوں چلوخون سے بھر گئے۔ آپ نے نون آسیاں کو خوارہ نگا۔ امام نے ہاتھ بیجے دھرا۔ دونوں چلوخون سے بھر گئے۔ آپ نے نون آسیان کی طرف اچھاں اور خدا کا شکر اوا کیا اور کہا۔ جایا دیس الیک مشتکی میں قوم او افو حمی و مسعودی شرب دلماء کی بار البرا میں ای قوم جفا کار کا فشوہ تیر کی بارگاہ میں کرتا ہوں ،جس نے میرا خون بہیا اور محمد یائی ہے ہے۔ دوگا۔ آپ

بعض رو یات میں وارو ہے کہ جب سیدائشبد او نے گوڑا نہر میں ڈال ویا اور گوڑے نے پائی چنے کے مند نیچ کیا تواہ م نے فرہ یہ بواست عطشاں وانا عطشاں والله لادفت المماء حتی تشر ب کھوڑا! تو بھی ہیں ہیا سا ہے اور میں تھی۔ بحدا میں اس وقت تک پوئی نہیں ہول گا جب تک تونہ فی لے گویا ایپ وفاداراہ م کا کلام بجھ کیا اس لئے منداو پر فل سے المام نے فرہ یہ ہواشر ب فاما اشر ب کھ تو پائی لی، میں بھی پائی ہوں۔ پھر یا کا چو بھر، چہ کہ جہیں کہ اس اثناہ میں ایک مکار نے کہا۔ ویا بانا عبدالله تتلدد بشو ب المماء وقد هدکت بین کا چو بھر الله تتلدد بشو ب المماء وقد هدکت حد مک ایک اور ادھر آپ کے خیام لوئے جارے ہیں۔ امام نے پائی کی رہے جی اور ادھر آپ کے خیام لوئے جارے ہیں۔ امام نے پائی کھینک ویا اور مرد کر کے فوجوں کو بٹاتے ہوئے جب خیام کے پائی پہنچے تو دیکھا کہ خیام میں کے جارے میں اس کے پائی پہنچے تو دیکھا کہ خیام میں کے جارے میں کے بائی پہنچے تو دیکھا کہ خیام میں کے جارا کم میں کے بائی پہنچے تو دیکھا کہ خیام میں کے جو سالم ہیں۔ سیا

مقاتل الله مين اص ١٨٠

ع طری، ج۲، ص ۱۵۸

ع العارية والم ١٩٠٣ في البحوم بين ١٨٨ ع في ١١ من ١٨٩ مقل المبين للمرتب من ٢٢٠ بحريد كتب متعدده - تا مح الح الع ١٨٩ من ١٨٩ م

أمام كا دوسرى بارابل حرم كوالوداع كبنا

ع جده والعيول بي 191 نفس المهوم من ٨٨ منتش المحسين للمقرم بس ١٩٦ وقيرور ع ارشاد مديدٌ بس ٢٩١ه \_

افتلاف اورار الى واقع كركة تهار حقون بهائ كاور يجرتم يروروناك عذاب تازل كركار

ال اثناء بل ایک معون ابوالحقوف جھی نے آپ کی پیٹائی اقدی پرزبردست تیر ماراجس کی اجدے چرہ فرر پرخون بہنے لگا۔ امام النظیمین نے برگاہ ایزدی بیس عرض کیا واللہ اللہ ماسک توی ما اما قیدہ می عبادک مولاء المعصاۃ اللهم احصهم عدداً او اقتلهم بدداً و لا تذر علی وجه الارض میهم احدا و لا تعفو لهم ابداً کی یا اللہ او کی رہا ہے کہ تیرے بیر کش بندے میرے ساتھ کی سلوک کردے ہیں۔ تو انہیں تی وغارت کر اہم ابداً کی دیا ہے کہ تیرے بیر مرکش بندے میرے سرتھ کی سلوک کردے ہیں۔ تو انہیں تی وغارت کر ابدا کی ایک کوئی زندہ نہ چھوڑ اور انہیں برگز معاف نہ کریا

بعض کتب میں وارد ہے کہ بایں ہمداہ م علیہ السلام بڑی ویبری اور جگر کاوی کے ساتھ تو م اشقیاء کا مقابلہ کررہے تھے۔ حتی کداب کے بعض حمول میں مقام ذوالکفل تک بھتی گئے جواس مقام ہے جہ ل آپ نے علم نصب کی ہواتی بارہ میل کے فاصلے پر تفاد اس اثناء میں ہا تف نیبی کی آواز آئی۔ والیہ اللدیں آمدوا او فوا بالعقود کی مواتی بارہ میل کو فال کرو

اس وقت الم الطين في الموارميان على وال لى ورباته برباته ركه كرفر ما عول حول و لا قوة الا باالله

رصاً بفضائه و تسليماً لامره المرا المراه المراه الم

فالموں نے یہ کیفیت و کھے کر اور بھی شدید جمعے کر کے اوم کو بالکل کھائل کردیا۔ آتا ہے مظاوم کاجسم مقدل زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ بروایتے بہتر (۲۷) بروایتے تینتیس (۳۳۳) نیزوں کے اور ۲۲۳ مگوار کے، برویتے پچھاو پر تین سو، بروایتے تین سوساٹھ اور ایک روایت کے مطابق ایک بزار نوسو پیاس زخم تھے۔ سے میں۔ فیل ب

یك هرارو نه صد و پسجاه زحمے بر بدن هیچ رحمے کمتر از داع علی اکبر "ببود الارل تا چزر رائے ہے ہے كہ بير حد بندى سيح نيس ہے جيكہ ايك ايك زخم من كئ كئ زخم موجود تھے تو اس مورت من كون سيح انداز ولگا سكتا ہے كہ زخول كی اصل تعداد كى قدر تھى؟

می حواهم از حدا بدعا صد هراز خان ۔ تا صد هراز بار بمیرم برائے او

مقل المحسين ملماته من ١٣٢٣ فنس المحموم وص ١٨٩ مـ مواعظ حسنه ( نقل يأمعى ) وص ١٠ - ١٥٠ . جي سيوم ـ لفس المجموم وص ١٩٨ - وقائع ايام محرم وص ١٥٥ \_ المجان ا

بلند مرتبه شاھے زصدر زین اعتاد اگر علط مکنم عرش مرزمیں اعتاد الحق آثارے واضح وآشکار ہوتا ہے کہام انتظام میں کرنے کے معدالتھ کھڑے ہوئے۔ جہاں کیلے

بہل گرے تھے وہ مقل گاہ سے خاصے فاصلے پڑتی۔ پھر ان آل و خیز ال موجودہ مقام تک پہنچے۔ مؤرخین نے نکھ ہے اسارے ببوء و تارہ یکبو و یقوم مرہ و یک احری پھیندلدم چنے پھر مند کے بل گر پڑتے۔ (نفس البہوم، میں البہوم، البہوم، میں البہوم، میں البہوم، البہوم، میں البہ میں کہ دھنرت اٹھ کر

نفس المهوم بي ١٩٠ ير. ج ١٩٠ يا الم ١٩٠ ينتش خوارزي من ١٩٠ وغيره-يع ع نفس المهوم بي ١٩٢ وغيره-

چند قدم چینے تو کوئی شقی نیز ه مارتا اور کوئی مکوار اور صفرت کر پڑتے یا۔

اس اشاء میں حسین بن نمیر تمیں معون نے دبین اقدی میں تیر مارا۔ ابوابوب غنوی معین نے حتی میں تیر مارا ورزرعہ بن شریک تعین نے آپ کے با کی باز و پر کموار کا وار کیا۔ ایک دوسرے معون نے وائیں ش نے پر کموار ماری ورزرعہ بن شریک تعین نے آپ کی بنٹی کی بذی میں نیز ومارا جس سے آپ مند کے بل کر پڑے ، پھر اٹھ کر بیٹے اور سال بن انس نخی تعین نے آپ کی بنٹی کی بذی میں نیز ومارا جس سے آپ مند کے بل کر پڑے ، پھر اٹھ کر بیٹے کے دور حاتی سے تیر کھینچا۔ اس وقت وشمنوں نے آپ کو گھیرے میں لے سے۔ امام کو شہید کرنے کی تیاریاں ہونے کی ورحان ہے در سعد یاس کھڑ اتھا۔

زيب عاليدكى بتاني

ہائے افسوں انی بی سے کوششیں بارہ ورنہ ہوئیں اور دہ اپنے بھائی کی جان نہ بچا سیس انام نہایت محروح و خستہ حاست میں خاک پرتشریف فرمانتے کہ مالک بن نسر کندی تعین نے آگے بڑھ کر اہام پرسب وشتم کیا اور مجرم اقدی پر تکوار ماری جس سے عمامہ کے بینچ جوٹو پی تھی وہ کٹ گئی اور سرم رک بھی شکافتہ ہو گیا۔ ٹو پی خون سے بحر کئی۔ امام نے وہ ٹو بی اناردی۔ سر پر بٹی با مرحی۔ ظالم سے فرمایا۔ ﴿لااک لست بیسمیدے ولا شسریت و

ر موعقرهنداش ۱۷۸ طبع موم.

ع - عاشر بماريس ٢٠٥ فيس ألمهو م إص ١٩٣ يقتل أحسين للمرم بص ١٣٧٩ وقيرو\_

ع المراق المراقع المراقع

ع کال برج ۲۹ ص ۲۹۵ شر می ۱۹۲ و قیرو

ي الرشاد الرسال ١٣٧ مينش الجهوم الم ١٩٢٠ ما ١٥٠ م ٢٠٠٥ م ١٩٣٠ علاد الح ١٠٥٠ وقيرور

المام كوزين اسپ نظيم كوئى است كائى دير يونكى تقى و رئين چاب تو آپ كو بهت بيلي شهيد كر ذات كر معدم بوتا به كه بيركن و تظيم كوئى است معلى التقاري التقا

تاريخ عالم كابيهديم النظير واقعه امحرم الحرام والتع بروز جمعدوا قع بور

ے کر خوانمش تیامت مغرف بعید نیست آل رسخیر عام کد نامش محرم است

كالل ج الم م ١٩٥٥ وفيرو

ع سفتل عوالم بهر ۱۰ در مقتل هو ررمی و ج ۱ من ۱۳ مد مقتل مقرم به ۱۳۳۳ مقاد اربو رو تقام و حاد وارشاد شیخ مقیده مای شیخ صدوق انقتل این نما و تاریخ هبری و تاریخ کامل و ماتخ التواری بفش المجموم و هبرها-

## 

## امام كى شہادت عظمیٰ سے لے كراسيرى اہل بيت تك كے واقعات

## امراول - شہادت حسینی کے بعد قبر وغضب الی کے آثار کانمودار ہونا

اس باب میں چنداہم امور پرتیمرا کرنامقعود ہے۔

خبارو ، ثارے واضح و آشکار ہوتا ہے کہ جمت خدا کی اس بیدرواندوسف کاند شہودت سے کا مُنات ہیں تلاظم پید ہوا۔ پید ہوگی ورانقلاب عالم وعذاب البی کے آثار پیدا ہونے نگے۔ ساو آندھیاں چینے لگیس۔ رہین ہیں زلاسہ پید ہوا۔ آسان سے خوان کی ہارش ہوئی۔ بجلیاں کر کئے لگیس۔ ون کے اقت تارے نظر آئے گے اور فضا ہیں تاریکی چھا گئی۔ قریاً ایک گھٹرتک ہی کیفیت رہی۔

مندرج ذیل علامات کا تذکرہ تو برادران اسلائی کی کتب میں بھی موجود ہے۔ تین دن تک دی تاریک ہوگئی۔ مندرج ذیل علامات کا تذکرہ تو برادران اسلائی کی کتب میں بھی موجود ہے۔ تین دن تک دی تاریخ ہوگئی۔ مند اندھیر چھا گیا۔ تا بہال تک کہ ہوگوں نے سمجھا کہ قیامت ہی ہے۔ سے دن دہاڑے تاریخ دن دہاڑے تاریخ دن ہوگئے۔ کی سورج کو کہن لگ گیا۔ آ ہمان ہے خوان برسا۔ مجمع اور اس کا اثر وابواروں اور کیڑوں پر مدت تک ہاتی دہا۔ کے دوسری منع جب شکے اور کھڑے دیکھے گئے تو وہ خون سے پُر تھے کی اور جب کوئی پھر یا ذھیں زمین سے تھا یا جاتا تھا تو س کے لیے ہے بیتر ہو خون تکت تھا۔ قا

کی تاریخ فار مونا تھ کے سیداشہد ان کی شروت سے پہلے آسان پر سرنی نہتی۔ اس کا سعد شہوت امام کے بعد شروع ہوا۔ العمسین میں میں میں میں میں میں میں میں العمسین میں الم

، المانع العلام الموسود الموس

ل التاريخ من صلاكرون ١٩٨٨ من ١٩٨٩ رفض التي كم ي سيوشي من ١٩٨٩ وهو ور

ع الدين م الشور م الشراف مي مهم

DETERMINE TO STATE OF B

ی احد کارکسی بیتا اص ۱۵۰۰ کیا ریس ۱۵۵ درسود می محرق مو ۱۱۱۸

rungers full to

می دستانش کری جایش ۱۳۹ کیا کیا کیا اس درج در ایس ۱۹۵

LMORE CONTROL OF THE PROPERTY OF THE PROPERTY

2 400 CM BER

على لما اصيب سبعور الع ملك يبكور عليه الى يوم القيامة ﴾ جب المحمين كرشروت والع جولً تو خدا دندی کم نے ستر ہزار فرنتے نازل کے جو قیامت تک وہاں آپ پر گرمیاد بکا کرئے ریزں گے۔ ان حقائق ہے مید حقیقت بھی روز روثن کی طرح و صلح و آشکار ہو جاتی ہے کہ اہام مطلوم پر مظاہرتم وحرن کا ، ظہار کرنا سنت میروردگار ہے۔ جب تھم خدا ہے معصوم فرشتے آ ں حناب کی معیبت پر گربیہ و بکا کرتے میں تو اگر بھم ایسا کریں تو اسے کیونکہ بدعت قراردیاج سکتاہے؟

جن ب تنه سلمه واین عم س کا روز عاشورا محضرت رسول خداصلی امتد طبیه و سه دستگم کو ما م روّ یا میس اس حال میں ویک کہ سروریش مبارک میں خاک تھی۔ اور وست مبارک میں کیک شینٹی تھی جس میں سیدالشہد اواور ان کے اعزاء واصحاب کا خون مقدس تھا۔موصوفین نے س پریٹانی کی وجہ دریافت کی تو ' س حضرت کے فرمایا کہ بیس مجھی بھی حسین کی تقل گاہ ہے آ رہا ہوں (مشکوۃ مس ۱۳۵۶ ۱۳۵۵ مطبع ، بلے تر مذکی شریف ج ۲مس ۱۱۸ طبع و بلی ) اس ہے معلوم ہو کہ روز عاشورا مرور لیش میں خاک ڈالنا اور دوسرے مظاہر غم کا اظلبار کر تاسنت رسول ہے۔

نائخ (ج٠٢ ص٢٩٣) ميں مکھا ہے كہ شادت مليني " كے بعد قوم اشقوء نے تين بارنعرہ تكبير بيند كيا۔ ور ص ٢٩٨٠ يرتكين بي كرياتف فيبي في آوار الحرق ل والسلم الامسام ابس الامسام و احو الامسام و ابو الائمة الحسين بن على بن بي طالب عليهم السلام ولنعم ما قياسه

و يكبرون بان قتلت والما قتنو بك النكبير والتهبيلا

امردوم: ـ امام كى لاش مقدس كى عرباني

السال نما درندوں نے صرف شہادت امام پر ہی اکتفانہیں کی بکنہ جسد اطہر پرزخموں کے ساتھ تار تارشدہ جو مہاس تھ وہ بھی اتار میں۔ چنانچے قبیص اسی آبن الحیوج حضری نے اتاری ،شلوار ایجر بن کعب تمیمی نے ، ممامه خنس بن مر در حضری نے تعلین اسود بن خالد نے اتاریں۔ اور انگوشی بجدس بن سیم کلی نے جس کے ساتھ معون نے آتا تا ہے نامد رکی انگشت مبارک بھی تلم کر لی۔ اور قطیفہ ( جاور مانی ) قیس س اشعث نے اور تبراء نامی ررہ عمر بن سعد نے عاصل کی۔اس کے آل کے بعد مخترے وہ ررہ اس کے قاتل انی عمرہ کودے دی تھی تلوار کس نے لی ؟اس کے بارے میں مختلف وقوال میں (۱) قسید اود کے ایک شخص نے لی (۲) وری شخص نے ں (۳) بنی تمیم کے ایک آ دمی نے ب (4) وربه که بنی بنگ کے یک مروفلافس سے ب واللہ لعام

مخفی نه رہے کہ پیکوار ذوا غفار ندخی۔ کیونکہ وہ تو ذیئر نبوت واہامت میں پُرخورتھی بلکہ کوئی اور تلو، رتھی۔ <sup>کی</sup>

یز پوشیدہ ندرہے کہ بعض رو یات میں حصرت امام جعفرصادق" سے تکوفی واسے و قعدی خی وارد ہولی ہے۔ وراس کی عت يه بيان ك أنى ب كدود الكوشى جس كانتش لا الد الا الله عدة للقاء الله تعار ووائع نبوت والامت مي ي جوآل جناب نے ، پی شہادت سے پہلے ا، م زین العابدین کے حوالہ کر دی تھی۔ البذا اگر تکوشی واے واقعہ کو سی سیم کیا جائے (اور سے سیجے تشکیم نذکرنے کی بظاہر کوئی وجنہیں ہے جب کداکٹر کتب معتمدہ میں ندکورہے) تو تکو رک طرح س کی بھی بیتا ویل ممکن ہے کہ بیدووانگوشی نہتی حود خائر نبوت میں ہےتھی۔ بھی تاویل جناب محدث آتی نے ک ے ی<sup>کے بعض</sup> کتب میں انگوٹھی کی بجائے ایک فیتی زار بند کا وقعہ بجیب وغریب تفصیل کے ساتھ فدکور ہے۔ جس میں الام كي سراوروست مبارك كي الكشتان مبارك كي قطع كرف كاو تعصطور سي على و القدامة الم

واضح رے کہ جو ظالم جناب سیدالشبد اوک کوئی چیز بوت کرے گئے۔ آثار واخبارے معلوم ہوتا ہے کہ تریباً سب کے سب سی نہ کسی آ بت و آفت اور ما ملائ جسمانی یا ری کا شکار ہوئے۔ چنانچہ سحال نے آپیس مہنی تو برص کی بیاری میں مبتلا ہوگی۔ ابجر نے جب شاوار استعمال کی تو یاؤں شل ہوگئے اور زمین گیر ہوگیا۔ اختس نے جب عمامه باندها توديو شاہو كيا اور مرض جذام ميں جتلا ہو كيا۔ بجدر كومختار نے ہاتھ تعلق كركے بدك كيا۔ سے و لسعملااب

الاحرة اشد و ابقى\_

امرسوم : - جناب سيدالشهد الله كالش مقدى كو بامال مم اسيال كرف كي تحقيق

حضرت سیدانشبد او النای کی یادن کرش مقدس کی مابت علوه میں قدرے اختد ف ہے جو بات مشہور و معروف بلکہ حدثو تر تک سیجی ہوئی ہے وہ میں ہے کہ اش مطہر کو یا مال سم اسیاں کی گیا جیسا کہ ارشاہ میٹنے مفید، ص ۲۶۵ به بلهوف سیدین طاؤسٌ بص ۱۱۹ عاشر بحار الدنوار بص ۲۰۷ به تقام زخار فاصل فرم د مرزا اص ۱۳۹۹ با اسخ التو ربخ يه مررا سيبر كاش ني ، ج ٢٩٠ ينس ٢٩٠ ينس المجهو مشيخ عباس فتي بص ٢٠١ يقتل الحسين اسيدعبد الرزق المقرم النجمي ،ص٣٦١ \_ والح الشجان علامه سيدمحسن اهين عاطي ،ص ١٥٨، اور كامل ابن اثير، ج٣، ص ٣٩٦ وغيره ميس مذكور

اس و قعد م نعد کی اجمالی کیفیت جوان کتب میں فدکور ہے وہ یہ ہے کدشہ دے امام عالی مقام کے بعد عمر بن

ننس البهوم بس 194 194 قفام الر ٣٩٩\_

تنس المجموم إص ١٩٤\_

الوارعه ميدام المهاس المع الران ď

ملهوف عن المستحد المعلى المجهوم وعن 190 له تقام المن 190 و على الأم المواه

علی اس میرنے پٹی سپاہ کو خطاب کر کے کہ موس میں میں المحسیس و یو طلعہ فر صدی ہے تم میں ہے کون حسین کی ماش کو ا پامار سم اسپاں کرتا ہے؟ اس اعلال کے بعد دس شقی گھوڑ سوار آ کے بڑھے جن کے نام میہ بیں

(۱) اسحال بن حیوه ۔ (۲) افض بن مرجد ۔ (۳) مکیم بن طفیل ۔ (۳) عمر بن میں صیده وی ۔ (۵) رہ ، بن معظم عرف اسلام برخیل ۔ (۴) مرم برخیل معظم ۔ (۵) داخظ برناعم ۔ (۸) مد نح بن وہب بجھی ۔ (۹) ہائی بر شیب معزی ۔ (۹) اسید بن وہب بعض ۔ (۹) ہائی برشیت معزی ۔ (۹) اسید بن وہب بعض اللہ معلی اللہ معلون اللہ معل

بحن رصصنا الصدربعد الظهر بكل يعيوب شديد الاسر

اور پھر این زیاد نے ان کو معموں ماج از دویا تھا۔ ﴿ حسر الله دیا والاحرة و دلک هو الحسران المبیس﴾ ایو همرز اید کا بیان ہے کہ ﴿ فسطرانا الله هو لا العشرة فوحدنا هم جمیعاً او لاد رما ﴾ ہم نے جب ان دی میوں کے نسی دا، ت وکو اللہ کا جائرہ ہو تو معموم ہوا کہ سب دلد الزیاتے یا

إ - ملهوف يهن ١٥ رغس المس١٠٥ وعيرور -

لے سلم کی خدرے کے روزی میں انظار ووجورٹ وارد سے دارو جارٹ مرشے کہ کہا جاتا ہے۔ بیاس کی متحد و کہتے ہیں ہے بید سیت سے والا او البوج کیون ویبری من ایس البدو تعمل واستان گوائی شیر کے روائے میں جو تھے بیاں کر تے میں ان می کوئی حقیقت کیس ہے۔ (مستفی عید)

اللہ افوج سمیت کوفہ روانہ ہوا تھا۔اور بیاس روایت بیس نہ کورٹیس ہے کہ اس کی روانگی تک شیر ہر ہر بیبرہ ویٹار ہاتھا۔للندا ہوسکتا ہے کہ پچھود ہر کے بعد جب شیر جا گیا ہوتو ان بد بختو ن نے اپنے مشئوم اراد دکی تحییل کر لی ہو۔ اس طرح اس رویت کی تکذیب بھی ٹہیں ہوتی راور تو رمشہور کی صحت بر بھی آئی ٹیس آتی۔

فاضل بیرونی نے ای نمانیت سوز ور تند پرتیمروکرتے ہوئے تک بوٹلف د معموا بالحسین ما لمم بھعل می جمیع الامم باشرار الحدق من الفتل بالسیف و الرمح والحجارة واجراء المحیول ان ن شقیاء نے اہام سین کے ساتھ ووسلوک کیا جو تر ساتوام وائم بین اشرار ضن کے ساتھ بھی نہیں کیا جاتا ہی ان کو نیز دو تکو ردور پھروں سے عمبید کیا۔ اور پھران برگوڑ نے دوڑائے۔

امر چہارم: \_اسب اوم کا عجیب کیفیت کے ساتھ دخیام کی طرف آنا

خبارو تارے واضح و آشكار بوتا ہے كالم عليه اس سى شبوت كے بعد الم كے تحوال ہے النے مر گردان كوخون المام سے رَكِين كيا۔ اور بريت نا دار ورتا اور بنبنا تا ہوں خيام كی طرف آيا جب بنات رسوں نے گوڑے كى " واڑى تو درخيمہ برآ تميں ديكى كر بيوار با سوار ہے۔ يقين بوگيا كہ مامة بيد بوگئ بيل۔ في بيوں نے سخت كريدو بكا كي ور جناب م كلائم تے نہ مريز ہاتھ ركة كر بيون كي اللاواء قلد سلب السعد منة و المو داء في ہائے جدتا له رايہ سيان بيل جوتل دوق محمداد هدا السحسيس بالعراء قلد سے ردا و جيمن لي تي ہے۔ سم سے ماوركا شرعوں

بعض کتب میں مرقوم ہے کہ مام کی شمادت کے بعد ظالموں نے امام کے گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کی گھر گھوڑے نے اپنی پییٹن نی خون امام سے رنگین کی اور دوڑ تا اور ہنہنا تا ہو خیام سینی تکی طرف کیا و ہاں پہنچ کر زور زور سے زمیں پرسر مارنا شروع کیا حتی کہ س حاست میں اس کی موت واقع ہوگئی۔ سی

نائخ کی ایک روایت کے مطابق گھوڑے نے خیام میں اس طرح طدی وسینے کے بعد اپنے آپ کو وریائے فرات میں ڈال ویا اور تم امام میں جان و ے دی سے اس طرح راجوں نے اپ عظیم سوار کے ساتھ وفاداری کا بورا بوراحق اواکر ویا۔
کا بورا بوراحق اواکر ویا۔

بعض کتب میں اس گھوڑے کی تمایت ونفرت امام کی بابت یک بجیب واقعہ ندکور ہے کہ جب مام زین سے زمین پرتشریف درئے تو محوڑے نے اسپے عظیم سوار کی اس علی تر مفاظت کرنا شروع کی کے فوج اشفیاء کے

ج دو گئی مدوق ایس ۹۸ این بران م کا التو ریخ این ۱۹ ایس ۱۹۴۰

ل رفادانباقیة للبیرونی باس ۱۳۹۹ المی ایدن (علی ما نقل عنه) ر می تا عاشر بحاد ش ۲۰۱ معام میں۔ بسب ہے ہیلے کسی سوار پر ممد کر کے بینچے گرا دیتا اور پھر پٹی ٹاپوں سے اسے روند ڈالنا۔ ای طرح پورے میں مواروں کا صفایا کیا۔ ا جالیس سواروں کا صفایا کیا۔ ا

نا سخ سل میں جناب سکینہ بنت الحسین کے بیابین فرگورہ ایس

﴿ وَاقْتَيْنَاهُ وَا ابْتَنَاهُ وَاحْسَنَاهُ وَاحْسَنِيْاهُ وَاغْرِبْنَاهُ وَابْعَدُ سَفَرَاهُ وَا طول كريتاه هذا الحسين بالعراء مسلوب العمامة و الرداءُ ﴾ -

ايض ح در كشف ابرم از نام اسب امامّ

اس گھوڑے کا نام کیا تھا؟ عام طور پر مشہور و وا جائے مگر قریب تمام تا ہاں واقی کتب سیر و مقاتل کی ورق مر دانی کے بعد بھی اس کا کوئی ثبوت نمیں مل سکا لبت اس کی رہ بیں تعلق اہل تحقیق کے ارش دات سلے بیں۔

ع مناقب شرابن آشوب ع ميم عدي شر بحاريش ٢٠٥٠.

ع مرورت ميد مرقعي مدوجه عاد وال ۱۲ ش الدار يعظ معروف برورت الحياسة

\_7900°43 5

(۲) ایدای قفام ش ندگورے فراقع امریجم نے تاراجی خیام الل بیت

نی موں نے مذکورہ ہا مظالم پری اکت نہیں کی بلکہ شہوت سینی کے بعدان انسان نمی وحتی درندول نے وحشت و ہر ہر بہت کا وہ مظاہرہ کی کہ انسانہ نہت کررہ ہراندام اور شرافت و آ دمیت انتخشت ہندان ہو کررہ گئے۔ ان ملاعین کو آئرکوئی کدوکاوٹی یا بھرکوئی فراع تھی تو وہ صرف جن ب سیدالشہد او کی ذات قدی صفات سے تھی جب وہ شہید ہو چکی تو اب ان ہوگوں بی اسلام نہیں گر انسانیت کا بھی کوئی رحق ہوتا تو اس کا تقاضا بیتی کہ رسول اسد مہی ہمبو بیٹیوں کو عزید و حتر ام کے ساتھ مدید بیٹیوں کو عزید و حتر ام کے ساتھ مدید بیٹیوں کو عزید و حتر ام کے ساتھ مدید بیٹیو و سے گھرانسانیت سوز تھم و تم و حسانہ مدید میں اسلام و نسانیت سوز تھم و تم و حسانہ مدید کہ سے کہ دو مول نے وہ اسلام بلکہ انسانیت سوز تھم و تم و حسانہ کہ ساتھ دو مول سے کہ ساتھ کے دھویداروں ورور حقیقت سلام و نسانیت کے دونوں نے وہ اسلام بلکہ انسانیت سوز تھم و تم و حسانہ کہ سے کہ سے دونوں نے وہ اسلام بلکہ انسانیت سوز تھم و تم و حسانہ کہ سے کہ سے دونوں نے وہ اسلام بلکہ انسانیت سوز تھم و تم و حسانہ کہ ساتھ کہ دونوں نے وہ اسلام بلکہ انسانیت سوز تھم و تم وہ حسانہ کہ ساتھ کہ دونوں سے وہ اسلام بلکہ انسانیت سوز تھم و تم وہ حسانہ کہ ساتھ کے دونوں نے وہ اسلام بلکہ انسانیت سوز تھم و تم وہ حسانہ کہ ساتھ کہ ساتھ کہ دونوں سے وہ اسلام بلکہ انسانیت ساتھ کہ دونوں سے دونان کے دونان کے دونان کو دونان کے دونان کو دونان کے دونان کی دونان کے دونان کے دونان کے دونان کے دونان کو دونان کے دو

هبج کا نرنه کند آنچه مسلمان کردند

بعداریں س بات بیس کوئی شب وشہ یاتی روجاتا ہے کہ ل وشمنان خدااور رسوں کومسلمان کہنا اسلام کی تو بین اورا نسان کہنا انسانسیت کی حمقیم وجھیں ہے؟

مخدر سے عصمت وطبارت کو حرّام ہے یہ بینے یا تو در کنار۔ اب تو پھواس تتم کی آو زیں کو بجنے مگیس جن کا مطلب بیرتھا ۔۔:

لو او اتو تبرکات علی " و بتوں" کو قیدی بنا کے لیے چلو آل رسول کو چنانچہ یہ ہو آل رسول کو چنانچہ یہ وحقی جانور خیام میں جو پھھ مدا، چنانچہ یہ وحقی جانور خیام میں جو پھھ مدا، اسے بوٹ یہ بلکہ پردگیاں مصمت و طبارت کے سرول سے چادریں، کانول سے گوشو رے اور پاؤں سے فنان تک تاریخے ہے۔

#### جناب زينب عالية كي جكر خراش روايت

جناب نینب عدید ملام اخذ میم بیان کرتی میں کہ جب عمر بن معد نے بہورے حیام کے لوٹے کا تھم دیا تو اس وقت میں در چیر پر کھڑی تھی کہ ایک ازرق چیٹم نیام فیمہ میں گھی تے۔ چو یکی وال واس ب مد مونا۔ فیم امام دین العلیہ کی طرف بڑھ جو چیزے کے ایک گڑے پر دنجوری و بیاری کی حالت میں پڑے تھے۔ اس نے امام کو رمین پر گرادیا اور وہ چیڑا بھی نیچ ہے کھینچ گیا۔ اس کے جدمیری طرف بڑھ اور کا نوں سے گوشو رہے کھینچے مگا او طالم کا طلم وسٹم بھی کرتا ہوتا تھا اور سے کا وہ اس کے حدمیری طرف بڑھ اور کا نوں سے گوشو رہے کھینچے مگا او طالم کا طلم وسٹم بھی کرتا ہوتا تھا اور س کے مساتھ ما تھے روتا تھی۔ میں نے اس سے دو نے کی وجہوریا فت کی اس نے اس سے دو نے کی وجہوریا فت کی اس نے اس سے دو نے کی وجہوریا فت کی اس نے

ام الله المراق المر المراقع المراق الم الله آپ ائل بیت کی مظاویت و بے کسی را آتی ہے۔ جس میں آپ گرفآر ہوگئے ہیں۔ میں نے کہا فیا کم اگر تجھے اللہ ہم سے اس قدر ہمدردی ہے آپ کچر ہمیں وٹا کیوں ہے؟ کہا اس اندیشہ سے کہا گر ہیں ناوٹوں گا تو کوئی اورلوٹ سے گا لی بالم نے فصر میں آ کر فر مایا ہو قسط اللّٰہ بعدیک و رجلیک و احبو قک بر المدبیا قبل مار الاحوہ بخد تیرے ہا تھوں اور یاؤں کو قطع کرے اور آخرت کی آگ ہے بہدونی کی آگ میں جوائے وٹائی زہر کی اس مددی کا ظہور مختار کے ہاتھوں پر ہوا کہ اس نے اس ملعون کو اس کے ہاتھ یاؤں تھم کرنے کے بعد رندہ مذر کہ اس مددی کا ظہور مختار کے ہاتھوں پر ہوا کہ اس نے اس ملعون کو اس کے ہاتھ یاؤں تھم کرنے کے بعد رندہ مذر

جناب فاحمة بنت الحسين كي زباني جا تكداز واقعات

ایسے ہی ایک فسیس اطنی شتی کا واقعہ جنب فاظمہ بنت الحسین بیان کرتی ہیں کہ جب فارگر ہارے فیمہ علی گئی آ سے تو ایک فالم میرے پاؤں سے فنوں انارنے گا اور اس کے سرتھ ساتھ روتا ہی جاتا تھا۔ یس نے پرچھا ﴿ ما پہکوک یا عدو اللّه ﴿ فَ الله ﴿ مَ الله ﴾ الله والله الله ﴿ مَ الله والله ﴾ الله والله الله والله والله ﴿ مَ الله والله والل

بحار وغیرہ کتب معتبرہ یل انبی جتاب فاظمد صنری ہے ان کی مطاب سے کہ استان قد رہے تفصیل کے ساتھ اس طرح مرقوم ہے۔ وہ بیان کرتی ہیں کہ بیل ورخیر پر کھڑی اپنے بہا اور ان کے اصحاب و عزا کی بیش کو و کھوری تھی جو قربان گاہ کر بلا میں ہے گورہ کئن پڑی تھیں۔ وراپنے انبی مقید یا قتل کے بارے میں سوج رہی تھی کہ ایک فلام سو رخیر میں گھس کے جس کے باتھ میں نیز وقع جو نیز وی انی سے لی بیوں کو اذریت بہنچا کر ان کی جادر ہی ورزیور تاروہ تھا۔ لی بیاں واوہ فریاہ کررہی تھیں۔ ای اثناء میں بکا لیک وہ سف کے میری طرف بڑھا۔ میں بہتجھ کر ورزی کہ شوں کہ ان کے جو ان گی گھراس فوم نے میر انی قب کی وراجا تک میرے دونوں کا ندھوں کے درمیاں نیزہ مارا جس سے میں مند کے تل گر گئی۔ چھر سے میر انی قب کی وراجا تک میرے دونوں کا ندھوں کے درمیاں نیزہ مارا جس سے میں مند کے تل گر گئی۔ چھر سے میرے میں سے جو در ورکا وال سے گوٹو رہے اتار ہے۔ میرے کا فول سے خوان بنے گا ور میں شدے تم و دست سے ہوئی ہوگی۔ چھ اور کی جو د

ا با ما گاانو مری سام ۱۹۹ ما شرای از می دستان می سامت استان می ساده ۱۰ جدور می تا با مای می معدوق ایس ۱۹۹

جب افاق ہو تو دیکھ کہ پھوپھی اہاں میرے یا کہ بیٹو کرروری رین اور فرہ ری ہیں۔ بھوچ کر ایکھیں کہ دوسری استورات اور تہارے کار بھوپھی اہاں اکو گیرے گلاری ہے جس نے بہا جیاعہ متاہ ہا می حوقہ استو بھا واسی عی اعیس المسطوری کھوپھی اہاں اکو گیڑے کا کوئی تلاائیں ہے جس سے ہیں اپنے سرکوہ عائی سکوری پھوپھی نے فرہ یا جیس المسطوری کھوپھی اہاں اکو گیڑے کا کوئی تلاائیں ہے جس سے ہیں اپنے سرکوہ عائی سکوری پھوپھی نے فرہ یا جیس المسطوری کھوپھی اماں اکو کھوپھی ہی تیری ہ تذری ایس کے جب نظراو پراٹھ کی تو فرہ یا جب استوں کے جب نظراو پراٹھ کی تو کو ایت راستھا مکشوفة متنها قد اسوق میں المصوب ویکھا کہ پھوپھی اس کا ہر انگا ہے۔ اور ہرک وج سے پشت مہارک سوہ ہوگئی ہے۔ واپس فیمہ ہی پیٹھیں تو دیکھ کہ سب ال اسب اون جو پھا ہے۔ اور ان میں میں مشرک نیل میں ہر کرنے ہیں ہو کہ تھے۔ اور ان میں میں مشرک نیل کر ہوئے گئیں اس کی حالت پر دوئے لیس اور ووزیاری میں زار پر روئے گئے۔ ا

یہ خوتخوار در زوے جی مسینی میں وت ہور کرتے ہوئے اس مقام پر بینی کے جہاں مام یہ رہم بیاری پر پالے ہوئے اس مقام پر بینی کے جہاں مام یہ رہم بیاری پر پالے ہوئے دائدہ نہ چھوڑ و ۔ اور بعض نے کہا کو صنف و کور ان شمر بن وی اجوش کو رسونت کر بینی چھوڑ و ۔ اور بعض نے کہا جدی ۔ کرو ۔ میر عمر بن سعد سے مشورہ کرلو ۔ ی دور ان شمر بن وی اجوش کو رسونت کر بینی گیا۔ ورج ہوکہ مام یکار کو شہید کرا ہے۔ حمید بن مسلم نے کہا جا یہ سیجان الله انتقان العسبان اسما ہو صبی مسروی کہ مام یکار کو شہید کرا ہے۔ حمید بن مسلم نے کہا جا یہ سیجان الله انتقان العسبان اسما ہو صبی مسروی کے سیجان ند آکیا لڑے اور وہ کہی یک آئی کے جاتے جی ۱۳ سے جل حمر بن سعد کی آئی اس نے شمر کوایا کرنے ہے منع کی ۔ آئی اس نے شمر کوایا سے کرنے ہے منع کی ۔ آئی اس نے شمر کو رو رو سے کے جب شمر نے آئی جاتم پر اسمرار کیا۔ تو جا ب سب جالیہ نے مای چلا یقتل حمی اقتل کی جمیلے منگھ آئی کرہ بھران کو کرنا ۔ میدو کچھ کر طاح مورک گیا۔ جس بیان مقامات میں سے ایک

لي العاشر بحارض ٢ و١٠ ويوه التي ١٠٥٠ عن ١٠٥١ (١٩٥٠ ميرو)

ع المحارون و عن ١٩٠٩م مقل المسين عن ١٥٥٩ يش مور ص ١٥٥ ويور

ع طبرق بن ۱۳۹۹ می ۱۳۹۰ می استان س ۱۳۹۹ می سال ۱۳۹۹ می سال ۱۳۹۹ می سال ۱۳۵۹ می استان س ۱۳۵۹ می استان س ۱۳۵۹ می ۱۳۶۶ می

ہوں۔ مقام ہے۔ جہاں شریعۃ مسین سے پٹی جاں کو بھسے میں ڈال کرائپتے ہیں۔ کینتیجے ڈین اعدم بین کو بچائے گ کامیا ہے کوشش فرمانی ہے

معلوم وہ ہے کہ سی ساتھ میں کے فرائش کنام وجور میں آجھ تنے ہائی تنے۔ چینا نچے سب آجھ لوسٹنے سے بعد

فيمراة ما و و و و و موسر ما مسام حافيات باكبات يسببن في اسر الدلة الله

نی یوں سامان عمل مراہمیں کے وقی وقی وقی ہوئی ہوئی وقی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی کی قید عمل اللہ علیهم ''افقائی کی سام میں اللہ میں مراہ کی سام میں الباری کا کی کے بند ہوم یوں کروی المعلم اللہ علیهم اللہ علیهم الم

ا در ما النظامات المن ما عالم من النظام المناس المناس النظام النظام المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم المنظم و القطاء المرارات المنظم من المناس المناس المنظم ا

نوام رو اندوں واروں وی آر لے کے تھے اس بیل بینو رونٹر یا گیاتہ معمدی ورپید اونٹ جی شائل تھے۔ بینچہ بیالا کے حس سے حمل روند یا سندوں یو س کا مدن جس گیا معمدی رائھوں والد موڈی وراوٹ جس نے حمی قراعے و بینوں کا گوشت منطق سے میں بیدوں اسے اسلامی اسلامی کا مدن کر بیادہ کا ماروں کا کوشت کا ماروں کا معمول ا امر ششتم نے وفن شہداء کر بیاد و کی تحقیق ا

ال المائة المرتبية المن المورث والمسال المسال المعدال علم المائة والمناسية الشهد وكالمرمهاوب قول المرتبية المعدال ورجية المائة والمعدال المرادوم المساشد والمراوات المسائد المرادوم المساشد والمراوات المرتبية المرادي والموثن الحيس بمن المعدال المرتبية المائة والمرتبية المائة والمرتبية و

اس كروات بوجائے كے بعدى اسد فے جوكر بلاك قريب الله يا ، ان ستى جى فر ، كش تھ آئے

ما شرب اص ۲۰۱ الش المجهوم عل ۱۹۹ ماری طبری رج ۲ یمل ۱۹۹

LOVE OF CLUB CO.

ر استان من الناس المورخ المن عن كروج من 19 المنطق المورج من المنظم المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق المنطق و المنظمة

مور شہراء پر تمار حتارہ بڑھی اور ان کو دُن کیا۔ اب رہیں اس واقعہ کی تناصیل کہ آیا ہی گیارہ تحرم کو بٹی کی یوہر ہ کو۔ کس مزتیب ہے دفن کیا ؟ اور کس چیز کا گفن ویا؟ نماز جنار و کس نے پڑھائی؟ مثوں کی شناصت کیونکر کی ؟ ال افاصیل کے ہارے ہیں کتب معتبرہ خانموش ہیں۔

جناب محدث فى الكت بين الله السلام و من الكتب المعدرة كيفية دفن الحسين عده السلام و من قدن معه مفصلا المعتبرة من جناب الاستيان عند الدوه مر بين المعامرة على أنيت أورتس عبد المعتبرة من كتب معتبرة من جناب الاستيان عند الودوه مر بين المهداء أمرة عن أن المنتب الأورتس المهداء من المنتب المنتبرة المنتبرة المنتبرة من المنتبرة ال

مشہور یہ کہ جنب حرکوان کے قبید والے اوّ اٹھ کردور لے کے اور وہاں وَن کیا۔ جہاں ال کی اس وقت قبر سے ۔ نیز بعض میں شارے طاہر ہوتا ہے کہ ان کا سر بھی قلم ہوئے سے فتی سیا تھا۔ تھے

بنی سد قبال عرب پر فخر کرت سے کہ ہم وہ میں جہوں نے اور مسیس علیہ پرنس ہونازہ پڑھی ہے ورآپ کواورآپ کے اصحاب کوونن کیا۔ لئے

ع الله التوارق من و صراع مساء مع النس المجموع المراق و و المساع م

ع الله بن الحرارة التراجع الما 194

س رشاه بش ۲۶۸ شس البحو مریس ۲۰۹۵ با شریجار داروس ۴۰۹ ب

MA JAMES B

الصار عين من روره من مهم مريم دوه ينه ركال ماني

التمره ب

ادراس کی تائیر مزیر مقتل محسین لمقرم کے بیان ہے ہی ہوتی ہے کہ بنی اسدونی سے معامد میں جران و مرکرواں سے کہ کہام زین العابدین ہوئیا ، عام اسے شریف ل سے ان کو لاش ہے شہداء کی معرفی کرائی اس وقت بہت گریدو بکا ہو ۔ اس کے بعد مام اسے بیائے بزرگوار کی اش مطہر کے پاس گئے ۔ گلے مگ کر بکٹرت گریدو بکا کیا۔ پھر قبر کے مقام ہے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تہا یہ کیا۔ پھر قبر کے مقام ہے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد تہا یہ پڑھتے ہوئے اپنے و مد ماجد کو تی مال الله و علی معدة رسول الله صلاق الله و پڑھتے ہوئے اپنی والد موال والا قوق الا بالله العدی العظم بھی جب عدیس اش مقد کو کو گلو سے بریدہ کے پاس وائن الد یا جول والا قوق الا بالله العدی العظم بھی جب عدیس اش مقد کو کونا چکے و گلو سے بریدہ کے پاس وائن الد یا الد یا مقد کو اللہ کا مشرف اما الدیل فیمسید و الحول سومد او بحدار الله لا ہول بینک

مير يا الرحال کنگي بش 4 يخس گمبيد مراس 4 ۲۰۹ جبرور **گاچيم**  دارك الني الت بها مقيم و عليك مي السلام يا بن رسول الله ورحمة الله وبركانه

پھر قبر مبارک پر (انگشت ہے) لکس ﴿ هدا قبر المحسيس ابس عملي س ابي طالب الدي قندوه عطشاماً عربياً ﴾ ياس مسيس بن على كي قبر بي جياو كول نے بياس شبيد كيا۔

ال کے بحد تم بزرگوار جناب اوا عشل کی اش مبارک کے پال پیچے۔ ان کے گلوئے ہر بیرو پر بوسرو بے اوے قربایا ﴿علی الدنیا بعد کی العقایا قمو بسی هاشم و علیک منی السلام من شهید محتسب و حصہ الله و بو کاته ﴾ اس کے بعد قبر کووی اور فود تنبان کواس میں اتارا۔ ہر دود قعد تی اسر سے قربایا میرے ماتھ مع وین موجود ہیں۔ پھر تی سد کو تھم دیا کہ دو گر ہے کھودیں ۔ ایک ہیں تی باشم کواور دومر سے ہیں اسی ب کو دنن کریں۔ چنا نچانہوں نے اس کے مطابق ممل درآ بد کیا ۔ اُل والقد الله الم

امرمقعم . - سيدالشهد اء كيمراقدس كيدن كالتحقيق

سیدانشہد اکا سرمبارک کہاں وقل ہے؟ اس بیل شدید اختلاف ہے۔ ندب الامید بیل قول مشہور ومنصور یم سے کدسر احد مسد افتدس کے ساتھ ہی وفن ہے تا مگر اس سسلہ بیل اختلافات کو ویکھتے ہوئے شرح صدر اور بورے یفین کے ساتھ وجوم منامشکل ہے۔

ذیل میں اس اختلاف واللی الله بال كرے الله بالكومنتقرب تيمره كيا جاتا ہے۔

حضرت سید الشبد اء هیدالسلام کے مرمبارک کے مدنن کے متعلق هائے سیر وتو ارتئے میں بڑا خشا ہے۔ اور انتقع ویقین کے ساتھ کی تحدیبیں کہا جاسکتا کہ کہاں جن ہوا؟

- ا۔ صوب کانی و تہذیب الدحکام کی بیک روایت ہے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت کا فرق مقدی مدید طلیبہ میں وقن ہے ۲۔ سیدعلی بی عبداللہ مدنی نے خلاصۃ الوفاجی مکھاہے کہ یام حسن مجتبی تھے عز رمقدی کے پاس افن ہے ابین شہر آشوب وابن بکاراور ہمرانی کا میمی قول ہے۔
- ۳۔ قانو سے قرطبی بیل بریکھا ہے کہ بیز پیر نے مر مرارک مدینہ کے گورزعمرو ان سعیدین عاص کے پاس مجھواند وراس نے جست مبتنع میں وقی کراویا۔
- سے کال الریارة میں حصرت الم جعفر صادق مدا ساام کی ایک روایت درج ہے۔جس معلوم ہوتا ہے کہ آپ

ع معلق المسين المعلوم ص ١٩ ١٩٠٠ الهر رائض وت الس ١٥٥٨ ال

روصة الاعظیر قال نیٹا پری مل ۲۳۰ مٹر الاحرال من ۵۸ موں الدے الدم ما ی طبری امل ۵۹ مٹر العوالم العوالم العوالم عاشر عاربی ۴۲۸ مثلی المحدین جم ۱۳۷۹ مور عنوال جمل ۱۱۱ عشر الصال الشام مسام ۱۵۰ میرور

- ہ کا سر قدس نجف شرف بیل حضرت امیر علیہ مسلم کے پیلو میں سپر و فاک کیا گیا۔ عدد مدمجنسی نے تحفۃ الزائز میں اور بہت سے علاء شیعہ ہے ای قول کی طرف میلان فاسر کیا ہے۔
  - ۵۔ عبدالمقدین عمر وراق نے اپنے متنق بیل لکھا ہے کہ سرمیارک معجدرقہ بیل وفن ہے۔
- ۱۷۔ انظلب راوندی کی ایک روایت سے فاہر جوتا ہے کہ جن ب رسول حدام کار نبوت اسے شام سے اسپیٹے ہمراہ مدید سے گئے۔
- ے۔ ایک قول یہ ہے کہ بزید نے دیارہ مصاریس اس کی شین کا تھم دیاجب سے پھراتے پھراتے عسقدال لے گئے تو وہاں کے حاکم نے وہیں دفن کرا دیا۔ چنا نچے فو ن فلیلی کے قریب ب تک مشہد سینی موجود ہے۔ اس مشہد کی ابتد ، میرالجوش بدرالحج لی ور پرمستنصر بابند نے کی و سحیل ان کے بیٹے مک الفتل نے کی۔
- م۔ تبدیب النبذیب اورصوعت محرقہ وغیرویش بیکھا ہے کہ جناب م حسین کا سرمبارک خزانۂ بزیدیش ای رہا جب البدیل بن عبد المنک بن مروان تخت حکومت پر جیفا۔ اور اے معنوم ہوا کہ سراہ مغز ندیش موجود ہے توال فی سلیمال بن عبد المنک بن مروان تخت حکومت پر جیفا۔ اور اے معنوم ہوا کہ سراہ مغز ندیش موجود ہے توال نے تافی کی مند چمک رہے ہیں پکھود بریاس رکھے کے بعد کھن دے تا ہے کہ دریے بیاس رکھے کے بعد کھن دے کر کرام و حترام کے سرتھ منا بر مسلمین میں وقن کراویا۔
- 9۔ بعض کا قول ہے ہے کہ تمرین حکو الحقوم نے سے اسپے اور حکومت میں اہل سے تکلوا کر کر بلا میں مجموع ویا اور وہال وفن کیا حمیا۔
- بر یمی تہذیب بی نکس ہے کہ مرمبارک ہر برخز نہ بزید بی رہا۔ جب بی عب می حکومت قائم ہوئی۔ اور انہوں
  ہے خز نہ بزید کولونا تو ایک ہیا ہی کو یک تھیلی نظر بزی۔ اس نے کوئی دینوی گرال بہا چیز بجھ کر ٹھا لیا۔ جب
  میدان بیں یا کرکھوں تو سرمقدس بیک یارچہ تربیش لیٹ ہو و یکھاں اس تربیع کھا تا اوا ہدا و اس المحسین
  یں عدی بھاس یا کہ شہر کی نے وجی وک کو رہے رہیں کھوں کرونی۔
- ا ۔ ہن جوری ، وربعض دہمرے موزمین نے بیانکھا ہے کہ جب مصور بن جمہور نے فر ، نہ بن امیہ پر تیفنہ کیا تو ، ہے سرمقدس ایک مقفل عسدوق میں مار ۔ جب اے معلوم ہوا کہ حفقرت امام حسین کا سرمطبر ہے تو اس نے دمشق کے تیسرے بری ہے جانب شرقی باب الفراولیں کے قریب ڈن کرایا۔
- ۳ ۔ عبوں منصوری نے ریدۃ غمرہ میں بدلکھ ہے کہ بنی عباس کے زمانہ میں سرمطبر کو دمشق سے عسقدان لے جایا گیا۔ اور عرصہ دراز تک و میں فنن رہا۔ جب صیببی جنگوں کے رمانے میں غصاری کے غیبہ کا اندیشہ ہوا۔ تو مسلم نوں ہے و ہاں ہے کال کر در السعطنت میں پہنچ دیا۔ مقریز نے عطط میں لکھا ہے کہ 4 جمادی اے ل

ر المنظم المنظم

۱۴ و جنتن کت میں سرمارک کے امثق ہے جات ہے ہے۔ ان میں میں ایکن سے ماکن ہے کہ اکثر انہوں ہوتا ہے جات تا مرکز تھا۔خطرہ تھا کہ بہلوگ بھی کوئی ہے اولی نے ان سے ہے۔ تب سے اولی ہے اولی نے ان سے ان بار است میان از در جب مصر مین جا بدان قاطمی کا تشری تا بید اینا میدید ان اینده ما افتد از اینکش تنامه این بسیار استهم ملک صالح طار کے ہاں ڈریب کے ان مان کا اور ان کا ان ان کا ان کے اس اور طرف میں ان کا ان کا ان کا ان کا ان کا ان ندیشر کے قبیش ظرکہ دولوگ سر مام سے باتھ منی ہے وال ہے۔ استعمال ہے جام میں باہدیاں لاولى ١٨٥٥ مرمورك قدم يو يايد مياه تان والوان بال مي المسموس ي شان مسجد صال بخفی در این بیش بکت طرفت بر مهار ساخت با این ایا این به بازش شارای تراریت ۱ ك علا بمادي النَّاسية أن يرض اليون المستروع من يوسد في يوسد بين مد صال من بدرسد بيساق ريب الاستراري ور رائزوں کی آمدرا انت من کلیف و آئے تھی۔ اس کئے عالمی مدینہ الد نے وہ سے میں ہے ۔ غاص روائش کل قصر رم ۱۹ کے بوت قبل ۱۹ یا۔ اور اس بر پر شوہ شارت ۱۰۰۰ کے نوب 🔭 تا و سے ت بات سیان این جیرے نے معالم معلی و معالی معالی معالی سیاست کے اور ان قام والی آباد میان ور روزت كرية اوراس في تجرب المريب في ربيت فالتمرّر والدينة والمعالمة أبير مطر أيب التشريرة ويتا عن ما مرفق بالمبت ی طرح مشہور میان آب نظام ہے ہی دے اوج ہے میں معرف میادہ کی ہے آب سامہ ہی اشکامیسی ورال کی تنظیم می رہ کا پر فنکو وافعاظ میں تذکر و یا ہے ۔ بیٹر پر زشت میں میں میں میں تا سبتی و تعلیل میں ایر اضافه بوتا ربار چنانجدا مرحن كفرا لتوفي موااليون بان بان من توسق ورياش در در • كالهيش المرهبدالرمن أقد كفر سه أن أن تديد الان ما الماسية على الماسية التي ووا الح كرائي و المروع المراس من المراج و المراجي الله من الله الله الله الله الله المراجع والمراجع المراجع المراع وفات يا كيارات كي بعد خدي الأمن ياش ساك مات الدم سال والبديدة كيل والوالي والم **ہولی۔ اب مشہور خان میلی ورجائل رم کے والے والے کے است میں اس میں اس میں اس میں اس میں الدار و میں م** ہے۔ ہروفت زارین کا جھوم رہتا ہے۔ صد مامنے میں حدیث اران میں توانی ماں ہے تا وجہ آئے کہا ہے اور است

وگ نمازوں ورادو فا کف جی مشغوں رہتے ہیں۔خصوصاً جمعہ کے روز بہت ججوم رہتا ہے۔ اس مشہد مطہر کی اور نمازوں ورادو فا کف جی مشہد مطہر کی اور مختلف اشعار سنہری حروف جی کھے ہوئے جی سالا اللہ اللہ جی فردوف جی کھے ہوئے جی سالا اللہ اللہ جی فعد ایوم سن حلمی کے اور فائد جی اسلامی اللہ جی مقد ایوم سن حلمی کے زماند جی اس حروف پر پھر سنہرارنگ چڑھا یا گیا۔

۱۳۔ کٹے کت مقاتل میں بیانکھا ہے کہ اہ منزین العابدین نے رہائی کے بعد مرمبارک جمراہ یا کر کر بلایل جسد اطبر کے جمراہ دفن کیا۔

والمن عبر دلک من الاقوال المعتلفه والاداء المتشنة ﴾ ان مخلف اخبار ورمتفاوآ ثار کے درمیان جمع واقیق یا بعض کو افغار پر تقدیم و ترجع و برنا اگر تا ممکن نبین تو مشکل ضرور ہے۔جبیب کرصاحت فرسان البیج و فرج ایس ۲۰۰۰ پر) اعتراف کیا ہے کہ

﴿حصع بيس اين رواينات و اقوال محتلفه در عقده محال است و قصاوت كردن سايسكه كدام يك صحيح است در عانت اشكال ست و ترجيح قول باينكه در كريلا مدفون است سراوار است﴾.

ہم بوجہ خوف طواست ہر قول کے وہال اور پھر ان پر تفض وابرام کو ترک کرتے ہیں۔ بہر حال جہال تک الارے ذاتی رہ تخان کا تحلق ہے۔ تمیں اقرب الی اصواب کی مطوم ہوتا ہے کہ مر اقد س جم عمبر کے ساتھ کر بلا ہیں ایک جگہ دفن ہے ور یکی قول علا والمامید شر مشہور ہے۔ جیسا کے ابتداء ہیں ہیان کیا جو یکھ ہے۔ اگر چہ روایات کیٹرہ چو سے قول پر دیالت کرتے ہیں کے سر منور بہوئے جناب امیر علیہ السرم ہیں مدفون ہے۔ اور مام مورضین ہیں مصر والے قول کو شہرت حاصل ہے۔ واللہ الدی ا

> ل المجادر فظم النا الرصى 100 ما من 100 م الرساس المجاد النام النام 100 من 100 من

اقادة جديده

فاض سادی نے بیتی آئی فر ، فی ہے کہ واقعہ کر بدا میں سرکار سید الشہد ا ، کے تمام عز و وافعار کے سر مبارک مبارک مبارک کے دیار و امعار میں بھرائے سے سے سوائے وو (۴) سرول کے ۔ ایک شہرزاد و علی اصغر کا سرمبارک کیونکہ آنجناب سے نفی کی قبر کھود کرشنراد و کو ڈن کر دیا تھ ۔ دوسرے جناب تزر کیونکہ بی تھیم نے ان کا سرتام نہیں ہونے دیا تھیں۔ دیسرے جناب تزر کیونکہ بی تھیم نے ان کا سرتام نہیں ہونے دیا تھیں۔ دیسرے والقدامی کم اس توں کی تقید یق ہوتی ہے۔ والقدامی کم اس میدالشہد ا و کے قاتل کی تعیمین

ان م الشہد ان کا قاتل کون ہے؟ اگر چہ علاء المہ یہ تو ار مشہور و مشہور یہ ہے کہ شمر ذی الیوش ہی جناب سید الشہد ان کا قاتل ہے۔ گرافقل ف کرنے والوں نے دیگہر حق کن کی طرح سر حقیقت بیل بھی اختلاف کیا ہے اور اس سلسلہ میں متعدد قوں سلتے ہیں (۱) بعض نے کہا ہے کہ قاتل حصین بن فیر ہے۔ (۲) بعض نے مہر حربن اور حتی ۔ (۳) بعض نے عیدالت محص کو۔ (۳) بعض نے خول بن یزید استی۔ (۳) بعض نے میدالت محص کو رسم) بعض نے خول بن یزید استی۔ (۵) بعض نے میدالت محص کو رسم) بعض نے خول بن یزید استی۔ (۵) بعض نے رسم بن شریک۔ (۲) بعض نے میدالت محص کو اس البیت سوال ایس بن شرخی کو آئیا گا قاتل قرار دریا ہے۔ نی پید کو تو اس بند اور ہی اس البیت سوال البیت سوال البیت سوال البیت سوال میں البیت سوال البیت البیت سوال البیت البیت

امرتم : \_ جناب مخدره شهر بانو كي طول جائے كي تحقيق

فاصل ماز تدراني في ما من الله شهر بادويه فانها اللقت نفسها في القرات كه تمام اللحم كوقيد

ع شهید شانیت اص ۱۹۹،۱۹۵ ع شهید شانیت اص ۱۹۳۰

ر کے رہے سوائے جن ب نی فی شہر یا نو کے۔ کیوندوس مصرے نیر قرات میں اپنی جان ملف کر دی تھی ۔ ا

" قائد در بقد ک سر يختيد سر مند مند سواله من عن اين شهر آشوب في قصية شہر بانویہ مالم اظھریہ فی کلام احدہ جناب شہ ہاؤ کے بارے میں انت شم آ شوب نے جو کھا کھا ہے۔ میں نے کی کھی اہل علم کے فارم میں استے نگٹ دیا۔'' کچھ نہوں ہے کہ آ ۔ بیاد قعہ سجے نشدیم کیا جائے تو یہ تنامیز کے کہ بیامعظمہ باوشاه مجم پزوحرو کی دختر اور بامزین احدیدین کی و لده کے سروو کوئی ور بول کی کیونکے دن حالوں کا تواہام کی و مادے و سعادت کے چند منت حدی خقال ہو گیا تھا۔ کے بعد اراں بیافا و جدید وقر مایا ہے کہ وولی فی شہر یا تو جو مید ن کرجا میں تھیں ووی طمدر وجہ قاسم کی و لدو تھیں جو وصیت الام کے مطابق بنی بنی فاطمہ کو ہمراہ لے کر الام کے محتوڑے برسوار ہو کر متررہ مقام کی طرف چلی گئیں۔ جب تھوڑا رائے کے قریب پہنچ و نہوں نے اپنی بنی کوظم دیاتم سیبل امر جاؤ کیونکہ بہاں تمہدرے میال موجود ہیں تمہدری کھاست کریں گے۔ چنانجیدان کو دہاں اتار کرخود دیاں چلی گئیں۔ جہاں ان کو تھم تھا ۔ یعنی حبل طوس جورے کے قریب ہے۔ سے بیاتھ بالکل ندوموضوع اور بے بنیاد ہے۔ اس میں حسب ذیل مورشقيح طلب مين -

(الف) کم بیرجناب شهر بانواس دفت تک رند داور و انعه به بیا ش موجودتخیس؟

کیا میشکن تھا کہ جناب شہر یا نوتی م الل بیت اوراد اوراد اوراک مسیونت عظی میں گرنی رتنہا جھوڑ کر اپنے تحفظ کے لئے علیحد کی اختیار کرلیں؟

- کیوں کے کوئی جمانی رے کے قریب آباد تھے؟ جن کارم شم یار ہوں کیا جاتا ہے؟ (3)
  - کیا جناب او مرحسین ب رہ مرے کی طرف جائے کا حکم دیا تھ ؟ (b)
- اگر بیشهر بانوسیدا ساجدین به اماره نه تنیس تو کیا کونی دوسری تنمی شبزادی تفیس؟ اگر تھیں تو سے جناب نے (4) ان ے كب اوركس طرح عقيد كيا تعا؟
- کیا فاطمہ بنت تحسین کے عدود جو جناب مراسحات کے طلب ہے تھیں۔ امام کی کوئی دورصا جیز دی س مام (i)

()) ١ و كون سا تحوز على جس برسوار موكر آب كي تحيين؟

امراول کے متعبق عمومہ تحدیثین ومورفیمن کا تعالی ہے کہ جناب شہر یا نو و قعد کریل کے وقت رندہ ہی نہ تھیں۔ بلکہ اس سے ایک عرصد دراز میلے ن کا القال ہو چکا تھا۔ بنا برانتھا رصرف چندا قول جیش کے جاتے ہیں۔

- الله المحد شین حضرت شیخ صدوق نے کتاب عیوں اخبار الرصابی سند معتبر امام رسا کی بیدروایت نقل کی کے اللہ میں المعابد میں کی ووت نے بعداس مخدرہ کا تقال بوڈ بیا۔
- ۳۔ علامہ میں طاعر العوال شم آخر ہے ہیں۔ جار روابات معدیرہ طاهر می شود که شهر بالو در آن صحرا تدود ﴾۔
- سے مرز محم سیمان تکائی اکیل العاب ب شیر قرقرات بن علول دیدگر در شهر دادو که در کرد شهر دادو که در کرد شهر دادو که در کرد شهر دادو و اسیر شد این دیر صعیف است و محن اعدما بیست واصح این که شهر بادو به و حواهرش که روحه امام حسن دود حامله سدند و هر دو متولد شدند و در ایام نقاس وقات یا متند ﴾۔
- سم مرز محم فیرات ممان ش کستے بیاں جسارے حسرت نبھر ساسو جسانچے در احدار معتبرہ رسیدہ است بحال بفاس درگدشت س۔
- هـ فرمادمرزادقیم و فاری گریکر نے بی به آسچه از کس معبدره روایات محدثین شبعه به سطر رسیده شهر بابو در بعاس وفات یافت. و کفایت و حصایت امام سجاد را یکے از امهات اولاد حصرت سید السهدا، همی نمود آه ـ
- ۲ مرز چرکا شافی ناخ استاری شخصی نیس عجمه شهیر بیانو در هینگیم و لادت علی س
   الحسین و داع جهان گفت و در سفر کردلا ملازمت سید الشهدا، بداشت \*
- ه د بناب سرگردس قروی میشود کی میشود کی شده از احسادید طباهدر می شود که شهر سرو مادر امام رین العابدین در صحرائے کربلا حاصر سود بلکه آنچه مستفاد می شود از احسار اینست که در وقت وضع حمل از دستار فت و آن مصائب و وقائع را بدید ﴾ د
- ۸۔ جذب سید ال دحیدر صاحب بگرائی کا ارتباء ہے اور جن رواقی سے جذب شر یا او کا واقعہ کر ہو میں تشریف رکس معلوم ہوتا ہے وو ریادو احق و کے لائل نیس میں ۔ ورجیوں ایاس نید بیل وران معظمہ کا حضرت مام رین العامدین بیسی کی وروت کے ساتھ وافات یا نااقی کی اور ظلم ہے۔
- 9۔ مورنا سیدناصر حسین صاحب ایک استفتاک جو ب میں تح بر فروستے ہیں اسکتاب اخبار عیون مرض'' سے واضح سوتا ہے کہ شہر ہالو والدورا جدو رام زین العامدین نے قریب واروٹ سید سچودا تقال فرمایو۔

خود فاض در بندی نے اسر رالشہا دت میں اس بات کا اقرار کیا ہے جنہوں نے جناب شہر بانو کے رائے گی طرف جانے کا طورار بائدھا ہے۔ جبیرا کے اوپر اکھا جاچکا ہے۔ نلک عشر ق کا ملقہ امردوم ۔ اگر باغرض اس روایت کوشلیم کر میں جائے ۔ تو اس سے جناب شہر بانو کی نبست کی شہر سے وارد ہوتے ہیں۔

انہوں نے یک قیامت خیز مصیت کے وقت رسول اللہ کی نواسیوں اور فاتون جنت کی بیٹیوں اور بہوں کا ساتھ چیوڑ کرایک بڑی اخل تی گنروری کا اظہار کیا (معاذ اللہ)

ب۔ انہوں نے اپنی عزت کو وختر ان سید لنساء کی عزت پر مقدم سمجی

ے۔ انہوں نے پی اورا وا( مام ہجاؤ) کوایک درو ٹاک منسیبت میں جیموز کر مادری محبت وشفقت کوخیر ہاد کہد دیا۔ بھلا آپ کی ذات سے ایسے خلاف مروت ووفاداری امور کی امید کی جاسکتی ہے؟

بمرسوم - الارے پال کوئی بیٹا ہنام شہریار موجود قدا۔ منظر میں اشارۃ و کنابیہ کھی اس کا ذکر نہیں پایا جاتا کہ موجود قدا۔ منظر میں اور متاخرین کی تر معجر ومنظر کر ہیں و کیجنے ہے کہیں اشارۃ و کنابیہ کھی اس کا ذکر نہیں پایا جاتا کہ زوال سلطنت کے بعد بروجرد کے کسی بیٹے یا کسی عزیز کوکسی ملک یا کسی جھے کی سلطنت حاصل ہوئی ہوا مول ناسید ناصر حسین صاحب بیک سوال کے جواب بیل محرج مرفر ماتے ہیں شہریار کا قصد قطعاً الشب معتبر و بیل نہیں اور س کا قصد جس معرج دوضہ خوال پڑھے ہیں اور س کا قصد جس معرج دوضہ خوال پڑھے ہیں اور باکل فیطا در سراسر خلاف و قعات مسلمہ مورجین فریقین ہے۔

امر جہارم ۔ کی نسبت صاف طاہر ہے کہ عہاء و مورضین کی تمام مشتد و معتبر کتابیں اس سے خاق ہیں کہ حضرت سید الشہد او نے جناب شہر بانو سے ایس فرہ یا ہو کہ تم گوڑے پر سوار ہو کر چی جائے گھوڑا تم کو وہاں پہنچاد ہے گا جہال حکم خدا ہو گا التجب ہے کہ تائے در بندی نے یہ ہر و پانہمل واقعہ در ن کرتے وقت انھی کتب التو اربیع السم عتبرہ ''نو لکھ دیا۔ گرکی کتاب یا سند کا حوالہ تحریر کرنے کی تکلیف گوارانہ کی۔ بق ہرانہوں نے بدواقعہ کتاب بحرانہ الناناب سے سیاسے۔ اور یہ کتاب النویات سے جیسی مجری ہوئی ہے ووجی جے تی جنانے کہیں۔

علاوہ پریں ہے تھی سوچنے کی ہات ہے کہ جناب سیرالشبد اءنے ایس تھم اپنی دوسری ارواج کو کیوں ندویا۔ بالخصوص جناب رہاب حن سے آپ زیاد و مانوس تھے۔ بیز اپنی پہنوں اور بیٹیوں کو کیوں ندویا جو دین و دنیا کی شنم اُدیال تھیں۔

امر پنجم - آقائے در بندی نے جو ہر الانقال میں ایک قیای تجویر کی ہے۔ زبیدہ روجہ قاسم کی والدہ اور سید مرسج والطبیع کی ، در گرامی دونوں حقیق مبنیں تھیں۔ حضرت سیدالشہد اء نے بعد وفات والدہ سیدسی ڈان کی خواہر سے عقد كرب تقااور يك معظمه آنجناب كى شباوت كے بعد تحورے يرسوار بوكر في تحس

یدفائنس موصوف کا ذیتی داور قیای فیصلہ ہے جو انہوں نے بحر دانس ہے ہائن وکرتے ہوئے کیا ہے جا نکد حقد میں ومتاخریں کی کتابیں اس سے خان جیں۔ اگر چہ بعض روایات میں یز وجروکی دو( مل) ور بعض میں تین میٹیوں کا دارد مدید ہونا بیان کیا گی سے لیکن ایک سے زیادہ کا دخل زوجیت سیدائشہد اء ہونا کسی روایت بیل نہیں ہایا جا تا۔ یہ خیال جناب موصوف نے ، سرار الشہا دہ بیل زوجہ تاہم کا ناس فی طمہ اور جوابر لافقاں بیل زیدہ لکھ ہے۔ یہ تاقی سے دیا تقل کی جا بات ہے۔

امر ششم - ہم سیدالشہد اءائیٹیج کی اولا داور دامادی قاسم کے قصد کے بیان میں ارباب سیروتو اربح کی تطعی شہدتوں سے تابت کرآئے جیں کہ جناب سیدالشہد اوکی دوصا جبر اویال تحییل ۔ یک فاطمہ جو جناب ام سحال کے بطن سے تھیں اور دوسری سکینہ جو جناب رباب کے طن سے تھیں ۔ ان کے عددوہ کسی اور دوسری سکینہ جو جناب رباب کے طن سے تھیں ۔ ان کے عددوہ کسی اور دوسری سکینہ جو جناب رباب کے طن سے تھیں ۔ ان کے عددوہ کسی اور دوسری سکینہ جو جناب رباب کے طن سے تھیں ۔ ان کے عددوہ کسی اور فاطمہ کا کسی مستند کتاب میں کوئی تذکرونہیں ملتا۔

امر مفتم \_ بہمائی باب میں امر جہارم کی تحقیق میں تاریخی شوابد کی روشی میں ثابت کرآئے ہیں کہ جناب سیدانشید ان کی سواری کا ایک بی گھوڑا کر بلا میں تھے۔ جس نے آئیاب کی شمادت کے بعد زمین پرسم مار مار کر ور بقو لے دریا ۔ فر ت میں ڈوب کر جال آئر بال کر دی تھی ۔ ال ٹا تاکل روشائن کی روشی میں یہ بات بالک اظہر من الشمس ہوکررہ جاتی ہے کہ بیدت میں گھڑت اور ہے بنیوں ہے۔ ان کی تھ تی ہے جناب این شہر آشوب کے بیان کا نا قابل اعتماد ہونا ہی واضح و عیاں ہو جاتا ہے۔ کیونکہ یہ مددہ فریقین کی رو یات کے من فی ہونے کے صیبا کہ صحب ققام نے اس پر بخث کرتے ہوئی گھ جا دی ما حصیع روایات عریقین است اور

امردہم: \_شام غریبال کے دلخراش واقعات پرمخضرتبمرہ

مشہور یہ ہے کہ دنیا کی سخت نزین شب شب عاشوراء ہے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں کہ بیشب اپنی پر خصوصیات کی وجہ ہے منفرد ہے۔ کا مُنات کا سردار اپنے منحی بھر، عزا واقصار سمیت پوری طرح نرغہ اعداء میں گھر چکا تھوں الله الموت سامنے نظر آرای تھی۔ کرید وام یا وقتی الی موت کا لیقین تھا۔ جریاں کوهم تھا کہ کل اس کا ماواتھا میں قربان گاہ کر بل بٹل فدربدراہ خدا ہو جائے گیا۔ ہر سن ویفین تی کے کل اس کا قوت بار وو تکی طور پر رخصت موجائے گا۔اور ہر ز وجہ کوسا منے نظر آ رہا تھا کے بکل س فاس " ب نے جائے گا۔ علاد ہیریں بجوک تھی۔ یہ س تھی وشمنول کی کنٹریت اور ایل قلت تھی۔مظلومیت تھی۔ ہے کی تھی۔غرصکہ شب ماشوراء تخت اہتلاء وسے زمائش کی رات تھی مگر پاین ہمہ اس میں ایک سونه چهل پهکال حتی به متوز سب خورد و کا<sub>س ز</sub>ند و اورموجود متھے۔ رسول زادیوں کا ظاہری سیار موجود تھے۔ پنجتن یا ک کی آ فری فرافر میرونیا بیل موجود تھی۔ وَ مَرْشَقِ وَتَهیل ہے خیام شیخ آسکونج رہے بیچے۔ لیکن شام فریهاں (شب یا زوہم محرم } كو يجحد اورس تق مشام غريب وسفيت يجهد اور ب- آسال بلكون، غروب بون واسه آناب، طلوع ہونے واے ماہتاب دور جیکتے ہوئے ستاروں نے تامعلوم کتنے انقل بروز گارد کھے ہوں کے اور خدامعلوم سطح رمین یر کس قدر دروناک سانے گدرے ہوں گے۔ اور ندمعلوم سینة تاریخ میں کس قدر جیرت فزے واقعات محقوظ ہول گے گر بلا فوف رو کہا جا سکتا ہے کہاں ربع مسکون پر آسان کے پنچے ور زمین کے اوپر شام غریباں ہے زیادہ دلخراش، عبگرسور اور در دناک سانحهٔ کبری نبیس گذرا و کار دار قور کا سایدانچه چکالے طاہری سارے ٹوٹ کینے۔ سامان لٹ چکا۔ خیام جل کھے۔ خاتم امرسلیں کی نواسیوں کے گوشو رے اثر کھے۔ ملی وینول کی یوتیوں کے فٹخاں تر کیلے۔ جن ب رباب كل أود خال بو بكل \_ بهره وسينه واسد من يحك برول ين كولى ند وفي فم والم كاناسور يد كرش يكد الحسيل ي قلب حریں پر تو ایک موجنا میس و بٹ میں۔ پنجتن یاک کی آخری یا دکارز مین سے تھے چکی ہے۔ بیچے بزر گوں کی یا اوں میں نڈھاں ہورہے بیل۔شدت کر نظی و منتی ہے بلک رہے ہیں گر کوئی و سرویتے والاقیس۔ نی بیوں کے سامنے عزيروں كى حون يك نهاني بوني اور سر بريد و شيل ہے كوروكفن بيزى بيں۔ بجيب ہے كى و بيے بى كا عالم ہے۔ كہتے میں کے پہڑ سعد نے زمید فریکے ہاتھ اس سے جھٹوردوؤش کا سامان مجھوایا تھا تکرکسی قابل اعتماد کی ہے میں ایسی کوئی تقريح نظرقاصر سينيس گذري - حدامعنوم ن تم روه سيدانيول وريتيم بجول وربيو وَل ينه مسلطر به فاقة شكني كي؟ ۔ آو۔ نام نہا دمسما وں ۔ اسران بل بیت کے ساتھ ووسلوک کیا جو ترک وویلم کے اسپروں کے ساتھ

نبين كياجاتا

کروند رو بخیمه سطان کریاا مرجائے آدی جو تصور کھی کرے مه آه از دے كے لقر اعداء تـ كرده شرم

سه 💎 گزرے میں کر بلاش وہ پر ہول سائھ

انًا لِلَّهُ وَ انَّا اللَّهُ وَاجْعُونَ وَ سَنَعُلُمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا ايَّ مُنْطِلِبٍ يَتُقَلُّهُونَ.

#### ﴿ پچيسوان باب ﴾

# ابتداء اسیری اہل بیت ہے روائگی شام تک کے حال ت

جبيها كدم القدياب مين بيات كياج ويناسة تم ان سعد في حضرت سيد الشهد عين اور دومر في شيدا كرين کے سرمائے مبارکہ عصر عاشوراہ کو کوق ، واٹ رتے خود کیا ، وقوم وروں کا قباب کے بعد ف ندان نبوت کو سیر کر کے اور ے مقعد و جاور ترک و دیلم کی ہاتد یوں کی طرت <sup>کے</sup> ب جاور وسوں پرسوار سرکے تولد رو شہوا۔ بعض اثار کی بنا پراس وفت سیران اہل بیٹ میں میں خوتین اور باروٹر کے تھے۔ جن میں امام حس بجتی تھے میں صاحبز اوے حسن تنی جو معرکہ کر بلا بیں ایام برحق کی نصرت کاحق اوا کرتے موے ستہ و تاریوں و واصل جہنم کرنے کے بعد خود تھا۔ عجے ہے نڈھال ہوکر کر گئے تنجے اور دیاں ہاروبھی قلم ہو گیا تی۔ اس مہنت خارجہ فزاری (جوحسن شنی کی واہد و کے خامران ے تھا کی سفارش برقتل ہونے ہے گئے ۔ '' تنے ) (۲) زیدین الحن ۔ (۳) عمرو بن الحن اور مام محمد یا قر رہا ہے۔ بھی انہی میں شامل تھے جن کی عمر اس وقت قریبا بیار سار تھی ۔ <sup>سے</sup>

عقبہ بن سمع ن جو جناب ریاب کے فدم تھے ( حنہیں سیانی کا اور پہ رمعد کے یاس کے لیے بیکن ال کے یہ بتلائے سے کہ وہ غدم میں ان کی تن بخشی ہوئی تھی <sup>تھی بھ</sup>ی ہم و<sup>ک</sup> متھے۔ یہ وہی عقبہ میں جن کا آبیہ مختصر سامقتل بھی ے۔ جوچٹم وید واقعات پرمشتل ہے۔

بہرجاں وہ ساعت کسی طرح تیامت ہے کم ناتھی۔ جب پاٹیسہ آخر الزمان کے تام نیا اکلیہ کومسلمان ان کی بہوؤں اور بیٹیوں کو یا بندرس کر کے ای کوف کے مریار پیش کرنے کے لئے لئے لیے جارہے تھے۔جو بہتی جناب امیرا کے ظاہری دورخد فنت میں ان کا دارالخا، فیہ تھا۔ اور یہ جاء تھیجے کی دارے بی بیاں اس میں شنراز ہوں کے طور پر قیام

يذيره وي كي ساء م

و يغري سوه ان دا لعجيب

يصلى على المبعوث من آل هاشم

لبوف بهم ۲۲ درعاشر بحاریمل ۲۱۸ رقع مرحم سهیسی پنش کمیمه مرحم ۲۰ و بیرو مقل محسيل بمن ٧٥ ١٣ يبوف إص ١٨ وعيره-نكس أجموم إص المار مقل الحسين المن ١٦٥ وخيره. ہے ۔ خش کہیو مربص ۵۸ مے مثل محسین بص ۱۹ سار للس المبهوم إس الأولاية Ē مقل أحسين للمقرم من ١٠٧٥\_

### ا بیبیاں شہدا کے لاشوں بر

شامیان مستعد بازو ربعب و کلتوم را اے ملک آن اخدا این انتہائے اهل میت مبدی شامیان مستعد بازو ربعب و کلتوم را جب الله ایک آن اخدا این انتہائے علیکم الا جب اشقی عکوف کر فرف روائے ہوئے گئے تو پردگیاں عصمت وطبارت نے فرایا ﴿اللهُ علیکم الا مسامر و تم بنا علی الفتلی ﴾ خدا کے واسطے بمیں وہاں ہے لے جو جہاں شہداء کی رشیں پڑی جی ۔ وربعض آثار کے مطابق خوداشتی ای راستہ ہے امیروں کو لے کر گزرے (امرارائش، وت)

جب نی بیول نے شہد، ءکر جدا اور پالخصوص جناب سیدالشہد اء کی ارشوں کو اس حال میں ویکھا کہ بندے بند جد ہے ور یا مال سم سیال ہے گور وکفن خاک پر بڑی ہیں تو یہ ول خربش منظر دیکھ کر تاب مشط شدر ہی ہا و و بدند کر ہے وبكاء كيار اور رخسارون يرهم في ماري اوى (مز وبن قيس تيريع) كبتاب عرف مسين من الاشهاء لا المسي قول ريسب ابسة فباطلمةً حيس مروت باحيها الحسينُ صويعاً فنادت بصوت حريل و قلب كنيب يا محمداه يا محمداه صلى عليك ملائكة السماء هذا حسين بالعراء مرمل بالدما مقطع الاعصاء مسلوب العمامة والرداء يا محمداه و ساتك سبايا و دريتك مقتمة تسفى عبيها الصباء فابكت و الله كل عدو وصديق ﴾ ش ادرس ، كي بعول جاؤى تو بحول جاؤى تريش جنب زين بنت فاطرة کے اس کلام کو بھی فراموش نہیں کرسکتا جب وہ اہنے ہی ٹی کی اٹش مقدی کے پاس سے گذریں تو پرسوز ول ورغمناک اب وہجہ کے ساتھ اینے نا نارسول کوخط ب کر کے کہدر ہی تھیں۔ اے جدنا مدار آپ پر تو تسمان کے فرشتے درود وسلام پڑھتے ہیں۔ تکریدآ یا کے حسین لق و دق صحرامیں خاک وخون میں خطان پڑے ہیں۔ جن کے اعضاء یارہ ہیں اورسر شامداور کا ندھوں سے عہااتار لی گئی ہے آپ کی بٹیوں اسیر اور ذریت کل بوئی پڑی ہے۔ جن پر باوص مٹی ال ر ہی سے ہے۔ ''اگر کوئی ہتم وسہراب بھی ہوتا تو ہے جا تکاہ ورجگر خراش منظر دیکھ کر حواس کھو بیٹھت۔ مگر یہ ثیر خدا کی شیر دل بی کا ول وگروہ تھ کہ بورے مبروثبات اور اظمینان واستقدل کے ساتھ آسان کی طرف وست دعا بعد کے اور کہا ﴿ اللَّهُمَّ تَقَبُّلُ مِنَّا هِذَا الْفُرُبِانِ ﴾ خداوند جهاري بيقر باني قبول قرباك اس سے جهاب يي في عالم يحمرون تاور خلوص وللبيت اور بلندي مقدم كالندازه بوسكتا ہے۔

اخبار واٹارے طاہر ہوتا ہے کہ اس اٹنا میں جناب سکیز کسی طرح اپنے بابا بزرگوار کے جسد، طہر کے ساتھ عاکر پٹ ٹنئیں۔ان کا بیان ہے کہ انہوں نے اپنے بابا کے گلوئے بریدو سے بیآ و زئن میں

ا نش المجوم الم الم مع مقلّ المن في الم المع مقلّ المن في الم المجوم الم المحموم من الم المجوم الم المحموم الم المح من المواع ما شجال على 20 رنش المجوم الم المحمد شيعتى ماءِ شربتم عذب ماء فاذكروني او شهيد فاندبوني

او مسمعتم يغريب

لی نی چھاس طرح بوبا کی لاش مطبرے لیٹی ہوئی تھی کے کسی طرح جد نہیں ہوتی حق کے کس شق نے زبروی تھیج<sup>ی ک</sup> کرملیحدہ کمیا ور بروا ہے زجر بن قیس ہے تازیانہ کی ضرب سے جدا کر کے ثیت<sub>ے ہ</sub>ے۔ <sup>کے</sup> امام سجازگ بے قراری اورشریکة انحسین کی دکجوئی

روایات میں وارد ہے کہ جب الام زین العامدین نے شمداء کرید اور باطنوس لخت جگرز برآ کو یک حالت یں دیکھا۔ جس سے قریب تھ کہ آ سان پھٹ جائے رہی شکافتہ ہوجائے اور پہاڑ رہزہ رہزہ ہوج کیں۔ تو سے جا نگده رمنظرد کی کراجا نگ جحت فد کی جاست غیر ہوئے تکی۔ جب ٹائی زیر آب نے اپنے بھینیج کی بیرحاست دیکھی تو بیار میرے جدورب ور بھ تیول کی یادگارا کیا بات ہے کہ بیل تھے دم توڑتے و کھے رہی ہوں۔ اور م نے قرمایا ہ کیف لا احرع و اهدع وقيد اري سيندي و احوتني و عنمومتي و ولد عمي و . هلي مصرعين بدمالهم مرمليس ببالعراء مسلبيل لا يكفون ولا يوارون لا يعرج عليهم احد ولا يقربهم نشر كانهم اهن بيت من المديسة و المحود ﴾ يحل ش كوكر حزع وفزع تأكرو ما روب كالل الي ميروم دار ( والدبي ركوار ) بھائیوں اور چھیزاو بھائیوں کو اس جا ل بیس دیکھ رہا ہوں کہلق دوقی صحراء میں خاک وخون میں خلطان کہاس ہے عربیال بلاکفن ووٹن پڑے ہیں۔ کوئی آ دمی ان کے قریب نہیں جاتا۔ یوں معنوم ہوتا ہے کہ گویا بیادیلم وترز رکے خاندان ے میں اعقیار تر بیش نے قربایا ﴿لا يسجم عسك منا تمري فنو اللَّمَه ان هذا لعهد من اللَّه الى جدك و ابيك، ولقد احد الله ميثاق اناس لا تعرفهم فراعبة هده الارص وهم معروفون في اهل السموت الهم ينجمعون هده الاعصاء المقطعة والجسوم المضرجة فيوارونها وينصبون بهذا الطف علما بقبر ابيك سيد الشهداء لايداس اثره ولا يمحي رسمه على قرور الليالي والايام وليحهدن المة لكفر و اشباع الصلال في محود و تطميسه فلا يرداد اثره الاظهوراً و امره الاعلواً ﴾ عمُّ مِمَّا بوستقر آ پ و کچورہے ہیں۔ آپ کو گھیراہٹ میں شدۃ الے۔خدا کی تھم بیتو خدا کا ایک عبدتھ جواس نے آپ کے جدنا مدار

النس الجميوم جن ووور مقل الحسين بين ١٣٨٨ بحوار مصراح لفعي من ١٣٧٦ -معتل الحسين للمقرم عن ١٣١٩ .. ولوث الشجال الل ١٥٨ عقل الحبيق ص ١ ٢٥٠ ـ

ور یا ہے پڑگوا ہے میں تھا۔ نیر آبھواؤگوں سے خد نے بیرعبد وی ن بیا ہے جنہیں اس زمین کے فر عند وقت نہیں گئی ہوئی بہی نے تکر او اہل تا بات کے نزو کید مشہور و معروف میں کہ وو ان قطع شدہ اصفا اورخون سے آسٹا ہے اور فون کریں کے اور تیرے بابا سیرانشہد ، کی قبر مشدس پیسلم نصب کریں تے باوج ویک و نبل و نبر رکی گرامٹول کے تیرے ہا، کی قبر کا نام وفشان مر مزمین میں گار اور اگر چانی شہر کر اور پر وان طندات اس کے مناب کی پوری کوشش کریں ہے تکر ال کی جہنا کام کوشش سے الیاں کے نتان روشن و میال ہو تکے۔اور ان کی شان زیاد و باشد و ہالا ہوگی ہا

و يابي الله ألا ال بتمَّه ا

يربد الحاحدون ليطتنوه

<u>ئ</u> ئ

### فانوس بن تے جس مَن الفاظات موا آسے۔ اور مثل میا بیجے جسے روش ندوا کر ہے۔ اسارائے اہل بیت کی کوفہ میں آمد

بہر حال ہم ان سعد کی نے موے قافد اورے راپنے او شکر سیت سر ہوے مبارکہ کو فی تنہنے کے یک روز بعد (۱۳ محرم کو) کوف ہمیں۔ اس نے مورے قافد کے قریب اس نے مورے شافد کے قریب اس نے مورے شافد اور کر برسوں ۔ چنانچے ایدای کی سیا ہے آئے آئے اس نے مہراہ کے سیران آل کھی کا مختصر قافد تقدیم نیز این زیاد نے سے قع حوف سالا کے مختصر قافد تقدیم نیز این زیاد نے سے قع حوف سالا کے مختصر قافد تقدیم نیز این زیاد نے سے قع حوف سالا کے اور اس کے مختصر قافد تقدیم نیز این زیاد نے سے قع حوف سالا کے اور اس کے میں اس کے مختصر قافد تقدیم نیز این زیاد نے سے قع حوف سالا کے میں اس کے میں کو تا ہو کہ اور اس کو تاریب کو این کو این کا افکار واس کے میں کو سے بھی کر دو گئی زن یا مردا سلو حلک سے کر گھر سے ماہر نہ لکھ اور اس پر ممل کا آنا کی میں میں کو سے بھی متعین کر دیے گئے تھے سے سے

ا - ارش ش ۲۹۲

ב ול שומים בים בשוקים חווים בני יהבי יהבי יהבי בי

يع المُاءَارِعُ، ١٥٠٥ مود.

لم بصاص کی روایت

سلم بصاعل بیان کرتا ہے کہ این زیاد نے جے دارے ماروں سو پ کے لیے ج یہ و تق اور میں اسپیڈ کام میں مشغول تھا کہ اچا نک کوفہ کے اطراف و جوانب ہے شور وشغب ک<sup>یں م</sup>ریں آئے آبیس۔ س شاہ میں ایک خوام أيد الل في الله عن وريافت كيا كيا وجدب كدا في وفد إلى مت شور بل موربات سي في ما اللي للى مي فارجی ( بخاک میں قائل ) کا مر روجارہ ہے جس کے بزیر نے ٹروٹ کیا تھا۔ پٹن نے وجی اس کا نام کیا تھا؟ کہا عسین بن هلی به بین به سنتے می وم بخو د سور رو کیار جب خادم ما می جوداً میا قامیس نے زور سے دو مفتورا مینے منہ بر مارا۔ قریب بھی کہ میری آئیجیس ضائع موجہ میں۔ اس کے بعد میں ہاتھ وحوار وار یار و کی چیجی طرف سے کہا سے کتام م پہنچ جہاں اوگ مرول ورقید ہیں کے آپ کا تھار کررے تھے تھوڑی میر کے جعد لیک تا جار پہنچ جو جا لیس اونٹول ر مشمل تق عن الوراء «عمرت في طرز بهراء «مارتني بالن بين بينية التي الريانية مستورية تحييل به الأم رين العابدين ب یل ن اولت برسوار تھے۔ رئیں سے بول سے تو ان جاری تھا۔ اور اور کول آوار کے ساتھ بدشعار بڑھارے تھے۔

> يوه القيامه ما كيتم تفولونا كانال تشهد فيكم دينا

تلك المصائب لا تنبون داعينا والتهرفي فحاح الارص تسبونا اهدى البرية من سبل المصليبا و الله بهتك استار لمسيسا

ياامه السوء لاسقيا لربعكم ياحة لمراعي حديا ف لو اننا و رسول الله يجمعنا تسيرونا عمى الاقتاب عارية بني امية! ما هداالوقوف على تصفقون علب كفكم فرحأ البس حدى وسول العه ويلكم ياوفعة انطف قد اورثنيي حربا

سیران آل محمہ آئی خستاتی اور ربوں جاں و کھے کر اٹن کوا۔ صدقہ کی تھجوریں اور روٹیول کے نکڑے بچوں کی طرف يهيئك تنه اورجناب المكثوم يفره كرك وسااها الكوفة الالصادقة عبسا حرم الاسال أفا صدقہ تم پرحرام ہے۔ مجھوریں وغیرہ بچوں کے ماتھ ہے لے کر نیچے بچینک وین تھیں۔ ہوگ جاندان نبوت کی ہی عالت وكي كرة حداري مار ماركررور ين تقيد مناب المكتؤم في مايا عناصه بها اهل الكوفة تقندا وجالكم و تبكيسا بساء كم فالحاكم بيسا و بينكم النه بود قصل القصاء ﴾ الداش وقده موش بوج والتهاد كام ہمیں قبل کرتے ہیں۔ اور تمہاری عورتیں ہم ہر روتی ہیں؟ خداد تدعالم روز قیامت ہمارے تبارے ارمیان فیصلہ کرے گامسلم کہتا ہے لی کی بھی گفتگو کر رہی تھیں کہ او تک صدیے شور وشغب ملند ہوئی۔ کیا دیجق ہوں کہ ( دوسری طرف

سے) شہداء کربلاکے سر نیٹرول پرسوار ہیں۔ ان سب ک آگ آگ جناب دام حسین انظیرہ کا سرم رک تف فروھو واس دھسری قسمسری اشب السخلق برسول اللّه و لحیته کسواد السبح قد استصل میها النخصاب و وجهه دارة قمر طائع و الرمح تلعب بها یمیناً و شمالاً ﴾ اورووسر بدرکال کی طرح تابنده اور وشخصاب و وجهه دارة قمر طائع و الرمح تلعب بها یمیناً و شمالاً ﴾ اورووسر بدرکال کی طرح تابنده اور ورخشدت و ورتمام ہوگول سے زیادہ دسول قدا کے ستھ مشاہدتا۔ دیش مبارک خضاب کی بدسے بالکل سیاہ تی ۔ پہرہ انور وہتاب کی مائند مدور (روش تھ اور ہو دیش مبارک کودا کی باکس کے اس جناب نیب چہرہ انور وہتاب کی مائند مدور (روش تھ اور ہو دیش مبارک کودا کی باکس جو کرفرط م وام سے چوب بالان پرس عالیہ کی کھا کی سے مرم درک پراس حال بی نظر پر کی تو اس منظر سے بعل ہوکر فرط م وام سے چوب بالان پرس خارے سرودا کہ دون جارک ہوگیا۔ اور اس وقت ہرفت خیز اشدہ ریز سے

عاله خسف فابدا عروباً کان هدا مقدراً جبهر فقد کان قلبها ان يدوبا ما له قد قسى و صار صليبا مع اليتم لا يطيق و حوبا کى مدل يقيص دمعاً سکوبا و سکن فؤاده المرعوبا بابيه و لا يراه مجيباً

با هلا لا لما استم كما لا ما توهمت با شقيق فؤادى با اخى! فاطم الصغيرة كعمها يا اخى! فاطم الصغيرة كعمها يا اخى اقبك الشفيق عليا يا اخى لو ترى علي لدى الاسر٠ كلما او جعوه بالصرب ناداء يا اخى صمه اليك و قربه ما ادال اليتيم حين بادى

بہر حال اور مب سیر ومقاتل کا بیان ہے کہ جب اس حال میں بیٹ ہوا قافلہ کوف کے درود بوار کے قریب پہنچ گیا۔ ہاں ہوں وہ کی کوفہ جس میں جناب امیر طبیہ السوم کے فل برق دور خلافت میں جناب رہند وام کلثوم شنراو بوں کی حیثیت سے رہ چکی تھیں۔ اور آج قید بول کی حیثیت ہے واض ہور ہی تھیں۔ آور ج

عارج المراج المراج على المراج المراج المراج المراج المراج المراجع المر

منی شدہ کرصاحب طرار الدر بہ نے بڑے شدا مدیک می توریف عالیہ کے میں پھوڑتے والے واقعد کی تی کے وراس امرکو بی ب عالم کے میروا شقابال کے منافی قرارویا ہے۔ ہار حیاں ہے کہ اس قیم کے حیاں مقیعاد کی بنا پر ال و قعات کا بڑو کت معظم و جی موجود میں اکارٹیک کیا جاسک بیراس تھا کو منافی میرو شقاد برقرارو بنا درست میں ہے۔ وجید بھی وی عدر مصحب حداثے و عدر مکت معام دادرہ کا کہ جال حسب مفرودت میت عابیدے اس قدرم و صبط ہے کام میں ہے کہ خود مام زیر العابدی کو تھیں ورولا ہے وہتے ہیں۔ وہال ہے کی خابت سے کہ کر بیال جاک کر سے من پر طما ہے بھی میرے میں۔ اندا العابل سے تھیم بھائی کا جاکہ کو کہ ماں پر مروکی کے کرفر یا کم وال ہے کی خابت سے کہ کر بیال جاک کر سے من پر طما ہے بھی میرے میں۔ اندا العابل نے معافی کا جاکھ کو ک میں پر مروک کو سروکی کو الے کہ وہد سے جو ب یا ال پر مروب میں توری تھی خیز بات ہے ماراند العابل (مرعقی عند)

#### اے سلک آن انتہا ایس انتہائے اہل بیت ً

کوفد کے دن ومروج ہزاروں کی تعداد شل وہل سے نظار ود کھنے کے لئے بھے ۔آل رسوں کوائ بناہ حال شرد کھے کہ کرر روقطاررونے نگے۔ امام زین العابدین نے نجیف ونزار آ واز کے ساتھ فرمایا ہوتسو حوں و تبسکوں میں اجد الملک قتلما ﷺ کوف والوا اب تم ہم پرتو حداور گرید کررے ہو۔ بیتو بتاؤ کہ ہم تقل کس نے کیا ہے ؟ اس شاہل کیکوف والوا اب تم ہم پرتو حداور دریافت کیا ہم سے ای الا سے اری ہو اس ای الا سے اری استم ؟ کی تم کی تو موقید کے قیدی ہو؟ لی بیوں نے را بیا ہوسے اسادی ال محمد کے ہم خاندان نبوت کے اسم جی بیتر ہیں ایر ہیل ہین کر وہ نیک بخت مورت نے جاتری اور پکھ جودر یں سمنی کر کے ان کی خدمت میں چیش اسیر ہیں ایس جن سے پردگیا بن مصمت نے اپنے سرول کوڈ حان ہیں ۔ اس جی بیس جن سے پردگیا بن مصمت نے اپنے سرول کوڈ حان ہیں ۔ اس کی خدمت میں جیش کی جن سے پردگیا بن مصمت نے اپنے سرول کوڈ حان ہیں۔ اس

#### زينب عاليه كاخطبه

ال وقت عقیلہ بنی ہاشم نے درج ذیل خطب ارش وفر مایا لوگوں سے کر یدوبکا عادر شور وشف کی وجہ سے کا لائی آ واز سن کی نہیں دیتی تھی۔ لیکن راویان اخب رکا بیان ہے کہ جو ٹی شیر خدا کی بیٹی نے لوگوں کو ارش و کی کہ موال مستو ایک فاموش ہو ہو والو کیفیت بیٹی کہ موال تعدت الاسعام و مسکنت الاحواس بھا آتے ہوئے سائس رک کے دور جرس کا رواں کی وازی فاموش ہو گئی ۔ اس سے بعد خطیب منبر سلونی کی وفتر نے جب خطب شروع کیا تو لوگوں کو حضرت علی الدیوں کا واران کا عہد معدات ویکیز یو آسی سے راوی (عدام سے اسمدی یا بشیر بن فریم سے سدی) کہتا ہے موالے مار و الملله حصرة قط اسطنی مسها کامها تسطنی و نصرع علی فسان المیر المؤسس مدی کہتا ہے موالے مار و الملله حصرة قط اسطنی مسها کامها تسطنی و نصرع علی فسان المیر المؤسس علی علیه المسلام کی غدا کی شم شل نے کی کسی خاتوں کو وفتر علی ہے ریادہ پرزور تقریر کرتے نہیں دیکھا ( بی بی علی علیه المسلام کی غدا کی شم شل نے کی کسی خاتوں کو وفتر علی ہے ریادہ پرزور تقریر کرتے نہیں دیکھا ( بی بی سے واجد ور خطابت سے معلوم ہوتا تھا) کہ گویا جناب امیر الموشین کی زبان سے بوں رہی بیں۔ بالفاظ دیگر بی ل

عبوق اص ۱۳۹ یکس المجموم اس ۱۳۸۸ علی ۱۳۸۸ علی ۱۳۸۸ علیوف اص ۱۳۸۸ میرون ایس ۱۳۸۸ میرون ایس ۱۳۸۸ میرون ایس ۱۳۸۸ م انتس المجموم ایس ۱۳۸۸ میرون ۱۳۸۸ میرون ایس ۱۳۸۸ می

تخلی سرب کر کلمات علی عابرار دوا حداد و عارش قدر ساختگ ب کے کوف اور دریارائی ریادش دارد ہوئے کے دقت محدرات مصمت سے مقعد دی در تھیں۔ یا باردہ اسٹیر میں ہے جوہم نے دور دوئ کیا ہے کہ پو در تعلیم کی دارث بی بیال امت کے سلوک کے تیجہ میں سے
مقعد دی در تھیں۔ ہاں السنیعش آ عاد سے بیضرور آ شکار موتا ہے کہ بی بیال مکشلات اوجوہ ستھیں چٹا نچہ فائش در بعد کی ای تو ل پر بہت دود دیا ہے ہم سے دی جورہ یت در بی کی ہی اس سے دولوں قوال کے دومیاں جی دولوئی ہوجاتی ہوجاتی ہو کو یہ مورت کے برقوں
ادر چاددول کے شفام سے پہلے مر شفے تھی بعد وال جب مرد حاکمے کا انتخاص ہوگی تو بنات رموں نے پردہ کر بیار کر چرجان لوگوں کا
خیرں ہے کہ گا موں نے وہ چادر ہی ہی چھیں لیس ( سیرت صدیق مغری ) گریدوکوں بیا میں جونے کی جدسے تا تا تا تی توں ہے۔ ( و اصله
العالم بعد النق الامور)۔ (مند تقی عند) تحسوس ہوتا کہ حضرت امیے مدیدالسلام آپ کی زمان ہے ہیں رہے ہیں سے ور بار بیس خطے، بہتی قرآں کی سمامت اند را تظم بیس علی کی کئی نصاحت جب ہرطرف تکمل خاموش جھے گئی آ مرامت ب نے بیلطبہ، رشاہ فرمایا

واسحمدلله والصوة على الي محمد والدالطيبين الاخيار الدبعديا اهل الكوفة يا اهل المحتمل والنعمار اتمكنون فبلارفات الدمعة ولاهدات الرفرة المامشكم كمثل التي نقصت عرلها مربعد قورة الكاثا تتحدول ابسالكم دخلا بيكم الاوهل فيكم لا الصلف و الطف و الصندر الشنف والنصلف والعجب والشنف والكدب وملق الاماء وعمر الاعداء أوكمرعي عبدي دمية او كشصة عبدي مبلحودة الاساء ما قدمت لكم الفسكم ال سحط الله عليكم وافي العدب التم حالدون اتبكون و تبتحون اي والله فابكوا كثيراً و اصحكوا قليلاً فلقد دهنم بعارها و شميارها و ان ترحيصوها بغييل بعدها و ابي ترجصون قتل سليل حاتم البيرة ومعدن الرسالة و سيند شبيات اهبل المحمة و ملاد حيرتكم و مفرع بارلتكم و مناز حجتكم و مدرة سنتكم ومدرة حبجبكم وامنار محجتكمان والالاساء ماترزون وابعدا لكماو سحقا فلقد خاب السعي واتبت لايندي وحسرب الصفقه ويؤمم بغصب من النه و ضريب عليكم الدلة و المسكنة ويلكم يا اهن الكوفة اتدرون ي كند لرسول الله فرسم و اي كريمة له ايورثم و اي دم له سفكتم و اي حرمة له التهاكتم زلقد حنتم شيئا اذا تكاد السموات يتفطرن منه و تنشق الارض و تحر الجبال هذا) و لقد حنتم بها صبعاء عنقاء سوداء فقماء حرقاء شوهاء كطلاع الارص او ملاء السماء افعجبتم ال مطرت السماء دما والعداب الاحرة احرى والتبولا تنصرون فلا يستحفكم لمهل فاله لا يحفره البدار ولا يحاف فوت لثار وال ربكم لنابسرصاد م

(بعض روایات کے مطابق گھر بیاشد ہے ہے) مہ

عدا مقولوں ادقال لیبی لکم
باہدے و اولادی و تکر سی
میں اساری و میں صرحوا بدم
میں کی دک حریی دیصحت لکم
ان تحلقونی بسوء فی دوی رحم
ان لاحشی علبکہ ان یحل بکہ
مثل العداب الدی اودی علی ارم

ב של השות דיים בינו לאת מוני בינו לאת בינו בינו

للهوند من سريون المراس المواجعة

سب تحریقی خد کے سٹ بیں۔ مرمروں وسو معیرے دیں (۱۰) انتہ اور ان کی طبیب وطام ور ٹیک اور و م اما بعد اے اہل کوفیدا اے اہل وحوکہ و کھرا کیا ہے تم روت 🕒 (خدا س) تمہارے آ کسولہجی خنگ نہ دوں دور تمہر ری آ ہ افغاں کیمٹی بند شہوا تمہر ری مثال ای مورت جیس سے مس نے بڑی محنت و جانفشانی ہے محکم ذوری ہائی اور پھر خود ہی اے کھول دیا۔ ورا پنی محنت پریانی مجیمرہ یا شر (منافقات طور پر ) ایک محصوفی فشمیں کھاتے ہو۔ جس میں کولی صدافت نہیں تم جتنے ہمی ہوسب کے سب ہے وہ و گوؤیگ دارے دالے بیکرفسق وفجو راورفسادی کینہ برواڑ ور لونڈیوں کی طرح جھوٹ جا بیوس وروشمنوں کی تدائی سوتمباری مینیت یہ ہے جیسے تباضت کی جگہ مبزی یا جا ندی جیسی ہے جو دُن شدہ عورت ( کی قبر ) پر رکھی جائے۔

آ کہ باشید! تم نے بہت بی برے اعمال کا ارتباب یا ہے۔ جن کی وجہ سے خدا و تدیا کم تم برخضب ناک ہے۔ اس بنتے تم اس کے ابدی عذاب وافقاب میں رق رمو کے رکیا ب تربیرہ عا مکرتے ہوں ہوا۔ الديم اس كرمزاوار بوكررووزياده وربنسوكم يتم امام عديدا سدم كتنل ك ماروشارين كرفتار و يحكي بويد ورتم اس الصيح كوبمحى وعونسیں کتے اور بھوتم خاتم نبوت ومعدن رسالت کے سلیل (فررند) اورجہ یان حنت کے سردار جنگ ہیں ہے یشت یاد۔مصیب میں جائے بٹاؤ منارہ جبت اور عالم سنت کے قبل کے اللہ مرسے بینگر بری ہو سکتے ہو؟ تنہا، ب سے معت وہواکت ہورتم نے بہت ہی ہرے کام کا اراکاب کیا ہے ارآ فرت کے سے براو فیرہ آئع کیا ہے۔ تہاری کوشش رائیگاں ہوگئی تم بر یا د ہو گئے۔تمہاری تجارت خسارہ میں رہی ورخد کے تم افضب کے شکار ہو گئے۔ ورا مت و رسوائی میں جالا ہوئے۔ افسوس ہے تم ہر سے اہل کوف ال پھرج نے تھی ہو کے تم ف رسول کے س بگر کو بارہ بارہ کیا الار ان کا کوئی خول مہایا؟اور ان کی کوئی جنگ حرمت کی؟اوران کی کن مستورات و برود میا؟تم ب ایسے فعال شایعہ کا ارتکاب کیا ہے کہ آتان کریزیں۔ رہی شکافتا ہوجائے اور پہاڑ ریروریزہ ہوجا میں۔ تم ہے تک مام کا جرم شکیع كي ہے جو بہنائي و معت بيل آسان ورجن أرجن برابر الله الراس والبيد و بياء و بليد عميا برآسان سے خون برساہے ق تم تعجب بیوں سرے موج یقینا سے مرت فاعد ہے اس ہے ریادہ سخت اور رسائن ساکا اوراس وقت تمہاری وئی مداوند کی ج نے گی احمہیں جوملت مل ہے اس سے خوش شدہو کیونکہ خداوند عام مدر کیتے ہیں حدوق کی میں اس کے کیونکہ اسے استخام کے فوت ہوئے کا اندیشے نہیں بھیٹا تنہارا پرودگارا ہے نافر ماں بندوں کی ُھوت ش ہے۔

صاحب ط از الدرّ بهب ص ١٤٦٣ في اس خطر ل الألحى تعيير الله وتشييرات اور استعارات و كنابوت -متعتق سما مح محصد، و بلغاء رورگار را متحبر و منهوت مي دار مت

بھر لی لی عام نے مندا وسری طرف بھیرلیا۔ راوی سنا سے میں سے ویات کے وساجہ س

اور تعجب سے انگلیال مندیں ڈاسے ہوئے ہیں۔ یس نے یک عمر رسیدہ خفس کودیکھا جو میر سے پہنویس کھڑا رورہا تھا۔

ڈاڑھی آسوڈل سے تر ہو چکی تھی۔ ہاتھ آسان کی طرف بلندتھ اوروہ ال حال میں کہدرہاتھ رہا ہے استم و احمی کھولکم حیو الکھول و شب بکم حیو الشباب و صاء کم خیو السماء و مسلکم حیو مسل و فصلکم فصل عظیم کم میرے ماں باب تم پر قربال اتمہارے ہرگ سب ہزرگول سے بہتر تمہدرے جو ان سب جو ہول سے افضل تمہدری عورتیل سب جو رول سے انتہاری نسل سب نسوں سے انتہار اور تمہدر افضل عظیم ہے۔ پھر سے شعر پڑھا ما

كهو لهم حير الكهول وبستهم ادا عديسل لا يبور ولا يحرى

مام زیر العامدین علیداسال نے قربای واسکتی یا عمة فقی الباقی من المعاصی اعتباد و امت بسحمد الله عدالمة عبر معلّمة فهمة غیر مفهّمة ان البکاء و الحبین لا یود ان من قد اباده الدهر فسسکسست ) پهویکی ایال اچپ کروا جو پی گذرااس می یاتی و نده کے سے ورس عبرت ہے۔ آپ بحدالتہ بعیر پر حالے ہوئے عالمداور بغیر مجماعے ہوئے محدوار میں ۔ گریدوبکا واسے والی نیس لاسکیا جھوادے روزگار کا شکار ہو چکا ہے۔ چنا فی مخدومہ عالم خاموش ہوگئیں ۔ ا

مخدوم كونين ك بعد جناب قاطم بنت الحسين في والم يش وابه يتوابي قطيه ويا يحازيد بن موك ك يخد وابداد كسيد مند يرد بن كياب الإالمح مند لمنه عدد الرمل والحصى ورية العرش الى المشرى احتمده و الومس به واتوكل عليه واشهد الله الاالمد الاالمد الاشريك له وال محمداً عبده ورسوله صنى الله عليه واله و الله والده دبحوا بشط الفرات بغير دحل ولا توات اللهم الى اعتود بك الافترى عليك الكدب و الاقول عليك خلاف ما الولت عليه من احد العهود الوصيه على بن ابى طالب المسلوب حقه المقتول من غير دب كما قتل ولده بالامس في بيت من بيوت الله و بها معشر مسلمة بالستهم تعساً لمرؤ سهم ها رفعت عنه صيماً في حياته ولا عند مماته بيوت الله لومة لاتم ولا عدل عادل هديته اللهم للسلام صغيراً و حمدت مناقبه كبيراً ولم يول في الماقب مشهود المداهب لا تاحده في اللهم لومة لاتم ولا عدل عادل هديته اللهم للاسلام صغيراً و حمدت مناقبه كبيراً ولم يول في صاحباً لك ولدرسولك صلى الله عليه و اله حتى قبصته اليك راهداً في الدنيا عير حريص

حتیاج طبری جس ۱۷۱ بشیخ ایجند رالمهمو مرجس ۱۹۹ یا یخ رج ۱۹ جس ۲۰۹۸

جناب فاطمه صغري كاخطبه

عليها راغباً في الاخرة مجاهدا لك في سيلك فاخترته و هديته الي صراط مستقيم اما بعديا اهمل الكوفة يا اهل المكرو الغدر والخيلاء فانا اهل بيت ابتلانا الله يكم وابتلاكم بنا فجعل بلاتنا حسبنا وجعل عبلمه عنبدنا وفهمه لدينا فنحن عيبة علمه واوعاء فهمه واحكمته واحجته عني الارض في ببلاده لعباده اكرمنا الله بكرامة و فضلنا بنبيه محمّد على كثير من حلقه تفضيلا بيّناً فكلبشموسا وكفرتمونا ورأيتم قتالنا حلالأو اموالنا نهبا كأننا اولاد التوكب اوكابل كما قتلتم جلدنا ببالامس وسيوفكم تقطر من دماتنا اهل البيت لحقد متقدم قرت لدلك عيونكم وفرحت قبلوبكم افتراء على الله ومكراً مكوتم والله خير الماكوين فلا تدعوبكم انفسكم الي الجدل بما اصبتم من دماتنا وبالت ايديكم من اموالنا قان ما اصابنا من المصائب الحديدة و الررايا العظيمة في كتاب من قبل أن برأها أن دلك على الله يسير لكيلا تأسوا على ما فاتكم و لا تفرحوا بما اتكم والمَّه لا يحب كل مختال فخور ٪ لكم فانتظروا اللعبة والعداب فكن قد حلَّ بكم وتواترت من الشماء نقمات فيسحتكم بعداب (فتسحتكم بما كسيتم) ويديق بعصكم بأس بعص ثم تحلدون في العداب الاليم يوم القيامة بما طلمتمونا الالعبة الله على الطالمين ويلكم أتدرون اية يدٍ طاغتنا مسكم و اية نبصس نرعت الى قتالتا ام باي رحل مشينم الما تبغون محاربتا والله قست قلوبكم و غلظت اكبادكم وطبع لي افتدتكم وختم على سمعكم ويصركم وسؤل لكم الشيطان واملي لكم وجمعل عملسي بمصركم غشاوة فالتم لا تهتدون فتباً لكم يا اهل الكوفة اي ترات لرسول الله صلى الله عليه وآله قبلكم و ذخول له لديكم ثم غدرتم باحيه على بن ابي طالب جدي و بيه و عترته الطّيبين الاخيار فافتخر بدلك مفتخر و قال،

> محن قتلنا علیّا و بنی علیّ میرف همدیة ورماح و سبینا بساء هم سبی ترکب و نظحنا هم ایّ نظاح

به يك ايه القائل الكنكث و لك الاثلب افتخرت بقتل قوم زكاهم الله وطهرم الله واذهب عمهم الرجسس فاكتظم واقع كمما اقعى ابوك و اسما لكل امرء ما كسب وما قدمت يداه احسد تمونا ويلاً لكم على ما قصلنا الله.

فما ذبيا ان جاش ذهراً بحودنا و بحرك ساج لا يوارى الدعامصا ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء و الله دو الفصل العظيم و من لم يجعل الله له بوراً فما له

من نور ـ

(حمد بروردگارو ثنائے تیفیبروآئمیہ طہار پر مشتل تمہیدی خطبے بعد فرویا)

اے اہل کوف اے اہل غدر و مکر اور تکبر۔ حدا وندعا تم نے الاراتم بارے و راجدا ورتم بارا الارے و راجدے امتحان و خانبا رابا ہے بھر ہماری سے زمائش کو احجما ہنا ہے۔ اور ہمیں اپنے علم وقہم اور تھکت کا مخجیز قر امر دیا ہے۔ اور ہمیں ز میں میں اپنے ہندول پر اپنی مجت قر رویا ہے۔خداوند عالم نے جمیں اپنی مخصوص عزت و کرامت ہے نواز ا ہے۔اور جمیں اینے پینبر دعزت محرکی وجہ سے اپنی تمام محلوق پر فضیلت وی ہے مگرتم نے جاری محلایب کی۔ دور جارے (احمانات کا) انکار کیا اور ہورے ساتھ تن وقتال کرنے اور ہورے بال ومناں کے لوٹنے کو جائز سمجھ کویا کہ ہم (معاذ بقد) ترک و کابل کے (غیرمسلمان) لوگ ہیں۔ تم نے کل (ماضی قریب میں) سابقہ کیوں کی بنا پر جد امجد کو شہید کیا۔ تمہاری تکواروں ہے اب بھی ہمارا خون بہدر ہاہے۔ گھر (ایسے تقییں جرائم کے باوجود ) تمہارے دل شاد کام اورآ تکھیں روٹن ہیں۔ بیسب پکھتم نے خدا پر افتر اپر دازی اور تکر دفریب کا مظاہر کرتے ہوئے کیا ہے۔خداتمہیں تنہارے مکر وفریب کی ضرور سزا دے گاتم نے جو اللاے خون بہائے میں اور مال واسباب لوئے ہیں۔اس سے تم خوش وخرم ند ہو کیونکہ ہم پر جو سخت مصائب وآلام نازل ہوئے ہیں۔ وہ خفقت سے پہنے کتاب میں مکھے ہوئے تھے اور یہ بات خدا پرآ سان ہے تا کہ د شوی می کے ضیاع سے سول نہ ہو اور اس کی فردوانی پرمسر ور وشاد کام نہ ہو۔ خد تکبراور فخر کرے والوں کو دوست نمیں رکھتا اے بل کوفر تہر رے لئے بل کت ہو۔ اب بعنت وعذا ب کا، تظار کرو۔ کو یا كرتم يرناز بوكي ہے۔ اورتم ير مان ب مسلس محتيل نار برورى بين جوتمبيل نيست نا دوكر كے ركادي كي اور خدا کی دوسرے کے ہاتھوں تم سے انتقام لے گا۔ تم نے ہم پر جوظلم وستم کیا ہے اس کی یاواش میں ہمیشہ عذاب جہنم میں مبتل رہو گے۔ کالموں پر خدا کی نعنت ہوا وائے ہوتم پر اے اہل کوفیہ اکیا تھہبیں معلوم ہے کہتم نے کس ہاتھ ہے ہم برظلم وزیادتی کی ہے؟ اور س نفس کے ساتھ ہم سے جدال وقال کیا ہے؟ اور کن یاؤں سے چل کرہم سے لانے کے ہے ۔ ئے ہو؟ خدر کی قشم تمہارے دل سخت اور جگر درشت ہو گئے ہیں۔ اور تمہارے دلوں ، کا نول اور آ تھوں ہر مہریل مگ چکی ہیں۔شیطان سے تنہیں فریب دیا ہے۔ادرتمہاری آئجھوں پر پردہ ڈال دیا ہے اس لئے تم ہدایت حاصل نہیں كريكة ا، ي بل كوفيه الهائت بموتمبار ي ليم تم في جناب رسول خداً ي كونسا بدله اور انتقام لينا تفا كهان كي بعائي اور میرے جدعی بن الی طاعبِ اوران کی عمرت طاہرہ کے ساتھ تم نے غرو کر کیا۔ جنانچے تمہدرے بعض فخر کرنے وابول نے کہا ہم نے علی اور اورا دعلی کو ہندی تکواروں اور نیزوں کے ساتھ قتل کیا ہے اور ان کی مستورات کو ترک و دیلم کی ہے پر غیریوں کی طرح قید کیا ہے۔اوران کوخوب لآڑا ہے۔ اے قائل تیرے مندیش خاک و پھر تو اس گروہ کے تل پر فخر و تلکہ المبات کررہا ہے۔جن کو خداوندی کم نے طبارت و پا کیزگ عطافر ، نی ہے۔ اور ان سے برحم کے رجم و ناپی کی کو دور رکھ ہے۔ اور ان سے برحم کے رجم و ناپی کی کو دور رکھ ہے۔ اپنے خصہ کو پی اور اپنے باب کو بائند کتے کی طرح بیٹے۔ ہم آ وی کو و بی رکھ ہے گا جو پچھ اس نے آ کے بھیجا ہوگاتم ہی رہے ساتھ اس لئے حسد کرتے ہو کہ خدا نے ہم کو فضیلت عطافر مائی ہے۔ اس جس ہی رہی تصور ہے۔ کہ ہم رہ انہ کو محیط ہے۔ اور تمہارا سمندر ساکن و پایاب ہے۔ بی خدا کا فضل ہے جے جا ہے عطافر کی کے نیک کے ناریکی سے نظام کے بینے تاریکی سے نظام کی کی کو فرد میں ہے۔ ا

روی کہتا ہے کہ جب دخر حسین کا کلام بلاغت نظام یہاں تک پہنچ تو روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بندھ کئیں۔ گریدوبکا کرتے ہوئے عرض کیا جو حسیک بنا ابسة السطینوس فیقند احسر قت قلوبا والصحت محسور فا واصوحت اجواف کے سے طیب وط برآ ہاء کی بٹی انٹاکلام کافی ہے آ ب نے تو ہم رے دلوں کوشدت خم سے جل دیا رسینوں کو بیکا ویا اور ہم رے اندر حزن وط ب کی آ کے سلگاد کی چٹانچہ لی فی موثل ہوگئیں۔ "

جناب ام كلثوم كاخطبه

اس كابعد بندام كاثوم نيا واز يلدة ووبكاكرت بوئ يرفط الث قربايد يما الكوفة سوءة لكم ما لكم خدلتم حيا و قلعمود و التهبتم امواله و ورثتموه و سبيتم ساء ه و سكبتموه فتباً لكم و سحقاً و يلكم أتدرون اى دواه دهتكم واى ورز على ظهوركم حملتم واى دماء سفكتموها و اى كريمة اصبتموها واى صبية سبتموها واى اموال التهبتموها قتلتم حيسر رحالات بعد السبي و سرعت الرحمة من قلوبكم الاان حرب الله هم العائرون والمفلحون) و حرب الشيطان هم الحاسرون ثم قالت

ستحرون دراً حرها یتوقد و حرمها القرآن ثم محمّد لفی سقر حقا یقیاً تحدّدوا علی حیر من بعد السی سیولد

قدتم اخی صبراً فویل لأمكم سفكتم دماءً حرّم الله سفكها الا فابشروا باللار الكم عداً و الى لأبكى في حياتي على اخي

البوف مل ٢٥٠ مد عار جمار المل ٢٠٩ بنش الجمع م المل ٢٠١ من ٢٠١ من ٢٠٨ من ٢٠٨ من ٢٠٠ من ١٣٠ منتل الحسيل المعلم المراب من ٢٠٠ منتل الحسيل المحمد من المراب الم

بدمع غویو مستهل مکھکف علی المحد میں داندہا کیس بجمد

اے الل کوفدا برائی بوتمبرے لئے تم نے کیول سین کی تقرت ندگ ۔ اوران کوشہید کیا اوران کے اللہ اسباب کولوثا اوران ورشہ بنایا۔ اوران کے الل عیال کوقید کیا۔ تمہرے لئے ہلا کت اور رحمت این دی ہے دوری ہو۔

وائے بہ حال شار کیا چی معلوم بھی ہے کہ تم کن مصائب میں جنتا ہوئے اور کیا ہو جھائی پشتول پر اٹھایا؟ اور کسے خون تم نے بہائے۔ اور کن الل حرم کو تکلیفیس بہنچا تی ۔ اور کن لڑکوں کو لاٹا اور کن اموال پر ناجائز قبضہ کی ہے ہے تھے اللہ علی المام حسین کی کوشہید کیا جو پیٹی براکرم کے بعد تمام لوگوں ہے افضل تھا۔ رحم تمہارے ولوں سے اٹھا رہا گیا مائٹینا فدا کا گردہ ان کا مران ہوتا ہے۔ اور شیطانی گروہ خائب و خاسر ہوتا ہے۔ پھر حزن و ملال میں ڈو ہے ہوئے ہے شعار کر سے۔

ورئے ہوتم پرتم نے براتھور میرے ہوئی کوشہید کیا۔ اس کی سزاتمہیں جہنم کی ہوئی ہوئی آگ میں وی
جائے گی۔ تم نے ایسے خون بہائے جن کے بہانے کو خدا، قرآن اور رسول نے حرام قر، رویا تھا۔ تہہیں ہم تش کی
بٹارت ہوجس میں ابدآ باباد تک معذب رہو گے! میں اپنے بھائی پر جو بعدار رسول سب لوگوں سے فضل تھ۔ زندگ
مجرروتی رہوں کی اور بھی نہ ختک ہونے والایسل الحک بہاتی رہوں گے۔'

رادی کہنا ہے کہ جناب ام کلوٹم کے خطبہ کا اتا اور ہوا کے رویتے لوگوں کی بچکیاں بندھ تنئیں۔ حورتیں اپندھ تنگیں۔ اور مونبوں پر طمانچ مارنے شردع کئے۔ ای طرح مردشدت فم سے عذھال ہوکرا پی ڈاڑھیاں نوچنے نگے۔ اس روز سے زیادورونے والے مرداور عورتی بھی نہیں دیمی تنئیں۔ احضرت امام زین العابعد بن کا خطیہ

ہے۔ ملبوف، مل ۱۳۹۱ء علاوہ پر ہیں مید عشر نفیدتن م مدکورہ یا کتب میں موجود ہے۔ فراقعے۔

مها لرايكم بأية عيس تنظرون الى رسول اللّهُ اذ يقول لكم قنائم عثرتي والنهكتم حرمتي فلستم من امتركت

فرمایا ایب الناس! جو مخص مجھے پہیانا ہے وہ تو بہیانا ہی ہے اور جوئیس پہی نمایس اے اپنی معرفی کرائے دیتا ہوں۔ میں علی بن الحسین ہوں۔ وہ حسین جو با جرم وقصور تبر فرات کے کنارے دیج کیا۔ میں اس کا بیٹا ہوں جس کی ہنک حرمت کی گئی جس کے مال ومنال کولوٹا گیا اور جس کے اہل وعیں کوقید کیا گیا۔ ہیں ، س کا پسر ہوں جے ظلم وجورے والماندہ کر کے شہید کیا گیا۔ اور بیہ بات الارے فخر کے لئے کانی ہے۔ اے بوگوا میں تہیں خدا کی تتم دے كر يوچت ہوں۔كياتم نے ميرے يدر عالى قدركو ( دعوتى ) خطوط لكھ كرنبيس بلايا تھا؟ دران كى نصرت والد و كے عہد مینان نہیں کئے تھے؟ اور جب وہ تمہاری وعوت پر لیک کہتے ہوئے تشریف لائے تو تم نے مکروفریب کا مظاہرہ کیا۔ وران کی اهرت و یاری سے وست برواری اختیار کرلی۔ بلکہ ان کے ساتھ آت ل کرے ان کوآل کر دیا۔ بلاکت ہو تمبارے لئے كم تے بہت بر ذخيرہ المال جمع كيا ہے اور برائى ہوتمبارى رائے وقد بير كے لئے البطائم كن أتحمول ے اس وقت جن ب رسول خداصلی القدعليه وآي کی طرف و کيمو کے جب وہ تم سے فر مائيں کے کہتم نے ميري عترت الل بیت کوش کی اور میری ہتک حرمت کی اس لئے تم میری امت ہے نہیں ہو۔ راویاں خبر کا بیان ہے کہ جب ام کا کا، مغم التي م يهال تک پينيا تو ہرطرف ہے لوگول كے روقے اور في ويكاركي ، وازي بنند ہوئيں ۔ اور يك دوسرے كو كبنا شروع كيا ﴿ هلكتب وما تعلمون ﴾ تم يالمي ش بلاك وبرود يوك بورام ف چرسلسدكام شروع كرتي بوعة قربايا ﴿ رحم الله امراً قبل بصبحتي و حفظ و صبتي في الله و في رسوله و اهلبيته فان لسافي رسول الله اموة حسة ﴾ قداس بندے برجم كے جومرى فيحت كوتبول كے اور ميرى وميت كوفدا اور رسول اور اال بیت رسول کے بارے شل یاد رکھے کیونکہ ہمارے لئے رسول خدا کی ذات میں اعلی تمونہ موجود ے۔سب ماضرین نے یک زبان ہوکر کہا یابن رسول اللہ ہم سب آب کے مطبع وفر انبردار ہیں۔آب جو تھم دیں ضروراس کی تعمیل کی جائے گی۔ ہم آپ کے دوستوں کے دوست اور وشمنوں کے دشمن میں۔امام نے ان کا مید کلام أريب النام من كرفرها و هيهات هيهات ايها الغدرة المكرة حيل بيسكم و بين شهوات الفسكم تىريىدون ان تىأتىوا الى كىما اتيتم الى ابائي من قبل كلاً و ربّ الراقصات قان الجرح لما يىدمل من قتل ابني صلوات الله عليه بالامس و اهلبيته معه و لم يسمى ثكل رسول الله و ثكل ابني و بني ابني و جمدي بيس لهناتي و مرارته بين حنا جري و حلقي و غصصه تجري في فراش صدري و مسئلتي ماں تكونوا لا ليا و لا عيسا ﴾\_ الله ا ہام نے فرمایہ ہیجات اے گروہ مکاراں دعیاراں! بہتمباری یہ خواہش پوری نہیں ہوسکتی۔اب تم چ بتے گھو کے میرے ساتھ بھی وہی سلوک کرو جو سے پہلے میرے اب وجد کے ساتھ کر بچے ہو؟ حاش وکلا۔ ایس ہر گرنہیں ہو سکتار بخداا ابھی تک تو سابقہ زئم بھی مندل نہیں ہوئے۔کل تو میرے پدر عالی قدر کو ان کے اہل ہیت سیت قتل کی سکتار بخدا ابھی تک تو جھے اب وجد اور بھی ئیوں کی شہاوت کا صدمہ فراسوش نہیں ہوا بلکہ ان مصائب کے فم والم (کی تکی) میرے سینہ کی بھی اس موجود ہے ورغم و فعد کے گھونٹ میرے سینہ کی بڈیول میں گروش کر دہے ہیں۔
اس تم سے صرف اس قدر خواہش ہے کہ نہ تمیں فاکدہ پہنچاؤ اور نہ فقصان۔

فريداشعار پڙھ

قد كان حيراً من حسين واكرما اصيب حسين كان دلك اعظما جراء الذي ارداه در حهمًا لا غرو ان قتل الحسينُ فشيحه فلا تفرحوا يا اهل كوفة بالدى قتيل بشط النهر روحي فدانه

ابن زیاد کی سیدالشہد آ کے سراقدس کے ساتھ ہے اولی

ن خطبوں کے بعد اسران اہل بیت کا بیٹ ہوا گافد دربار بن زیاد کی طرف رواند ہو۔ دھرابان زیاد نے دربار بیس تم موگوں کو حاضری کا ان ن عام دے رکھ تھا۔ اس لیے آئ دربار دربار بیس ورتی شربیوں کے گئے۔ جناب سید الشہد اء کا سراندس ایک طشت کی طاف کی بھرا ہوا تھا۔ سب ہے پہلے شہداء کے سر دربار بیس پہپوٹے گئے۔ جناب سید الشہد اء کا سراندس ایک طشت کی طاف کی بھر این مرجان کے سامنے بیش کی گیر وہ بدنماد مرمقدس کی طرف و کیے دکھی کر سکرانے دگا اور چھڑی سے دندان مبارک کے سن تھا۔ دیکھی کا مران کے گئی کر سکرانے دیگا اور چھڑی سے دندان مبارک کے سن تھا۔ اور کی گھرا ہم کے لب و دندان کے حسن و جمال کے بارے بیس بھر کا اور چھڑی سے بیگی کی بارے بیس بھر کا اور چھڑی اس کے بارے بیس بھر کا اور چھڑی سے بیگی کہا موجود تھا۔ اس عبد اللہ کی اے ابوعبداللہ اتم بہت جدد ہوڑ سے ہو گئے۔ اس وقت ربید بین ارتی (سی ارسول) موجود تھا۔ اس نے بین زیاد کی گھا تی کا بیافسوس ناک منظر دکھی کر کہا جہاد فی لا اللہ عبر ہ لقد رایت شھتی دوسول اللہ علی ھاتیں الشھتیں مو لا استحقی میں استحقی میں استحقی میں استحقی کئر فی بھرت کئر فی بھرت کئر فی بھرت کی بھرت کی گھا ہے اس این زیاد ان مقدس بونٹول سے آئی چھڑی اٹھ لے۔ کو تکدیش نے باتار میں درسول کو بھرت کی بھرت کر دونا شروع کی استحقی میں کر دونا شروع کیا۔ این زیاد ان مقدس بونٹول سے آئی چھوٹ کر دونا شروع کیا۔ این زیاد ان دیور کی اٹھ لے۔ کو تکہ بھرت کی بھرٹ کر دونا شروع کیا۔ این زیاد ان دور اس کی بھرت کی بھرٹ کر دونا شروع کیا۔ این زیاد ان دور اس کی بھرت کر دونا شروع کیا۔ این زیاد کو دیکھا ہے۔ ''اس کے احدازان ارقم نے بھوٹ کرونا شروع کیا۔ این زیاد کو دیکھا ہے۔ ''اس کے احدازان ارقم نے بھوٹ کر دونا شروع کیا۔ این زیاد کی دور استحداد کی کو دیکھا ہے۔ ''اس کے احدازان ارقم نے بھوٹ کر رونا شروع کی کیا۔ این زیاد کی دور استحداد کی کو دور کیا کر دونا شروع کی کیا۔ این زیاد کی دور کی کی دور کیا گھری کیا کو دور کیا گھری کیا۔

مدون المرسمارير خطبه ميارك تمام تركوره بالاكتب عن موجود به-ع التي في المسمال برشاء عن ٢٦١ ميابوف المسمالا فيرود. م التي التي في ٢٠١٢ مراسم مدوق السياد

۔ ک بگورا ہو کر کہا خدا تیری آنکھوں کورلائے کیا تو فتح خداوندی پر روتا ہے؟ اگر بڑھا ہے کی دجہ سے تیری عقل زائل نہ ہوگئ ہوتی تو میں تیری گردن اڑا ویتا۔اس کے بعدزید وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔ بعض روایات کے مطابق وہ جاتے ولت الوكول سن بيكيدر بي تقر ﴿ إِيُّهَا الْمَاسِ! الله العبيد بعد اليوم قتلتم ابن فاطمةً وامرتم ابن موجاله واللَّه يقتل خياركم و يستعبدن شراركم فبعداً لمن رضي بالذلُّ و العار ﴾ ايم التال اثم آج ك بعد غلام ہوئے نے فرزند فاطمہ کوشہید کیا۔ اور ابن مرجانہ کو امیر بنایا جو بخدا تمہارے اجتھے لوگوں کوئل کرتا ہے اور برے توگوں کو ندم بنا تا ہے۔ ہل کت ہواس کے سئے جو ذرت ورسوائی اور ننگ وعار پر رضا مند ہوتا ہے۔ "

اسیران آل محمر کا دربارابن زیاد میں ورود

کیسی ہوش رہا اور قیامت خیز گھڑی تھی جس وقت سیدار نبیاء اور سید لا وصیاء کی بہو بیٹیال اور نواسیاں بحالت قید و بند اور پابند رس کر کے ایک فامل فاجر،شراب خوار سر دار کے در بار پس مائی جاری تھیں وہ در بارشاہانہ تھا تھ ہاتھ کے اخب رکے لئے ہر متم کی زیبائش وہ رائش ہے آ راست کیا تھا۔ کوفہ کے تمام اراؤل وا وہاش لوگ تم شہ بنی کے نئے س میں موجود تھے۔اور سیاہیوں ورپہرہ داروں کواسلحہ جنگ اور لباس داخرہ ہے نوار کیا تھا۔

تمام رباب توارئ ومقاتل كالقاق بر وحلت ريسب ابنة فياطمة مسكرة وعليها ادفل السامها) فاطمة الزهرا كى دخر اورحسين كى بهن زيت كبرى الرحال السارية الدوية كوربار يس چيش بوكي كدبهت ای پست اور کم قیمت قسم کالباس زیب تن کیا ہو، تھا حس کی وجہ سے بہجانی نہیں جاتی تھیں۔ بھرور لامارہ کے ایک کون ہیں کمیزوں کے جھرمٹ میں بینو تھیں۔ بھل خاندان نبوت وامامت کی جدات کے آج ریونکر چھپ کتے تھے؟ ابن زياد برنهاد في فوراً دريانت كي وفهمس هده كي سي كوشدور بارش اس طرح بينينية وان كون بيا لي لي في كوكي جورب ند دید المعون نے دوبارہ سد بارہ میں سوال کیا۔ بالآخر بنت زبڑاکی ایک کنیز نے جواب میں کہا عوا هده زیسب بست فاطمه بست رسول الله صدى الله عليه و اله كهرير سول خداك معاجز ادى فاطمه زبر كي ين نيت عاليه يرب دربار میں بنت حیدر کرار کی ابن زیاد ہے گفتگو

بے شرم دشتہ کتے میں بدمست حاکم بجائے اس کے کہ جل وشرمسار ہوتا کہ آج رموں اکرم کی نوای اس حاست میں اسکے در بار میں پیش ہے۔ الن اس نے اپنی نفس وخست طبع بلکدایے کفر دالحاد کا اس طرح مظاہرہ کیا کہ لی

ع - عاشر بحار اس ۲۶۰ ماری رچ ۱۹ اس ۴۶۰ ماری این کثیر رچ ۸ اس ۱۹۰ میشن ۱۳۱۵ دورج باشخان اس ۱۲۱ منون ، اگریشنیم می کرمیا جائے کہ ریدین ارقم اس وقت تابیعا تھے۔ تب بھی اس واقعدی مداقت پر یکو اثریس پوتا کیونکہ میں مکس ہے كربوكول سائر كراميول ساس احدتى جرأت كامظامروكيا بور (مترفعي عنه)

المحدول مر نے کی خاطر کہا ( نقل کتر کفرنہ باشد ) ﴿ المحمد للله المدی فضحکم و قتلکم و اکدب احدو کا کہا مزیدول جد نے کہا مزیدول جد ہے جس نے جہیں رسوا کیا جہیں آئل کیا۔ اور تمہارے ڈھونگ کو ظاہر کیا۔ عقیلہ قریش علی ذاوی نے جرائت ہشمید کے ساتھ فوراً حاکم کو جواب دیا ﴿ المحمد لله المدی اکر منا بسیه و المحمد لله و طهر نا من المرحس تطهیراً ادما یفتصع المفاسق و یکذب المفاجو و هو غیر نا و المحمد لله کی سب تریفی اس فدا المرحس تطهیراً ادما یفتصع المفاسق و یکذب المفاجو و هو غیر نا و المحمد لله کی سب تریفی اس فدا کے سے ہیں جس نے ہمیں اپنے رسول محد کے ذریعہ عزت وکرامت بخش اور ہمیں ہر ہم کے گن ہول سے پاک و پاک و کے سے ہیں جس نے ہمیں اپنے دسول محد کا دریعہ عزت وکرامت بخش اور ہمیں ہر ہم کے گن ہول سے پاک و پاک و پاک المبتد و کی المبتد کی ہم نے اپنے فی ندان کے ساتھ خد، کا پاکھ ایک ندان کے ساتھ خد، کا گھرابین ذیاد نے طنزا کہا ﴿ کیف وایت فعل الله باہلیت کی گھم نے اپنے فی ندان کے ساتھ خد، کا

گرابن ذیاد نے طزا کہا ﴿کیف وایت فعل الله باهلیت ﴾ م ایے اپ م مان کے مان کے ما فوق ا سلوک کیے دیکھا ہے؟ ٹوائ رسوں نے بوی شجیدگ کے ماتھ جواب دیا ﴿ سا وایت الا جمیلا ُ هؤلاء قوم کتب الله علیهم القتال فیوزوا الی مصاجعهم و سیجمع الله تعالٰی بیسک و بیسهم فتحاجوں کت مدھوں و تحتصمون عدهٔ فانظر لمن یکوں الفلج یومنل هبلتک المک یاب مرجانة ایک ش تحتصمموں و تحتصمون عدهٔ فانظر لمن یکوں الفلج یومنل هبلتک المک یاب مرجانة ایک شن نے فدا کے من سلوک کے سوااور کھی میں دیکھا۔ ہے شہید ہوئے والا ووگروہ تھا جس کے لئے فدا نے درجہ شہادت تلم قدرت سے لکھ دیا تھا اس لئے وہ اپنی محتل گاہ کی طرف کیا۔ عقریب فدا تعالٰ جمیں اور آئیس (بروز تی مت ایک جگہ جمع کرے گار اس وقت اس عادل ہیں کی بارگاہ جس تمہارا مقدمہ جس ہوگا۔ الیمی طرح خور کر لے کہ اس وقت کون

كامياب وكا؟ اورابن مرجاند! تيرى مان تيرے ماتم ميں بينے ا

اس کے بعد ، بن زیادا، م زین العابد ین کی طرف متوبد بوااور کیا ﴿ مس الست؟ ﴾ تم کون ہو؟ مام نے فرمایا الله عسی س فتل الله عسی س

المعسير؟ ﴾ كيا خدا في بن الحسين كو (ميدان كربلايس) قُلْ نبيل كرديا؟ امام في قرمايا و فيد كان لي اخ

(اصغر منی) یستمی علیًا قتله الباس) میراایک بھائی تھ (جو جھے ہے چھوٹاتھ) جے لوگول نے شہیر کیا ہے ا

ابن ریاد نے کہا ﴿ اللّه قتله ﴾ نیس بلک اے فدائے کی آل کیا ہے امام نے فروی ﴿ اللّه بتوفی الاسف حیس موتھا و ما کان لفس ان تموت الا بادن الله ﴾ فداوند عالم روتوں کوان کی موت کے وقت قدان کی میں کے اقت

قبض كرتا ب\_اوركوني نفس خدا معظم كي بغير نبيل مرتا-

ان م الظیری کا ہے کاام وقی ترجی ن این زیاد پرشاق گذرا کہا ﴿الْک جوافہ علی جوابی ﴾ کیا تمہیں میرا جواب دینے کی ابھی تک جرات ہے؟ پھر جلاد کو تھم دیا کہ ان کی گرون اڑا دے۔ ہے تھم سنتے تی جناب نینب عالیہ بیتے سنتے ہی جرات ہے؟ پیر جلاد کو تھا ب کر کے فرمایا ﴿حسبک یا بس دیادا میں دمانیہ ما سے کت و ھل ابقیت احدا غیر ھلدا لا والله لا افارقه قال از دن قتله فاقتلی معه ﴾ اے ان سیاد جس قدر تو ہی را فون مہا چکا ہے۔ والی تیرے ہے کائی ہے۔ سوائے اس بیاد کے کی ور (مرد) کو رتدہ چھوڑا ہے؟ بی قدر تو ہی را فون مہا چکا ہے۔ والی تیرے ہے کائی ہے۔ سوائے اس بیاد کے کی ور (مرد) کو رتدہ چھوڑا ہے؟ بین این سے جدانہ ہول کی۔ اگران کے بھی تیل کا ارادہ ہے تو جھے بھی ان کے ہمراہ تل کردو۔

الم عديدالرام فراي ﴿ السكتى باعمنى حتى اكدمه ﴾ يمويكى المال آب چپ كري تاكدش الله علمت الله عادة و كوامتنا الشهادة ﴾ السهادة ﴾ الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عدد الله عادة و كوامتنا الشهادة ﴾ الله عدد ا

الم عهرة الطائب

ان ریا آیند این بیا این بیا آیند این بیان کی این بیمی محت واخدامی کا بیا تجیب و فریب منظر دیک ریا کی جو بیا این عجب سلم حسید و دن این الاطلبها و ذت این قتلتها معه به تجیب ہے۔ قر بت داری پر خدا کی شم میراخیاں ہے لی لی بیان تی کہ این کے ساتھ ان کے ساتھ ان کے ساتھ اللہ مشعول کھا اسے چھوڑ دو کی کہ ایسے چھوڑ دو کی کہ ایسے جھوڑ دو کی کہ ایسے کی کہ کہ وی دویاری بی اس کے سے کا فی ہے۔ "

حقیقت ہیے کہ جس حوش اسونی کے ساتھ جتاب زینب عالیہ نے دربار ہیں زیاد ہیں جس منزل کو سط کیا اور اس مرحد ہے بھی زیادہ مشکل تھی جس کو اعوان وافعہ رحسین نے کرباد ہیں سطے کیا تھا۔ ایسے ہوش رہا حالت میں این زیاد کے سامنے، گرکوئی فارغ البال اور مطمئن الحال مرد کئی شب وروز کی سوج بچ رہے بعد بھی ایک یادگا تقریم کرتا جسے دفتر علی نے بزروں کے نامحرم بھی میں خطوں اور مکالموں کی شکل میں کی سب تو یہ اس کا عظیم کارنا مہ شمار ہوتا جا کہ رہوں گئی جسے بیش دائوں میں ذبان سامنے بعد ابن وال کہ رسوں کی فو می تب وال میں میں اس طرح اور مکالموں کی شکل میں دائوں میں ذبان ساس کے بعد ابن خوار نا درباد برف ست کرتے ہوئے ایس میں اس طرح اور مکالموں کی تھے بیش دائوں میں ذبان ساس کے بعد ابن نیاد نے ارباد برف ست کرتے ہوئے ایس می آئی میں تھی تھی دیا کہ منیں سجد کوف کے پیلو میں جوقید خان ہے۔

اس میں سے جاکر بند کر دیا جائے ۔ پٹ نچا ایس می سائی سے شیا۔

ابن زیاد کا چامع متحد کوف میں شرانگیز خطیه اور عبد ، مثند بن عفیف از وی کی شهاوت

سابقہ کارو فی کرنے کے بعد این ریود برنب و نے من دی کرانی الصوفۃ جامعہ چن تی جب سب لوگ می جد جائے من میں میں مر بوگئے ور می پر بر بوئی ق بن ریوو نے تیر پر جا کر یہ قطبہ یا جے قل کفر کفر نہ باشد کے طور پر مجبورا نقل کیا جاتا ہے علام المحسمد للله اددی اظہر المحق و اهده و مصر امیر المفومین برید و حوبه و قتل المکداب المحسین بن عدی و شیعته کی حمد ہے قدا کی جس نے حق اور ایل حق کو نظیر دیا اور میر یزید اور اس کی جماعت کو فتح و تصریف کی ورسے میں اور ایل کی جماعت کو فتح و تصریف کی ورسے میں اور می اور ایک کی جماعت کو فتح و تصریف کی ورسے میں اور می اور ایک کی جماعت کو فتح و تصریف کی ورسے میں اور می اور ایک کی جماعت کو فتح و تصریف کی ورسے میں اور میں اور میں اور ایک کی جماعت کو فتح و تصریف کی ورسے میں اور می اور ایک کی جماعت کو فتح و تصریف کی ورسے میں اور میں اور ایک کی اور ایس کے شیموں کو تی کی اور ایس کے شیموں کو تی کی درسے میں اور میں کی درسے میں کی درسے میں درسے میں دور میں کی درسے میں کی درسے میں کی درسے میں دیں دور میں کی درسے میں کی دور میں دی دور میں کی درسے میں کی درسے میں دور میں کی درسے میں دور میں کی درسے میں دور میں کی دور میں کی دور میں کی درسے میں دور میں دور میں کی دور میں کی دور میں دور میں دور میں کی دور میں کی دور میں کی درسے میں کی درسے دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں کی دور میں دور کی دور میں کی دور کی دو

ابھی س بدنہا د کا سعسد کلام بینل تک بہتے تھ کے عبد مقد س عقیف از دی بیانہ جور کل مین کر تھ کھڑا ہو، جو

- قاتل العالمين المن ۱۸۸ هنع المصل و منتب طريقي من ۱۳۹۸ تسب آريتي ربيري من ۱۸۸ مقتل صيبن للمترم المن ۱۳۹۳ رشاه المن ۱۳۱۸ المبيال المن ۱۸۳۷ به آن المام برزي النام الاسترنتس المهوم المن ۱۲ الواقع المشجوع المن ۱۳۸ مقتل التمبيين للحو رري النام المن المنام المنظم الزيرو المن ۱۳۹ منام المنجود المن المنام المنظم الزيرو المن ۱۳۹ منام المنجود المنام المنظم المن المنظم الم

اے ابقد کے دشمن ایس کام کررہا ہوں۔ تو اس ذریت طاہرہ کوشہید کرتا ہے۔ جس سے فعدائے ہوشم کے رجس کو دور رکھ ہے۔ اور پھر یہ گمان کرتا ہے کہ تو مسلس نے۔ بائے فریاد الوں دہباجرین وانس رکہا ہے؟ جواس (بن زیاد) کے سرکش (بزید) سے جورسول خداکی زبان سے لیمن بن تعین ہے اتقام لے یہ یہ کام س کر بان ذیاد شدت غیلے فصب کی وجہ ہے آگے بگولہ ہوکر بولا اسے میرے پاس فافی چن پویس و سے اسے بگڑے کے سے شدت غیلے فصب کی وجہ ہے آگے بگولہ ہوکر بولا اسے میرے پاس فافی چن کچھ لوٹ الشے جن کی تعدا اللہ مفید آگے بورسے کے مناب سوکھی تا ہے۔ اور اسے ولیس سے چھڑا کر گھر لے سے اس کی قوم کے بچھ لوٹ الشے جن کی تعدا اس مفید نے سات سوکھی تا ہے۔ اور اسے ولیس سے چھڑا کر گھر لے سے۔

این زیاد نے پولیس کو بھم دیا کہ اس اند ہے کے گھر جاؤ اور اے پکڑ کر لاؤ۔ چنانچے جب بیر ہوگ اس کے گھر ہنچے تو بنی از دیے مزاحمت کی اور پکھیے بمنی بھی ان کی تھایت میں کھڑے ہوگئے۔ ادھرے انکار ادھرے اصرار جب پیاے تاریخ طبری جادیم ۱۳۷۳۔ تاریخ کال ریز ۱۳ بس ۱۹۵۰۔ ارش دہیں ۱۳۷۰۔ تا میں ۱۳۷۸۔ آت میں ۱۳۷۷۔ ابن زیاد کو حقیقت حال کاهم ہوا تو اس نے محمد بن اضعت کی کمان جس کئی قبائل عبداللہ کو بکڑنے اور بصورت دیگر جنگ کرنے کے سئے بھیج دیئے۔ چنانچے فریفین جس سخت جنگ ہوئی جس کے نتیجہ جس ایک جماعت مارک گئی۔ اور بالآخر ابن زیاد کے آدمی عبداللہ کے کو کا درواز دتو زکر ندردافس ہوگئے۔ عبداللہ کی لڑک نے کہا بابادشن آگیا ہے۔ عبداللہ نے فرمایا جنی کوئی حرج نہیں۔ جھے کو ریکڑا دو۔ چنانچے عبداللہ نے کموار ہاتھ جس لے کر بیرجز پڑھتے ہوئے اپن دواع شروع کیا ۔ ا

ان ابس دی العصل عقیف الطاهو و بسط و بسط و بسط و ابس ام عامر کسم دادع من جمع کم و حاسر و بسط ل حداسه معادر عبد من جمع کم و حاسر عبد مذک صدر اول نے کہ سے کائی پی مرو بوتی اور آئی تیرے ہمراہ ذریت طابرہ کے ان قاکموں کے ساتھ بنگ کرتی ۔ ہوگ جمد پرجمد کررہ سے تے اور لاکی پرابر بتائے جاتی تھی کہ باباب وٹمن فلا ساطرف سے حملہ کر ایا خروثمنوں نے چارول طرف سے تیم کر اسے پکڑی اور اٹھی کر ابن زیاد کے پاس لے گئے سعون نے وکھتے بی کہا چانے حسد لله اللدی احر اک پائی کے خدائے تیم کو کرائی کیا ہے اعبداللہ نے کہ چانا عدو اللّه او در الله اللدی احر اک پائی خدائے جمے کو کر ذیل کیا ہے۔ پھر پڑھ سے اللّه او در حلی علی بصری صاف علیک مور دی و مصدری

الله وَ إِنَّا اللَّهِ وَ إِنَّا اللَّهِ وَاجْعُونَ ــ

## سرمقدس کا کوفہ کے بازاروں میں پھرایا جاتا

اس کے بعد محم دیا کے سیدالشید اوکا سرمقدی نوک سن پرسو دکر کے کوف کے بازاروں بیل پھرایا جائے چنانچدای تکم کی تھیل کی گئی۔ یع اس کے بعد دارال مارہ کے دروازہ پرنصب کردیا جیار سلم کوف بیل جناب مسلم کے سرکے بعد بیدو مراسر مقدی تھ جے نصب کیا گیا تھا۔ یع برواج تم م شہداء کے سربائے مقدر کے ساتھ یہی سلوک کیا گیا روائح الشجال ص ۱۵ بعض اہل تاریخ کا خیال ہے کہ بعد اول واس حصل ہی الاسلام آل جناب کا سرمقدی بہلا سرہے جے نوک سنان پر بعند کر کے پھرایا گیا۔ گرفتے یہ ہے کہ سب سے پہلے جناب عمرہ بن انجمق فرزای کے ساتھ بیسلوک کیا گیا۔ یہ جناب عمرہ بن انجمق فرزای کے ساتھ بیسلوک کیا گیا۔ یع رجوکہ جناب امیر الموشین علیہ السلام کے تلقی سی بی تھے ور معاویہ نے انہیں شہید کرایا تھی ۔ بیسلوک کیا گیا۔ یہ الموسی ترائی کی ماتھ سراقد سی کا بازار کوفہ بیس تلاوت قرآن کی ماتھ سراقد سی کیا گیا۔ یہ الموسی کی تھے ور معاویہ نے انہیں شہید کرایا تھی ۔ سراقد سی کا بازار کوفہ بیس تلاوت قرآن کی ماتھ

زید بن ارقط بیان کرتے ہیں کہ جب امام حمین کے سرمقدی کو کوف کے بازاروں بیں پھرایا جارہا تھا ای وقت میں اپنے بالد کی غرف میں جیٹا تھے۔ جب سرمبارک میرے بالقابل پہنچ تو میں نے اسے بیہ بہت بڑھتے ہوئے سنا جھا آھ خبیشت ان احسحاب السکھی و الوقیم کا ٹوا میں اہاتیا عجب کی بخدا بیان کر میرے رو تھئے کھڑے ہوگئے۔ اور میں نے پکار کر کہا جو راسک میا بین رسول الله اعجب و اعجب کی اے فرزندرسول التہ میں میں کا معامدان سے ذیادہ مجیب ہے۔ لئ

المس الجهوم بن ٢٢٠ رمليوب من ١٥٠ مقل السين النفر من ١٩٨٠ عاشر عدر ١٢٠ ورع المار بدرج رشيال من من وقيرور

ع ستاریخ کال این شیرون ۳ می ۴۹۸ پنتس انجبوم امل ۴۱۴ به ارشاد امل ۴۱۷ به امیوق می ۱۳۵ به تظلم الزیرا و دم ۴۵۳ و عاشر بخار امل ۴۲۷ وخیره -

و كالالتوافيرية من ١٩٨٨

سے گئیں انجموم جی 1971۔ نے عاشر بی راس 1977ء رش واص 1974ء تظلم از ہرا واص 201 ہے۔ قصائص کمرتی وج ۲۶س 100۔

قبصوہ ۔ مقل الحسین المقرم المحالات المستحد مقدات پر النف الناوی کے قت سیدالفہد الملط کے سرد قدی کام کرنے کے وقعات فرک کے جی درای جی کی تقریب کی فرق یا تین کو فکہ جو فدائے قد یر کو وطور پر ایک درفت میں کلام پیدا کر مکتا ہے جو براز قیامت انسانی احدہ وجواری کو قوت کو یائی عطافر، مکتا ہے کی وہ قادر مطلق میں صبی القیم کے سرکو با گاڑ امامت کو یائیس کر سکتا ؟ اگر دیاست انسانی احدہ وجواری کو قوت کو یائی عطافر، مکتا ہے کی وہ قادر مطلق میں صبی القیم کے سرکو با گاڑ امامت کو یائیس کر سکتا ؟ اگر دیاست انسانی شہدا وکا من مظاہرہ ہوجائے ور وقام اسلام اللہ ماللہ واقع میں مقابرہ ہوجائے ور وقام ایس کا قدر انسانی موجود کے در وقام ایس کی قدر ایس موجود کے در واحد میں اور اسلام کو زعاد جادی کو محدد انسانی احداد کر سور کی جو جانے کے در در انسانی کو خود و سائی احداد کر سیدالشہد اور کے ماتور کو خود و سائی احداد کر سیدالشہد اور کے ماتور کو کو کو است می نہیں ۔ (مدعنی موز)

بعض کتب بین بذکور ہے کہ جب اسیران، آل محرکان ریاد کے قید فاندیش تھے۔ تو ایک روز کسی نے قید فاند میں ایک پیتر پھیا جس کے ساتھ ایک تحریر بزندگی جو گی تھی جس کا مضمون میرتھ کہ تمہد رے متعمق قاصد فلال روز بزید کے پاس چد گیا ہے۔ وہ فلال دن تک وہاں پہنچے گا اور فلال روز تک وہ پس آ ئے گا۔ پس اگر اس دن تک وہاں گرا واز شاق واز سنو تو این کے علامت سمجھنا۔ چنانچے مقررہ تاریخ کو تھیر کی آو د میں بند بند ہوئی۔ ا

شهادت سيدائهداء كى مديد مل اطلاع

ان مورے فارغ ہوکر بنابر مشہوراہ ان زیاد نے پہلا کا مید کیا کہ سبک رق رقاصد کو شہادت حسین کی بیاں میں ہوت حسین کی بیاں ہوگیا اور اسیران آل جم کے متعلق اس کی رے وریافت کی جمرافی گفت کے مقتل سے بدنو ہر ہوتا ہے کہ اہن زیاد نے باہد کو کے پاس کوئی قاصد نیس میسی بلکہ فود بخو واسیر ل اہل بیت کو شام بیتی وید اور دوسرا قاصد (عبد لملک بن الی رے اسلی کو) ہا کہ دینہ عرو بن سعیداد شدق اموک کے پاس بھیجا ، وراسے تاکید کی کہ اس قد رجد کی دینہ پنتی کہ س کے معاوہ کی ، ورق راجہ سے اس سے پہلے بینج بدید نہ شرق پنتی پاس بھیجا ، وراسے تاکید کی کہ اس قد رجد کی دینہ بنتی کہ س کے معاوہ کی ، ورق راجہ سے اس سے پہلے بینہ بر موار ہوکر جد من رس سفر طے کرتا ، وا امدید پنتی سے فیم مدینہ ہوا ہو کہ جو اور کیا فیم الملک تیز رفق رشتر پر سوار ہوکر جد من رس سفر طے کرتا ، وا مدید پنتی سے فیا کہ کہ پاس بینی ہے ہو ۔ اور کیا فیم الملک تیز رفق رشتر پر سوار ہوکر ہوگا کرتے ہوئے و کی کرد اور کیا گر اور اس بھی کہ ہو ۔ اور کیا خیار دور یا ہے کہ کہ کہ اس سے بیا کہ ہو ۔ اور کیا حسین کی خبر سن کی بیم عبد اس کے کہا خبر ہو تی کہ وروس اور عوروس نے بی قدر وشور وشین کی صدا بلند کی کہ اس سے پہلے ایس ناسوشیوں نہ کی کا فی سالم میں باشم کی خوا تین کی صدائے گریہ پڑی توشتی نہ کی مدائے گریہ پڑی توشتی نے منا تھا اور نہ کی آ گوری سعد کی کروس کا ہو شعر بڑھا میں مسلم نے باشم کی خوا تین کی صدائے گریہ پڑی توشتی نہ مسلم اس موروس اور عوروس کا ہو شعر بڑھا میں میں باشم کی خوا تین کی صدائے گریہ پڑی توشتی نہ مسلم اس مدیکر ہونا میں معدیکر کو اور میں میں باشم کی خوا تین کی صدائے گریہ بڑی توشتی سے مسلم کروس کا میڈ میں سعدیکر کو کا میں معدیکر میں کا میں سعدیکر کو تا جو سے میں میں میں باشم کی خوا تین کی صدائے گریہ برای کو شتی سے مسلم کی خوا تین سعدیکر میں کا میں سے مسلم کی خوا تین کی صدائے گریہ برای کو شتی کی مسلم کی خوا تین سعدیکر کی کو معدائے گریہ میں میں میں کی خوا تین سعدیکر کی کو معدائے گریہ میں میں کی خوا تین سعدیکر کی کو میں کی خوا تین سعدیکر کی کو میں کیا کہ کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کور کی کو کی کو

عجت بساء بني رياد عجّة كعجيج بسوتنا عداة الارب

بن زیاد نے کی طرح آوارگریہ بلند کی جس طرح ہماری مورتوں نے واقعدارنب کی شیخ بلند کی تھی۔ (جو بنی زیاد کے ہتھوں ور پڑی سیاتھ) پھر کہا چھدہ و اعیدہ بو اعیدہ عشماں ﴾ بیگر میدوبکا وعمّان پر ہونے والے گر میدوبکا ہ کا مؤض ہے۔ کے

تاری طبری، جه ص ۱۲۱ ساری کال . چ ۱۳ بس ۱۹۸ منتق بحسین شقرم بس ۱۳۹۵ کال . چ ۱۳۹۸ میل ۱۳۹۸ کال . چ ۱۳۹۸ میلام ۱۳۸

عبداللہ بن السائن سے خطبہ من کرد شما اور عمرہ ہے ہو تھا سے معالیہ حیدہ فرات واس الحسیس لیسکت عیدہا و حوات کیدھا کہ اگر اس وقت ما حمد فرج اللہ السائن اللہ بوتی اور پنے فرز نرحسیل ہا ہی سکت عیدہا و حوات کیدھا کہ اگر اس وقت ما حمد فرج اللہ اللہ بھی از الما بوتی اور پنے فرز نرحسیل ہی سے ان کا میں دیکھیں تو وہ چین تو وہ تھی تو وہ تھی تو روتی خر حس نے حسیس کو اپنا دہ مرا چیا ان کا شوہر ہما را بھائی ۔ ان کا میٹا ہما را بیٹا ہے اگر وہ زندہ ہوتی تو روتی خر در حم حس نے حسیس کو اپنا دفاع کرتے ہوئے آل کیا ہے ہی کہ ملامت نہ کرتی ہوئے تن در ہے کہ بعض کتب میں مدکور ہے کہ سب سے پہلے دفاع کرتے ہوئے آل کیا ہے ہی کہ ملامت نہ کرتی ۔ ور پھر عمرہ بن سعید نے ہے کا روائی کی تھی تحر مشہور یہی ہے کہ سے بہلے مدید بیل برید عند نے اطلاع کی تھی تحر مشہور یہی ہے کہ سے بان قریاد میں مارت دی تھی۔

جناب اساء بنت عقیل پکھید دوسری خواتین بنی ہاشم ئے ہمراو قبر رسول پر سیں اور قبر مقدس کے ساتھ اپٹ کر اور دھاڑیں ہار ہار کرروکیں کے چرمیں حرین وانصار کی ظرف رٹ کرتے ہوئے کہ

يوم الحساب وصدق القول مسموع والحق عند ولى الامر مجموع مكم له اليوم عند الله مشقوع مادا تقولون ان قال البي لكم حدلتموا عترتي او كنتم غيّاً اسلمتموهم بايدي الظالمين فما ما كان عبد غداة الطف اذ حصروا تلك الما يا ولا عبهن مدفوع

ان اشعار غم شعار نے تمام حاضرین کورل دیا اورایک کبرام بیا ہوگی کے جب جناب امسلم کو اطلاع ملی اور ایک کبرام بیا ہوگی کے جب جناب امسلم کو کو اطلاع ملی الله قبور هم ناوا کی کیا بیاوگ بیا اقدام کرگذرے ہیں؟ خداان کی قبرول کو آتش جبنم ہے پر کرے یکی اللہ علی اللہ علی کا خداان کی قبرول کو آتش جبنم ہے پر کرے یکی ا

جناب ام البنین نے تو حسین علیہ اسلام کے سے با قاعدہ تعزیت کا اہتمام کیا تھا۔ بنی ہاشم کی مستورات وہال جمع ہوکرامامؓ پر گریدو بکاءکرتی تھیں۔ سے

پھرہ ضرین کی طرف متوجہ ہو کر کہا ہ السحہ اللہ عو علی بعصوع الحسین ان لا یک آست مسیناً یدی فقد اساہ ولدی کھ بھی پر حسین کی شہادت کا صدمہ بہت ش تی ہے اگریش بڈات خودان پر اپنی جان شار نہیں کر سکا تو میرے بیٹوں نے تو اپنی جا تیں قربان کی جیں۔ سے جس روز عمرو بن سعید نے خطبہ دیا اور بیرسب کارو کی بوئی اک رات اٹل مدید کی مناوی کو بیشا و ہے ہوئے سنتے تھے گر کوئی من دی دکھ کی نہیں دیتا تھ

ابشروا بالعداب و التكيل من ببي و ملك و قبيل و موسلي و حامل الانجيل ايها القاتلون حهلاً حسيماً كل اهل السماء يدعو عليكم قد لعتم على لسان داؤد

26

ع نفس البموم الريوم الريوم المريوم الم

ح طبری ، ج٢ بس ٨ ٢٠٠ عقل الحسيس بس ٩ ١٥٠ ـ بورع الاشجان بس ٢٥ ـ

<sup>.</sup> ان من التي تعوى عمل ۵۵ ـ . پيتار ان

ي مقل الحين الل ١٠٠٠ ـ

طبرى الناه اص ١٩٩٩ لورج الأشجال اص ١١١٩

## ﴾ چهبيسوان باب ﴾

# اسیرانِ آل محم<sup>علی</sup>ہم السلام کی روانگی بیجانب شام اور منازل سفر کے حالات و واقعات

ہبد امر'۔ اصل مقعد میں وہرد ہونے ہے آبل یہ ب چندامور کی تنقیع ضروری معدم ہوتی ہے۔ آل محمد " کا قافلہ کب کوفیہ سے روانہ ہوا اور کب شام پہنی ؟

سابقدادراتی میں بیون کی جاچکاہے کہ بنابریں مشہور ابن زیاد نے شہادت حسین کی اطلاع بزید کو بجوائی اور سیران اہل میت کی بہت اس کی رائے معلوم کی تقی اور بزید نے اسے تھم دیا تھا کہ شہداء کے سروں اور اسپروان اہل میت کوشام بھیج وو۔ جنانچدائن زیاد نے اس تھم کی تمیل کی لیکن تنقیح طلب بات بھیے کہ اسپران اہل بیت کس تاریخ میت کو دارالسلطنت شم بہنچ ؟ تقریباً تمام کتب تواریخ ومق تل ان تاریخوں کے تعنین کے سلسلہ میں ہی موش ہیں اور کوئی ایک قابل اطمینان رویت نہیں ملتی جس کی بناد پر کوئی حتی فیصلہ کیا جاتے ہا اور کی طبری، کافل، ارش در ملہوف، عاشر بی روحہ میں دومد میں کہ موش ہیں اور کوئی سے دومد میں کہ بہوف، عاشر

ہاں تقام (ص ۱۳۳۹ پر) تذکرۃ الخواص ہے بیقول نقل کیا گیا ہے کہ اسیران اٹل بیت کا قافدہ انحرم النصد کوکوفہ ہے روانہ ہوا اور صاحب تتمہ وقا کُع ایام محرم نے بھی (ص ۱۲۸ پر) ای خیال کا اظہار کیا ہے! اور ش م پہنچنے کے متعلق صاحب نفس المہموم نے (ص ۲۲۹ پر) اور صاحب منفل الحسین نے (ص ۱۳۳۵ پر) بیکھا ہے کہ '' کم مفر (مندا ۲ اجری) کو بیرقا فلہ وار دِشام ہوا۔''

## أيك الراداوراس كاجواب

اس تاریخ روانجی پر جو کھن ہوا اشکال دارد ہوتا ہے دہ یہ ہے کہ جب اس زمانہ کےرس درسائل اور زرائع آمد در دفت کو دیکھ جاتا ہے تو یہ بات کی طرح بھی باور نہیں کی جاسکتی کہ اسیران آل محمر آا یا ۱۳ محرم کو در باراین زیاد میں بیش ہوں اور ای اثنا میں وہ شام قاصد بھیجے اور ۱۵ دن تک تھم اسیری آجائے اور پھرروانجی بھی عمل میں آجائے؟

ا صدحب مقل المحسين ب يبلى الكعاب كه كالل بهائي والا الديم وفي ومعباح تقلى من ١٩٩١ ورتقويم المحسين عاص فيفن من ١٥ اربعي ومثل المنتفى عند المسلم المنتفى عند ) ومثل المنتفى كارن الكمي ب (من ١٩٥) (منتفى عند )

الكران تاريخ و كودرست تنديم كيا جائے تو كى طرح اس ايراد كاجواب ديا جاسكتا ہے۔

او لا ممکن ہے کہ ابن زیاد نے کوئی قاصر بھیج کر پزیدسے اس بارے میں استعواب کیا بی نہ ہوجیب کہ الب مخت کا بین ہے، بلکداس نے میتمام کارروائی اپنی صواعہ یدسے کی ہو۔

ت منیا جونگ گیارہ محرم کی شام تک این زیاد کوشہ دت امام کی اطلاع مل کی تھی اس لئے ممکن ہے کدا س نے اس کے اس نے اس کے اس کرنی ہٹی رقاصد کو سبک رق رگھوڑا دیے کرشام روانہ کردیا ہوجس نے ہفتوں کی مسافت ونوں اور ونوں کی مسافت ونوں کی کرنوں کی مسافت ونوں کی کرنوں کرنوں کی کرنوں کرن

نالنا عین ممکن ہے کہ نامد دے کر جو قاصد بھیجا گی تھا وہ کوئی آ دمی ندہ و بلکہ کوئی سرحایا ہوا پر ندو ہوجیہا کی تھا وہ کوئی آ دمی ندہ و بلکہ کوئی سرحایا ہوا پر ان احتمال کا اخبیار کیا ہے اور صاحب تقد و قالع ایام محرم نے بھی مسلام ہوا کا نظریہ کو اختیار کیا ہے اور پھر (حسلام اللہ ہے کے کرح الاس سطراول تک ) تاریخی شوابد و قر ائن ہے ہیا بات ثابت کر ہے کہ کامی ہے کوشش کی ہے کہ قدیم زبانہ میں موصل ، صحر، ش می قسطنطید ، کوف ابغداد اور مدینہ و غیرہ و جیسے بڑے برے ملکوں اور شہروں میں ای طریق کار کا رواج تھے۔ بن ہریں ان تاریخی شوابد کے بیش نظریہ جواب بعید ارعش نبیس

ے۔ و الله العالم بعقائق الامور۔ امرووم . ـ كوفه سے شام تك منازل سفر كي تيين و تحقیق

بیام المی تنقیع طلب ہے کہ اسرائے الل بیت کا قافد کس راست ہے کون کون ہے اور کس قد دمن زی سے کر کے دمئن پہنچ اور ان منازل کی تر تیب کی تھی ؟ اس مصل میں بھی تاریخ اور من آل کی کتب معتبرہ یا لکل ف موش نظر آئی ہیں، چنا نچہ وہ کتب من کے نام او پر امراول کے شمن میں وکر کے گئے ہیں وہ تمام اس محاصہ میں بھی کوئی رہنمائی میں کر تیں بلکہ عماء میر ومقہ آل نے قرار واعتر اف کی ہے کہ انہیں اس سطے ہیں تھی طور پر پکھ معلوم نہیں ہے، چنا نچہ کور نے گئے شرا کہ مور اس کا معرف میں میں اس معطوم نہیں ہے، چنا نچہ کور نے کہ انہیں اور اس کا موجد فیا تو اللہ اور اس میں اور اس معلوم و لا مدکور فی شی من الکتب المعنبورة بل لیس فی اکثر ہو کی ہے مساهرة اللہ تعالی کھی۔ مساهرة اللہ تعالی کھی۔ الکتاب المعنبورة اللہ تعالی کھی۔ الشاء اللّه تعالی کھی۔

جانا چاہئے کہ ان منازں کی ترتیب وتفصیل کہ جن میں اسیران اہل بیٹ نے رہت گزاری تھی یا صرف عبور کیا تھ ،معلوم نہیں ہے اور نہ کتب معتبرہ میں ہے کسی کتاب میں اس بات کا کوئی تیز کرہ ہے بلکہ اکثر کتب میں تو ال یہ بیٹ کے سفر شام کی کیفیت میں ہی مرکور نہیں ہے کہ کس طرح سفر کیا ، بال ابستہ بعض من زل میں بعض واقعات ورجیش معلوم

## أسق بهم اس كتاب بين ان كالتذكره كريس كيك انشاء الله .. ایبانل قمق م رزخار وصمصام بتا رجم ۲۱ مر یا فاد و فرمایا حمیاب که

عر چند هیچ یك از مؤرجس و محدثین فریقین شرح منازل عرض راه را ، ر كوفه تنا را سنام نبداده الند ولیکن چون حسن بن علی الطبرسی در کتاب کامل بهائی که بنام بهاء البديس محمد بن شمس الدين جويتي صاحب ديوان تالنف كرده ذكر بعضے از آنها را نموده ودرمقتل ابي محنف هر يك را مرتب بوشته است شرح آن در اين كتاب بناوريم. اگرچه اين روایت خالی از اشکال و ترتیب معارل معرون از تشویش میست ﴾ ( 7 جمد ) اگرچ شیعه وی موقین ومحدثین میں ہے کی نے بھی کوفہ ہے شرم تک درمیانی من زر کی تشریح شیس کی لیکن چونکہ حسن بس ملی الطبر س نے بی كتاب كالل ميں جھے انہوں نے بہاء لدين محمر بن حمل الدين جويني للكے نام پر تاليف كيا ہے بعض منازل كا تذكرہ كي ہے اور مقبل الی مخصب میں ان مری کا باستیر تھیب تذکر ہ موجود ہے اس لئے ہم انہی دو کتر بول ہے یہاں ان منازل کا ید کره کرتے ہیں،اگر چہ بیروایت منار س خالی از اشکال اور تر تیب خالی ارتشویش و اخطراب نہیں ہے۔

ای طرح ما دب تمروقائع او معرم ص ۱۸۳ پر تکست بین ﴿ چوں ترتیب مفازل معلوم و مضبوط بيست فقير احوال آن مراحل مدكور ميدارم كه درأنها تعصيب واقع شده بدون مراعات تنسو تبسب ﴾ چونک ن من زل ومراحل کی ترتیب معلوم ومضبوط نیس ہے اس لئے میں ترتیب کی رعایت کئے بغیر صرف ان بعض منازں کا ذکر کروں گا جن میں کوئی تقصیلی واقعہ رونی ہوا ہے اس کے بعد کے پندر و منر ل کا تذکر و کیا ہے۔ ان حقائق کی روشنی میں ہیں ہات ہو انکل الم نشرح ہوجاتی ہے کہ کتب معتبرہ ان منازل کے ہارے میں ہالکل

خاموش ہیں اور ان ہے ان منازں کے متعبق کچھ معلومات فراہم نہیں ہو یکتے ۔ جن بعض کتب میں بعض منازں ذکور ہیں ان کا عماد بھی مقتل الی مخصف پر ہے اور بدسمتی سے مقتل الی مخصہ کا وہ نسخہ جومطبوع وموجود ہے بنابر تضریح علی و محققین محرف ومیدں اور با مکل نا قابل اعتماد ہے، بالخصوص ان امور میں جن کے ذکر کرنے میں وہ متفر دہو۔

تعصیل حالات معلوم کرنے کے شائفین محدث نوری مرحوم کی کی ہے'' لو ، لو ، ومرجان' کی طرف رجوع كريں جوعام مؤمنين كے لئے بالعوم اورائل منبر حضرات كے لئے بالخصوص حرز جان بنانے كے قبل ہے۔اس وقت مغتل انی مخصف کامطبوعہ نجف اشرف نسخہ ہمارے پیش نظر ہے۔ اس کے سہماا تانس ۱۲۰ پر بایں تر تیب تمیں منازل سفر کا تذكره كيا بي جن كي نام بم يهال محض تبمرة ورج كرت بيل وهي هده

۳ منزل دوم \_المحي سلمنزل سوم \_ دير عروه

منزل اوں پہریت

۲\_منزل ششم \_اربیناه ۹\_منزل نیم \_جبینیه ۱۱\_منزل دواز دیم \_نسینین ۱۵\_منزل پانز دیم \_معرة انعمان ۱۸\_منزل بایز دیم \_معرة انعمان ۱۲\_منزل بیست و کیم \_کنسیة تسبین ۵ ـ منزل چیم ـ دادی النخله
۸ ـ منزل بشتم ـ کیل
۱۱ ـ منزل باز دیم ـ جبل سنجار
۱۱ ـ منزل چیار دیم ـ تشمر بین
۱۷ ـ منزل چیار دیم ـ تشمر بین
۱۷ منزل جیمتم ـ کفرطاب
۱۲ ـ منزل بیستم یحم

مع منزل چہارم مصلیا کے منزل ہفتم ۔ لینا ۱۰ منزل دہم ۔ تل باعفر ۱۳ منزل میز دہم ۔ عین الورد ۱۷ منزل ٹورہم ۔ شیرد ۱۹ منزل ٹوڑ دہم ۔ شیرد

١١٠ منزل يسع وموم رصوم دا بب

٢٢ منزل بيسط ودوم العلبك

# وہ پندرہ منازل جن کا تذکرہ بلالحاظ ترتیب صاحب تتمہ وقائع ایام محرم نے (ص۲۸۳ لفایت ص۸ کیا ہے۔ ان کے

الم منزل دوم موصل الم منزل موم مران الم منزل بنجم من من المنظم مي سيبور الم منزل بشتم معالم المنزل بازدجم معالم المنزل دوازدجم ميسين الم منزل يازدجم موسين الم منزل يازدجم مورجم مين المنزل دوازدجم موسين ا منزل اول يحريت ا منزل اول يحريت الا منزل چيارم - دعوات الا منزل دبم يرس ق ا منزل دبم يرس ق الا منزل ميزد تم يرسقلان

نوٹ ۔ مخفی ندرے کرجن حضرات نے ان منازل کا خرکرہ کیا ہے ان کے بیان سے بیڈیں سمجھ جاسکتا کہ اس قافلہ نے ضرور ان مقامات پر دات گزاری ہے یا پکھ دیر تیام کیا ہے بلکہ جہاں ہے اس سٹے ہوئے قافلے نے عبور ومرور بھی کیا ہے اس مقام کو بھی منازل سفر شار کردیا گیا ہے، جیسا کہ ال کتب کے ناظرین پر دوشن ہے۔ فقد بر۔

امرسوم: \_كياصرف مخدرات عصمت كوشام في جايا كيايا دوسرى مستورات بحى بمراهمين؟

کوفہ ہے جوامیروں کا قافلہ شم کی طرف روانہ کیا گیا ان میں صرف بنی ہاشم کی مخدرات عصمت وطہارت تھیں یا دوسری دہ بعض خو، تین بھی شال تھیں جو کر بلا ہے قید ہوکراسیران اہل بیت ' کے ساتھ کوفہ لہ اُن گئے تھیں؟ عام سکت تواریخ و مقاتل میں اس کے متعلق کوئی تھرتے نہیں لمتی۔ البتہ بعض کتب ہے معلوم ہوتا ہے کہ الصار حسین کی مستورات کو ان کے خاندان والول نے سفارشیں کرکے کوفہ میں رہا کرائی تھا۔ اب شام جو قافلہ بھیجا گیا اس میں بنی ج باشم کی مخدرات (یا ن کی بعض کنیزیں) ہی تھیں۔ چٹانچے فاضل ماوی کی ابصار العین کے فاتمہ میں الکھ ہے ﴿ مقیت عيدلات عيسر البطناليين من انصار الحسين عليه السلام بالكوفة وذالك لانهن حين الوصول الى الكوفة شفع فيهن ذو قرباهن من القبائل عبد ابن رياد فاحد هن من السبي و سبيت الطالبيات الي الشام ﴾ بعنی بی ہاشم کے عدد وہ دوسرے انصار حسین کے اہل وعیال کوفہ بیں رہ گئے کیونکہ کوفیہ سینجنے کے بعدان کے رشتہ دار قبائل نے ابن زیاد کے پاس سفارش کر کے ان کو قید و بند ہے آ زاد کرالی تھا۔ اس لئے صرف بن ہاشم کی مستورات بی قید بوکرش م کنیس\_(ص٥٩)

آ ہ! "ج دومری تمام محورتوں کے سفارشی تو بیدا ہو گئے مگر وو پرد گیان عصمت وطبهارت جن کے ب وجد یورے عالمین کے شفیج وسفارشی جیں ان کی سفارش کرنے وال کوئی شاتھا۔ ان کو اس طرح بیدردی کے ساتھ قید کرکے دیاروامص ربیں پھروایا گیا جس طرح ترک و دیلم کے قید ہوں کی دیار وامصار بیں شہیر کی جاتی ہے۔

سمس مندے بالوك شفح انعالمين كى بارگاه ميں داخر موں مے؟ عمر بن عبدالعزيز كما كرتا تھا۔ أكر ميل قا تلان حسين بين شامل بوتا ، در پيمر بغرض محال خدا مجهيم بخش دينا تو تب مجمى جناب رسول خداصلى الله عليه وآله وسم سے شرم وحیا کی وجہ سے جنت عمل وافل ند ہوتا۔

وبن لمن شفعائه محصماته والصور في يوم القيامة ينفخ

صاحب تتروقا لَع الم محرم في محى (ص ١٨١ ير) ايهاى افاده قرماي ب- لكصة ين: ﴿ مخعى صداد كه از اسراء غیر طالبیات و نساء غیر هاشمیات کسے را با اهل بیت دیلم و خزرا سیر کردہ بجانب شام برده اند). ﴿ فِعلى الحسين و اهل بيته فليبك الباكون و عليه فليندب الباديون و ليصرخ الصارخون﴾ــ

سربائے شہداءاوراسیران خالوا دومصطفیٰ کی شام کی طرف روانگی

جب ابن زیاد کے پاس مائم شام کا تھم نامہ چینے گیا کہ سر بائے شہداء اور اسیران الل بیت کواس کے پاس شام بھیج دے تو ابن زیاد نے زجر بن قیس کی جمرانی میں شہداء کے سر ہائے مقدس شام روانہ کردیتے اور اس کے ہمراہ «بو برده بن عوف ار دی ، طارق بن ظبیان وغیره بچاک آ دی کرد سیئے ۔ ک

آخام بم عام م الحوالة الريخ ابن طكان\_

تحرایام محرم بس ۱۸۶۰ ما کے وج ۲ می ۲۲ مرفت طریکی بین ال کی تعداد ایک بزار اور مقل الی تحف می زیز د بز رکھی ہے جو بظاہر مبالغة ميزمعلوم بول ب. (مندعلى عنه)

اوران کی روانگی کے بعد ای روز امیران آل محمد کو تحقیر بن نقیبہ عانذی اور شمر بن ڈی بجوش کی تحرانی قلم میں ایک جماعت کشیرہ کے امراہ روانہ کر دیا <sup>کے</sup> جوبعش منازل پرجا کر پہلی جماعت کے ساتھوش ل ہو گئے ۔ ع **امیری کی کیفیت** 

اسیروں کی کینیت یہ تھی کہ اہام بیار کے گلے میں طوق تھا۔ سے اور بعض روایات کے مطابق ہاتھوں میں جھٹریاں بھی تھیں۔ سے مطابق ہاتھوں میں جھٹریاں بھی تھیں۔ سے برویتے ہاتھ پشت گردن و ندھے ہوئے تھے۔ فلے اور پاؤں شکم شتر کے سرتھ بندھے ہوئے تھے۔ کئے ۔ '' ورمخدرات اس طرح ہے مجاوہ اونٹوں پر ہے مقع وجا ورسوارتھیں کہتمام لوگ ان کا ظارہ کر سکتے تھے۔ کئے ۔ '

حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ امام زین العامرین علیہ اسلام بیان کرتے تھے کہ جھے بک ایسے ہے ہا ل اونٹ پر مواد کیا گیا تھ جو لنگر التا تھا۔ آگے بابا کا مرمبارک نیر ہ پر ارتق، بیجھے بیجھے تخدرات تخیس ۔ اگر ہم یس ہے کی گی آگھ سے آئسونکل آٹا تھ تو نیز ول کی انہوں ہے اس کی سرکونی کی جاتی تھی۔ جب شم کے قریب بیجے تو کسی نے آواز بلند کی۔ هو لاء سایا اهل البت المعلوں۔ آ

سفرشام میں امام کی خاموثی

انی حالت وواقعت ہے متاثر ہوکراہام بیاڑنے بالکل خاموثی افتیار کرلی تھی۔رادیان اخبار کا بیت ہے کہ کوز ہے شام تک امام بیار نے کی سپ می ہے کوئی ہات نیل گی۔ اول ملم یہ کہ لمھم عدی بس الحسیس فی الطریق حتی بدفوا الشام کی فی الطریق حتی بدفوا الشام کی فی شریکہ الحسین کی شان عباوت

یے بوٹل رہ مصر کب وشدائد ورنامس عددالات یک مجی ٹانی زہرا کی عبادت کا بیالم تی کدواجی نماز تو بی نے فور بھی کمی زہرہ کی مناز ہو کی دہائیں ہوئی۔ چنانچا ام زین العابدین سیاللام ہے منقول ہے کہ فوان عسمتسی ریسب مع تعدک السم صائب و الممحن البارلة بھا فی طریقتنا الی المشام ما ترکت موافلها الملیلية که میری پھویجی ایس زین نے باوجود ان مصر تب وشدائد کے جوامیس شم کے راستہ میں ورچیش آ ہے کہ کھی اپنے توانس

MANUAL SE MANUAL SE SAN

ع اللم مجوم ال ٢٢٥ رارشاد الم ٢٦٠ ـ ١٥ من ١٣٠٠ راكمة ب كريك مرل بالمحق او كان

ين تاريخ كالرابن الميروج المروح والريخ قرباني من ١٠٨ منتقل السين ومن ١١٠ رشاد ٢٩٨ وعيرو

ه عاري قربالي السهه التقام السهما

LIMAUSED JESTE S

LPTY グリン・ではLTON JONE ENT アクタッともちょう

Jegg 19 20 50 2

ع - كال الراقيون عاص 19-يش أجموم بس 190\_

الكلم الزير ويص ٢٦٠ عا شريان روس ٢٣٠ ـ

المنتسبة المنتسب كارك

تانی ربران کی بھی وت و طاعت می تو تھی جس کی بناه پر جناب سیدالشہد اونے ان کو دصیت کی تھی اور با انتخصاف لا تنسیب کی ماہ اللہ اللہ کہ میں زینب المجھے تمار شب میں دعائے تیر ہے فراموش زکر تا کے فداوند عالم تم منواتین اسلام کو س مخدرہ کے فش قدم پر جنے کی تو فیق عطافرہ ہے۔ احمیں بمجاہ المسبی و آلہ المطاهریں۔ سفر شام کے بعض واقعات اور ظہور کرایات

بعض کتب مقاتل ہے مستفاد ہوتا ہے کہ اس سفر میں گئی کراہ ہے کا ظہور ہوا اور کئی سانبی ہے در پیش آئے۔ ہم بطور تبرک یہاں ان میں ہے بعص کا تذکر دکر ہے ہیں۔

مهلا واقعه

ایں یسعد بیان کرتے میں کدمیں طواف بیت اللہ کرر باتھا کہ اس اٹنامیں ایک محص کوا متار کعیا ہے لیٹ کر بيفريادكرتي موئ من اللهم اعدرلي وما اواك فاعلانه إلى الندامجي بحش ويكين ميراخيال كرتوب كركائيل ميل أن الركام إيا عبد الله الق الله و لا تقل مثل دالك فان دبوبك لو كانت مشل قبطر الامطار وورق الاشجار فاستغفرت الله عفرها لك و ابه عفور رحيم، والذك يتريا ایب نہ کہا، کیونکہ خداوند ففور رحیم ہے کہ گرتیرے گناو قطر مت یار ن و بر مبائے در حیّاں کے برابر ہمی ہوں اور تو اس ے بخشش صب کرے بو دہ ضرور بخش دے گا۔میرا کلام من کر اس شخص ہے کہا۔میرے یوس آتا کہ بیس کتھے اپنا قصہ سناؤں۔ چنانچہ بیل اس کے یاس گیا۔اس نے کہا۔ بیل ان پہلی آ دمیوں میں ہے ایک تی جوسفرش میں ا، محسین کے سم کے ساتھ کئے بچے۔ ہی دار معموں تھا کہ جب رات ہو جاتی تھی تو ہم فرق مقدی کو یک صندوق بیں بند کر دیے تنے وراس کے اردگر دہینے کرشراب کا دور چلاتے تنے۔ چنانچے ایک دات میرے ساتھیوں نے حسب معموں شرب بی اور نشہ جس مخمور ہو گئے ، نیکن میں نے ند لی ۔ جب رات کی تاریجی خوب جھا گئی تو میں نے اویا تک رعدو برق کے گر منے چیکنے کی آواز کی۔ اس کے ساتھ ہی ور ہائے آساں کھل سکتے ور جناب مرم نوع ، ابراؤیم ، اسمعیل ،اسی ق اور ہمارے پیٹمبراکرم نیچے اترے اوران کے ماتھ جرائیل اور بہت ہے ملائکہ تھے۔ جبر ٹیل نے صندوق کے قریب جا کرسر مام کو باہر نکالا ، سینہ سے مگایواور بوسہ دیا۔ پھرتمی مرہ ضرانبیءَ نے کے بعد دیگر ہے ایسا ہی کیا اور جناب رسول غداصلی اللہ علیہ د آ یہ وسلم اپنے نواسہ کا سرمبارک دیکھے کر روئے۔انبیاء نے تعزیت پیش کی۔ پھر جبر، ئیل نے خدمت

ے۔ رسمالی میں کیری عنق انصل ایس ۱۸۳ کے جو مید کوروہ در

رسول بن عرض كيا بوليا مع مداً ان الله تبارك و تعالى امونى ان اطبعك في امتك فان اموتسى المولي بن عرض كيا بولي المرتبي و جعلت عالميها سافلها كما فعلت بقوم لوطا به يا محدًا خداوند عالم في محدة ب كي امت كي بيت آپ كي الاعت كاظم ديا ہے۔ اگر آپ تكم دير تو يس الى دقت زيان كواى طرح تهدو باذا كركان كو تهم منه تهم منه من من فق من وظ كر ما تحدي تقال وقت جناب رسول خداصلى انتدعيدو آسو منم منه فرديا هوا حيدو انسل! فيان لهيم معى موقعاً بين يدى الله تعالى يوم القيامة به تبيل جرائيل! اير تبيل كرنا كونك ميرا اوران كا حماب كتاب بروز تي مت بارگاه خداد على يس موكار يجرفر شخة تحل كرنا على الله تعالى عرف بير عرف الله تك الله تعالى على موكار يجرفر شخة تحل كرنا عفو الله تك الله يوم الله تك الله تك الله تك الله يوم الله تك الله يوم الله تك الله تعلى الله تك الله تعلى الله تك ا

وهذه القصة كما ترى فتامل ولا تكن من الغافلين

دوسرا واقعه

محتب فریقین میں بدواقد مذکور ہے کہ سراہا نے کوشام کی طرف سے جانے والے معون کسی منزل پر حسب معمول جب رات کے وقت شراب پینے اور سرت وشاد مانی کا انتہار کرنے ہیں معروف سے کہ یکا کیس سے والی و میران ہوار سے ایک میں معروف سے کہ یکا کیس سے والی و میوار سے ایک ہاتھ میں ہواجس میں لو ہے کا قلم تھ پھراس نے اس دیوار پرخون سے بیشتر مکھا۔

الدر جو العة قتلت حسیاً شعاعة جدہ یوم الحساب

بھلاوہ امت بھی جس نے حسین علیہ السلام کوشہید کیا قیامت کے روز ان کے جد نامدار کی شفاعت کی امید رکھ علق ہے؟؟

ع نفس المجموع بس ۱۱۷ \_ تقام بس ۱۳۷۱ \_ تقام الزبرا بس ۱۵۷ ـ ۲۵۸ ـ مقل الحسين لفقرم به هيوق س ۱۵۷ ـ تامح ، خ۱۶ بس ۱۳۳۹ و فيرو \_ ع خصائص كبرى سيوطى من ۱۶ من ۱۲۷ ـ تاريخ اس مساكر ، خ۱۲ مس ۱۳۷۳ ـ صواعق محرق بس ۱۱۱ ـ نفس المجموع بص ۱۳۵ ـ مقل الحسين للمقرم ، من ۱۳۱۱ ـ

آ ہے۔ ا

سبداین جوزی نے لکھا ہے کہ بی آخرالز السلی القد عدید وآر وسم کے مبعث سے پائٹی سوساں پہلے ایک پھر پرسریانی ذبان میں بیشعر کندہ تھا۔ جب اس کاعر نی میں ترجمہ کی گیا تو و ویل تھے۔ الرجو امد قتلت حسیماً شعاعة جدہ بوم الحساب عل

تيسراواقعه

ان مداھین نے منازل سفر سے کرتے ہوئے ایک راہب کے دیر کے باس قیام کیا اور وہ نیزہ جس پر سیدالشہد او کا سرمقدی سوارتھ و یوار کے ساتھ لگا دیا۔ جب رے کا پھی حصہ گزرگیا اور سوائے چند پہرہ داروں کے باتی تمام لوگ سو گئے تو راہب نے ویکھ کہم مقدی ہے نور کی شعامیں پھوٹ کر آ سان کو چھور ہی ہیں ورس مقدی سے ن وہلیل کی آواز سری ہےاور کوئی کئے وال میے کہدر ہاہے السلام علیک یا ابا عبد اللّه ا الله الله الله الله مجیب نظارہ دیکے کر جیر ان ہوگیا۔لب ہوم ہے جو نک کر پہرہ دارول ہے یو جیماءتم کول ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم ابن زیاد کے آوی ہیں۔ گام دریادت کی ہے سرس کا ہے؟ انہوں نے جواب دیا حسیس بن فاطمہ بنت محمد کا۔ راہب نے كها واى تحديجوتمها دارسول يم انبول ي كما- بال- يدى كردابب في كما الاستنسس المقوم الته لوكسال للمسيح ولد لا سكاه احداقا ج تم يبت ي يا يه وأب بوراً الدريسين كاكون بينا بونا و بم ال يحكمون یر بناتے۔ چرکہا۔ یام مجع تک میرے حوالے کردو۔ مگر انہوں نے اٹکار کردیا۔ اس نے کہا میرے یال دی بزر وینار ہیں، تیالے بواور منبح تک میرمقدی میرے حوالے کردوں اس پیشیش کو انہوں نے منظور کرایا۔ دینارول کی تھیلیاں لے لیں اور سرمقدس اس سے حوالے کردیں۔ (سرمبارک چونکہ کرد آلود تھا) رہب نے اے صاف کیا، فوشبو لگائی اور پھر گود میں لے کر ساری رات کر ہے و بکاء کرتا رہا۔ جب سپیدہ صبح نمودار ہونے اگا تو س نے سرمقدی کو خطاب كرتي الاسكاكيا وإيا رأس لا اصلك الاستسبى والما اشهدال لا اله الاالله و ال جدك محمداً رسول الله صلى الله عليه وآله واشهد الى مولاك و عبدك ، المرمقد تراش سواك في ذات کے کی اور شے کا ، لک نہیں ، بیل کواہی ریتا ہوں کہ خدا کے علدوہ کوئی معبود نہیں ور آپ کے جدنا مدارمحمر اس کے یمول ہیں اور بیس آب کا غلام ہوں۔ مسج سران کے حوالے کیا اور خود شام تک اسارائے اہل ہینة کی خدمت کرتا ر ما۔ کے اور بروایتے ویر چھوڑ کر پہاڑیوں میں چلا گی اور وہاں عب دت خدا کرتے کرتے جاں جان آفرین کے حوالہ کر

JEC. 5. 5 E

\_ القام الم ١٩٥٥ .

لي الذكروهواص الاحديق ٢١١٣ .

چوتھا واقعہ

لیمن کتب مقاتل میں لکھ ہے کہ شام جاتے ہوئے جب بدلوگ موصل کے قریب ہینچے قو حاکم موصل کو بین کہ وہ ان میں کہ وہ ان کے ور ان کی سوریوں کے لئے نان و چر وہ اور قیام کا انتخام کر رے (جیسا کہ بالعوم داستہ میں بڑے شہروں سے گزرتے وقت بداید کرتے ہے ) حاکم نے منظور کرایے گر بل بعد نے استدہ کی کہ یہ ہوگ شہر میں داخل نہ ہوں بلک شہر سے باہر قیام کریں۔ چنا نچان لوگوں نے ایک فرخ کے فیاصلے پر قیام کیا۔ اس اثنا میں مرحقدی کو داخل نہ ہوں بلک شہر سے باہر قیام کریں۔ چنا نچان لوگوں نے ایک فرخ کے فیاصلے پر قیام کیا۔ اس اثنا میں مرحقدی کو لیک پھر پر کرا۔ وہ وگ تو جھے کے گر اس خون کا اثر یہ ہوا کہ ہرسال دوز عاشورہ اس سے جوٹن مرکز خون نگا تھ اور اطراف واکن نے سے لوگ جمع ہوکر گرید و بکا داور مراسم عز قائم کرتے سے سیسد عبد مملک بن مرد ان کے وقت تک قائم رہا۔ پھر اس نے یہ پھر کہیں متحق کر دیا جس کے بعد یہ سیسد منظع ہوگر گر گراوگوں نے وہاں یک فیر بنا دیا ہو مشہر النقط اسے مشہور ہے گئا۔

يانجوال واقعه

ص حب مقل محسين نے (١١٣ كے ماشير ير) كتاب نبر الذبب في تاريخ صب ج٢٥ مر ١٤٨ كے حوال

لے کش الجہوم بھی ۱۹۲۹۔ ع العمل الجہوم بھی ۱۹۲۸ مقتل بھیمین میں العمل میں میر العرب تی تاریخ صد ، بی العمل میں ۱۹۳۹ کے دوے سے لک یہ تھ حدب کے جبل عمل فی میں در پیش آیا اور میاشسدانقط و مال ہے۔ والقد معالمہ ع سبتھی البلد رہ بے سوم سات مریل دوہ حش افریع ق لیمی ہے۔ والقد معالمہ شمیرہ مریس ۱۹۶۹۔ ت لکھا ہے کہ یہ" مشہد" اصلے ه میں ظاہر ہوا اور اس کے ظاہر ہونے کا قعمہ یوں ہے کہا ایک مرتبہ سیف لدولہ بمدانی نے اپنے مکال سے جو کہ حلب کے باہر تھا، ویکھا کہ جہاں مشہد ہے وہاں آسان سے نور نازل ہورہا ہے، اس نے کئی باریہ وجراد یکھا، پھر وو گھوڑے پر سوار موکر وہاں بہنی اورائے ہاتھ سے وہ جگد کھودی۔ چنانچہ وہاں ایک پھر الکا جم يركندونها ﴿هذا قبر المحسل بن الحميل بن على بن ابي طالت﴾ م

فانظر الى هدا الاسم كيف لقى من الاواحر مالاقي من الاول

سیع الدور نے عوبین کوجمع کر کے ان سے اس امرکی حقیقت دریافت کی۔ چنانچہ جعل سادات نے ے بتایا کہ جب اسیر ان بل بیت شم کی طرف لے جائے جارے متے اس وقت جناب امام حسین کی ایک حامد ز وجد کا حمل پہال سقط ہوگیا تھ، بیدای سقط کی قبر ہے۔ اس کے بعد سیف اندولہ نے وہال مقبر القبیر کرای حوی نے بید بھی لکھ ہے کہ س پہاڑ یر پہیے سرخ تانے کی ایک کان تھی لیکن جب اسیر ان اٹل بیت کا وہال ہے گز ر ہوا اور اہام حسین کی ایک زوجہ محتر مدکاحمل ساقط ہوا تو اسہوں نے ان لوگوں سے جو وہاں کام کررہے تھے پچھ یانی وغیرہ طلب کی بگر نہوں نے مذصرف دینے ہے اٹکار کی جکہ پہنے تاسر کلمات بھی کیے۔ نی لی نے ان کو بدد مادی جس کی وجہ ہے وہ كاك ير باد يموني

اسيران آل رسول كاشام بيل داخله

سنرے جانگدارشدا مدوآ ل محصیلنے کے بعد بالآخر میتاد حال قاطدش مے قریب پہنچ تو جناب، م کلثوم نے شمرے جو کرفر مایا ﴿ لَمِي البِيک حاجة بِه مِجْدِتم ہے کچھ کام بر شمرے کہ ﴿ هَا حاجتک؟ ﴿ كَياكام ے؟ لِي لِي نَــَ قُرْهِ لِي الله عاصر الله عاصما في درب قليل النظارة و تقدم اليهم ان يحرجو، هده الرؤس من بين المحامل وينحونا عنها فقد حرينا من كثرة النظر الينا و نحن في هذه الحال ﴾ جب شہر میں و خد ہوتو ہمیں ایسے رائے سے لے جو ؤجس میں ویکھنے والوں کی بھیڑ کم ہواور ان لوگوں ہے کہوجن کے ہاتھول میں سر ہائے شہداء میں کہ وہ ان کو آ گے لے جا کمی اور ہم کو ان سے علیجد و رہنے دیں کیونکہ ہم اس جالت میں دیکھنے والوں کی کثرت سے رسوا ہور ہی ہیں۔اس تقی نے اس فر مائش کے برتمس تھم دیا کہ سروں کو جو کہ نیزوں پر موار تھے ان ، ونٹوں کے درمیان مائے جا کیں جن پر مخدرات سوارتھیں اور پھراس بازار (باب الساعات) عصور خلیہ کا حکم دیا جس میں سب ہے زیادہ لوگوں کی بھیڑتھی ہے۔

I مثل الحسين لفق م جن ١٥٥\_

إ مجم البلدان، ج ١٠٠٠ م ١١٠٠ له ج ميف، گر ۱۵۵ مار انجيم

ض تابعین کی روبوتی

و ردے کہ اہل نفش تا بعیں میں ہے ایک ہزرگوار نے جب حسین مضوم اور ان کے خانوادہ کو،س توہ حال میں شام میں داخل ہوئے دیکھا تو تو اس نے شدت تم سے رویزشی افتیار کر ل۔ بورا ایک ماہ غائب رہا۔ جب یک ماہ کے بعد س کے احباب نے اسے ڈھونڈ نکار تو اس ہے اس رویڈی اختیار کرنے کا سب وریافت کیار اس نے کہا کیا تم نبیل و کیورے کہ ہم پر کیا مصیبت نارل ہوئی ہے؟ پھر پیاشعار پڑھے ۔ مہ

> قتلوا جهارأ عامدين رسولا في قتلك الناويل والنبريلا قتلوا بك الكبير والتهليلا

جاؤا برأسك يا بن بنت محمد تعرملا بدمائه ترميلا وكالمابك يابن بت محمدً قتلوك عطشاما والم يترقبوا و یکبرون بان قتلت و انما یزید کے کا فرانداشعاراورمسرت کا اظہار

بعض کتب تو اریخ بین لکھا ہے کہ جنب بیٹ ہوا قافلہ سر بائے شہداء کے ساتھ شام بیں واخل ہور یا تھا اس وقت یزید (سع) سے اس مکان کی بالہ کی منزر پر جیف بیمنظر و کھیے رہاتھ جو (شام سے بہبر ) جیرون ہیں تھ۔ جب اس نے دور سے سرول کو تو کہائے سنان پر سوار و یکھا۔ اس وقت آیک کوے نے کا عین کا کیں کی ( جسے نحوست کی حلامت سمجه جاتاہے) ہزید (لع) خوش ہوکر بداشعار گنگنانے لگا \_

> لما بدت تلك الحمول واشرقت تلك الرؤس على ربي حيرون جب سواریال فلا ہر ہو تیل اور سر جیرون کے ٹیلوں پرتمودار ہوئے۔

بعب الغراب فقلت صبح اولا تصبح فلقد قصيت من الرسول ديوني تو كوے في كائيں كائيں كائيں كى، يس في اس سے كبر، تو آور جند كر ياند كر، يس في رسول سے اسے قرضے چكا لئے 200

ان اشعار ہے بھی ہر بید کے دین کا بھانڈ اچورا ہے پر بھوٹ جاتا ہے اور صاف طاہر بھوجہ تاہے کہ اس کی پیا تمام کارر دائی اینے آیاء واجداد کے عمید جاہلی والے انتقام لینے پر بنی تھی۔ انہی حقائق کی بناء پر ابن جوزی، قاضی ابویعلی ،تفتاز نی اور ص سامدین سیوشی وغیر وعلوء نے اس کے کا فر وملعون ہونے کا فتوی دیا ہے۔ ک

ع لَذَكُرةِ لَخُواصِ ص ٢٦٢ طبع انتجف يتغيير دوح المعالى للآلوى ان ٢٩٩ ص ١٤ ـ

ل بوف عن ۱۵۹ آتام عن ۱۲۹ وغيرو

- syedan & E

## التهل ابن سعدساعدی کی روایت

اخباروآ ٹارے واضح وآشکار ہوتا ہے کہ جب شہدائے کر بلا کے سراور امیران آ سجر کا لنا ہوا قافلہ شام پہنچ اور سابقہ تحقیق کے مطابق اس روز کیم صفر الا دی تھی۔ تو شہادت حسین ،وریز بدکی ظاہری فتح کی تقریب کی مناسبت سے دارالسلھنت شام کو رابین کی طرح جانے گیا تھا اور اسے انواع واقسام کی زیبائش وآ رائش سے مزین و مرصح کیا گیا تھا۔ عور تی مرد لباس فاخر و ریب تن کئے ہوئے ہاتھوں میں مہندی، آ تکھوں میں سرمہ نگائے خوش سے طبح اور ش دیائے ہوائے ہوئے ہاتھوں میں مہندی، آ تکھوں میں سرمہ نگائے خوش سے طبح اور ش دیائے ہوارے بہر لوگوں کا اس قدر جوم تھ کے عرصہ محشر معلوم ہوتا تھا اور دارا ماں روکی ہود ن تو جیط بیان سے باہر ہے۔ یزید (سی کے سیم انواع واقس م کی زینت سے مرصع سریر بچھ آئی تھی اور اور گرد سنہری، روکین کرسیاں بچھائی گئی تھیں جن پر بھا تھ ہے تھے۔ لیسب انتظام سید الرسلین اور امیر دین کی سے رسیدہ روکین کرسیاں بچھائی گئی تھیں جن پر بھا تھ ہے تھے۔ لیسب انتظام سید الرسلین اور امیر دین کی سے رسیدہ بیٹیوں کے استقبال کے سند کی جارہ تھا۔ آ وا

یصلی عنی المبعوث من آل هاشم و یغری بنوه آن ۱۵ لعجیت

چنانچے میں معدساعدی می لی رسول بیان کرتے ہیں کہ میں حج بیت اللہ سے فارغ ہوکر آ رہ تھا۔ واپسی پر ہیت المقدس کی زیارت کی \_ جب واپس ش م پہنچا تو اس کی عجیب ہیئت دیکھی ۔ نہریں جاری جیں ، درخت لہلہ رہے ہیں، بوگوں نے مختل و دیبا کے زرنگار پر دے لٹکائے ہوئے ہیں، وگ بہت قوش وقرم میں اور پرکھ کورتنی فرط مسرت و شدہ نی ہے دفعی ہج رہی ہیں۔ میں نے ول میں کہا شاہراس تاریخ کوشامیوں کی کوئی عید ہوگی حس کا جھے علم نہیں۔ بہر حاں میں حیر ان تھا کہ بیجشن مسرت کیسا ہے؟ اس اثناء میں بعض لوگوں کو پچھے کھسر پھسر کرتے ہوئے ویکھا۔ میں ان کے قریب گیا اور ان سے در وفت کیا۔ آج تمہاری کوئی عید ہے جس کا مجھے علم نہیں؟ انہوں نے کہا۔ اے شیخ اتم کوئی اجنبی اور بادیے نشین معلوم ہوتے ہو۔ میں سے کہا، بیں سبل بن سعد ہوں ، جنب پیغیبر ً سلام کی صحبت کا شرف حاصل کر چکا ہوں۔اس وفت انہوں نے کہا۔اے کل "اتعب ہے کہ آسان سے خون کی بارش کیوں نہیں برتی اور ز بین اسے اہل سمیت یانی میں کیول وشن نبیل جاتی؟ میں نے کہا۔ کیوں ، کی بات ہے؟ انہوں نے کہا اس سے کہ ب تواسد ہول اور مسین کا سرعر ق سے دربار یز پدیش لایا جا۔ وہے۔ جس نے کہا۔ جی جسین کا سرادیا جا روا ہے اور ہوگ خوش ہورے ہیں؟ پھر میں نے دریوفت کیا۔ کس درو رہ سے داخلہ ہے؟ انہوں نے باب الساعات کی طرف شارہ کیا۔ بھی یہی تفتیکو ہور ای تھی کدا جا تک کیا دیکھتا ہوں کہ کے بعد ویکرے کی علم آرہے ہیں اور ایک سوار کے ہاتھ میں نیز ہ ہے جس پر ایک ایبا سرسوار ہے جوسب لوگوں سے ریادہ رسول خدا کے ساتھ مشاہرہے۔ ا کال بهائی بس دس بطیع قم نفس المهموم اس ۲۳۳ منفق بحسین اس ۱۳۵ بحصر \_ محصر کال بهائی اس ۱۳۵۰ بطیع قم نفس المهموم اس ۲۳۳ منفق بحسین اس ۱۳۵ بحصر \_ كالل بهاتى يلى جناب سيل كى زبالى س واقتدى جومنظر كشى كى كى بوه يون بيهد" يل نے كى سرول كو نیزول کی نوکوں پر دیکھا۔ آ گے آ گے عباس بن علی کا سرتھا۔ ان کے چھیے اوم کا سرمقدی تھا۔ ان کے چھیے اسران ، بل بیت تے سرمقدی کی حالت میتی کہ اس سے جیب و دید بدفیک رہا تھا۔ ریش مبارک مدورتھی جس میں بر عالیے کے آثار سیاں تھے۔ خضاب لگا ہوا تھا، آئکھیں سیاہ تھیں، ابروقوس کی طرح نوکدار، پیش نی کشادو، ناک بلند، آ تکھیں افق کی طرف، چبرہ '' سان کی طرف تبسم کناب معلوم ہوتا تھا اور ہوا ریش مبارک کو د کمیں یہ کمیں ڈاتی تھی، یوں مصوم ہوتا تھا کو یہ ہو بہوامیر الموتین علی عدیداسلام بیں۔ ان کے پیچیے چندھور تیں تھیں جو ہے کیاوہ اونول برسوار تھیں۔ پہلے اونٹ پر ایک ٹڑی موارتھی۔ بیس اس کے قریب گیا اور جا کر دریافت کیا۔ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیو ﴿ الله مسكينه بست المحسينَ ﴾ يمن في عرض كيا \_ يمن كيل بن معد بول ، آب كي جد مجد كا محالي بول وران كي عدیثیں من چکا ہوں۔اگر میرے ، کُل کوئی کا رخدمت ہو تو بتا کیں۔ لی لی نے کہا۔ اے سبل مس ہو ہی ہے کہوجس کے ہاتھ میں سر ہے کہ دوا ہے ۔ کے لے جائے تا کہ ہوگ ان سرول کود کھنے میں مشغول ہوں اور حرم رسول کی طرف ندو یکھیں۔ سہل کہتے ہیں۔ اس نے اس محض کے باس کی اور جا کر کہا۔ کیا تم ایسا کر سکتے ہو کہ میری ایک مطلب براری کردواور میرے پاس جو جارسو دینار ہیں وہ لے و۔اس نے دریافت کیا۔ تمہارا کیا مقصد ہے؟ میں نے مقصد بیاں کیا تو اس نے آ مدکی خاہر کی اور سرمقدس کو آ گئے گئے اس سے ٹیل نے مقررہ رقم س کے حو لے کر دی۔ اِ ( ق تراقصه)

کافی ویرتک اس قافلہ کو وروازہ دمشق پر تخبرایا گیا۔ عن بیر مقصدیے تھا کہ اگر ہازاریا در ہارکی سیاوٹ میں پہلے کی رہ گئی ہے تو وہ پوری کر دی جائے۔ بعض کتب میں تو یہاں تک تکھا ہے کہ پورے تین وان ان کو وہاں رو کے رکھ گیا جو کہ نا قائل منتہار ہے۔

داخلیشم کے دفت اسیران آل رسول کی کیفیت

بعض کتب مقاتل میں مکھا ہے کہ ملاعین نے دروازہ شم میں داخل ہونے سے قبل یہ نیاظلم ڈھایا کہ تم م زن دمرد ،خورد دکان ،غرضیکہ تمام اسیران آل محیر کوگلہ گوسفندال کی طرح رسیوں میں جکڑ دیا گیا اور سی حال میں کہ مخدر ت عصمت وظہارت مکشفات میں ابوجوہ تحیں ،ان کو بازار ہے گزار کر در ہریزید میں لایا گیا۔ جبکہ وہ شریر مربر

ا تقام الله ۱۳۱۸ ما ۱۳۱۸ فش المحموم الله عاشر بحار الله المحموم الله

المقل المسين المقرم يسهم

يع المالي معدوق من مه وغيرو .

مع المسلم المس

بہر حاں بیان ہوا قاقلہ کی خشہ حاں بھی ہزار ہے گز را جارہا تھ اگر ودائع نبوت و عقائل او مت کی شکل و ابیت ہے۔ جا نبیش میں ہزار ہے گز را جارہا تھ اور ابع نبوت و عقائل او مت کی شکل و بیت ہے۔ جا نبیش میں ھولاء فلسمت است اسلام فی ہم نے شخ و بھورت قیدی نیس و کچھتم کی خاندان کے قیدی ہو؟ جناب مکیز نے جو ساویا فلسمت است الله محمد کہ ہم امیراں آ رائد کی ہیں۔ آ

بعض اخبار میں حضرت امام بعضرصادت عبداسد م سے مردی ہے کا براتیم بن طحہ بن مبیداللہ فے (طنز)
مام زین امعامہ ین سیدالسلام سے بوچھ ﴿ مس علب ﴿ بِهِ بَنَاوَ مدب کے حاصل ہو ؟ اور فَحْ مس کی بونی؟ امام النبیلا فے جواب میں فرمایا ہو اور قت ان سعلم میں غلب و دحل وقت انصلو قد قادن و اقبم الله اگر یہ معوم کرنا جو ہے بوکہ خالہ کے حاصل ہوا و جب تماز کا دقت آ کے اس وقت از ان و قدمت کہنا۔ معوم ہوج نے گا کہ فاتے کو

ر معلوف ۱۹۵ رفقل الحليل الم عام وققام الله علام يتذكر واحراص من ۱۹۹ م

ع ورعل بياض ويهم مني طريكي بن مهم وطن ميني.

المراق المراق الراماة

ے اور مفتوح کون؟ کے

جب بيقافد بازارے گزرر باق تو جا بجالوگوں كى مزاحت كى سى من كرتا پر تا تھا۔ نيز استقبال كرنے ولوں بيل ہے بعض وگ بيكول ( پھر ) بھى بمراہ مائے تھے۔ وہ بھى اسيران آ س محد اور شهداء كے سرون پر شار كرر ب شھر - چنا نچه بهل بن ساعد ساعد كى كى دكورہ بال روايت من دارو ہے كہ جب بية باہ حال تاقعہ بازار شام ہے گزر ر با تقلق بيل بن ساعد ساعد كى كى دكورہ بال روايت من دارو ہے كہ جب بية بناہ حال تاقعہ بازار شام ہے گزر ر با تقلق بيل نے بيك مكان كے ڈر بر پر پر في عور توں كو كھڑ ہے ہو ۔ و كھا۔ ان بيل بيك بوزهى اور كبرى عورت بھى تقلق بيل بيدائي تو س بور حى مورت نے بھر الله كر مام كے دندان مبارك بر دے درا۔ جب سيدائيد اوكا سرمقد كل ان كے قريب بيني تو س بور حى مورت نے بھر الله كر مام كے دندان مبارك بر دے درا۔ جب بيل نے بيكيفيت و بھى تو بى نير بورى مورت كى مؤالله بد اہلكه و اہلكه مام معها باحق محمد أو الله اجمعيں به سبل بين كرتے بيں كے ابھى بيرى بيد ماختم نبيل بوئي تھى دو ڈر بدئوت كى وروہ بروم يور بيل كي بولكى بولكى اور الله المحمد كى مؤالكى اور تى كے ساتھ دو مرى عور تى بھى بولكى بولكى بيرى بيد مان خورت كى بولكى بولك

منبال بن عمروبیان کرتا ہے کہ بیل نے شم بیل و یک کدام حسین کا مرمبارک نوک سنان پر سوارتھا۔
" کے آئے کی شخص سورو کہف کی تا و ت کرتا ہا تا تھ۔ جب ووائی آ بت پر پہنچ عزام حسینست آن اُحساف اِن اُحساف اِن اُسلام اللہ کھف و اللو قیسم کا سُوا میں ایساتیا عیجیًا بھاتو یکا کی سرمقدی برنیان تصبح کو یا بوااور کہا ، واِاعی جب می اللہ کھف قندی و حملی کھا اسحاب کھف کے تصریب میر شہید ہون اور نوک سان پر سوار بونازیورہ تنجب جیزے سے میر شہید ہون اور نوک سان پر سوار بونازیورہ تنجب جیزے سے میر شہید ہونا ور نوک سان پر سوار بونازیورہ تنجب جیزے سے میر شہید ہونا کے سان پر سوار بونازیورہ تنجب حیزے سے اُن کے سان پر سوار بونازیورہ تنجب حیزے سے میں اسکان سان پر سوار بونازیورہ تنجب حیزے سے سُنے کے سان پر سوار بونازیورہ تنجب حیزے سے سُنے کہا ہونا کے سان پر سوار بونازیورہ تنجب حیزے سے سُنے کے سان پر سوار بونازیورہ تنجب حیرے سُنے کے سان کی سان پر سوار بونازیورہ تنجب میں سورٹ کے سان پر سوار بونازیورہ تنجب میں سورٹ کے سان پر سوار بونازیورہ تنجب میں سورٹ کے سان پر سورٹ کے سان پر سورٹ کے سان پر سورٹ کی سان پر سورٹ کی سان پر سورٹ کے سان کی سورٹ کی سان پر سورٹ کی سورٹ کی سان پر سورٹ کی سان پر سورٹ کی سورٹ ک

یکی وجوہ تھے جن کی بنا میراسیوں الل بیت کا قافعہ در ماریش بہت دریے پہنچے بعض آٹارے تھا ہر ہوتا ہے کہ میہ قافلہ الکھے پہر ہازاریش داخل ہوداورز وال کے بعد در ہار پزیدیش پہنچے ی<sup>سی</sup>

جب اسران آ ستمر بزید کیل کرزو یک بنی (جوکہ جامع مجد کے قریب بی تفا) تو محضر بن نظار نے اور بلند بیکفر بیکن الله المعجود کے فرید بی الله الله الله بیکن الله بیکن الله بیکن کا بید کام نافر جام من کردو م فریک کام نیس کی تعدالسلام جبوں نے کوف سے شرم تک ان انام سے کوئی کام نیس کی تف فرمایا ، الله محصوف الله و الله بیکن کام نیس کی تف فرمایا ، الله محصوف الله و الله بیکن کام نیس کی ام تحکر کامینا سب سے برواشر پروائیم ہے۔

بالآخروہ قیامت خیز ساعت مستنی کہ اس لئے ہوئے قافلہ کو جامع مسجد کی میڑھیوں کے باس تغہرا دیا گیا

مور المراح المر

راویان اخبار کابیان ہے کہ اس وقت بزیر شراب نوشی میں مشغول تھے۔ سے

الهم رضا عليه السلام على سلمه على جو حديث مردى عالى على قدر تفعيل كراته الله و ممل الايم بني قدر كالم الله و المحسن الله الله الله فوضع و نصب عليه مائدة فاقبل هو واصحابه ياكلون و رأس الحسين الى المشام امر يريد لعبه الله فوضع و نصب عليه مائدة فاقبل هو واصحابه ياكلون و يسربون الفقاع فلما فرغوا امر بالرأس فوضع في طشت تحت سريرة و بسط عليه رقعة المسطوسح و جلس يزيد لعبة الله يلعب بالشطوسح ويدكر الحسين بن على عليهما السلام وآبانه و جده عليهما السلام وسنهما في عليهما السلام وآبانه و وحده عليهم السلام و المنافق و عليه مرأت ثم و الله عليه ما يلى الطشت من الارض فمن كان من شيعتنا فليتورع من شرب الفقاع و الله على عليه و آن وياد و الله عن المنظرة و من نظر الى الفقاع الله عن و حن بدائك دنوبه كلها ولو كانت بعدد النحوم المنافق على عرفة و آن وياد يمحوا الله عر و حن بدائك دنوبه كلها ولو كانت بعدد النحوم المنافقة

جب او م حسین کا مرمقدی شام میں بزید کے پاس اویا تا تو بدید نظم دیا کہ اس کے در وست خوان بجو ہوئے کے جنانچہ یہ بی کی گیا اور بزید نے اپنے یا دوستوں کے ساتھ بیٹے کر شراب نوشی کی بعدزاں سرانور طشت هدئی میں رکھ کر سریا کے بیچے رکھ دیا دراو پر بساط شطرنی بچھا کر شفرنی کھیلنا شروئ کیا۔ اور ساتھ ہی ، و حسین اور ان کے اب وجد کا برائی کے ساتھ ذکر کرتا جاتا تھے۔ جب کھیل میں اپنے ساتھیوں پر خد حاصل کرتا تو شراب کے تین جام چڑھ جاتا ور چھے نے سرمقدی کے پاس ذھین پر انٹریل ویتا۔ اور جو کھی شراب یا شطرنی کو دیکھے تو، سے جانے مازم ہے کہ شراب نوشی اور شطرنی کا در شعر کی باری سے اجت ب کرے اور جو شخص کھی شراب یا شطرنی کو دیکھے تو، سے جانے کہ امام حسین کو یاد کرے (ان پر دردود و مرس مجھے) اور بزید اور آل بزید (آل زید) پر سخت کرے۔ بیا کرنے سے خد، اس کے گذاہ مواف کردے گیا گر جے تعداد میں ستارہ بائے آتان کے برابر بھی ہوں۔ سے

آه به هجوم عام كجا آل بوتراب كجا سر حسين كحامحلس شراب كجا؟

المال صدوق من معار البوار المن الا وفيرور

ع فقام اس ميه يه يمتن العين المعتم من مهم مراة البنال مأفي التاوم ١٥٥٠ ـ

الله المجاوف المن والمال

و من و محضر و المفتيد الحرب عليون خبارة رضاء في المراح التعام الم 201 من 201 من المام

سیرحال جب جناب سیدانشہد او کا سرمقدی یزید عنید (لیح) کے سامنے پیش کیا گی تو وہ بہت مسرور و سیرحال جب جناب سیدانشہد او کا سرمقدی یزید عنید (لیح) کے سامنے پیش کیا گی تو وہ بہت مسرور و شاد کا مان ہور کے دن کا بدلہ ہے۔ آج کا دان بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ آج کا دان بدر کے دن کا بدلہ ہے۔ آج اس پراکتف و نہ کی بلکہ چیٹری ہے جناب سیدالشہد او کے لب و دندان مب رک کی ہے او ٹی کی اور اس کے ساتھ ساتھ سند کتے وسرور سے چور ہوکر حصیان بن مام مری کے بیشعر پڑھے ہے۔

ابی قومها آن ینصفونا فانصفت قواضب فی ایمانا تقطر الدماء نفنق هاماً من رجال اعرة علیا و هم کانوا اعقا و اظلما س

ال وقت الویرزوصحالی رسول وہاں موجود تھے۔ وہ یہ کفیت و کھ کرتاب منبط شدل سکے ور پکار کر کہا الله الله الندکت بقطنیبک نفر الحسیس بن فاطعة الشهد لقد رأیت النبی صلی الله علیه و آلمه وسلم یوشف ثنایاه و ثنایا احیه الحسن عبهما السلام ویقول انتما سیدا شباب اهل الحسنة فقتل الله قاتلکما و لعه و اعد نه جهم وساء بت مصیراً کی و یہ ہوتم پراے یزیراتم چیزی سے حسین بن فاطمہ کے نب ودندان کی بادلی کرتے ہو؟ پی گوائی ویتا ہول کہ بین نے جتاب رسول ملی الشاعلیہ و اسوسلم کو ان کے اور ان کے بحالی حسن کے بارلی کرتے ہو؟ پی گوائی ویتا ہول کہ بین نے جتاب رسول ملی الشاعلیہ و اسوسلم کو ان کے اور ان کے بحالی حسن کے بحالی حسن الله علیہ و دندان پر بوسد سے ہوئے دیک ویکھا ہے اور بیفرماتے ہوئے سنا ہے کرتم دونوں جوانان جنت کے سرداد ہوا غدہ تمبارے قائل گوئی کرتے ، هنت کرے اور اس کے لئے عذاب جنم میں کرتم دونوں جوانان جنت کے سرداد ہوا غدہ تمبارے قائل گوئی کرے ، هنت کرے اور اس کے لئے عذاب جنم میں کرے اور وہ بہت ای بری بازگشت ہے ''۔

رادی کا بیان ہے کہ ابو برز ڈکا ہیکا م حق تر بھی ن س کریز ید غضت کے ہوگیا اور سے دربارے نکاں وینے کا تھم دیا۔ چنانچہور ہاریوں نے سینے کراہے در ہارے باہر نگال دیا۔ سے

ل تارخ اللعدود من ۲۰۸ کال این افیراج ۱۳ می ۱۳۰۰ تر مقل الحسین ام ۱۳۳۳ من قب شر شوب اجهامی ۱۰۰ ا

ے تاریخ طبری دی ۲۶ می ۲۷۷ کال دی ۳ دس ۴۹۸ صواحق محرق اس ۱۹۱۱ تد کر قاطی اس اس ۲۷۳ بداید درباید این کیشیاری مرم وغیره

ع مهدوب بل-۱۱ عفری، ج۲ بل ۲۷۵ مشل محسین بل ۳۵ مدار مسال ۱۳۵ مسال مرد بس ۲۰۵

فائده ان جورل ما في كال الرائل المحصب العنيم على يرحل ال حركة الله بن رياد و الما العجب من خدلان يويد و عمل المهموم المحموم العجب من خدلان يويد و عمل المهموم المحموم العجب من خدلان يويد و عمل الممهموم المحموم العجب من خدلان يويد و عمل المدينة المحموم العجب على لية الحمين عليه السلام و اغازته على المدينة الميحور ال يفعل هذا بالمخوارج از ليس في المسرع الهم يدفنون الما قوله لي ان المبيهم فاعر لا يقمع لفاعده و معتقده باللعبة و لو الله احترم الوأس حين و صوله و المسلوع الهم يمود و الم يضربه يقصيب ما المدى كان يضرّه وقد حصل مقصوده من القتل ولكن احقاد جاهمية و دليلها ما تقدم من المقتل ولكن احقاد المحمة و دليلها ما تقدم من الشاده ليت اشياحي بهدو شهدوا الحكول [ التراث المحمود المناده المناده ليت اشياحي بهدو شهدوا الحكول [ التراث المحمود المنادة المن

آنک بوڑھے شامی کی گنتاخی اور پھر توبہ

ادھردرباریس ہےکاررو کی جورای تھی اورادھر جہال انام سیر میول کے پاس تشریف قرما تھے ایک بجیب واقعہ ور پیش آیا۔ ایک عمر رسیدہ ش می جو حقیقت حال ہے بالکل تاواقف تھا اور بنی امیہ کے غط پراپیکنٹرے کا شکار تھا مخدرات مصمت وطہارت کے قریب آگر کہنے لگا ھوالے عصد لللہ اللہ مقتسکم و اہلک کم و اراح البلاد عس رجسالک مو احسکس احسر السمق مسیس منکم کی فدا کا شکر ہے جس نے جہیں قبل کیا اور اوگول کو تہردے مروس کے شرے راحت پہنے کی اورامیر (یزید) کو تم یرفتے ونفرت عط کی۔

ا، م زین العبدین علیه السلام نظم اه مت سے دیکھا کہ جو ہرقائل ہے گرصرف فعط آئی کا شکارہے۔ ابند

عام کراک کے سمنے چراغ ہدایت روش کردیں۔ فرمایہ ہیا شیسنج ا هسل قسو ات القو آن کی اسٹے نے اکم النو ف فی قرآن پڑھاہے؟ کہا ہاں۔ فردیا ہوفہ ل عسو فست هسده الایة قسل لا استسلسکیم علیه اجو اُ الا الموذدة فی السقوبی کی کیا آیت موّدت کو پچانے ہو؟ شخ نے کہا۔ ہاں پچانا ہوں۔ فردیا ہوسجس القوبی کی وه قرابتداران رسول ہم ہیں۔ پرفرمایہ ہیانشیخ فیل قوات فی بنی اسرائیل و آت دو القوبی حقه کی اسٹے نے اکم ایس موره بنی امرائیل میں ہے آیت بڑھی ہے کہا ہوں اور ایتداروں کو نکاحی و دو شئے نے کہا۔ ہاں ضرور بڑھی ہے۔ فردیا۔ وہ قرابتدارہ میں ہی کہا شیسخ ا هسل قبوات ہدہ الآیة و اعلموا اسما غسمتم من شیء ہے۔ فردیا۔ وہ قرابتدارہ میں ہوتو اس کا پنجواں حصر ضداء رسول اور دوی القربی ہے جس میں ضدافرما تا ہے کہ جب سمیں مرافرما تا ہے کہ جب سمیں نے فرمایا ہوگئا میں ہوتو اس کا پخواں حصر ضداء رسول اور دوی القربی کے لئے ہے۔ کہا، ہاں پڑھی ہے۔ اس می فرات ہدہ الایة انبعا یوید نے فیل قوات ہدہ الایة انبعا یوید اللّه لیده ہو عکم الرجس اهل البت و یطھو کم تطهیو اُن اے شخوا کی آیت تھیر الما یوید اللّه پڑی اللّه لیده ہو عکم الرجس اهل البت و یطھو کم تطهیو اُن ای ایش آئی آیت تھیر الما یوید اللّه پڑی

[ بقيدماشيرازمؤنبر٥٣٣ ]

ہمیں ہمر بن سعد اور عبید اللہ بن ریاد کے افعال (ناشائٹ ) ہے تجب بس بلکہ ہمیں تو پرید کے حرکات ہے تجب ہے کہ اس سا امام میں طید السلام کے لب و دکھاں پر چھڑی ہے باد بی کا اور حدیثہ النبی کو لونا ۔ کیا خاروں کے ساتھ ہی ایما سلوک کرنا روا ہے؟ کیا شرع اور ہیں ہے ساتھ ہی ایما سلوک کرنا روا ہے؟ کیا شرع اور ہیں ہے کہ اس کی مرتک ہوئی کی ایما سلوک کرنا روا ہے؟ کیا شرع ہی ہی ہے کہ اس کی مرتک پر مرف سے کہ ای بیاجوم ہے کہ اس کے مرتک پر مرف سے کرتے پر اکتا اور اس کی جا سے کہ اس کی ایک ہوئی تھی اگر وہ اس کا احترام کرنا اور اس پری مرف موس کے مرتک پر مرف موس کی ہوئی تھی اور اسے طشت میں رکھ کر چھڑی ہے اس کی ہے او لی سکرنا تو اس کا کی نفسان ہوتا تی جان نگر تی ام ہے اس کا مقصد تو حاصل ہو چکا تھا گئی مرد جا لیے ہی مد جا لیے یہ شعد و کے حقق و کینے سے اس کی ہے او لی سکرنا کو اس کی دیا اس کے بید شعار بی س

لبت اشياخي بيدر شهد وله. الخ.

(مەقى مە)

مع الله بالله بال

زحربن قيس كى درباريز يد من غلط ريورث

زحربن قیس معون نے واقعت کربلہ کی منٹے شدو رپورٹ چیش کی جس میں حینی فوج کے عدیم اسطیر کارنامول پر پردہ ڈالنے اور بزیدی فوج کی من گھڑت جراًت و دبیری کے، فسانے بیان کرنے کی مذموم کوشش کی سی

ع المهوف بي ۵۸ ما تقام ص ۴۷۸ تفير بن كثير من من الما مروح المعاني من الاي من 12 من المسيم مثل أمسيس منو دري من ۱۶ من ۱۲ ما

<sup>.</sup> الميرف الم 100.

THAT IS STORY

لیت اشیاعی بیدر شهدوا جوع المعورج من وقع الاسل اے کاش! میرے بدروالے وہ بزرگ آج موجود ہوتے جنبوں نے اس جنگ میں نیزول کے لکنے سے تزرج کی جزع فزع دیکھی تھی۔

لاهلوا واستهلوا فرحاً لم قالوا يا يريد لا نشل و ولوياقياً خوش موسة اورخوش موكرية وازبلند يكاركر كهتية السيرية تيرس باتحاشل شمور -

قد قتد القرم من ساداتهم وعدل بدر فاعتدل بم في بي م الله م كرد.رول على سى بوك مرداركول كرديا بداك طرح جب بم في الى و قدكا مدر سى و زند كيا بي ومقابله برؤبر بوكيا ب

ב ליכלוים דיים דיים דיים ליים דיים אדיבונים נים בים בחות

قبصوں ۔ تاریخ کال این اٹھڑکا فاض کئی وہری تیس کی سر پرسد پر تہم وکرتے ہوئے آفتا ہے وہدا ہو الفاحر المعریف والک دب الصویح فاں کی کل المور حیں یہ کروں تیس کال مع التحسیل ولد ثباتاً لایصارعہ ثبات و بناء وضعابل ال یہری لیکھود قبل ساھروہ وکٹووا تووہ بھر یہ سیار الرحم کار جوث، کوئڈ تم مؤرجی تنقل جی کرمین الفیظ ادرال کے امکاب نے حس حراً ت وہمت کا مطاہرہ کی ہے اس کی مثال کی شار کی آل در حس عرات تنس کا تجوت دیا ہے اس کی نظام ہو کی ہے اس کی مثال کی اور وہن ریادہ یول ۔ انسان کا تجوت دیا ہے اس کی نظیم اے لوگوں میں کم انظر آئے کی جو کاشرت اعد ، میں گھرے ہوئے ہوں ، جن سے عراکہ کم اور وشن ریادہ یول۔ استعماد )

لعبت بنو هاشم بالملک فلا عبر جاء ولا وحی نؤل ال عبر جاء ولا وحی نؤل ال العبت بنو هاشم بالملک فلا عبر جاء ولا وحی نؤل الله عاصل کرتے کے سے ایک ڈھونگ رچایا تھ ورند، ندکوئی خبر آئی اورندکوئی وحی آسان سے ناز سہوئی

ورباريزيدين زينب كبرى كاتاريخي خطبه

یزید کے بیکفریہ شعار سنتے ہی رسول اسلام کی نوای اور شیر خداکی شیردل بٹی نعنب کبری سلام الله علیهائے اینا تاریخی خطبدار شادفر، یا، جس نے بزیری ایوان حکومت کے درود بوارکو بل کررکھ دیا

﴿النحمند اللُّه رب العلمين و صلى الله على رسوله وآله اجمعين صدق الله سبحانه كـدالك يـقـول فـم كان عاقبة الذين اساء وا السوء أن كذبوا بآيات الله و كالوابها يستهزه ون. اظمست به ينزيم حيث احمارت عملينا اقطار الارض و آفاق السماء فاصبحنا نساق. كما تساق الاسباري أن بنيا هوانياً عبلي الله و يك عليه كرامةً و أن ذالك تعظم خطرك عبده فشمخت بانفك و نظرت في عطفك جدلان مسروراً حيث رايت الدنيا لك مستوثقة و الامور متسقة و حيين صفيالك ملكبا و سنطاب فمهلاً مهلاً انسيت قول الله تعالى ولا يحسبن الذين كفروا الما تسملي لهم خير لانفسهم امما لمعي لهم ليردادوا اثمأ ولهم عذاب مهرن .. أمس العدل يابن الطلقاء تمحديسرك حرائرك و اماتك و سوقك بنات رسول الله صدى الله عليه و آله و سلم سبايا قد هتكت ستورهن و ابديت وجوههن تحدوا بهن الاعداء من بلد الي بلد و يستشرفهن اهل المناهل و المعاقل و يتصفح وجوههن القريب و البعيد و الدني و الشريف ليس معهن من رجالهن ولي ولا من حيماتهن حيمينم وكيف يترتبجي متراقية من لفظ فوه أكباد الازكياء و ثبت لحمه من دماء الشهيداء وكيف لا يستبيطاء في بمغضها اهيل البيبت من نظر الينا بالشنف و الشبان والاحن و الاخسفان ثم تقول غير مناثم ولا مستعظم، لاهلوا و استهلوا فرحاً، ثم قالوا يا يزيد لا تشل، منتحهاً على لسايا ابي عبد الله سيد شباب اهل الجنة تبكتها بمحضرتك و كيف لا تقول ذالك و قد بكأت انقرحة و استأصلت الشافة باراقتك دماء ذرية محمد صلى الله عليه وآله و بجوم الارض من آل عبد المطلب و تهتف باشياخك زعمت الك تناديهم و لتردن وشيك موردهم و لتودن انك شللت و بكمت ولم تكن قلت ما قلت و فعلت ما فعلت النَّهم خد يحقنا و انتقم ممن ظلمنا

ملهوف وص ۱ منتشل الصين خو ردى وج م وص ۵۹ مينسير روح المعاني الوي وج ۱۹ وص ۵ سيتذكرة الخواص الاحد وص ۱۲ سيقفام وص ۳ سيره وغير و

و احملى غنضبك بمن سفك دمالنا و قتل حماتنا فوالله ما فريت الإجلدك ولا حززت الا لحمك والتبردن علمي رسول الله صلى الله عليه واآله بما تحملت من سفك دماء ذريته و التهلكست من حبرمته في عترته و لحمته حيث يجمع الله شملهم و يلم شعثهم و ياخذ بحقهم ولا تحسيس المذيس قصلوا في سبيل الله امواتاً بل احياء عبد ربهم يرزقون و حسبك بالله حاكماً و بمنحمة خصيما و بجرئيل ظهيراً و سيعلم من سؤل لك و مكلك من رقاب المستمين بئس لمظالمين بمدلاً و ايكم شر مكاناً و اصعف جندا و لئن جوت على الدواهي مخاطبتك الي لاستنصغر قدرتك واستعظم تقريعك واستكثر توبيخك لكن العيون عبري والصدور حري الا فالعجب كل العجب لقتل حزب الله البجاء بحرب الشيطان الطبقاء فهذه الايدى تبطف من دمالتنا والافواه تتبحب من لحومنا وتبكب الجثث الطواهر الرواكي تبتابها العواصل وتعفرها امهات القواعل والتراتخذتنا مفما لتجدنا واشيكا مغرماً حين لا تجد الاما قدمت يداك وما ربك بنظلام لدهبيند فالي الله المشتكي وعليه المعول فكد كيدك واسع سعيك و ناصب جهـدك قـوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحيما ولا تدرك امرنا ولا ترحض عنك عارها و هل رأيك الافتدار ايامك الاعدد وجمعك الايدديوم بنادي المنادي الألعنة الله عني الظالمين و النحسمند للله رب التعالمين الذي عتم لاولنا بالسعادة و المغفرة والآخرة بالشهادة و الرحمة و لنستس الله ان يكمل لهم التواب و يوجب المزيد و يحسن علينا الخلافة انه رحيم ودود و حسبنا و نعم الوكيل،<sup>ك</sup>

میں کہ وہ ( دں کھوں کر ) مگن ہ زیادہ کرلیں ۔ ان کے لئے رسوا کرنے وال عذاب موجود ہے۔ اسے آزاد کردہ غلاموں کے بیٹے! کیاعدں وانصاف ہے کہ تو اپنی آ زادعورتوں اورلونڈیوں کو گھر میں پر دہ کے اندر بھی ہے کیکن دختر ان رسول کو بے مقدعہ و جا درمکشفات ابوجوہ اس حال میں شہر بشہر پھرائے کہ چشمہائے آلی پر خیمہ زن اور خانہ بددش نیز قریب و بعیدہ رذیل وٹریف، عاضر و غائب غرمنیکہ قمام اقتسام کے لوگ ان کا نظارہ کررہے ہیں اوران کے ساتھ ان مردوں اور بددگاروں میں سے کوئی نہیں ہے۔ بھود اس مخص ہے کسی خیروخونی کی کی امید ہوسکتی ہے جس کی (دردی نے) یا کہازوں کے جگر چہائے ہوں اوران کا گوشت شہیدوں کے خون سے اگا ہواور رسول خد کے خلاف جنتے استقے کر کے جنگیں کی ہوں اور ایسافخص ہم ،ال بیت کے بغض وعداد ہے میں کیونکر نامل اورسٹی کرسکتا ہے جو ہو ری طرف ے دشمنی وعد دت اور حسد و کیند کی نظر ہے نگاہ کرتا ہے۔ پھر تو عمناہ (اور امر عظیم) ند بچھتے ہوئے (بلکہ خوش ہوکر) کہت ب كداكراً ج تيرب بدرو. لي مقتول موجود بوت توخوش بهوكر على وعدية كدر يد تيرب باتعدشل ند بهول \_ ے یزیدا تو جوانان جنت کے سردار ابوعیر اللہ (اکسین ) کے لب و دند ان پر اپنی چیزی سے ہے ادنی کرتا ہے؟ تو كيول ايد شكر عدد جبكة توف جدر حرف رخم كوكبر كردي اور ذريت رسول اورهبدالمطلب كى اول ديش سے ستارہ باسة ز بین کے خون مقدی ہی کر ان کی بڑ کو اصل ہے اکھیر دیا چرخوش ہوکر اپنے بزرگوں کو یکارتا اور صدا دیتا ہے۔ عنقریب تو ان کے انجام سے در میار ہوگا اور اٹھی کے مورویس وارد دوگا۔ اس وقت تو (این س رویہ ورق رکی اجہ ے) اس بات کو پسند کرے گا کہ کاش تیرے باتھ شل ہوتے اور تو گونگا ہوتا اور جو پکھ کہا اور کیا ہے نہ کہتا اور نہ کرتا۔ بااللہ امار حق حاصل کر اور مارے فالموں سے انتقام سے دور جن وگول نے مارا خون بہایا ہے اور مارسے مددگاروں کُنْل کیا ہے ان پراینا قبر دخضب ناز ر کر۔اے پڑیدا خدا کی حسم تو نے اپنا چڑا کا ٹا ہے اوراپنے ای کوشت کے لکڑے کئے ہیں۔ لو ذریت رسول کا خون بہانے اور انکی ہٹک حرمت کرنے کا ہو جھ اٹھ کرعنقریب رسول خد. کی ہ رگاہ بیں حاضر ہوگا جبکہ ( ہروز تیامت ) خدا ان سب کوایک جگہ جمع کر لے گا۔ ن کی ہرا گندگی کو دورکرے گا اور ان کے دشمنول ہے ان کا انتقام لے گا۔ جواوگ ضر کی راہ میں تی ہو گئے ان کومروہ گرن نہ کرو بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے بروردگارے رزق یاتے ہیں۔ تیرے لئے خدا کا حاکم ہونا، پیخبر گارشن ہونا اور جیرائیل کا (تمہارے برخل ف) ہمارا مددگار ہونا کافی ہے۔ جن ہوگوں نے تیرے لئے زمین ہموار کی اور سیجے مسل نوں کی گردنوں برمسلط کیا ان کومعلوم ہوج نے گا کہ ف لموں کا کس قدر براانی م ہاوریہ بھی واضح ہوج نے گا کہ کس کا نجام برااور لشکر کمزور ہے۔ اے یزیدا ہے بھی انقلب روزگار اور حوادث وہر نا ہجار کا شہکار ہے کہ میں جھے سے خطاب کرول؟ میں تیرے مقام کواس ہے کہیں پست تر اور تیری رجروتو یخ کرنے کو بخت تنظیم جھتی ہوں گر کیا کروں۔ آ کھے گریاں اور سینہ پیر الله المريال ميسك من قدر تعجب كى بات م كه شيط فى كرود اور اولاد وطنقاء فى خداك نجيب كرود وكول كرديا ميسكان الم يدويكها ان باتفول سے به را خون بهدر باہ اور ل مونہول سے به را كوشت كرر باہے ـ افسوس م كه كر بالا ميس ابدان طاہر بے كورد كفن پڑے ہوئے ہيں۔

اے پریدا اگر آج تو ہماری (خابری کروری) کو اپنے کے نئیمت بھے رہا ہے تو کل فردائے قیاست آو ای ہات کو تاوان سجے گا جب تو سوائے اپنے ہاتھوں کے کرتو توں کے اور پھے نہائے گا ورخدا اپنے بندوں پر برگر ظام نہیں کرتا۔ ہم پارگاہ خدا بیں ای شکوہ و شکایت کرتے ہیں اور ای پر بجروسہ کرتے ہیں۔ جس قدر ہی جا ہم کروفریب کرلے ورجی قدر جو جب کروفریب کرلے ورجی قدر جو جب کر وقریب کرلے ورجی کہ کر کے دوجید کرلے۔ خدا کہ تم اِ تو ہرگز ہی رے ذکر جمیل من نہیں مکنا۔ شدہ ری وقی (شریعت) کو تم کر مکنا ہے اور نہ ہی ہمارے مقدم کی بندی کو چھوسکتا ہے اور نہ این کر قوت کی حار وشناء کو دور کرسکتا ہے۔ تیری رائے و تدبیر کمزور اور (بوش بی) گنتی کے جند یوم اور تیری جماعت پر، گندہ ہے۔ وہ وقت قریب ہے جب ایک من دی ندا کر ہے گا ، گاہ ہاشد احت ہوظام وسم کرنے والی تو م پر ا اس خدا کی حمدو شاہ ہے جس نے ہمارے پہلے کا خاتم سعادت و مغفرت کے ساتھ اور تیری کا شہادت و رحمت کے ساتھ فر ہاہے اور مزید ہے جن میں کہ وہ ان کے اجروثو اب کو کمل فر ہائے اور مزید ہے جن میں طاف فرہ نے اور میں ان کی صبح جائیس کرنے کی تو فیتی دے وہ برا میر بان اور مجب کرنے وال ہے اندور کی دور میں ان کی صبح جائیس کرنے کی تو فیتی دے وہ برا میر بان اور مجب کرنے وال ہے اندا کہ وجھ اللہ و بعم المو کہاں۔ میں ان کی صبح جائیس کرنے کی تو فیتی دے وہ برا میر بان اور مجب کرنے وال سے اللہ و بعم المو کہاں۔

\_\_\_\_ ر زق الخیری نے اپنی کتاب" سیدہ کی بین" میں جلائہ کر بلا کے اس عظیم تطلبہ عاید کے متعلق جن پاکیزہ خیا۔ت کا،ظہار کیا ہے ہم بلاتھرہ یہ س چیش کرتے ہیں

" بنید کا دربارش میوں ہے تھی تھی جرا ہو تھ گر ایب معلوم ہوتا تھ کر سب کو سانپ سوتھ گیا ہے۔ ہر خوش ہے سے حس وحرکت اس طرح میٹ یے گھڑ تھ جس طرح پھڑکی مورتیں۔ ان کی زبانیں اوران کے ہوت چیئے ہوئے تھے۔

ان کے دل دریائے جرت میں فوطے کھا رہے تھے۔ ان کی آ تکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، جب شیر خدا کی بیٹی لاکھوں کے جمع بیں شیر کی طرح دھاڑ رہی تھی اوردویت کے سامنے ان کے بادش ہ کو ملکاررائ تھی ۔ خو دیزید دانت بھی الکھوں کے جمع بیں شیر کی طرح دھاڑ رہی تھی اوردویت کے سامنے ان کے بادش ہ کو ملکاررائ تھی ۔ خو دیزید دانت بھی پیس لیتا، ہونٹ چب تا اور تا ڈیچ کھار ہا تھا، مگر زبال سے ایک نفو نہ نکلی تھا۔ سیدہ کی بیٹی کی تقریر روانی کا ایک چشمہ تھی گئی اور ان کی سے انگار کرسکتا ہے کہ اس تقریر ہے کہ اجراج جد آ رہ تھا اور فعد حدت و بد خت کا کیے دریا تھی جو بے چلا جار ہا تھا اور کون اس سے انگار کرسکتا ہے کہ اس تقریر ہے گئی اور دیست دھیکا نگا ہے۔ "

## جناب فاطمة بنت الحسين اورايك ناوا تف حال شاى كا حسنا في

جناب لی لی کابیخطیان کربزید نے صرف اس تدرکہا۔

يا صبحة تحمد من صوائح ما اهون الموت عن الوائح ل

آل رسول کے لئے کس قدر ہوش رہا اور مبرآ زہ تھی وہ ساعت جب ایک شامی نے جناب فاطمہ بنت انسين كي طرف الثررة كرتے ہوئے حاكم وقت يزيد ہے خطاب كرتے ہوئے كہا وإيها اميسر السمومين الهب لي هداده السجارية ﴾ عامير! بيكنير جمه وي وي بينتوس وازينة بي جناب فاطمة ابني بحو بهي زين عالية ك دامن سے لیٹ کئیں اور کہ خویساعسماہ ! او تحت و استحدمت؟ کی پیویٹی ماں! کیا بیسی کے بعداب مجھے کئیر بحى بنايا جار به به؟ جناب ني لي عالم في ميني كولل وتشفي ديت موئة فرمايا ه لا ولا كواهة له كانبيل بيني اليابركز نيس موسكتا - بعربي لي في ش ى كو تفاهب كرت موسة قروي و كنديت و لمومت ما ذالك لك الله كاد ش کی الونے عدد کہا درائی کمینکی کا مظاہرہ کیا۔ ایس کرنے کا ندکوئی تھے جن ہے اور شداس (بزیر) کو۔ بزید نے کہا ﴿ لُو ادِ دَتِ لَفَعِلْتِ إِنَّهِ أَكُرِينَ عِلْ مِونَ تُوالِيا كُرْسَكَمْ مِونِ \_ ابُوتِرَاتٍ كَي صاحبزاوي في يوري جرأت واستنقد ل ك ما تعافرها وكلا و الله اما حمل الله لك ذالك؟ الا ان تخرج عن مندا و تدين بغير ديسا ﴾ بركز لبیں! خد، کاشم برگز خدائے مجھے بین نبیں دیا تحرید کہ ہادے دین سے تعلم کھ نکل کرکوئی وردین اختیار کر لے۔ ال يريزيد في جود كركها واسعا حوح من الديس ابوك و احوك إلى دين ساتير باب اور بى في لك جي ( ف ك بدأن قائل ) \_ لي لي نے قرباير ﴿ بديسَ اللَّه و دين جدى و ابنى و اخبى اهتديت الت و ابوك اں محسب مسلماً ﴾ اگراتو مسمان ہے تو تونے اور تیرے باب نے امارے جد (نانا) واب (بایا) اور پھالی کے اربعے سے ہدایت حاصل کی ہے۔ بزیر نے برافروختد ہو کرکہا ﴿ كسلابت یا عدوة الله ﴾ ےخداك وشن الونے الدوكب ب- (معاذ الله) - يزيد كاب بتك آميز جواب ك كرز برازاوى آبديده موكى اورفرمايد فوانب الميسر مسلط وشنتم ظالمأ وتفهر بسعطامك كالأعاكم باست كالان ويتاب اوظلم وجوركرتاب الاأوجى اس ش كى ئے چريك مطاب و برايا۔ يزيد ئے اسے ڈائٹے ہوئے كيا واغرب ذهب الله لك حتفاً قاصياً كا دور ہوجا خدا تھے موت دے۔ علی بعض کتب میں بیائی ذکور ہے کہ علقید کی باشم اور بزید کی ہائی گفتگو کے بعدش می نے

ل المبوق، الم ۲۲۹

دوبارہ اپنی خواہش کا اظہار کرنے کی بجائے بزید ہے دریافت کیا بیاز کی کون ہے؟ بزید نے کہا بیان الحمد بنت الحسین ادروہ نعنب بنت علی ہیں۔ شامی نے تنجب انگیز نہیں ہوچھا حسین بن فاطر عیب اسلام وعلی ابن الی طاحب ایرای حسین کی بٹی ہیں جو فاظمہ زہرا اورعی ابن الی طالب کے فرزند ہیں؟ بزید نے کہا ہوں ای حسین کی بٹی ہیں ایر سن تقا کہ شامی ہے تن میں ہی اور کار کر کہا ہوا سعن کا اللہ بنا بسرید ا الفتل عدرة بیا و وسسی فریته و الله ما تو همت الا انهم سبی الووم کی اویزید افدا تھے پر حن کرے، آو عرت رسول گوئل کرتا ہوں کہ و دروم کے قیدی ہیں۔ بزید نے طعم ہے می بھولا میں میں میں ہوگر کہنا۔ ابنی ہی تھی بیس ہے الحق کی میر تو بید خیل تھا کہ بیدوم کے قیدی ہیں۔ بزید نے طعم ہے میں بھول کوئل کرتا ہوں۔ پھر قدم میں اور اوراس شامی کی گرون اڑ اوری گئی ہے۔ اور کھی ہوکر کہنا۔ ابھی ہی جمہیں بھی الیس کے ساتھ کھی کرتا ہوں۔ پھر تھم ویا اوراس شامی کی گرون اڑ اوری گئی ہے۔

حقیقت بیہ کدایسے نازک جات میں ثانی زہرا کے ذریت رسول کی عظمت فدہر کرتے ہوئے بزید ایسے بدمغز ہادشہ کوایسے بیہا کا نداور دندان شکن جواہات دیے کراس کی حکومت کے ارکان کو ہالکل کھوکس کردیا۔ امام زین العابدین کے ساتھ بڑید کا مکالمہ

درہار یز بدعنید نے امام زین العابدین کوز ہنی ایذ ارسانی کی فاطر کی ہار چھیزا تکر ہر ہارا،م عالی وقد نے اسے وہ وندان شکن جواہات وسیئے کہ بزید کھیں ندہ وکررہ کمیا۔

الم المار الم

يزير في آيت يرسى . ﴿ مَمَا أَصَّابَكُمْ مِنْ مُصِيَةٍ فَهِمَا كَسَيْتُ أَيُديْكُمْ ﴾ تهين جوتكيف يَهُ في إدار م باللوں كرتوتونكا تير موتى برس في ادام في قربي ﴿ ما هده وفيت الرئت ادما دولت فينا مااصابكم من مصيبة في الاوض ولا في اللسكم الا في كتاب من قبل ال بير اهاال ذالك على الله يسير لكيلا تأسو على ما فاتكم ولا تفرحوا بما اتاكم ﴾ أ

سیآ بت ای رے تی بی نیس نازل ہوئی، ہمارے بارے میں توبیآ بت ،تری ہے کہتم پر جو بھی مصیبات آئی ہے وہ تمہد ری ضفت ہے بھی پہنے کتاب میں مکھ دی گئی ہے اور یہ یات خدا پر آسان ہے تا کہ جو پھی فوت ہوجائے اس پر افسوس ندکر داور جو پکھال جائے س سے خوش ندہو۔

وافسحس لا فاتسى على منا فاتنا ولا تفوح بما اتاما كى وس الم ودوك ين جو چيز الم سے فوت موجائ اس يرافسوس فيس كرت اور جوال جائ اس يرخوش وفرم فيس اور ت

یزید کاایک دین فروش خطیب کو ندمت اہل بیت کا تھم دینا اور پھراماتم کا خطبہ پڑھنا

جب ال طرح مواں وجو ب سے بزیر ذیل و رمواہوا تو اپنی تفت اور کی کوم کرنے کے لئے ایک دین فروش خطیب کو تھا دیا کہ منبر پر ج کر بزعم خوو تی و مید کے فضائل اور بنی ہاشم کے روائل و مثاب بیان کرے۔ چنانچہ فطیب نے منبر پا ج کر مقدور بھر معاویہ و بزیر کی مدح اور جناب امیر اور سید الشہد الله کی قدح کی ۔ یہ کیفیت و کھی کر اوم منا برین نے با و ر بندفر و یو ویلک ایھا المحاطب الشنویت موصات المحلوق بسخط المحالق فتیو مقعدک من المبال کا اے فطیب افسوس ہے تھ پر ۔ تو نے فائل کو تارائل کر کاول کی رضامندی المحالق فتیو مقعدک من المبال کا اے فطیب افسوس ہے تھ پر ۔ تو نے فائل کو تارائل کر کاول کی رضامندی فریدی ہے اس کے تو جنم میں پنی جگہ میں بھو سے جو و و ین فروش طامنیر سے نیچ اثر اتو او م نے بزید سے فرمایا شخصاب نی دھی و لھو لاء اجو و ثواب کی۔ شخصاب ذری سے کے وال اوقی ہدہ الاعواد و انکلم بکلام فیہ لنہ تعالی وصی و لھو لاء اجو و ثواب کی۔

ع تغیرتی بی ۱۰۲۰ سج مهون جی ۱۹۵

ا مشفرید ج ۲ س ۱۳۰۰ بیری، چ۲۰۰ سری ۱۳۹۰ نه بی تقم بی ۱۳۸۷. مصری

المنہ پر چرارہ کر وہ پہلے ہیاں کروں جس میں خدا کی خوشنودی ہے اور ان توگوں کے سنے باعث اجرو تواب ہے۔ یہ یہ المن نے پہلے ہیں وہیش کیا، لیکن حاضرین کے اصرار ہے بجور ہوکر اجازت وے دی۔ جب امام عالی مقام اپنے اصلی م منصب ومقام پر پہنچ تو خدا کی حمرو ثناء اور ہی ٹیمراسوم پر دروو وسوم بھیجنے کے بحد فرمایو ہی ایسے الساس میس عبو ہنی فقد عبو ہنی و میں لیم یعرفنی فانا اعوفہ بسفسی اعاملی بین الحسیس اعابی البشیر السدیر انداس المداعی المی المنہ بالادیہ انابی السواج المسیر کی " یہاات ال الموضی جھے پہنچا ساہے وہ تو بہج تا ہی ہے اور جو بیس بہج شا میں اسے پی معرفی کرائے دیتا ہوں۔ بیر علی بن الحسیس ہول، میں بشیرونڈیو کا بیٹا ہوں، میں دائی ان اللہ کا بیٹا

احتی عبری م ۱۹ ش و می اعوف بنفسی کی بعد اول دارد به و اما این مکة و منی و اما ایس مکة و منی و اما ایس مکة و منی و اما ایس السمولی ایس السمولی ایس السمولی ایس السمولی ایس ایس می علی فاستعلی فجاء سدرة المتهی فکان من ربه قاب قوسین او ادبی د -

ليه الدائم الملك لا نفاد له الاول الدى لا اول لاوليته والآخر لا خريته الباقى بعد فاء الحمق قدر الملك الدائم الملك لا نفاد له الاول الدى لا اول لاوليته والآخر لا خريته الباقى بعد فاء الحمق قدر الملك و الايام وقسم فيما بينهم الاقسام فتيارك الله العلام المحرّفي ومعاشر الباس من عرفى فقد عرفسي ومن لم يعرفي عانا اعرفه بنفسي انا اين مكة و مني انا ابن المورة والصفاء انا ابن من حمد المصطفى انا ابن من لا يحقى انا ابن من على فاستعلى فحار سدرة المنتهى وكان من ربه كقاب قوسين او ادلى انا ابن من صلى بملائكة السماء مشي مشي انا ابن من اسرى به من المسحد المحرام الى المسجد الاقصى انا ابن على المرتصى انا ابن فاطمة الزهرا انا ابن حديجة الكبرى انا المن المرتح كربلا ابن المقتول ظلماً انا ابن محزور الرأس من القفاء انا ابن العظشان حتى قصى انا ابن طريح كربلا اننا ابن مسلوب العمامة والرداء انا ابن من بكت عليه ملائكة السماء انا ابن من حرمه من العراق الى في الارض و المطيو في الهواء انا ابن من راسه على السنان يهدى انا بن من حرمه من العراق الى الشام تسبى آيف الساس ان الله تعالى وله الحمد ابتلان اهل البيت ببلاء حسن حيث جعل راية الهدى والعدل والتقى فينا وجعل رأية الصلالة و الردى في غيرنا فضلنا اهن البيت خصال فصلنا الهنام والمحامة والسماحة والمحمة والمحمد في غيرنا فضلنا اهن البيت خصال فصلنا بالعلم والمحامة والمسماحة والمحمة والمحمدة في قلوب المؤمين و اتما مالم يؤت احداً بالعلم والمحام والشجناعة والسماحة والمحمة والمحمدة في قلوب المؤميس و اتما مالم يؤت احداً

مقاتل الطاسيل الروام.

من العالمين فينا مختلف الملاتكة و تبريل الكتاب. . الح،

یں صاحب مکہ وئی ہوں، یس صاحب مروہ و صفا ہوں، یس فرزند صففی ہوں، یس اس باپ کا بیٹا ہوں جس کی شان تخفی نہیں ہے، یس اس بیٹا ہوں جو اس قدر بلند ہوا کہ سعرۃ النتی ہے بھی آ گے بڑھ گیا اور مقام قاب قوسین او دنی تک پہنچ ہیں اس کا بیٹا ہوں جس نے فرشنوں کو نماز پڑھائی۔ یس اس کا بیٹا ہوں ہے مجد جرم ہے مجد النصی تک ہے جا یا۔ یس علی مرتفنی کا فرزند ہوں، یس فرند ہوں جسے اس کا بیٹا ہوں سے مجد جرا کا فرزند ہوں، جس فد بجہ الکبری کا فرزند ہوں، یس اس کا فرزند ہوں جسے اس کو فرزند ہوں سے آل کیا گیا، یس ہوں، یس اس کا فرزند ہوں جسے اس کی فرزند ہوں جسے اس کا فرزند ہوں جسے کی گرون سے آل کیا گیا، یس اس کا فرزند ہوں جس کی دوش ہے ور راور سرسے تمامہ اتارائیا گیا۔ یس اس کا فرزند ہوں، جس اس کا فرزند ہوں، جس کی دوش ہوں ور راور سرسے تمامہ اتارائیا گیا۔ یس اس کا فرزند ہوں جس پر فرشنوں نے آسان یس، جنوں نے زبین جس اور پر مرک کے دیا جا رہا ہے۔

ا بہا الن س اخداد ندی کم نے ہم اہل بیت رسول کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا۔ کے علم ہدایت و عدل اور عقوق کی ہم بیس مقرر فریایا اور علم صنوالت و ہلاکت امارے غیرول میں مقرر کیا۔ خداوند عالم نے آسیس چھ چیزوں کے ساتھ فضیلت بخش ہے۔ وہ چی علم مسم شی عت سخاوت مجت اور اہل ایک ن کے داول بیس منزست ۔ اور آسیس وہ کچھ معل فریایا ہے جو یا لیمین میں ہے کہ عطافیوں کیا۔ ہمارے گھرول بیس طائکہ کی آ مدورفت کا سمسہ قائم رہت ہے اور ایمارہ ہے۔ اور ایمارہ کی ہے۔ اور ایمارہ کی ایمارہ کی آ مدورفت کا سمسہ قائم رہت ہے اور ایمارہ ہے۔ اور ایمارہ کی ہو کی معلونہ کی ایمارہ کی ہے۔ اور ایمارہ کی ہو کی معلونہ کی ہو کی معلونہ کی ہو کی معلونہ کی کی ہو کی معلونہ کی ہو کی ایمارہ کی ہو کی گھر میں کی کی ایمارہ کی ہو کی معلونہ کی معلونہ کی ہو کی معلونہ کی ہوئے کی معلونہ کی ہو کی معلونہ کی ہو کی معلونہ کی ہو کی معلونہ کی ہو کی معلونہ کی ہوئے کی معلونہ کی ہوئے کی ہو کی ہوئے کی ہوئے

رادیال خبارکابیان ہے کہ ایکی امام کا خطبہ جاری وس ری تھا کہ حاضرین دربار نے ذاروقظاررونا شروع کر دیا۔ جب برید نے بینازک صورت حال دیکھی اور انقلب کا خطرہ محسول کیا تو موؤن کو تھم دیا کہ اؤان وے چنانچہ موؤن نے اؤان وینا شروع کی راما م نے خطبہ بند کرویا۔ موؤن نے کہا چاللہ اکبو کھا ما م نے فربایا چوالملہ اکبر و اجمل و اعلی و اکرم مما احاف و احدر کی موّون نے کہا چالشہد ان لا الله الا الله الا الله الا الله الله مام نے فربایا چوالملہ کی موجمہ کا در محمداً محمداً ان مسکت حتی اکلم ھدا کی تھے انہی محمداً میں در اللہ فربایا کر اللہ فربایا کہ اللہ فربایا کہ موجمہ کا در ان موجہ کا م کراواں۔ پھر بزید کو خطاب کرتے ہوئے فربایا چوہد الموسول المعربو الکویہ جدی ام جدک فان قلت جدک علم المحاضرون والماس کلھم

- قتعام جس ۲۸۷۰.

آسک کادب و ان قبلت انه جادی فیلم قتلت ابی ظلماً و عد و اماً و استهبت ما له و مسببت ساته فویسل لک پیوم المقیاهة اذا کان جدی حصه کی بیرسول اگرم تیرے جد بیل یامیرے؟ اگرتو یہ کے کہ تیرے جد بیل تا میرے اگرتو یہ کے کہ تیرے جد بیل تو جد بیل تو پیر تیرے جد بیل تو پیر میرے بات کے کہ یہ میرے بات کی کون شہید کیا ہے؟ پیران کے مال واسباب کو کیوں ہوتا ہے؟ اوران کی مخدرات کو کیول قید کیا ہے؟ او بزید بروز قیامت ویل ہے تیرے لئے جبھر میرے جد تا مدار تیرے ویشن ہوں گے۔ اس کے بعد بزید نے ای مؤذن کو اقامت نی زکاتھم دیا لیک ایس ایک بہ میداور غفلہ تی چنا نے بعض نے نماز پر حی ورجعن و بعض و بعض می منفرق ہوگئے ۔ ا

## یز بیر کا حاضرین در بارے آل رسول کے بارے میں مشورہ کرنا

پھر ہن بیرنے اہل دربارے اسیران آل رمول کے بارے میں مشورہ کی ( مینی ون کوئل کیا جائے ، تید میں رکھا جائے یار ہا کردیا جائے؟)

اسيران آل محدّ زعدان شام ميس

بالآخريزيد في آل كاراده ترك كرك ن كوزندان بلي بينج كافيمدكيا چنانجداس كاقامتى كل كتريب بوزندان تق ال من البيران آل محمد كو يجيع ديداس ذهان كواجه لي كيفيت ارباب مق تل في بيكسى ب كد الإلا يكسم من حر ولا بسرد فعافها موابه حتى تقشرت وجوهم و كانوا في مدّة اقماتهم ينوحون على

ع الميوف الم ١٦٠ رقفام الله ٢٥٥ وغيره... مع الميوف الله ١٦٠ ا منس الممهوم على المهام عنقل الحسين المراها المارات المراها المراها

السحسيس کی جوگری اور سردی سے حف ظت بیس کرنا تھا ( اینی اس پر جہت ندھی ) کی اتنا عرصان کواس زندان میں السحسیس کی جو گری اور سردی ہے حفظ کا سے دوران وہ برد برحسین پر نورج و ماتم کرتے رکھا گیا کہ ان کے چیروں کے رنگ جس کئے۔اور پوری مدت قیام کے دوران وہ برد برحسین پر نورج و ماتم کرتے ہے ہے ہے گئے۔

س کے بعد بزید کے تھم ہے جناب سیدالشہد اور بھیدہ کا سراقدی قصران مارہ کے دروازہ پراٹکا دیا گی جو تعین دن تک رکا رہا۔ کا اور بروایت جا مع مسجد کے من رہ پر جا لیس دن تک نکارہا۔ کا اور دوسرے شہداء کے سرہائے مقدر بیل ہے بعض کوشہر شام کے مختلف درواروں پر وربعض کوجامع مسجد کے دروار رپرانکایا گیا۔ بھی زندان شام اور دریار بر بید کے بعض واقعات

بعض آئاروا خبارے واضح ہوتا ہے کہ بنید نے بید عمول بنالیات کے سیدالشید اسے مراقد ک کودوبر میں سفول تھ اوراس وقت درباریل میں طلب کرتا گیرجس شراب بھی تا۔ یک بارووای شم کے لہووجب کے مقابرہ جی سفول تھ اوراس وقت درباریل بارشاہ روم کا ایک نفرانی سفیر بھی موجود تی ۔ اس نے بنید سے دربات کیا حواهد الواس میں کہ بیک کا سرب این بارشا میں کہ جہ الک و لھدا الواس کی جہ اس کیا سرد کار ہے؟ سفیر نے کہ جی جب الوث کرانے ملک جاتا ہوں تو باوش ہی جب سب و قعات در یافت کرتا ہے۔ اس سے جاتنا ہوں کہ حقیقت حال معلوم کرول تا کہ تہر دگی اس سرت وش و باقی جی جہ رابوش می تی تمراب دش ہی تہرار ہے ساتھ شرک ہو جاتا ہوں کہ حقیقت حال معلوم کرول تا کہ تہر دگی اس مرت و دش و باقد کی جہ رابوش کی جہ بار چھا کہ اور مسالک کی بیٹ بین کی مال کا کیا نام ہے؟ بنا بیر نے کہا جو اس افعائی ہو اس کو مال کا کیا نام ہے؟ بنا بیر نے کہا جو اس میں دیسکم کی اف اس میں دیسکم کی اف اس میں دیسکم کی اف اس میں دیسکم کی افتان میں ہیں ہو دو تم بارد کی بہتر ہے۔ میں بی خوات و دکے تواسوں علی سے ہو اور جناب راؤد کے درمیال کی (برواسے سرز (عدی ) پشتوں کی کا قاصد ہے لیکن میں کے باجود تعرافی کی بھور کا گوائی میں کی کرتے ہیں کہ میرے قدموں کی می بھور کو گولی کی بھور

و الوارلعمادية من ١٣٠٠ - تقام من ١١٧١-

ع ميون عن ١٨٠ مان في صدول "بساء الماشر بحاريم شاع النفس مهم من ٢٠٠٥

ع مقل امین من ۴۵۰ مطط مقریرید، برخ ۱۴ من ۴۸۹ به اقتاب بحب باشراف دس ۴۴ مقل حورد می ج ۱۴ من ۵۵ به البدایدوالتهایدان اثیروج ۴۵ من ۴۰۴ به امالی معدوق وسی ۱۰۰ به

<sup>-1862</sup> Proposition 5

و المراجع من ١١٠٠ عن الحيين الحرام ١٢٠٠

المهول الم

سفیرکا بیکام کن کریز بدانے تھے ایک اس وقت کرید ہے گا ہو اور تاکہ بیدہ ایک ہاکہ اسٹے ملک میں جھے ذکیل وخو رنہ کرے۔ جب نفرانی نے اپنے گل کے جانے کا تھم من آوال نے یرید سے پوچھا والتو بدان تفتلسی المجھ فی جھے آل کرنا چاہتا ہے؟ یزید نے کہا تعمین معلوم ہوتا چاہے کہ وار ایست البار حدہ سبکم فی المصام یقول یا مصر امی است من اہل المحدہ کی میں نے گذشتہ رات ما کم خواب میں تبار ہے بینجم کوریک جو بھھ سے فرما رہے تھے۔ اے نفرانی او جنتی ہے؟ جھے اس سے برا تبجب ہوا (مگر اب ررکھل کی ہے اس لے) الشہدان لا المد الا المله الا المله وال محتمد ارسول الله میں گوائی و بتا ہول کہ خدا کے مواکو کی معود برحن نہیں اور حضرت تھر اس کے دمول ہیں۔ اس کے بعد نفرانی سید الشہداء کے مرمبارک کی طرف بڑھ وراسے سینہ سے لگا لیا اور دورورکراسے ہوسے دیا گا۔ ای انتاجی بزید کے تھم سے اسے شہید کردیا گیا ہے وصواں الله عید اور دورورکراسے ہوسے دیا گا۔ ای انتاجی بزید کے تھم سے اسے شہید کردیا گیا۔ وصواں الله عید

یر ید امام زین العابدین کے قبل کے بہائے تلاش کیا کرتا تھا۔ ایک بار ا، م کو در ہار میں بلایا اور مختلف موضوعات پرسدسد گفتگوشروع کیا۔مقصد میتھ کر کسی طرح امام کوئی ایک بات کہددیں جس سے اس کے سے ان کے قبل کا جواز پیدا ہوج نے۔امام اس کی باتوں کا جواب بھی وہتے جاتے تھے اور دست مبارک میں جو چھوٹی می تبیج

کے۔ لیوف اس ۱۲۲ فل کہوم اس ۱۳۸۸ ما شر ماراس ۱۲۶۸ غیرور

المحقی دارے بھی برابر پھیرتے جاتے تھے۔ بزید نے جوار کر آب سے کیا جات ہے؟ ہی تم سے باتی کر دہا بول گر آپ بھے گھ جواب بھی دیتے ہیں۔ اور ہاتھ ہیں تعبی نے اسے بھی پھیرتے جاتے ہیں! ، ہام نے فر ہا بھھ سے بیرے والد ہ جد نے
میرے جدیز رگوار کا ہم معمول قل کیا ہے کہ جب وہ سی کی ٹمازے فارخ ہوتے تھے تو کل م کرنے سے پہنے ہاتھ میں
استی نے کر اس کے وانوں کو پھیرتے جاتے تھے وربیدہ مجی پڑھتے جاتے تھے اللے اللے ہے ایسی اصلا کے اس کے بعد بنے
اسٹی کک و آخر جائے اس کے والملنگ و آکٹو کی و اُستخدی بغدد ما اُدیو به سُبھتی ایک اس کے بعد بنے
اُسٹ کو کی و آخر جائی آب چیت کرتے۔ اس طرح وہ بات بھی ان کی تھی شربولی تھی۔ اور بیاتی ہی ان کے لئے
مرود یا سے کے معالی بات چیت کرتے۔ اس طرح وہ بات بھی ان کی تھی شربولی تھی۔ اور بیاتی ہی ہو ان کے لئے
مرات کے مونے تک (بلیت و آفات) حرز بوتی تھی اور جب دخت خواب پر تشریف لے جاتے ۔ تو پھر حسب سابل مرح نماز تھی تک بیاتی کی کرتا ہوں۔ یزید نے مام ہو دکا یہ جواب و معواب من کر کہ بیل
جب بھی تہارے خوادان کے کی آ دی سے کوئی بات کرتا ہوں تو دو ایس جواب ویتا ہے جس میں فور وفلا سی پوشیدہ
جوتی ہے۔ ا

امام بہارےمنہال کی ملاقات

الم المحموم وم ١١٨٠ - تقام وم ١٨٨٠ -

, P.

۔ اور وہ ہے جو آل فرعون میں بنی امرائیل کی جو ان کے لاکوں کو آل کے حرار کے تھے۔ اور لاکیوں کو ز\_ تھے۔ اال عرب اہل جم کے بالمقابل فخر کرتے ہیں کہ جناب محد مصطفے عربی ہیں۔ پھر قریش تم م عربوں کے سامنے فخر کرتے ہیں کہ جناب رسول خدا ان کے خاندان ہے ہیں مگر ہم ، ال بیت رسوں کی حالت یہ ہے کہ ہورے حقوق خصب کر نے گئے۔ پھر قبل کیا گیا۔ اور وطن سے بوطن کر دیا گیا جب بھی بزیر ہمیں بدتا ہے تو ہم یکی خیال کرتے ہیں کہ اب وہ ہمیں قبل کردے گا۔ الله و الما الّیابي وَاجفوں۔

> یعظوں له اعواد میره و تحت ارجلهم اولاده و صعوا بای حکم سود بنیعو مکم و فتحر کم امکم صحب له تبع چناب سکیند بنت الحسین کا زندان شام میں ایک بجیب خواب و کھنا

جناب سکینہ بنت الحسین بین کرتی ہیں کہ میں زندان شام میں تیم کے بھی چوتھادن تھا کہ میں رہ وتی رہی اور بڑی ویر سے سوئی سوتے ہی میں نے ایک خواب دیکھا (پھر کیک طویل خواب بین کید جس کا خلاصہ ہے ) کہ باتھ خوری نا قاؤں سے پانچ بررگو رسوار اتر نے (۱) حضرت آ وم می اند (۲) حضرت براہم خیل ند، حضرت موی کئیم اند، حضرت میں روح انتداور حضرت محد جیب انتداور بانچ قاریاں اتریں ۔ حن میں سے ایک میں جناب جو م لیشر، دوسموی میں جناب شر جناب مربح بست عمران، چہتی میں جناب خدیجہ بنت خویلد ور پہنچو کی میں حضرت فاطر زبرا سوار تھیں۔ پہنچ جناب سکینہ نے ، پنے جد نامدار کی خدمت میں ہے مص نب و آگام کا پہنچو کی میں اندار کی خدمت میں ہے مص نب و آگام کا شرکہ ہی ۔ اور اس کے بعد پنی جدہ باجدہ کی خدمت میں حاضر ہو کی خدمت میں حاضر ہو کی شخصیں کے لئے می شر ہی رہ سے ۱۳۵۰، قدم میں انداز کی خدمت میں انداز کی خدمت میں حاضر ہو کی شخص کے لئے می شر ہی رہ سے ۱۳۵۰، قدم میں انداز کی خدمت کی جدنے ۔

ال خواب کے آخریں بیدنگور ہے کہ میں نے ایک مستور کو ہودج میں دیک حس نے شدت تم ہے اپنہ ہاتھ سر پررکھ ہوا ہے۔ میں نے بوچھا بیم فظمہ کوں ہیں؟ تو جھے بتایا گیا کہ تب ری جدو ماجدہ فاظمہ زبرا ہیں ہی میں جدی جدی ان کی خدمت میں صفر ہوئی اور جا کر سامنے کھڑی ہوگئی۔ اور روتے ہوئے عرض کیا ع بیس امست میں صفر ہوئی اور جا کہ رسامنے کھڑی ہوگئی۔ اور روتے ہوئے عرض کیا ع بیس امست میں صفر ہوئی اور ہوئی۔ اور روتے ہوئے عرض کیا ع بیس امست میں صفر ہوئی اور جا کہ المحسیس جحدوا والله حریصا یا امدہ قتلوا و لله المحسیس جحدوا والله حریصا یا امدہ والله المحسیس اساب کا امادہ سامن ہوئی کو براگندہ کردیا، اساب کا است کو براگندہ کردیا، اساب کے اس بین اور ہوئی ہوئی۔ اس بین کو تہ ہوئی کو براگندہ کردیا، ماری جمیعت کو براگندہ کردیا، ماری جمیعت کو براگندہ کردیا، ماری جمیعت کو براگندہ کردیا، ماری حرمت کا خیال نہ کیا۔ اے اس ایکٹوا وگوں نے ہمارے برا حسین کو تہ ہوئی کو تھ ہوئی کو تھا ہوئی کو تھ ہوئی کو تھ ہوئی کو تھا ہوئی کو

ميرك بدداد وفريادان كرخاتون في مت ت جي حاليا ﴿ كفي يا سكيمة ا فقد عدامت باط قدي

الوادلامان بس مهاس مهيق بس عند نفس المجدوم بس عس

المسلما فعمص البهك المحسين لا يفار فسى حتى القى الله به كات يكينا في موش بوتون في مرح قلب جزين المسلم المبهك المحسين لا يفار فسى حتى القى الله به كات يكن في موسكة في المسلم المبلك عن المسلم المبلك المرادي المرادي

مندز وجدئر بدكا خواب ويكمنا

بعض آثارے معلوم ہوتا ہے کہ جناب سکینہ کے خواب سے مانا جلٹا ایک ٹواب ہند زوجہ بزید نے بھی بقول صاحب تائخ التواريج (ج٢ ص ٣٥١) ي رات (الل بيت كے وارد دمشق مونے كى چۇتنى رات) ديكھا كه آسان کے دروازے کھل گئے ہیں۔ اور فرشتے صف اندرصف زیارت حسین کے سے اتر رہے ہیں اور کہدرہے ہیں۔ السلام عليك يديس وسول الله الى النامي من سايك اول فين يراز اجس سے چند بزرگ برآ م جوسے ال بیل سے ایک بزرگ نے جوسفیدرنگ اور قرنم چرہ والے تھے۔ اسپیم آپ کوشیمن کے سرمبارک پرگر، دیا اور ل کے ب ووندال کے پوسے لیتے ہوئے قربایا ﴿ بِنا وَلَمَدَى فَسَلُوكَ السَّرَاهِمَ مَا عَرَفُوكَ مِن شرب الماء معوك يا ولدي انا جدك رسول الله٬ و هذا ابوك على المرتصى و هذا اخوك الحسن وهدا عمك جعمر و هدا عقيل و هذال حموه و العباس كا فرزير الناوكول نے تجے شہيد كرويد تمہر را کیا خیال ہے کہ انہول نے حمہیں نہیں بہجانا؟ اور مجھے یاتی پینے ہے بھی روک دیا۔ اے فرزند میں تیرا نا نارسول ا ہول ا یہ تیرے بابا ملی مرتفاق ور بیہ تیرے بھائی حسن اور یہ تیرے چیا جعفر عقبل اور بیصر و وعب س ہیں۔ای طرح ایے خا ندان کے اور بھی بعص بزرگول کے نام ہے۔ ہندا کہتی ہیں کہ یہ ماجراء کیے کریش تھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ سرحسین کو دیک كداس پرتور برس رہا ہے۔ بل اٹھ كرير يدكو ة حوية نے كلى۔ اچا بك و يكف كدا يك تاريك كمرے بيس ويوار كى طرف مند كتة بوئ كهدر باب ما لى وللحسيس؟ مجي حين على مروكارته؟ بند نه خواب عال كما كريزم جھکا ہے سنتر رہا اور کوئی جواب نہ دیا ہے بعض لوگوں کا خیا**ل ہے کہ بند کا پیٹواب بھی اسپران ''ل** رسول کی جعد رہائی ک اماب یں ے ایک سب ہے۔

مندزوجه يزيدكا فتكيسرورباريس نكلآنا

امیران آب رسول کے قیام ومثق کے زبانہ ہیں ہند زوجہ بزید کے بارے ہیں وو روایتیں عام طور پرمشہور جیں۔ایک بیا کہ یک روز وہ قید خانہ ہیں گئیں اور اسیران ابل بیت کی بڑی آؤ کھکت کی ۔گر چونکہ بیرروایت کسی قابل اعتبار کماب میں مذکورٹیس ہے۔اس سے اس پراعتاوٹیس کی جاسکتا۔ دوسری روایت بیرہے کہ جب سیدالشہد او کاسر

ع التأمن ٢٩٩٨ ما ١٨٣٠ عا شريحار بل ٢٣٣٠ منتف طريكي بس ٢٣٩٩ وفيرور

المبوف وس ال

مبرک بزید کے کل کے درواز و پرآ و بزال کیا گیا۔ (وجو المظاهو من المعاظ الحروایة) اوراس بات کا بهتد کوهم جواتو کا میرک بزید کے کہا جب کہ دو کیل عام جمائے بیش تی حراب اور بزید سے کہا جب کہ دو کیل عام جمائے بیش تی حراب برید اور اس ایس فاطعة بست رسول اللّه المصلوب علی فناء بابی الله السر بریا کیارفتر رسول فاطر زبر الله المصلوب علی فناء بابی الله الله برید! کیارفتر رسول فاطر زبر الله کے فرزند کا سر میرے گھر کے درواز و پر شکایا جائے ؟ بزید نے فوراً الله کراس کے سر پری دروال ۔ ورصلی وقت کے فرزند کا سر میرے گھر کے درواز و پر شکایا جائے گئی ایس بنت رسول الله و صویحة قریش عبدل علیه فیش نفر کہا حوالی علیه یا جند و ایکی علی ایس بنت رسول الله و صویحة قریش عبدل علیه ایس ریاد فیقت الله فی اس اے بندائی فی اس ایس دوران الله کیا ہے۔ اے بندائی فرزند دفتر رسوں ، ورفنا صدور مان قریش پرخوب کرید دیا۔ فدائے کی کرد یا۔ فدائے کی کرد یا۔

بدو تعد قریباً قریباً مقتل کی تمام کتب معتبره وغیره معتبره میں موجود ہے۔ لہذا مجابد اعظم کے فاضل مصنف کے مرف ای مقلی سنبعاد کی بها پراے ندونبیں قرار دیا جاسک کہ "مقل سلیم اس کو ہرگز قبوں نہیں کرسکتی کہ ایک شہنٹ ہ ک لی اس طرح بے جی باند جمع عام بی نکل آئے۔ یزیداس وقت دنیا کا سب سے برا تاجدار ورسب سے وسیع سلطنت کا بادشاہ تھا۔ اس طرح ہندہ بھی ونیا کی ال شاہی جیمات ہے جن کوملکہ آنا تی کہلائے جائے کا شرف حاصل تھ سب سے بڑی شہنشاہ بیکم تھی۔ بزیر کے محد سے بھی غائبا شاہی قاعدے سے بینے ہوں گے۔ متعدد ڈھوڑ بال ور ہر و حوزی پر خواجہ سراؤل اور می فضول کا اترفام تھے۔ پار کیول کر تی س بیں آسکتا ہے کہ ہندہ یا د جود شاہی و ترفایات اور وہرہ چوک کے اس طرح بے تی شااور ہے بردہ بحرے دربار پی نکل آئی۔ الح (بجابد عظم مر ۲۹۳/۲۹۳) کسی کے تیں میں سے یا ندائے جب ایک واقعہ کتب معتبرہ میں موجود ہے تو سے اپنی تیں آرائیوں کی بناء پرمستر دنییں کیا جا سكتا۔ عداوہ بري ايسے غير معمولي واقعات كے وقت جندہ سے بھى بزى عظيم انشان بيكات كے بے مقتعہ و جوار ور ہاروں بٹل چیے 'نے کے متعدد واقعات کتب میر وتواریخ بین ال جاتے ہیں۔ چونکہ اس خاتون کوایک گونہ خاند ن نبوت سے مگاؤ تھا۔ اس سے یہ بولناک منظر و مکھ کر ازخود رفتہ ہوگئی۔ اور عالم بے تانی میں بیرے بحجابات یا ہرنگل آئی جیا کا نائے میں کھا ہے اور خرد بیگانه شد و بے هوشانه از سرائے خویش بیروں دوید و بے بهوده مسجس يديد... الغ ﴾ دري مال ت ال بات شي كون سااستبع وجوسكا عي؟ بال بعد سسده شي جو سمجو منتخب طریکی ( ص ۱۳۴۴ طبع جمبئ ) میں مرقوم ہے کہ دہ در ہار میں آئی تو یز بد کو بہت معن طعن کی اور کہا نہ تو میرا شوہر

ل اللس أفيموم بيس ١٩٧٩\_

نے عاشر بھار ہم ۲۳۸ ہوا والعیون ہم ۴ کیس امہوم ہم ۴ 19 مقل معین حوارزی ، ج۲ ہم ۲۸ برنائخ ، ج۲ ہم کا سے جری ، مم کے استی ۲ ساکل این اشیر، ج۳ مم ۲۹۸ الدمان السائمیہ ہم ۴۸ سریاض القدس ، ج۲ ام ۴۰۰ سے

ہے۔ ہے نہ میں تیری بیوی ہوں اور پھر ناراض ہو کر کہیں جلی گئے۔ بید واقعہ بالنگ بے اصل ہے اور کتب معتبرہ ہے اس کی تائیز نہیں ہوتی۔الل علم جانتے ہیں طریحی کے متفر دات قابل اعتماد نہیں ہوتے۔ ''تذنب''

بيهندز وجه يزيدكون تقي؟

عِللة جس قدركت مقاتل كى بيركى كى ہے۔ ان ميں صرف اس قدر مدا ہے كہ يہ بندعبدالله بن عامر بن کریز کی وختر تھی۔ بزید کی زوجیت بیس آئے سے پہنے جناب سید الشہد او کے حرم سرا بیس وافس تھی۔ <sup>کے</sup> سرکار ناصر المدية لكھنوى نے اس سول كو'' ہندہ زوج يزيد كون تحى؟ اے الى بيت رس لت سے كي تعلق تھا؟ اس كا زندان شام بيس آ نا سیج ہے یانیں۔اس کیطن سے کوئی ول دیتھی یانییں؟ کے جواب بیل تحریر فرماتے ہیں " بحار الانوار میں منقول ہے کہ ہند زوجہ بے بیدلعند نشد عبداللہ بن عامر بن کریز کی دختر تھی۔ اور قبل یزید کے وہ زوجہ ایام حسین علیہ انسلام کی تھی وراس کامجنس بزید میں نکل آنا تو روایات معتبره میں وارد ہے۔ لیکن زندان شام میں اس کا آناکسی روایت معتبره میں ندکورنبیں ہے۔ اور بنا برتصریح مورنبین مخالفین مثل طبری وابن الد ٹیر۔ یزید معون کا ایک ٹر کابطن ہند بنت عمید لقد بن عمارے تھ (ہدایات ناصریوس) ان سب تاریخی فقائق کے فلاف فاضل مقرم بجنی نے مقتل الحسین کے ص ۵ پر ب لکھ ہے کہ بید ہندعمرو بن مبیل کی صاحبزاء کی تھی ۔ اور میسے عمدا بندین ما مربن کرین کی زوجیت اور کت ب محبر ص ۲۵۰ ہے جوالہ سے لکھا ہے کہ عبدالقد سے بہلے عبدالرحمن بن عمل ہے بن اسید بن تعییں سے عقد نکاح بیل تھی۔ جنب عبداللہ بن عامر کی زوجیت میں تھی تو ہزید کو اس کے ساتھ شادی کرنے کی رغبت بیدا ہوئی۔ اس سے معاویہ نے سینے جیستے بیٹے کی آرز وکی تکیل کے لئے عبد لقد کو جو س کی طرف سے بصرہ کا گورٹر تھا۔ طلاق دینے ہر مجبور کر ویا۔ (ایبا ہی مقل الحسين خوارزي ج اص ٥٠ طبري ج ١٠ ل ١٧٤ يس مركور ب (كراس بي بند ك باب كا نام سبيل بن عمرولكها بي ) ہ تی ری ہے بات کہ اس نے کس طرح سر کارسید الشید اء سے ناطہ تو ڑا اور کس طرح یز بد سے رشتہ جوڑ ا؟ اس کی تفصیل ستب معتبره میں پر کورنہیں ہے۔ واللہ العالم

یزید کا عمروین الحسن کوائے بیٹے خالد کے ساتھ کشتی لڑنے کی دعوت ویتا

اعطی سکیا واعطه سکینا ثمه اقاتله ﴾ ویے نہیں ہاں اگر مقابلہ کرانے کا حیال ہے تو ایک چھری جھے دے دو اور ایک اسکینا ثمه اقاتله ﴾ ویے نہیں ہاں اگر مقابلہ کرانے کا حیال ہے تو ایک چھری جھے دے دو اور ایک اسے دے دور پھر میں اس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے سئے تیار بھوں۔ شبزاد وکا میہ جواب س کر بزید نے میہ ضرب، مثل دہرائی ﴿ مشت اعرفها من احزم هل تلد الحیة الا الحیة ﴾ ۔ اللہ الحیة کی سازش کرنا اور اس میں ناکام ہوتا

مدانی کا بیان ہے کہ جب اوس زین احاجہ ین نے دربار یزید میں دہ خطبہ پڑھا جس میں اپنے حسب ونسب

کا تذکر واقعہ تو برید نے آت کے حسد ہے بیٹنی ہوکراپنے کے پولیس منازم کو بھم دیا کہ ان کوفلا ب باغ میں ہے جا کرتن کر

دواور پھر وہیں دفن کر دو۔ چنانچہ وہ فخض امام کو اس باغ میں لے گیا۔ اور قبر کھود نے گا۔ سید ، ساجد ین نے محات

فرصت کو نیشرت بچھتے ہوئے نماز پڑھنا شروع کر دی۔ جب وہ قبر کھود چکا اور تی امام کا ارادہ کی تو یکا کے ہوا ہے ایک

دست فیمی نمودار ہوا۔ وراسے ایک ایس تھیٹر رسید کیا کہ وہ مد ہوتی ہوکر منہ کے بیل گر پڑے مرف ایک جی ورک اور پھر

واصل جہنم ہوگیا۔ نقاق سے خامد بن بڑید یہ دخشت ناک منظر دیکھ د ہوتی اس نے دائیں جاکر بڑید سے بیتمام وجرا

بیان کیا۔ بڑید نے عظم دیا کہ س قبر میں اس فیض کورٹن کر دواور اور اور م کو چھوڑ دو۔ ع

جناب سكين بنت الحسين ك زندان شام من وفات يان ك رو

<sup>.</sup> عاشر بمار دم ۲۲۸ فش البهوم وص ۱۵۰ ققام وفيرو-

ع تظلم الزيروس ٢٧١ عاشر يحاري ١٢٧٠ مده الرائمية بن ١٣٨٠ ماع وحادث ١٦٠٠ -

ل امر رشبادت جل ۵۴۴، بحاله نمخب طریکی۔

کی وفات کا تذکرہ موجود ہے۔ گراس روایت بل بھی چونکہ اس صاحبز، دی کے نام کی قطعا کوئی تعریح موجود نیس ہے۔ اس لئے بعض ادباب متا آل کا خیاں ہے کہ اس بڑی کا نام رقیہ تھا۔ اور بعض نے زینب لکھ ہے اور بعض نے فاطمی<sup>ل</sup> اگر چہ ہوں سے نزد یک ہے رواس بھی چنداں قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیونکہ ہم سربقہ اور اق بھی کتب فریقین سے فاطمی<sup>ل</sup> اگر چہ ہوں سے نزد یک ہے رواس بھی چنداں قابل اعتبار نہیں ہے۔ کیونکہ ہم سربقہ اور اق بھی کتب فریقین سے فاجمہ کرآ ہے جی ۔ کہ جناب سیدائی اور کی کل ووصاحبز اویل تھیں ایک جناب فاطمہ ووسری جناب سیمار اور کی کل ووصاحبز اویل تھیں ایک جناب فاطمہ ووساحز اور کو گور کی اور کسی اور دختر کا وجود ہی فاجہ نہیں تو بھراس کی وفات کیونکر باور کی جستی ہے؟ اور بنا بر سلیم وہ صاحبز اور کو گو ور جس کرنے کی ضرورت نہیں۔ باب ابت ہارے شعراء اور ذاکرین نے اس کو بڑی اہمیت وے رکھ ہے۔ اس لئے یہ ب ایک متقدر عالم جیل مورانا سید ناصر حسین صاحب تکھنوی کی تحقیق کا درج کردینا مناسب اور کا فی ہے۔ یہ بزرگوار یک سواں کے جواب بھی تحریف سے جس بردگوار یک سواں کے جواب بھی تحریف میں جس اور کا فی

" جناب سکینہ کا زندان شام میں انتقال کرنا پالکل غیط اور طریق معترے ثابت ہے کہ سب بعد جناب سید الشبد او علیہ السب ایک مدت تک زندور ہیں۔ البتہ کتاب فتخب فخر امدین طریحی میں ایک رویت یک موجود ہے جس الشبد او علیہ السب ما ایک مدت تک زندور ہیں۔ البتہ کتاب فتخب فخر امدین طریحی میں انتقال سے فلا مر ہوتا ہے کہ مام همین علیہ اسلام کی ایک صاحر اولی نے جن کا من تین سال تھا۔ زندان شام میں انتقال فرہ یا۔ اور چونکہ اس روایت میں صرحز وی کا کوئی نام ورج نہیں ہے۔ ابندا بایقین نہیں کہ جا سکتا کہ ان کا نام کیا تھی لیکن ممکن ہے کہ نام ان کا زینب ہو۔ اس لئے بندیر کیک قول کے جناب سیدالشہد او جی صحر اوی تھیں۔ یک فاطمہ دوسری سکینہ تیسری نمنب اور چونکہ فاظمہ وسکینہ کا بعد جناب سیدالشہد او بدت تک موجود رہن ثابت ہے۔ اور ان خاص موات کے بعض حالات موثق طریق پر وارد ہیں۔ اور زینب بنت الحسین کا کوئی حال ثابت نہیں۔ البذا قرین تیاس معلوم ہوتا ہے کہ جن حد جزاوی نے زندان شام میں انقال کیا۔ وہ زینب بنت الحسین ہیں۔ ع

ای طرح مج ہد عظم کے فاضل مصنف نے بھی (ازص ۴۹۱ تا ص۲۹۳) بڑے شد ومد اور تاریخی شواہد و وراکل سے اس واقعہ کا بے سروچ اور کذب محض ہونا ٹابت کی ہے۔ (فراجع)

اسیران اہل بیت کتنا عرصہ زندان شام میں رہے؟

اسیران الل بیت کب تک دار السلطنت شام جس رہ ؟ کب رہ ہوکر مدینہ رواند ہوئے؟ یہ تلخ حقیقت بہت ای افسوس ناک ہے کہ تن م کتب میر وتو رہن اور مقاتل اس سسد جس فاموش نظر آتی ہیں اور کوئی ایس قاتل اطمینان روایت نہیں متی ہے۔ جس کی بنا پر پورے انشراح صدر اور قلبی اطمینان کے ساتھ کوئی حتی فیصلہ کیہ جاسکے۔ کتب

ا ریاش انقدی برج ۲ بر ۳۲۳\_ مرح جایات تا صرب برگ ۵ -

القديمه مير بعض جلى يافق اشارات ملت بين وه اس قدر مختفراور ناتكمل بين كه ولا يسمس و لا يعنى من جوع ﴾ كرمه قر بين \_ يكي وجه ب كراس سلسله بين الل علم كية راء وتظريات مين شديدا فتلاف نظرة تاب من على على على المست را هيد. دين و قعله گهاه

## اسسلمله يس اختلاف آراء كالموند

ذیل میں ہم اس اختلاف وافتر آ کا ایک جامع خاکہ پیش کرتے ہیں تا کہ قار کین کرام کو پکی اندازہ ہو ج نے کہ بیموضوع کس طرح اختلاف آ راء کی آ ، جگاہ بنا ہوا ہے۔ اور ان حالات میں اصل حقیقت تک رس نی حاصل کرہا کس قدرمشکل ہے؟

- ۔ صاحب روصنہ الشہد اواورصاحب منج الاحز ان کا خیال تو یہ ہے کہ جب اسیر ان آ ں رسول در ہاریز بیر بٹس ٹیش ہوئے تو وہ ان کی خستہ حالی د کھے کر اس قدر متاثر ہو، کہ اس وقت رہائی کا تھم دے دیا اور عزت و احترام کے ساتھ پٹیش آیا۔
- ۳۔ خوارزی نے مقتل انصین (ج ۲ ص ۲۷) میں یہ مکھا ہے کہ اس رائے "ل محمد کا صرف تین دن دمشل میں تیام رہا۔ اس اٹن میں اہ م حسین پر گریہ و بکا م کا سدید جاری رہا۔ سیدعبد الرزاق ایمقر م ابھی صاحب مقتل انصیبن (مسسس) کا میلان بھی اس قول کی طرف مگا ہر ہوتا ہے۔
  - ٣ ارش وشیخ مفید ( ١٥٠) مي صرف اس قدر مكما ب وفافاموا الدم كه شم مي چنديوم تيم را-
  - سے کاب شہیداعظم جناب ریاض بناری (ج موس ۱۹سم پر) لکھنا ہے اہل بیٹ چھون ومثل ہیں رہے۔
- ے۔ نتخب طریکی (ص ٢٣٩) قنام (٣٨٨) تظلم الزہراء (ص ٢٨٤) عاشر بحد الانوار (ص ٢٣٣) نائخ ج٢٩ ص ٣٥ ميں لکھا ہے كہ سائٹ دان ميں تيم رہا۔ اور اس شاميں برابراه محسيں پر توحد و ماتم ہوتا رہا۔ اور آتھويں روز رہائی عمل ميں شن۔
- اہ اہاں شیخ صدوق (ص ۱۰) ملبوف (۱۲۸) تظلم الز براء (ص ۲۷س) دمعہ سا کہ (۳۸۰) او مج استی س ۱۸س ۱۸س اللہ میں اللہ ایسے قید خانہ نفس المہوم (ص ۲۵۳) روضة الواعظیں (ص ۴۳۰) میں بیالکھا ہے کہ اسیران آل رسوں کو ایک ایسے قید خانہ میں (جو سردی وگری ہے بی نہ سکتا تھ اسے دنوں تک قید رکھ کمیا کہ مخدرات کے چہرے جمل سمے۔
- ے۔ آ قائے در ہندی نے اسرار استہادت (اس ۵۲۷) پر ندکورہ بار واقعہ سے استدلال کرتے ہوئے بہلاہ ہے کہ حوف ان فلو صدن اللہ من مدة شہر فلا يجوز ان نفو صها اقل من من عشوين او محمسة عشر يوماً کا اگر ہم مدت قيدكوا كي باہ ہے كم بحى فرض كرير ۔ تو بيس يا بندرہ ون سے كم توكى طرح فرض بيس كر سكتے يوماً كا اگر ہم مدت قيدكوا كي باہ ہے كم بحى فرض كرير ۔ تو بيس يا بندرہ ون سے كم توكى طرح فرض بيس كر سكتے

ديل ن كي يه ب كدات ونور ب يهلي ﴿ نصفر وجوه ﴾ (چرول كالتجديا) ممكن نبيل

۸۔ سیداجل دین طاوس نے کتاب قبال میں بیکھا ہے (علی ُقل عند فی تظلم کر ہراءص ۲۸۷) کہ ایک ہاہ تک سلسلہ قید و بندنے طول تھنجا۔

9۔ سیدھا طول ؓ نے حاشیہ بیاض انصاب پر مدت قید جالیس روز بتائی ہے ورسیدسہار پُوری نے جلا والعینین فی سیرہ علی بن تحسین بیں ای تو رکو عتبار کیا ہے۔

• ۔ کتاب سیرت زینب سدم الندعلیم مطبوعہ حیور آباد دکن (ص۳۵۴ پر) مدت قید چو ماہ ورج ہے

اا۔ رووکی بعض کتب مند و له میں مدت قیدایک سال بھی اتی ہے۔

یہ بیں وہ تم م مخلف اقوال جواس موضوع پر ہمیں کتب مقاتل میں دستیب ہو سکے ہیں۔اب اگر چان بیل سے اسل حقیقت کا کھوج لگانا جوئے شیر ۔ نے ہے بھی زیاد ومشکل ہے۔ تا ہم ذیل میں بتا کیداین دی اصل حقیقت کے چیرہ سے نقاب کش کی کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔و بیدہ ارحة التحقیق

مناہریں ہی رکی تحقیق کے مطابق ندکور وہالا توال میں سے پانچے ل قول اتو کی ہے۔ یعنی اسپران آل رسول کا سمات روزش میں قبیم رہاور آٹھویں روز ہائی ہوئی اور دائی مدینہ تشریف لے گئے۔

عندالتحقیق تبسرا و چوتھ اور چھٹا تول بھی اس پرمنطبق ہوسکتا ہے۔ اور بیہ آٹھ روز س طرح بنتے ہیں۔ سابقا بیان کیا جا چکا ہے کہ بیداسارائے اٹل بیت کا قافلہ کم صفر کوشبرشام اور ڈیمر دریار میں وارد ہولہ تین ون قید میں رہے پی تبسرے دن بزید نے رہائی کا تھم صادر کیا۔ اور مخدرات عصمت وطہارت کی خواہش پر تین روز تک خود پر بید کے گھرے

میں سید الشہد اٹا پر گربیہ و بکاء اور مراسم عزا کا اخبر رکیا گیا۔ جس میں شام کی خواتین قریش نے بھی برابر حصہ لیا ہم اس طرح س ت روز پورے ہوگئے اور آئھویں روز بسوئے مدیندروانچی عمل میں آئی اور پیرجوہم نے کہا ہے کہ تیسرا چوتھا اور چھٹ توں بھی اس پرمنطبق ہوتا ہے! اس کی وجہ یہ ہے کہ تبسرے توں میں صرف چند یوم کی قید کا تد کرہ ہے۔معدوم ہوتا ہے اس میں داخد شام ،ورر ہائی کے بعد والے دو دن شامل نمیں کئے گئے ورند وہی آٹھ بیم بن جاتے ہاتی چھٹا توں کہ اتنا عرصہ اسیران اہل ہیت ذند، ن میں رہے کہ مخدرات کے چیرے جیس سے پیچی اس پرمنطبق ہوسکتا ہے۔ اس کی دجہ بیاہے کد گرمیوں کے موسم میں چبرول کے جھٹ کے سے بقوں میں حب اسرار انظی وت بندرہ بیس وان کی مدت ضروری نئیں ہے۔ بدیمیفیت دو تین روز بلکداس ہے بھی کم عرصہ بیں پیدا ہوسکتی ہے۔ بالخصوص جب کہ بیلی طحوظ رکھا جائے۔ کہ بیان متم رسیدہ پردگیا ب عصمت وطب رت ور ناز پرورو کیا ب کو دِرْ جراتوکی روئیداد ہے۔جنہول نے مجھی دن کے وقت روضہ رسول کی زیارت مجی نبیل کی تھی۔ اگر صرف کید دن کی وجوب سے بھی ان کی ہے کیفیت ہو ج ئے۔ تو کوئی جائے تعجب نہیں ہے۔ لہٰذ صرف اس واقعہ سے مدت قید کو کم از کم پندرہ میں دن یا اس سے کم وہیش تشليم كرنا يجيب كدها حب امرار الشباوت (ص٥٢٧ اورصاحب رياض اغدى بي مم ٣٢١) كاخيل بيكوكي وزني ستدلال نبیں ہے۔ ای سندرل کو رو کرتے ہوئے وائس میدیدی نے اسیخ سنگلوں (ص ۱ اطبع ایران) پر مکھ ے اللہ دالک یمکن ان یعصن فی ایام فلیدة به ان كفیت كا با الله الله الله عاصل موز مكن ہے۔ أبك عنظى كاازاله

ندگورہ بار حدیث امام میں و روشدہ فقر و خو اطلق عما کی کی صاحب ریاض انقدی نے ( جاس ۱۳۱۸)

پر یاض الاحزان کے حولہ سے بیٹاویل بیول کی ہے خوای یہ محک الاعملال و المحمال کی خویہ سے علها وا ال گرد دن میر دان کے دواردہ سفر مود مد بر داخت یہ کی لیخی دوون کے بعد بیز یہ نے بارہ طفال بی بائم کی رسیاں کا ہ ویں اور گلے سے طوق اتار دے۔ بیٹاویل کی لئے میٹل ہے کہ پہنے عابت کیا جا چکا ہے کہ در باریل ویاں کا ہے دی گرفت نکی خواہت کی جا چکا ہے کہ در باریل ویک و جامعہ اتار دے گئے تھے اور رسیاں کا ہ دی گئی تھی۔ بعد دواراں کی روایت شل بیروارونہیں ہوتا ہے کہ قید خواہد ویئن نا می خابت کیں تو اتار سے کہ قید خواہد ویئن کا می خواہد کی خواہد کی تھی اتار سے کہ تعد دوار نو مرد میں اور پھر دبائی کا حکم میں بیتا ویل کی ہے کہ شاید ایس سے مراو بیہ کو کہ روی دارونوں کی گھٹا کے بعد دواران مزید قید میں رہے اور پھر دبائی کا حکم میں بیتا دیل بھی دور زیال القات ہے۔ کہما الا یعد ہو۔

قیاس اور میال وسیال کو میں گھٹا کے بعد دواران مزید قید میں رہے اور پھر دبائی کا حکم میں بیتا دیل بھی دور زیال القات ہے۔ کہما الا یعد ہو۔

قیاس اور میال وسیال کی سیال کے خواف ویو کی کھٹا کو جو سے نا قابل القات ہے۔ کہما الا یعد ہو۔

قیاس اور میال وسیال میں میں المیس میں دور کی رہ میں کہ انتقار ہو میں میں انتقار میں میں دور دور کی دور دور کی دی دور کی دور کی

بانج ين قول ك صحت يرشوابد

اس قول ك محت وقوت كي چندوجوه بيل-

وجاول اسانہ را کر انگلین آٹاری تائید ماصل ہے اور دوسرے اقوال اس سے محروم ہیں۔
وجدوم اس سے ذیادہ مرصہ تک مدت قیر کا تعیم کرنا۔ علاوہ اس کے کہ اس پر کوئی روایت ول اسٹی نیل کرتی فلاف من میں کہ منظر یہ رہائی کے کہ اس پر کوئی روایت ول اسٹی کرتی فلاف فلاف من جم منظر یہ رہائی کے اس پر تبعرہ کرتے ہوئے تشمیل سے بیون کریں گے کہ یزید کا بید خیال سراسر فلوائنی پر بی تھ کہ شہادت تعین کے بعد مخدرات کی سرحرن تشمیر کرکے وہ اپنے تسلا واقتدار کا ہوہا الی عام سے منوالے گا۔ اس پر اپنے اس زام باطل کا بعد مخدرات کی سرحرن تشمیر کرکے وہ اپنے تسلا واقتدار کا ہوہا الی عام سے منوالے گا۔ اس پر اپنے اس زام ہاطل کا بعد کون اور انتقاب کے بعد واضح وعیاب ہوگی تھا۔ تاریخی بینات سے فلاہر ہے کہ جوں جوں لوگ مقبلان پہلے دل ایک دربار میں بیٹی کے بعد واضح وعیاب ہوگی تھا۔ تاریخی بینات سے فلاہر ہے کہ جو س جوں لوگ مقبلات بات کا واضح و بیات کی میں میں دیا ہوئے کہ اس کے ساتھ مدارات سے آگار ہوئے گئے۔ اس لئے بزید نے اپنی اور پنی مکومت کی سامتی ای میں دیکھی کہ ان کے ساتھ مدارات سے بیش آئے۔ اور جعد کی رہائی کے احکام جاری کے اور حس سلوک کے ساتھ مدیدہ پنچ دیا۔

وجرموم : ووسرے اتجا اس کا ہے دیل ہونا بھی اس تول کی تقویت کا ، ہے ہے۔ جہاں تک پہنے تول کا تقویت کا ، ہے ہے۔ ورسراسر تفریط پہنی ہے۔

ہے۔ وہ جمہور رباب تاریخ کے ہیں نات کے تخالف ہونے کی وجہ ہے تا تا بل النفات ہے۔ ورسراسر تفریط پہنی ہے۔

ووسرا قول ۔ ﴿ حفظت شینا و غابت عسک اشیاء بھ کا مصد تی ہے۔ بیدرست ہے کہ روایت ا، م
ایس تیمن دن قید کا تذکرہ ہے۔ گراس میں بے ذکورتیں ہے کہ تیسرے دن شام ہے روائی بھی مس میں آگئے۔ ہمذا جب
دوسرے تا درسے آشکار ہے کہ کم از کم تیس یوم دارالسلطنت میں ماتم اور گربید و بکا ہے لئے تی م کیا میں تو اے کیونکہ

نظر نداز کیا جاسکت ہے فی شدرے کے جن آ خار میں سات یوم نوحہ و بکا کرناوارو ہے اس سے مراد پوری مدت تی مشام

ے۔ بشمول ایام زندان کیونکہ یہ سلسلہ زند ن بش بھی جاری رہاتھ۔ (کھما تقدم) تیسرا، چوتھ اور چھٹا قول تو س تول سے ساتھ موافق ہے۔ ان میں درحقیقت کوئی تعفاد تصادم نہیں ہے۔ جیسا کرقبل ازیں واضح کیا جاچکا ہے۔

ما توال و بندرہ بیل دن وال ہے۔ اس پر بھی سطور بدنا میں تبعرہ کر دیا گیا ہے کہ ان حضرات کا ذاتی خیال ہے جس کی بنیاد پر کسی مضبوط اس س پر قائم نہیں ہے۔

آ محوال قول - ایک ماہ قیدوال ہے۔ اس کی تائید ہمی کسی روایت سے نبیس ہوتی ۔ صاحب تظلم الز ہراء نے

س ۱۸۷۷ پراس قول پر نفتر تبعر وکرتے ہولکھا ہے حوالہ مطعم علی دوایۃ دلت علی مقامیم فیھ مدۃ شھر ﴾ کہمیں کوئی ایک روایت نبیں فی ہواک ہوں ہے۔ ہولکھا ہے حوالہ بات پرولالت کرے کہ امیران اٹل بیت کا قیام شام میں ایک وہ تک رہ۔ مہمیں کوئی ایک روایت نبیں فی ہوالہ ہوالہ من منت قید بیان کی گئے ہے۔ بیابھی آٹھویں قول کی طرح ہے وخذ و ہے دلیل ہونے کی وجہ سے نا تا تابل قبول ہے۔

جہاں تک وصوبی اور گیارہ ویں قول کا تعلق ہے۔ ان کی رکا کت و کمز دری می جی بیان فیس ہے۔ علادہ اس کے کہ کتب سیر وقواری و مقاتل بیں ال کا کہیں تام وشان تک موجود فیس (اور فد ہر ہے کہ ایسے ہے سرو پا اقواں کے متالیم کرنے کا سول ای بیما فیس ہوتا) یہ قول روایت کے بھی سراسر خلاف ہیں۔ اگر بیزیداتی طویل مدت تک خاندان بوت کو قید و بند بیں رکھتا تو ملک بیل فقل ب آ جا تا ہوان اقول کے لکھنے والے حضرات نے جہال کسی رویت کی فروت فیس کو قید و بند بیل ار رویت قانون درایت سیسیات ملکیہ کے قور فین و آئین کو بھی بیش نظر رکھنے کی زحمت گوار فیس کی ۔ اس بیا نجو یہ تول کے عدوہ جس قدر اقوال بیل وویا تو اس کے موافق ہیں اور یا نیمر روایت و رایت و اس کے موافق ہیں اور یا نیمر روایت و روایت کے خلاف ہونی کی وحد سے نا قابل متبار میں۔ تو اس سے بوجو واس قول کی صحت وصد افت با نگل ہونیار ورواضح و آشکار ہو ج تی ہے۔ وہوا کمطلوب ا

وجہ چہارم ۔ اگر تول کو سیم سیم کر لیا جائے تو پھر وقت واہی پہنی اربعین پر اسیران آ ں رسوں کا کر بل پہنینا اور جناب جاہر بن طبراللہ سکے ساتھ وہاں ملا قات کرنا (جیس کے مشہور ہے) ممکن الوقوع ہوج تا ہے۔ بخلاف اس کے کہ اگر زیادہ مدت وا ہے اقول کو درست مانا جائے تو پھر ندکورہ با ، وہ قعہ ہے انکار کے سواکوئی چورہ کا رنبیں ہے۔ کیونکہ جو حضرات اس واقعہ کی صحت کے منکر جیں۔ وہ بجی دلیل چیش کرتے جیں کہ اس قدرطویل مدت تک قید و بند بیس رہنے کے بعد کیونکر پہلی اربعین کوکر بل و چیں پہنی کے جی اور جو بوجہ قدت وقت آ مدارفت اور قید و بند کی وجہ ہے اس کے منکر جیں۔ اماری ساختہ تحقیقات سے ان کے استبعہ وات کے جوابات واضح ہوجاتے ہیں۔

ربائی اال بیت اوراس کے علل واسباب

یزید عدید کا شہادت حسین کا تھم دینا اور بھراس پر رضا مند اور مسرور وشاد کام ہونا، مخدرات عصمت و طہہ رت کو دیر و امصار بیس تشہیر کر ، نا ، سر مقدس اور فاوادہ عصمت کے ساتھ پہلے سخت تو بین آ میز سلوک کرنا جوش مسرت اور فلا ہری فتح و نصرت اور نشا اقتدار سے چور چور ہو کر تفرید اشعار پڑھنا تاریخ اس م کے وہ مسلم سنبوت و ، قدت ہیں ۔ جن کا نہ تو کسی سے افکا ممکن ہاور نہ بی کر یہ نواز فرد یا گروہ کے پروہ ڈالنے سے ان کا ممکن ہاور نہ بی کر یہ نواز فرد یا گروہ کے پروہ ڈالنے سے ان بر بردہ ڈالا جو سکتا ہے۔ برادران اسلامی کے فاضل گرامی علامہ سعد لدین تفتاز انی نے ویکل سے کہ المحق ان و صدید بلد

اور تاني الدُّر رَّفظرارُ عِن ﴿ لَمَا وَصَلَ رأس المحسيس التي يويد حسست حال ابن رياد عنده وراده و وصله و سرة ما فعل ثم لم ينبث الايسير أحق يلغه بغص الناس و لعنهم وسنهم فندم عني

ال الأرق كلهاء الس ٢٠٨ المع عديد

قتل الحسيس فكان بقول وما على لو احتملت الادى و الرئت الحسيس معى فى دارى وحكمة فيما المريدوان كان على فى دلك وهن فى سبطانى حفظا الرسول الله صلى الله عبه و سدم و رعاية لحقه و قرابته لعن الله ابن مرجانة فانه اصطرد وقد سنده ان بصع بده فى بدى اوبلحق بنغر حتى يشوفاه الله فلم يجبه الى دلك فقله فيعصى بصله الى المسممين وزرع فى فلوبهم بعد وة فابعصى الى البر والهاجر لما استعظموه من قتل الحسين مالى و لا بن مرجانة لعنة بله و قتله أ

بعض ، خارے یہ محی واضح ہوتا ہے کہ بیزید نے عاملہ مسلمین کی آتھوں میں دھول ڈالنے اور آل رسول کی شک شونی کرنے کے لئے پچھ لوگوں سے ہو چھ تجھ بھی کی۔ تکران میں سے بعض نے اصل حقیقت کو بالکل ہے نقاب کر کے الٹااسے در بارعام میں ڈلیل درسوا کر دیا۔

چنانچ بعض كتب مين وارد بي كه يزيد في بعض قايدين التُكرمش شبث بن رسى بشمر بن ذى الجون، سنان

<sup>،</sup> كالل من شيران م ص-١٠٠٠ اللي جديد.

منحمد بانطعی و بال کے جوشہا ہے جسین پر بر یوی رہ مندن پر در ست کرتے میں انید ولیل یا جمی ہے کہ کروہ اس وست پر اسی مدتھا اور۔ قبل حسین کو جا رسمیت نفالہ بلکہ اس کے مرد کیک ہاں ریاد کے طفیاں و سرکش کا تیجہ تھا تو چر ادر مرتبی کہ اس سے تصافی و انقام میں فاتوں انتظام کرتا گر اس کے متعلق تاریخ جا موش سے بلکہ اس کے بیکس اس کو حام واکس میں ہے و رہا تا بات ہے۔ بعداریں کول شمل عمل وخرو میں بادر کر مکتا ہے کہ یہ سب بچھ بر بیر کے تھماور میں کی رضامتدی کے بچر بور الارسیمی ہے۔

الم الن تحقی و معائب بن وہید اور خولی بن یزیدائی وغیرہ کو درباری بداید پہنے عہدے کو خطاب کر کے کہا کی تو نے تعلقہ میں تا اس کے قاتل کی سے؟ عہدے نے کہ جس نے دن کو تل نہیں کیا۔ خدا ان کے قاتل پر لفت کرے! برید نے کہ تھر دیا تھا کہ ان کو تل کی سے؟ ھیدے نے کہ مصائب بن وہید نے بزید نے دوسے تا کہ محائب بن وہید نے بزید نے دوسے تو مصائب بن وہید نے بزید نے موسے تا کی حرف کرتے ہوئے اس سے میکی سواں کیا مص ثب نے بھی ہیں ہوا ہوں کو اس دوسے کو اس دوسے کی طرح جواب دے کر تشرب کی مرف کر برناں ویا۔ ای طرح کے بعد ویگرے بزیدان لوگوں سے دریافت کرتا رہا اور وہ جو بہ بی اپنی برات تشرب کی برناں ویا۔ ای طرح کے بعد ویگرے بزیدان لوگوں سے دریافت کرتا رہا اور وہ جو بہ بی اپنی برات فی برائم خوار دویا ہوئے کہ برنا کے دوسرے پر ٹالے تر رہے۔ بال خرفو برت قیس بن اور تی برائم خوار اور ویا۔ برنا ہوئی کر اس کے نئی بیں جواب دیا۔ بزید نے قدرے برجم ہو کر کہا دائے ہو تم پر ای تو تر سی تا تا ہول کر حسین کا اصل تا تل کون ہے؟ بزید نے اس دی تشیم کی کہا تا ہوئی برنا کہا دوسے کہا گر بجھے اہان دی جائے تو بی برنا بند کیا اور شکر پر شکر روانہ کیا ایز بدر نے کہا دوسے خوص کون ہے تو تیس نے بہا میں کو تا بر برجم جو کہا دوسے کو ایک موالی و لفتال المحسین کل مرائی چلا گیا۔ ا

پھر یزید نے اسرال الل بیت کی رہائی کے احکام صادر کے وراہام زین العبدین کو بلا بھیج ۔ جب اہم تخریف لائے تو تخیر کرائے اللہ ایس مرحامة اما ورلفہ لائے تو تخیر کرائے اللہ ایس مرحامة اما ورلفہ لو اس صاحبه ما سندسی خصلة ابدأ الا اعظینه اباها و لدفعت الحتف عده بکل ما استطعت و لو بھلاک بعص ولدی کی خد این مرج نہ پرلعنت کرے۔ خداک تم ۔ اگر بچھ سے ان (حسین ) کاس من ہوتا تو جو بھلاک بعص ولدی کی خد این مرج نہ پرلعنت کرے۔ خداک تم ۔ اگر بچھ سے ان (حسین ) کاس من ہوتا تو جو بھی جے جا جے بین تا اگر چہ بھے اپنی بعض اول و بھی موت کے مندیس جھوئی پر تی ہے۔

بعض کتب مقاتل میں مرقوم ہے کہ تیام دمشق کے دوران جب امام کو دربار میں بلایا جاتا تھا تو کسی وقت
بیزید نے کسی بات سے خوش ہوکرا مام کی تین حاجتیں برلانے کا دعدہ کیا تھا۔ چنانچدر ہائی کے دفت بیزید نے امام الظیمین سے کہا۔ اپنی حاجات ذکر کریں۔ امام نے فرمایا

الاولى ال ترسى وجه سيدى و مولاتي و الى الحسيل عليه السلام فالرود منه والثالية ال توجه مع هولاء السوة مل يرده

المائن الزارة المراهم

ر ہائی کی کیفیت

ع كال الراغورج المراس ومار رشاوال معار

الى حوم جدهى كه يكل عاجت توييب كه ججهات آقاد وباحسين عبيدالسوم كاسر مقدى وكه و تاكه يس اس ز د (زیارت) حاصل کراول۔ ووسری میہ ہے کہ ( کربلاکی) لوٹ ماریش جارہ جو مال واسباب ہوٹا گیا ہے وہ واپس کر و بیجتے تیسری مید ہے کدا گراؤ نے میرے آل کا ارادہ کر دیا ہے تو کوئی (امین) ۔ دی مقرر کرنا جوان مستورات کوان کے جدُّنا مرار كرم ش اللجَيا آئد يريد ني كيا ﴿ اصاوجه ابيك فيلا تمراه ابتداً و اصافتيك فقد عفوت عبك و اما النساء فما يردهن غيرك و اما ما احده منكم فانا اعوصكم عنه اصعاف قيمته ﴾ جال تک آپ کے والد کے سر کا تعلق ہے آپ اے مجھی نہیں و کھ سکیں گے۔ اور جب ل تک تمہیں تل کرنے کا عمل ہے میں نے اس سے درگذر کیا ہے۔ لبذا مستورات کو " ب خود ہی واپس ساتھ لے جا تھیں سے۔ اور جہاں تک تمہارے مال و اسباب كاتعتق بي من اس كي عوض تمهيل كي من ورياده قيمت اداكرتا بول الهام في جواب ديا الإاها مالك فلا تريبده وهنو موقر عليك وانما طلبت ما احد منا لان فيه مغرل فاطمة بنت محمد صنّى الله عليه والمه ومضعتها وقلادتها وقميصها كالممين تهارب ال كالوئي ضرورت نبين بيميرا مطالباتويب كهجومال بم ے چھینا تھی ہے وہی ہمیں واپس وے ویا جائے کیونکہ اس میں مفترت واطمہ بنت رسوں کا چرید، ن کا ملفعہ، گلو ہند ،ور،ن کی تیص ہے۔ چنانچہ بزید کے علم سے بیسب مال واسباب واپس کر دیا گیا۔ مزید بر<sup>س</sup>ل بزید نے پٹی طرف سے دوسود بنار بھی بیش کئے جواں م نے ای وقت فقرا موس کیمن ٹی تقلیم کر دیئے۔ اگر چے سید جل بن طاؤس عدیہ الرحمد كى اس روايت كو بلاكسى جرح كے اكثر ار وب مقاتل نے اپنى كتب بيس درج كرد يا ہے۔ مگر اس روايت كى بابت دو چیزیں بری طرح طبعیت میں کھنگتی ہیں۔ پہلی میہ کہ جن تیمرکات فاطمہ \* کا اس میں تذکرہ کیا گیا ہے۔ وہ کر جا میں ہمراہ کیوں لائے گئے تھے؟ دوسری جو کہ پہلی ہے بھی اہم ہے۔ وہ یہ ہے کہ کر بلا میں فائدان نبوت کا جو مال واسہاب اوٹا کمیاتھ وہ تو او نے والے سیابی اپنے اپنے کھر لے گئے تھے۔ وہ شام میں کیسے بیٹنی کیا تھا جو یزید نے رہائی کے وقت والبس كرديا؟ كرچه بنا برصحت روايت اس كى تاويل بعيد ممكن بيمراس كي صحت محل كلام بيدو الله المعالم

بیہ بھی بعض آٹارش وارد ہے کہ اسران آس تھگ کی رہائی کے وقت بزید نے اونؤں پرشان وارتحمل
رکھائے۔ اور چنڑے کے قطع اور رئیٹم کے کیڑے بچھا کران پر ورہم و دینار کے ڈھیر لگا دئے۔ پھر بوقت رفصت
مخدرات کو بلاکرکہا ﴿یا ام کاشوم الحدوا هده الاموال عوص ما اصابکم ﴾ مکلؤم اان مصائب وشدائد
کے وقع جوتم پر وارد ہوئے ہیں یہ مال ومنال لے او۔ جناب ام کلؤم نے قرماید ﴿یا یسویدا مسا اقل حیالک
واصلب و حھک تقتل الحق واہلیتی و تعطیبی عوصهم مالاً واللّٰہ لاکان ذلک ابداً ﴾اے بزیرا

ہے ۔ ملبوف اس 24۔ تظلم الزبر رویش 14 ساتھ اور اس ۴۲۸ سالد معة السائمیہ اس ۴۸۷ مالس المبحد م اس t - ۲۵۱ من ۴۱۸ م 200 ا کو گفتا ہے شرم و بے حیا ہے۔ میرے بھائی اور جملہ اہل بیت کوئل کرتا ہے اور پھراس کے عوض جھنے ماں دیتا ہے۔ خد کی تشم ابیا ہرگز نہیں ہوسکتا ہے!

اس کے بعد نعمی ن بن بشیر انعماری کو آومیوں کی ایک جماعت دے کر (جن کی تعداد مورخ طبری اور صاحب اخبار الدول کے بیول کے مطابق تمیں تھی مگر افی مخت اور اس کے حوالہ سے صاحب ناتے نے پانچ سوگھی ہے جو کسی طرح بھی قرین مختل ونقل نبیں ہے ) تکم دیا کہ پس مائدگان الائم کو احتر ام کے ساتھ یہ بینچ تمیں ہے جب مرکال کو لے کر چنا نچے نعمی ن بن بشیر ہماری سابقہ تحقیق کے مطابق ۸ صغر انسطاق کو خاند ان نبوت کے پس واحدگال کو لے کر وار اسلامان شام سروی کی طرف میں وارش موالے اور من مدکی وارش میں کے ساتھ

وار استطنت شام سے مدینہ کی طرف روانہ ہوا۔ اور یز بید کی ہرایت کے مطابق ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ پورے مر واحز ، م کے ساتھ الل بیت رب سے کو مدینہ بہنچ یا۔ علی

اسیران آل محمہ کار ہائی کے بعد کر بلامیں ورود

راوین اخبر کا بیان ہے کہ وائی پر جب بیت قافد الل بیت مرزی عراق کی مرحد پر پہنچا جہال دوراہد تھ۔
ایک داستہ سیدھا مدینہ کو جاتا تھا۔ اور دومرا عراق کی طرف سے تو انہوں نے راہبر سے فرویا کہ جسیل کر بلا (عراق)
کے داستہ سے لے چو چنا نچے حسب الحکم عراقی راستہ افتیار کی گی۔ جب کر بلایش ورود ہوااور تقل گاہ کے قریب پہنچ تو و یکھ کرائ وقت جناب جابر بن عبواللہ اف رئ ور کچھ ہائی ایج تجہدت کی زیادت کے لئے مدینہ سے کر بلا پہنچ بیس ۔ جن بابن ہو و کن نے کھی ہے و افعاد افعی و هت و احدو تلاقوا بولیکاء و العوں و الملطم و اقامو المساتہ المحقور حة للا کہا د و احتمع البھم مساء دلک السواد فاقاموا علی دلک ایاماً کی سینی دونوں المساتہ المحقور حة للا کہا د و احتمع البھم مساء دلک السواد فاقاموا علی دلک ایاماً کی سینی دونوں قالے ایک ہی وارد کر بنا ہوئے۔ نتیائی حزن وطال اور کر بیدویکا کے ساتھ یہ بھی مواقع کی عورشی بھی آ کر شرکیک کے ساتھ یہ بھی مواقع ہوگئی ، چگر حرش انداز میں مراسم عزاواری بجالا نے ۔ اور اس مواقہ کی عورشی بھی آ کر شرکیک کے ساتھ یہ ہوگئیں۔ کی روز (بروایت ریاض ا ، جزان ، می کا قراد کی بیالا نے ۔ اور اس مواقہ کی عورشی بھی آ کر شرکیک کے میں ساتی مراسم عزاواری بجالا نے ۔ اور اس مواقہ کی عورشی بھی آ کر شرکیک کے میں سلسلہ قائم رہا۔ جس جناب جابر کی کیاب

ع التقلم الزبراه بي ١٨٨ رفض المجوم بي ٢٥٠ الدمعة السائير بي ١٨٨ وغيره-

یو - طبری. خ۱۹ می ۲۷۵ کال ایج ۴۴ می « ۱۳ می « ۱۳۵ می « ۲۵ می شریعی ریس ۴۴۹ نفس المهمو مریس ۴۵۵ س

سع ارش واس الارتفال المحموم وس الدار

الدمة الماكر الم ١٦١٩ المنتي للفريحي يم ١٥٠٠

ے۔ ملہونے وس ۲۷ء میں شریحار رس ۴۲۹ نفس المہمو مریس ۲۵۳ ہے تقدم رس ۴۵۰ مائے وی ۲۶ مس ۳۵۳ میوائے وی شجاب وس ۱۸۹ مقتل لمحسین للمقرم مس ۵۳۶ ہے۔

المن المعلى المسطى المسطى (ص٨٩ ير) طبع النجف وغيره كتب على بروايت عطيه عولى مرقوم ب-تنجره:-

مخنی شدرے کدرہائی کے بعد واپسی پراس قافلہ کا کریل پینچنا ایک معرکۃ الآرا مسئلہ ہے اور اختماف کی آرہ جگاہ ہے۔ بعض حصر ت نے تو محض اس استبعاد کی وجہ ہے کہ یہ کہتے ہوسکتا ہے کہ شہددت امام کے بعد این زیاد کا قاصد شرم جائے۔ پھروہ اس سے تھم پر بدلائے۔ بعد از اس اسران اٹل بیت کوش م بھیجا جائے اور وہال بجھ عرصہ ن کو زندان میں رکھا جائے۔ اور پھر رہائی کے بعد وہی قافلہ بروز اربعین بیستم صفر کو کر بلا میں بھی بھی بھی تا جائے۔ یہی صرف زندان میں روز کی قابل مدت میں بیسب بچھ ہوجائے۔ سرے سے اس و قصد کا انکار کر دیا ہے اور بعض نے بینظر میتائم کی کہونے میں بیدوروداور جناب کی کہونے سے بار سے ملہ قات کی ممال کے بعد وومری اربعین ساتھ اور بعض نے بید بے پرکی اڑ ائی کہ کر جد میں بیدوروداور جناب جابر سے ملہ قات کی ممال کے بعد وومری اربعین ساتھ اور بعض نے بید بے پرکی اڑ ائی کہ کر جد میں بیدوروداور جناب جابر سے ملہ قات کی ممال کے بعد وومری اربعین ساتھ اور بھی کی اور گیا اعتراض ہ

هار کناس باشدر فهاماش فهامیاد مدعا را

ہم ای کتاب کے اس بیاب کی ابتدا ویس جو تحقیق پیش کرآئے ہیں کہ بنا برشیم ارسال قاصد پندوہ محرم تک سدھائے ہوئے کوڑ یا کتا اوراک روزاس نے اس سدھائے ہوئے کا فلا کوشام کی طرف روانہ کر دیا تھا اور کیر صفر کو آئے پندر دیوم شن بیاتی نہ پہنی ۔ پھر زندان وغیرہ شن سات روز تیام کرنے کے بعد آ تھویں دن بینی آ ٹھویں صفر کو واپس روانہ ہوا۔ اس طرح قریباً بارہ یوم شن بید قافلہ سات روز تیام کرنے کے بعد آ تھویں دن بینی آ ٹھویں صفر کو واپس روانہ ہوا۔ اس طرح قریباً بارہ یوم شن بید قافلہ با سانی کر جد بہتی سکتا ہے۔ اوران حقائق کی روشنی شن خدکورہ باد استبعادات کا کوئی مخل اوروز ن باتی نہیں رہ جاتا اور اس کی بنا پر ایک مشہور واقعہ کی صحت کا انکار کیا جاسکتا ہے صاحب تظام الز براہ نے کا اور در الو وایات "بحد زال شہرہ کر تے ہوئے لکھا ہے کہ کوفہ شام تک تیز روقا صد تین ہوم بی بینی سکتا ہے۔ خصوصاً جبکہ کی غیر سعمولی واقعہ کی اطار می دینا ہو۔ جیسے شہاوت امام مظلوم کی خبر مشوم فرا جے۔

باتى رباييه خيال كداكريه واقتصيح بموتاتو اكابرهاء شل شخ صدوق وشخ مفيدو. مثالهم رضوان التدعيبم اس واقعه

عد اور وركو أو ومرجال) و محدث في (وشتي الامال) وفاضل امروبوي (ورمي مدافظم)

ع مردب بركاشاني (درعاع ، عدم ال ١٥٦) -

سے مظلور کر ہا ہس ۱۳۹۳ ۔ اس کتاب میں بیزیاد فی مجلی کی گئی ہے کہ ۲۰ معر اللہ پیلکورکر بینے ہوف انتخب طریقی ورناع کا ۲۴ درج کر دیا ہے حالہ نکد ن کتب میں اللہ بیکا کسی ہم وقتال مجلی کیس ہے۔ (مترفنی هند)

موں کا دکر کرتے۔ اس کا جواب واضح ہے کہان ہزر گواروں کا بوجہ اختصارات و قعد کا دکر نہ کرنااس واقعہ کے عدم وقوع کی اس کے درکے کا درکہ کرنے کا اس کے جواب واضح ہے کہان ہزر گواروں کا بوجہ اختصار اس انہوں نے دیگر من زل وجہ لات ولیالت منظر کو تھے ہے۔ بوجہ اختصار جب انہوں نے دیگر من زل وجہ لات منظر کو تھے ہند نہیں کی تو اگر اس واقعہ کو نظر انداز کر دیا ہے تو اس میں کون کی تعجب کی مات ہے آخر بیاس منظر کی ایک منزل میں تو ہے۔

#### زيارت ادبعين كى نضليت

عالبً کی وجہ سے کدام فرین العابدین علیہ اسلام نے اربعین کے دن جنب سید الشہد اعیہ اسلام کی ترین کی جیں کہ ایم حسن عمری سے فریاری آور کی روز سے فریاری و سال کا دیا گیا۔ جیں کہ ایم حسن عمری سے مردی ہے فریا یا ہو علامیات المسقوص حصص صلواۃ احدی و حصیب و ریارۃ الاربعیں والحهو بسم اللہ اللہ اللہ حصو المرحیم والمتحتم فی الیمیں وتعمیر المجیس کی مؤمن کی پانچ ملاحی ہیں (۱) (شب وروز بیل الکہ اللہ حصو المرحیم والمتحتم فی الیمیں وتعمیر المجیس کی مؤمن کی پانچ ملاحی ہیں (۱) (شب وروز بیل الکہ دن رکعت مماز پڑھنا۔ (۲) فریارت اربعین کرنا۔ (۳) (فریش ) ہم التدکو و ریاند پڑھنا۔ (۵) (ایجدہ) دائے ہیں گرنا۔ اللہ اللہ بین کرنا۔ اللہ بین کرنا ہے کو کرنا۔ اللہ بین کرنا ہے ک

س حديث بين واروشده غظ" زيارة الربعين" على والعام في يمي مجهاب كداس عرو بروربيستم

مفرسيدانشهداء كى زيرت كرنا بالنعيس مقل الحسين للمقرم مى موجود ب-قافلة آل محمد م كامدينة ميل وروو

بہر کیف یہاں سے چل کر جب یہ قائد منازل سفر سے کرتے ہوئے بالا فر مدیندرسول کے قریب پہنچ تو مال رقافلہ امام نے وہل عل قامت ڈیل ویا جیمہ غمب کر کے تقدرات کو اس جل بنھایا گیا۔ پھر امام نے بشیر بن جذام کو (جو پہرہ واروں جل شائل تھا) بر کرفر سیا ھور حسم اللّله اباک لفلہ کاں شاعراً فہل تقدر علی شنی حسم اللّه معان خدا تیرے وہ پ پرتم کرے وہ تو شاعر تھی ہی پی شاعر ہول ایام نے فر مایا باز دسول اللّه میں لشاعر کی بال فرز تدرسوں میں شاعر ہول امام نے فر مایا بازد حسل السمديسة و اسع ابا عبد اللّه کی مدید سے جا داور اہل مدید کو بوعم الله الله من خیر شبادت ساؤیشر کا بیان ہے کہ جل گھوڑ ہے یہ سوار ہوا اور گھوڑ ا دور تا ہو مدید جل واقل ہوا۔ جب مجد نبوی کے قریب چنجا تو بلندا واذ سے کرید و بکا کرتے ہوئے یہ اشور پر جے مشروع کے مداشوں پر جے کہ میں دور سے کہ اس داخل ہوا۔ جب مجد نبوی کے قریب چنجا تو بلندا واذ سے کرید و بکا کرتے ہوئے یہ اشور پر جے مشروع کے مد

قتل الحسين فادمعي مدرار

يا اهل يثرب لا مقام لكم بها

ي له تبذيب الدحكام في طويّ احتار من عار احتياج طبري المن الجسر

الجسم مه بكر بلاء محرح والرأس مه على القناه يدار

و امرصني باع بعاه فافحعا وحودا بدمع بعد دمعكما معاً فاصبح هذا المحد والدين اجدعا و ان كان عنا شاحط الدار اشسعا معی سیدی داع معاد قا و جعا فعینی جودا بالدموع و اسکبا علی من دهی عرش الحلیل فزعرعا علی من نبی الله و ابن وصیه

پر جھ ہے تا اللہ و حرشت ما قروحاً لما تسده مل قدم الله و حرشت ما قروحاً لما تسده مل قدم الله و حرشت ما قروحاً لما تسده مل قدم الله و حدث الله و بالله و الله و الل

وگوں کی نظر ہیں حال میں سوگوار ا، م پر پڑی تو دھاڑیں ،ار مار کر رونے کے اور رور و کر چارول طرف سے تعزیت کے مسئونہ پیش کرنے گئے۔اس وقت اس قدر گریہ و بکا اور نار وشیون کا شور بلند ہوا کہ کا نوں پڑی آ واز سائی نہیں دین تھی یہ تھوڑی وہر کے بعد ا، م نے ہوگوں کو ہاتھ ہے اش رو کیا کہ خاموش ہوجہ و کے چنا نچہ ان کی اواز کر بیدخاموش کے ساتھ تبدیلی ہوگئے۔اس وقت مامہ جاد علیہ السام مے یہ تطبیبارش وفر ، بیا المام ہوا داکھ بیا کہ خطبہ ا

التحمماد بلله ربّ العلمين الرّحمن الرّحيم ملك يوم الدين بارى الخلائق اجمعين الدي ببعد فارتفع في السموات العلى و قرب فشهد البجوي بحمده على عظائم الامور و فجائع الدهور والمانفجائع ومصاصة اللوادع وجنيل الررء وعظيم المصانب الفاظعة الكاظة الفادحة الجنائحة ايّها الناس أنّ اللّه وله الحمد ابتلانا بمصانب الجليلة و ثلمه في الاسلام عظيمة قتل ابو عبيد اللَّه و عشرتنه و سيني بساله و صبيتة و داروا برأسه في البلد ان من فوق عامل النسان و هذه البررية التي لا مشلها رزية ايها الناس فاي رحالات منكم ينسرون بعد قتله ام اي فواد لا يحرن من ،جله ام اية عيس مسكم تحبس دمعها وتصل عن الهما لها فقد بكت السبع الشدا دلقتله و بكت البيحار بنامواجها والسموات باركانها والارض بارجائها والاشجاريا عصامها والحيتان في لجج البحار و الملائكة المقربون و اهل السموات اجمعون. يا ايها النّاس اي قلب لا ينصدع لقتله ام اي قواد لا يمحسّ الهدام أيّ مستمع يسمع هذه الثلمة التي ثلمت في الاسلام ولا يصم أيها الناس اصب حسا مطرو دين مشردين مذودين شاسعين عن الامصار كأنا اولاد ترك و كابل من عير جرم اجتبرمسه ولا مكروه ارتكبناه ولا ثلمة في الاسلام ثلمناها ما سمعنا بهذا في ابائنا الاولين ان هذا ،لا احتلاق واللُّه لـوانَّ الـسي صـلـي اللَّه عليه و اله تقدم اليهم لم في قتا لـا كما تقدم اليهم في الوصاية بننا لما رادوا على ما فعلوا بنا فابا لله و ابا اليه راجعون من مصيبة ما اعظمها و اوجعها و افبجعها واكتفها وافتظها وامرها واقدحها فعندالله تحتسب فيما اصابنا ومابلغ بناانه عرير دوالتقام

سب تعریفیں اس خدا کے لئے ہیں جو یوم جزاء کا مالک اور تن م مخلوق کا خالق ہے۔ جو ( ذات کے اغتبار ہے ) اہتبائی بلند و دور ہے ، ور (علم و دیگر صفات کے ٹیاظ ہے ) انتبائی نز دیک ہے۔ ہم شدا کہ رور گار ثوائب ، جبگر ، بے بواع یشجان ہیں 4 ساتھ رئٹس انہو م ہیں 201ء تائج ، ج ۲ ہیں ۲۵۱ وجبرو۔ ۔ فکار، ٹکالیف صبر سوز سخت مصیبت، وشدید مصریب اندوہ آئین پر اس کی حمد وٹنا کرتے میں۔ ایمہا، لناس! خد کا شکر کھ ہے کہ اس نے عظیم مصریب وشدائد کے ساتھ ہماری آ زمائش کی۔ اسلام کی دیوار میں سخت رخنہ شکاف بڑ گیا۔ جناب ابوعبدالله (محسینٌ) اوران کی عترت شہید کردی گئی۔ اور ان مستورات اور بچوں کو قید کیا گیا۔ اوران کے مرمقد س کو نوک نیز دیر بلند کر کے مختلف دیار وامصار میں پھرایا گیا۔ اور یہ وعظیم مصیبت ہے جس کی کوئی تظیر نہیں ہے۔ ایہا لناس تم میں ہے وہ کون میں جو آ ں جناب کی شہر دت کے بعد خوش وخرم ہوں گے؟ اور وہ کوئی آ تھے ہے جو اس واقعہ ہائلہ پر" نسو بہانے بیں بحل کرے گی؟ ان کی شہادت پر تو ساتوں آ سان ( پنی بلند یوں سمیت سمندر، پنی سوجوں کے ساتھ آ سان اپنے ارکان کے ساتھ ، زمین اپنے اطر ،ف کے ساتھ ، درخت اپنی ٹہیوں کے ساتھ مجیدیاں سمندروں ک موجول میں تمام مل مکہ مقربین اور تمام ایل آ سان (وزمین) روئے ہیں۔ ایب الناس ' وہ کونسا در ہے جو آپ کی شہادت کی وجہ ہے بھٹ نہ جائے گا۔ ووکوٹ ول ہے جوان کی طرف نہیں تھنچ گاءاور وہ کوٹ کان ہے جوال اسلامی رخنہ کی خبر (غم اثر) سنے گا۔ اور بہرہ نہ ہو جائے گا؟ ایبا ان ک انہیں (اپنے وطن والوف ہے) دور کر دیا گیا۔ ہماری جمعیت کو پراگندہ کر دیا گیا اور ہمیں دیار وامصار ہے دور پھینک دیا گیا۔ کو یا کہ ہم ترک وویلم کی اور دہیں؟ حاما نکمہ ہم نے ندکی جرم کا ارتکاب کیا تھے۔ ندکسی نامیند بدہ حرکت کا اور نداسلام بنی کوئی رخنہ واقعہ کیا تھ نیز ہم نے اپنے بزرگوں کے متعبق بھی ایسی کوئی مات نہیں سنی ۔ خد کی قتم جس طرت پیغیبر اسلام نے ان لوگوں کو ہمارے اعز از جدل کی وصیت فرہ أي تھى اگر (اس كے برمكس) ان كو ہمارے ساتھ قبل وقبال كا تھم ديتے توبياس سے زيادہ براسلوك ندكر سكتے بتھے جوب بهار بساته كيا بـ الله و الله واحفول (أه) بيمسيبت كل قدر تظيم تر، وروناك تر تكايف ده تر، قتنیع تر ، ملخ تر اور گزندو تر ہے ہمیں جو پچھ مصائب وشد کد مینچے ہیں ہم ان کے قوض خدا دند ، م سے اجر وثواب کے اميرواريس - كونكروون مب اور ( طامول سے ) انقام كينے وار ب

جناب صوحان بن صحصد بن صوحال بے جو بوجہ مرض زین گیر ہو بی تھے۔ معرت اہم کا فریضہ دو مدکر بینے پر معذرت ہیں گی ۔ اور اہم نے ان کی معذرت کو شرف تبوں بخشتے ہوئے ن کے والد کے تن شی وجائے فی فرا کی بعد درال میں ہو اللہ علی ان کی معذرت کو شرف روانہ ہوا۔ دیکھا کہ مدین ایر انجوانظر آ رہا ہے اور یوں محسول ہو رہا ہے کہ اس کے دورود یوارا بے کینوں کی شہادت پر نوحہ و ، تم اور گرید و بکا کردہ یا سے کہ میں اس فتیسة فی موثیة المحسین م

فلم ارها امثالها يوم حلّب و ان اصبحت منهم برعمي تخلّب

مررت على ابنات آل محمدً فلا يبعد الله الديار و اهلها اذلت رقاب المسلمين فدلّت نقد عظت تلكب الرزايا و جلّت لعقد حسينً و البلاد اقشعرَ ت

الا ان قتلى الطف من آل هاشم و كانوا غياتاً ثم اضحوا رزية الم تر ان الشمس اضحت مريصةً

بعض کتب مقاتل جمی مقول ہے کہ جب اس حاں جی جناب ام کلٹوم کی نظر مدینة رسوں کے درود یو رپر پڑی تو گریہ کناں آ دار جی بیہ شعار تن شعار پڑھنا شروع کئے۔

مدينة جددا لا تقبلينا الا اخبر رسول الله فيما و أن رجالنا بالطف صوعي و اخیو جدیا الا اسریا و رهطك يا رسول الله اضحوا وقد ذبحوا الحسين و لم يراعوا فلو نظرت عيونك للاساري رسول الله بعد الصون صارت وكنت تحوطنا حتى تولت افاطم أو نظرت الى السبايا افاطم لو نظرت الى الحياري افاطم أو رأيت بنا سهاري افاطم ما لقيت من عداك فلو دامت حياتك لم ترالي

و عرّج بالبقيع وقف و نادى

و قل يا عم يا الحسن المزكى

فبالحسرات والاحزان جئنا بانا قد فجعنا في ابينا بلاروؤس وقد ذبحوا البنينا و بعد الامتر يا جدا سبينا غرايا بالطفوف مسلينا جابك يا رسول الله كينا على اقتاب الجمال محمليا عيون الناس ناظرة الينا عيونك ثارت الاعداء علينا بناتك في البلاد مشتتينا و لو ابصرت زين العابدينا و من سهر الليالي قد عمينا و لا قيراط مما قد لقينا

الى يوم القيامة تند بهنا

ابن حبيب رب العالمينا

عيال اخيك اضحو اضا يعيما

بعيدا عنك بالرمصا رهيا طيور والوحوش الموحشينا حريماً لا يجدن لهم معيدا و شاهدت العيال مكشفينا فبالحسرات والاحزان جيئنا رجعنا لا رجال ولا ببيتا وجعنا محاسرين مسلبينا وجعنا بالقطيعة خاتفينا وجعنا والحسين به رهيما و نحن النائحات على اخينا بشال على جمال المبغضينا وأنحى ألياكيات على ابينا وانحن المحلصون المصطفونا ونحن الصادقون الناصحونا والم يرعوا جناب الله فينا مناها و اشتقى الاعداء فينا على الاقتاب قهرا اجمعيما و فاطم و الدتبدي الانيسا تنادى الغوث رب العالميما و راموا قتله اهل الخنويا فكاس الموت فيها قد صقينا الايا سامعون ابكوا علينا

ایا عماه ان اخاک اضخی بلا رأس تنوح عليه جهرا ولو عايت يا مولاتي ساقوا على منن النياق بالاوطاء مديمة جدنا لا تقبليما خرجنا منك بالاهلينا جمعا وكنافي الخروج بجمع شملي و كنا في امان الله جهرا" و مولينا الحسينُّ لنا ابيس فبحن الصانعات بلاكفيل و تبعن السالرات على المطايا و نحن بنات يشي او ظه و تحن الطاهرات بلا خماء و نحن الصابرات على البلايا الأياجدنا قطوا حسينا الا يا جدنا بلغت عدانا لقدهتكوا النساء وحملوها و زينب الحرجوها من خباها سكيمة تشتكي من حر وجد و زين العابدين بقيد ذل فبعدهم على الدنيا تراب و هدي قصتي مع شرح حالي

## قا فلهُ الل بيتٌ روضهُ رسولٌ مِر

المست کی مما حری علیه فو الله ما رأیت اقسی می برید و لا رأیت کافر أولا مشوکا شرا مه و لا المست کی مما حری علیه فو الله ما رأیت اقسی می برید و لا رأیت کافر أولا مشوکا شرا مه و لا احسار المحسونه و هو یقول کیف رأیت الصوب یا حسیس کی ...
اجفا و اعتفظ فلفد کان یقرع ثغر ابی بمحصونه و هو یقول کیف رأیت الصوب یا حسیس کی ...
جد بر رگور اجویکی بم پرمهائب و آرم گزرے بی تیری و رگاه می ان کی شکایت کرتی بول و خدا کی شما می نے جد بر رگور اجویکی بول و شرک اورشرک اورشر بیشد کی اورشری اس بروه کوئی درشت خواور بین کار و یکی این می تیک بیا تھا۔ میسین ابتاؤ ای سرب کوئیا و یکھا ہے۔ و دائی چیزی میرے بابا کے دندان پر مارتا بھی تھا اور ساتھ ریا بھی کہنا تھا۔ میسین ابتاؤ اس ضرب کوئیا اس بر بوکی ایک بود سیمین ابتاؤ اس خرب کوئیا

لا اصحک الله سن الدهر ان صحکت بوماً و آل رسول الله قد قهروا إِنَّا لِلَّهِ وَ اللَّهِ وَ اللَّهِ وَاجْعُون

ر عاشر بحاره من المهم الله من المراه من المراه عن المراه من المراه من المراه المن المراه من المراه من المراه ا قعام من الماس ويرور

<sup>- 13</sup> でんろいらい かしと

ے مقتی انحسیں للمقرم ہم سووں موان ریاش الاحرال جس ۲۳ ہے۔ چ

علیم میں مقاتل میں لکھ ہے کہ زمام رین العابدین نے این چیرہ مبارک تیررسول پر رکھ کرروتے ہوئے کہا۔

حبيبك مقتول و مسلك صائع اسيراً و عالى حامى و مدافع من الصر ما لا تحتمله الا صائع

امية فيها مكرها و الشهائع

اله جيك يا جداه يا خير مرسل الاجيك محروباً عليلاً موجلاً سبيما كما تسبى الاماء و مسا

ايا جديا جداه بعدك اظهرت

مام جعفرصادق عليه اسلام عمروی به که ﴿ ما احتصبت هاشمية و لا ادهست و لا اجيل هو و هي عيس هاشمية حمس حجح حتى بعث المحتاريو اس عبيد الله ابن رياد ﴾ جب تك مخار نه تبيدالله بن زياد كا مرئيس بجيجاس وقت تك لور عالي في سان زيان بن باشم شل عه كورت نه دفف ب لگايا اور نه تل اور شكل أن تك مرد كايا اور نه تل اور شكل اور تران و على كيفيت كياشي ؟ الم جعفر صادق مديداس مى زيانى من في على ابيه او بعين سنة صائماً بهاوه و صادق مديداس مى زيانى من في خريايد ﴿ العالم العالم و شوابه فيضعه بين يديه فيقول قتل ابن وسول قائمة المنه الما له المنه و شوابه فيضعه بين يديه فيقول قتل ابن وسول الله حادث الله حادث و يمكى حتى يمتل طعامه عن دعوعه و الله حادث و يمكى حتى يمتل طعامه عن دعوعه و يمسرح شوابه بدهوعه فلم يزل كدائك حتى لحق بالله عو وجل في زير اعاد ين عليه اسلام النه بابا ( وقت بوتا اور غلام دوئى يائى لا كرس من عاضر كرتا اور عرض كرتاه برعة آنا كي تاول قراس يا اتو به به فرات كوراد و ترات محرج وت فداكر ته و به فراك اتو به فرات كوراد و ترات محرج وت فداكر ته و به فراك اتو به فراك و المناق تو الله نا تاول قراس المناق اتو به به فراك و المناق و المناق المن الله المن المناق المن المناق المن الله المناق المن المناق المن المناق المن المناق المن المناق المن المناق المن المناق ا

<sup>1 13.54</sup> MUZONL

ال المشأل

<sup>- 40</sup> x 6.5 2 0 000 E

مع معنل الحسين معمر م من مع هامر

موج تا،ور منسو یانی میس ال جائے۔ آپ کی میں حالت رہی میس تک کہ بارگاہ اللی میں تشریف لے سمئے۔ جناب اہ م زین اس بدین کا مدم روایت کرتا ہے کہ ایک بارآ پ صحرا کی طرف نکل گئے۔ میں بھی آ پ کے بیچیے چیچیے جلا گیا۔ دیکھا کہ آپ ایک درشت پھر کے اوپر مجدو ریز ہیں اور بلند آ واز سے کرید دیکا ہ فرما رہے ہیں اور سے بھی بھی بڑھرے میں۔ میں نے سے کواس کا آیک بڑار بار تحرار کرتے ہوئے س الا الله الا الله حقاً حقاً لا اله الا الله تعبداً و رقاً لا اله الا الله ايماماً و تصديقاً و صدقاً إن ك بعد ي عد يرباندكي، ين ف دیکھا کہ آ ب کا چیرہ نوراوررلیش مبارک آ نسوؤل سے تربتر تھے۔ میں نے عرص کی اولیا سیدی اما ان لحو مک ال يستقيصي و ليكانك ال يقل؟ ﴾ ميرية قالكيا محل آپ كالزان وطال فتم نه بوكا؟ اوركريدو يكام منهوكا؟ ير بيروال ك كراه م ئے قره يا۔ ﴿ويحك ان يعقوب من اسحاق بن ابراهيم كان بيا اس بي له اثنى عشبر ابنا قغيب الله واحداً منهم فشاب رأسه من الحرن واحد و دب ظهره من العم و دهب يصوه مس البكاء و ابنه حي في دارالدبيا و انا رأيت ابي واحي و سبعة عشر من اهل بيتي صرعيٰ مقتولين ف کیف بنفضی حومی و یقل بکانی ﴾ افسول ہے جھ پر، ایقوب بن، سحاق بن ابرا تیم نی اور نی زادہ تھے۔ فدا نے ان کو مارہ فرزند عطافر مائے تھے اور صرف یک کو ( پچوعرصہ کے لیے ال کی آنکھول ہے ) پوشیدہ کردیا تھا، اس کے نتیجہ بیل بوجہ ان سرسفید بسبب ٹم کر حمیدہ اور ہوچہ کریے بصارت فحتم ہو ٹی تھی جاد تک ان کا فرزند و نیا بیل زندہ موجود تفا گر میں نے تو اپنی آتھےوں سے بینے ہاہے، بھائی اور اپنے خابواد و کے دوسرے ستر وشہید در کومقتول حالت میں ز بین پر پڑا ہواد کھا ہے، اس لئے میرا حزن وہ رب کیونگرفتم ہوسکتا ہے؟ اور میر محربید دیکا مکس طرح کم ہوسکتا ہے؟ م ﴿ إِنَّا لِلَّهِ وَ إِنَّا اللَّهِ وَاجْعُونَ وَ سَيْعُلُمُ الَّذِينَ طَعَمُوا ايَّ مُنْقَلَب يُتُقَدُّونَ ﴾

عليون ص ٨٩ ر

#### ﴿ ستائيسواں باب ﴾

# ان شہداء کی شہاد توں کا بیان جن کا واقعہ کر بلا کے ساتھ بالواسطہ گہرار بط ہے

من سب معلوم ہوتا ہے کہ یہاں ان بعض شہدائے کرام کی شہادتوں کا تذکرہ کردیا جائے جن کا بلا واسطہ با بالواسط کر بلا کے ساتھ گہرا ربط وتعلق ہے۔ بکہ بیشہادتی سانچہ کر بلائی کا یک شعبہ (حصہ) ہیں۔

اس سسید میں سرفہرست جناب(۱)مسلم بن عتیں (۴) ہنی بی عروہ اور (۳) قیمی بن سسرصیداوی (۳) عبد اللّه بن یقطر (۵) عبداللّه بن عفیف کی شہر دتمیں ہیں جن کا تذکر دائی کتاب میں پے اپنے مناسب مقام پر کیا جاچکا ہے لہٰذا یہاں ان کے اعادہ وتکر رکی ضرورت نہیں ہے۔

صاحب فرسان البیجاء، صاحب و فیرق الداری نے جناب مسلم کی جمایت ہیں کوف کے اندر بعض اور بزرگواروں کی شہونوں کا تذکرہ تھی گیا ہے۔ قابل بیل جم نہایت اختصام کے ساتھ ان شہبازان کوف کی شہونوں کی شہونوں کی شہونوں کا تذکرہ تھی گیا ہے۔ قابل بیل جم نہایت اختصام کے ساتھ ان شہبازان کوف کی شہونوں کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ (۱) عبدالاعلیٰ بن بزید الکھی اسلیمی جو هیعیان کوف میں سے قاری قرآن اور بڑے ہی مشہوار تھے۔ جناب مسلم کی بیعت کی تھی اور خروج کے وان ان کے ہمر،ہ تھے۔ کیٹر بن شہاب نے ال کوگر قرآر کرکے ابن زیاد کے سامنے چیش کیا اور اس نے مختصر سوال و جواب کے بعد تھم دیا کہ حباب سمج میں لے جاکر ان کوشہید کردی جائے۔ چنا نجے ایسانی کیا گیا ہے۔

(2) عبداللہ (یا عبداللہ) بن الحارث جو کے صی بی رسول تھے اور جنگ صفین میں مفترت امیر لمونین کے ہمرکاب ظفر انتساب شفے کو قدیل جتاب مسلم کے سے موکوں سے بیعت مینے تھے۔ کثیر بن شہاب نے ان گوگر فار کر کے ابن زیاد کے سامنے چیش کیا۔ جانچہ جناب مسلم کی شہادت کے بعداں کو بھی شہید کردی گیا۔ ع

(۸) عبید للد بن عمر والکندی ، حضرت امیر علیه اسد م کے شیعیان کوفہ میں سے بڑے دلیر اور شہبو رہتھ۔ جنگ جمل وصفیں اور نہر والن میں حضرت امیر علیہ السلام کے ہمراہ رو کر دروشنی عت دے چکے تھے۔ کوفہ میں جناب مسلم کے ہمراہ سرکار سیدائشہد اُم کے لئے لوگوں ہے ربعت لیتے تھے۔ جنگ کوفہ کے وقت جناب مسلم نے بی کندہ

ع فرمان المجاه خادس ما المراس

الم المراجعة المراجعة

ہوں۔ گئے تقبیلہ کاعلمبر دارانہیں کو بنایا تھا۔ بالآ خرحمین بن نمیر نے ان کو گرفنا رکر کے ابن زیاد کے سامنے پیٹی کیا دراس بدنہاد کے تکم سے ان کو جام شبادت بلایا گیا۔

(9) محارہ بن صلخب ال ردی کوف کے هیچیان حیدر کرار میں سے تھے۔ جناب مسلم کے ہاتھ پر جناب سید الشہد اٹھ کے لئے بیعت کر بچکے تھے۔ جناب مسلم کی گرفتاری کے بعد محمد بن اشعث محلّہ بن محمارہ میں گشت کر رہ تھا کہ اس وائت میں گھر سے نظے کہ اسلمہ جنگ سے مسلم تھے رمجہ بن اشعث نے انہیں گرفتار کر تا این زیاد جی بن واقعیت نے انہیں کرفتار کر کے این زیاد جی نے دریار میں جیش کیا۔ اس نے انہیں قید کر دیاور جناب مسلم کی شہر دیت کے بعد اس بدنہا اے کے ممانے کے جا کر شہید کرویا گور جناب مسلم کی شہر دیت کے بعد اس بدنہا اے کے ممانے لے جا کر شہید کرویا گیا۔ آ

(۱۰) ابوذر بن سیمان غلام با آ زاد کروہ جناب سید الشہد ؟ نے مکہ سے مکتوب دے کر بھرہ بھیج تھا جے گرفتار کر کے این زیاد کے تھم سے شہید کردیا گیا۔ سیے

(۱۲.۱۱) شهادت فرزندان مسلم بن عقبل

بعض متحقيق طلب امور برتبعره

تبل اس کے کہ ان مظلوم شنرادوں کی شہوت کا تذکرہ کیا جائے بہاں بعض امور کی وضاحت کردینا

من سب معوم ہوتی ہے۔
پہلا احس ۔اس بات کی تنقیع ضروری ہے کدان شیزادول کا نسب کیا ہے؟ مشہور ورمنصور قول یہی ہے
کہ یہ دونوں صاحبزادے جناب مسلم بن عقیل کے چٹم و چراغ سے گر بعض کتب میں ان کو جناب جعفر طبیار کے
صحبرادے قرار دیا گی ہے۔ کے اور بعض میں ان کو عبدائقہ بن جعفر کے صاحبزادے فاہر کیا گیا ہے۔ فی ورطبری نے
صرف دولؤ کے لکھے ہیں۔ کی بہر حال سمجے قول پہلا ہی ہے۔ دوسرے تمام اقول جادہ اعتد ل سے ہوئے ہیں۔
(و لیس مینا للتعصیل معال کی۔

دوسوا امو ۔ انشرادول کے نام کی تھے؟ مشہور کی ہے کدایک کانام ابرائیم اوردوس کا محمد تھے تھا۔
لیکن اس پرصاحب فرسان الہی و نے ( ج ۲ س ۲۰ پر ) بیا عتراض کیا ہے کہ جناب سلم کے بیک صاحبزادے سمی بہدوت کی جہدتو کر بلا میں جام شہددت کی تھے۔ تاریخ سے بید بید چلنا ہے کہ آب کے دونوں صاحب زادول کے نام محمد

ことしんけいいいり こ

الم فرمال و بي الاميد

ج تقام الراس

ح منتخب التورئ بس ٢٩٣٠

ت بحواله هاشير قرمهان البيجارة ج اوص شا\_

ه ينا

کے فرمان دیج او کر کا ر

تیدسوا احسو آییشنر دے جناب مسلم کے ہمراہ کوفہ میں آئے تھے یاشہ دت مائم کے بعد گرفتار ہوئے تھے؟ مشہور بین العلم ء یکی ہے کہ بیشنرادے اہم مدیدا سوم کے ہمراہ کر بلہ میں موجود تھے، آپ کی شہر دت کے بعد گرفتار ہوکر قید ہوئے گر تاریخ عشم کوفی سے بیٹ ہر ہوتا ہے کہ جناب مسلم کے ہمراہ کوفہ آئے تھے ور جناب نے ان کو بوفت شہادت شریح قائنی کے میرد کیا تھا۔ صاحب نانخ نے بھی ای قول کو خشیار کیا ہے تاریخ تول پہلا ہی ہے۔ دومراقول اصول روایت کے خلاف ہے۔

چسوتھا امر ۔ شہرادول کی شہردت کیوکرواتع ہوئی اس میں قدرے اختد ف ہے۔ مشہورومعروف والی کیفیت ہے جے رئیس اکھ ٹین جناب شی صدوق علیدا رحمہ ہے امان میں ورج فرمایہ ہے اور پھر متافرین نے بر نفذ وتبعرہ اپنی اپنی کتب مقاتل میں درج کی ہے۔ گرچداس کیفیت میں بھی ٹیل وقال ور شکال کی گئی کش موجود ہے گرشنی کی جمالت اوراس رویت کے راوایاں کی وفاقت کے فیل اس پرافتاد کر اوراس رویت کے راوایاں کی وفاقت کے فیل اس پرافتاد کر اوراس رویت کے راوایاں کی وفاقت کے فیل اس پرافتاد کر اوراس کی براتا ہے۔ چنا پر کا درائے کا جد ایسے می خیالات کا طہارکیا ہے جا افتاد کی شہردت درج کر بیان شراوول عسدی قتل ہدیس الفلامین بھدا التقصیل مستبعدو لکی نقلته اعتماد عدی طیاب النوری کی شرود کی روایت کے طراق ان شہرادوں کی شہردت درج کرتے ہیں۔ گئے صدوق کی روایت کے مطابق ان شہرادوں کی شہردت درج کرتے ہیں۔ گئے

چن نچہ جناب شیخ صدوتی عبید الرحمداپ والد ماجد شیخ علی ہے وروہ جناب علی بن ابرائیم تی ہواوروہ پنے بہت اور وہ بناب علی بن ابرائیم تی ہوں وہ محمد بن مسلم ہے بہت اور وہ ابر نیم ہن رجاء ہے اور وہ علی بن جابر ساور وہ عثان بن داؤد ہائمی ہے وروہ محمد بن مسلم ہے اور وہ حمران بن عین ہے اور وہ ابل کوف کے یک بزرگ ابو محمد ہوایت کرتے ایس کہ جب اہ م حسین عبید انسام کی شہادت ہو چکی تو ان کے یسم ندگان میں ہے دوشنم اوے گرفتار کرکے عبید اند بن ریاد کے یاس او نے گئے۔ اس نے شہادت ہو چکی تو ان کے یسم ندگان میں ہے دوشنم اوے گرفتار کرکے عبید اند بن ریاد کے یاس اوے گئے۔ اس نے

I THE THE PROPERTY IN

ع کے القام بھی الا مسیر بار حقد راور نامخ من ۱۹ بھی ۱۹ میں ۱۹ پر بالنعیس اور کیفیت کے ساتھ ان کی شاوت ندکور ہے۔ ان کتب کی طرف رجوع کریں ۔ (مرحقی عمہ)

واروندزندان کو بلاگر تھم دیا کہ ان کوقید بیلی ڈال دے اور سما تھوں سیتا کید کردی کہ وف من طب السط عام خلا اللہ معلم میں اللہ وہ میں اللہ وہ فلا نہ نہ تھنڈا پائی بلانا اور جہاں تک یو سے اللہ وہ فلا نہ نہ تھنڈا پائی بلانا اور جہاں تک یو سے اللہ برقائے ہوئے کہ دان کو روزہ دکھتے۔ جب افطار کا وقت ہوتا تو داروند ووروئیاں اور کیک کرنا۔ زندان بی شمزادول کا طریقہ کاریہ فال کے دوسرے بھائی ہے کہ اس مردوز ایک بھائی نے دوسرے بھائی ہے کہ اس مردوز ایک بھائی نے دوسرے بھائی ہے کہ اس مردوز ایک بھائی ہے دوسرے بھائی ہے کہ اس مال راد بھی کہیں ہمادے قوئی سے کہ اس مردوز کیاں ختم نہ بعدوب کی مسلم کی اور زندگیاں ختم نہ بعدوب کی اللہ اللہ بھائی ہوئی ہے کہ اس مال راد بھی کہیں ہمادے قوئی مسلم اور زندگیاں ختم نہ بعدب بور تو کی مسلم کی اور زندگیاں ختم نہ کہا تھا ہے تو کہ ایک فوردونوش اور دہائش جی کھی بھولت بھی بینچ نے ۔ چنانچ حسب معمول جب رات کے وقت وارونہ دوقر میں نان اور پائی کا ایک کوزہ کے کر آگی تو اس وقت چھوٹے شنرادے اور دارونہ کے درمیان اس طرح سلسلہ کلام کا آغاز ہوا۔

شمر دو \_ ﴿ إِيهَا شبع العرف محمداً صلّى الله عليه و اله ﴾ الشخ اكياتم جناب مم مصطفى صلى الدعليه وآله والم كو پيجائة مو؟

شخ ۔ ﴿ كيف لا اعرف مع لَمَا أو هو ديتي ﴾ بحلايا مكن بكر من محد أكون بهي نور؟ حالانك وه مير ب

شهراره \_ ﴿المتعرف جعمر ابن ابني طالبُ ا﴾ كي تم جعفر بن الي ظالب كويم بهجائة بو؟

یُخ \_ ﴿ کیف لا اعرف جعفراً وقد اتبت الله له جماحیں بطیو بهما مع الملائحة کیف بشاءا ﴾ بحدایش جنایش بناب ایک کا عبرا میں الملائحة کیف بشاءا ﴾ بحدایش جنایش بناب جعفراً کو کس طرح ند پیچانوں؟ حال تکدفدائے قد دس نے ان کو دو پر عطافرہ نے ایس میں میں میں میں المحددہ ملائکہ بجنت کے مماتھ جس طرح جانچے ایس پردار کرتے ہیں۔

شهراره \_ ﴿ المتعرف على بن ابي طالتُ ﴾ كي تم على بن الي طالبُ كوبي يجانة مو؟

شیح ۔ ﴿ كيف لا اعبر ف عليًا و هو اس عم بيتى و احو بيتى؟ ﴾ بھل بل على كو كوكر نديجيانوں ـ حال كدوه ميرے تي كے اين مم و براور بين؟

شنراده \_ ﴿ بِ شَيِح فَنحن عَنرة بِيْكَ محمد و بحن من ولد مسمم بن عقبل بن ابي طالب عبهم
السلام و بيدك اسارى من طيب الطعام فلا تطعما و من بارد الشواب فلا تسقيبا و قد
طبقت عليه سجسا؟ ﴾ اعشى بم ترے ني كى عرت ين يعنى بم جناب مسلم بن عقبل بن الي طالب كرارند بين \_ توزير بمين عمده كما نا كل تا ب، نه شندا يا في يد تا ب (الن) بمارى قيد كو تحت كرتا ب؟

۔ کابیسنزاتھ کہ بیکہتا ہواشیرادوں کے قدموں پر گریزا وسسی نسسکما العداء و وجھی لوجھکما الوقاء یا عتورة بھی الله المصطفی هذا باب السّجی بین یدیکما مفتوح فحد ای طریق دسنتما ای میری جان تم شارا اے عترت مصفی ایستدخانہ کا دروازہ کھ ہوا ہے۔ جبال چاہوتشریف لے جائے۔ یہ کہر کر دروازہ کھول دیا۔ ادر راستہ دکھاتے ہوئے عرض کیا کہ رات کو چان اور دن کو کہیں چھے رہنا۔ یہاں تک کہ فدا تمہدی کشائش کے اسیب میں فرہ ہے۔

چنانچیشنراووں نے قید ف نہ ہے نگل کر چلنا شروع کیا۔ جب (غالبُّ دوسری) رات کی تاریجی چھ نے لگی۔تو شنرادے ایک درداز ہ ہر کھڑی ہوئی ایک بوڑھی عورت کی طرف بڑھے۔ ادر قرمایا ﴿ یا عجور اما علاماں صغیراں غريبان حمثان غينز خبيتريس بالطريق و هذا الليل قد جما اصفينا سواد ليلتنا هذه فلمّا اصبحنا المومنا الطريق! ﴾ اے ضعيف اہم دومغيرالس مسافر يج بيں۔ اور راست سے ناو قف۔ رات كى تاريكى چھاكئى ہے۔ مميل آج رات اين بال مهمان تخبرا لے منع ہوتے بى ہم بنارات بكري تے۔ يرحي نے كما وفسم انتها يا حبيبي افقد شممت الروانح فما شممت وانحة هي اطيب من وانحكماا ﴾ ير عرزواتم يرتاؤك تم کون ہو؟ میں نے تمام خوشمو کی سوتھمی ہیں۔ لیکن تمہاری خوشبو ہے بہتر کوئی خوشبونہیں سوتھمی شنز ادول نے کہ ﴿ يِمَا عَمِهِ وَإِلَا مِنْ مِنْ عَبُرَهُ سِيِّكُ مَحَمِدٌ (صَلَّى الله عَلَيْهُ وَ الله قربنا من سجن عبيد الله ابن زياد مس الفتل ﴾ ہم تیرے پینمبرک دریت ہیں۔ بوجہ خوف قل این زیاد کے تیدخانے بھاگ آئے ہیں اضیفے نے کہا میرا یک فاحق و فاجر داماد ہے جو دانعة کر بلا میں لشکرابن زیاد میں شامل تھا۔ مجھے اس سے اندیشہ ہے کہ وہ کہیں تنہیں یمال و کچه کر کوئی گزند نه پهنجائے ئے شنمر دول نے کہا اب رات تاریک ہے۔ جب صبح ہوگی۔ ہم اپنی راہ لیس گے۔ چنانچے منعیفے شنمر، دوں کو گھرے گئی۔ پھر آ ب و طعام یا کی۔شنرا دوں نے نوش جان کیا۔ جب سونے کگے تو مچھونے بھو کی نے برے بھائی ہے کہ برادرجان امید ہے کہ آج کی رات اس وامان ہے گزرے گی۔ آئے بی بی باجی آب کے گلے بیں ڈال دوں۔اورتم اپنی ہاہیں میرے گلے بیں ڈ ل دو۔ اور بیں آ یا کی خوشہو کوسوتھموں ہتم میری خوشہو کو سوتھو آبل اس کے کہموت ہمارے تمہارے ورمیان جدائی ڈال وے۔

چنانچشنرادے ای حالت میں ایک دوسرے کے گلے میں باہیں ڈال کرسو گئے۔ ابھی رات کا پکھ دھے ای گزرا تھا کہ س ضعیفہ کے وارد نے وق اب ب کیا۔ ضعیفہ نے دریافت کیا کون ہے؟ معنون نے کہ میں فلال ہوں ' بردھیانے کہا اس وقت آ نے کا کیا مقصد ہے؟ فائل نے کہ ' جلدی درداز دکھولو کہ شدت مختلگی کی وجہ ہے میری جان نگل رای ہے۔ اور د ماغ ماؤف ہور ہا ہے۔ ضعیفہ نے یو چھا یہ شکلگی کیسی ہے؟ ملعون نے کہ عبیداللہ بن زیاد کے نشکر (قیدخانہ) ہے دوصفیرالن نے بھاگ گئے ہیں۔ اس نے اعلان کیا ہے کہ جو تخص ان بیں ہے ایک کا سرالائے گا۔ اے ایک ہزاراور جو دونول کا سرل کے گا۔ اے دو بزار درہم انعام دیا جائے گا۔ اس لیے میں نے اس ل رہے میں دن بھر بڑی تگ و دو کی۔ مگر کچھ ہاتھ نہیں لگا۔ ضعیف نے کہا اس بات سے ڈرد کہ بروز تی مت محمصطفیٰ ' تیرے دشن برب-فائل نے کہا میں بیسب بھے حرص و نیا کے لیے کر رہا ہوں۔ضعفہ نے کہا اس و نیا کو حاصل کر کے کیا کرو گے؟ جبكة خرت باتھ سے چلی جائے گی۔ اس نے اس رحم دل بردھ كاب جواب س كركها تيرے اس بمدرد نہ جواب سے ف ہر ہوتا ہے کہ تو ان بچوں کی حمایت کر رہی ہے۔ گویا تمہیں ان کا بچھاتہ بیتے ہے۔ پھر کہا اٹھو بتمہیں و کم کوفہ نے یاد کیا ہے۔ بڑھیا نے کہا مجھ سے حاکم کوئیا سرد کا رہے۔ بٹس ایک بوڑھی عورت ہول۔ جواس صحرا میں رہتی ہوں۔اس غبیث نے بھلا کر کہا دروازہ کھول۔ تا کہ میں پچھ آ رام و استراحت کر بول۔ فیج سوچوں گا کہ کہاں انہیں تلاش کرول۔ بہرحال منعیفہ نے در دازہ کھوں۔منعون اندر آیا۔ بڑھیانے طعام پیش کی جسے کھا کرسوگی۔ بھی تھوڑی دہرہی گزری تھی کہ ملعون کے کا نوب میں شنبرادوں کے سانس بینے کی بھنگ بڑگئی۔ چنانچے تو را اٹھے ہیٹیں۔ اور اُوٹٹ کی طرح بلبلہ تا، وربیل کی طرح آ وار ٹکال ہوا کم ہے کی دیواروں کوٹٹو سے نگا جتی کہ اس کانجس ہاتھ جھوٹے شیزادوں کے پہلو یر جانگا۔شنمر، دونے تھیرا کرکبر کون ہے؟ معول نے جواب دیا میں تو صاحب منرل ہوں۔ البیزتم بتاؤتم کون ہو؟ اس وتت جمولے شیرادے نے بڑے شیر دے کو جگاتے ہوئے کہ خوقے یا حبیبی افقد واللّٰہ وقعہ فیما کنا العدود ، حسبب من الفو بخدا بم جس مصيب سے ذرتے تھے۔ اي مي مثلا بو مح ميں ملعون نے پھر يم سول د ہر یا کہ تم کون ہو؟ شنر ادول نے کہ ﴿ بِا شبع ان نحق صدقهاک فلما الامان؟ ﴾ اے شیخ اگر ہم تجے سیج سیج صورت وال بناوي ۔ لؤ كيا مارے ليے مال بعون نے كيا ﴿ سعم امان اللَّه و امان رسوله و دمة اللَّه و دمة الوسول الله ﴾ بال خداور سول كي امان ب\_اورخداور سور كي عبد و پيان اور ذمه واري يرج شنرادو ب في اس مان داى كومزيد بخت كرئے كے يروريا ﴿ و صحصد س عسد الله عنى دلك من الشاهدين ﴾ (جناب رسول فدا س بوت ير كواه بير؟) معون ف كبا بال يجرشترادون في كب طيها شيه فسحن من عترة بهيك محمد صلى الله عليه و الدهوب مصح عبيد الله بن رياد من القتل ﴾ المشيخ ابم تيرے ني محرك عترت میں سے ہیں۔خوف آل کی وجہ سے اس زیاد کی قید سے بھا گ آئے ہیں۔معون نے کہ جاس السموت هربشما و الى الموث وقعتما الحمد لله الدي اظهر بي بكما ﴾ ثم موت كـ ثر ـ بي كـ بواورموت كـ چنگل میں پھنس گئے ہو۔ خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اپنے مقصد میں کامیاب کیا۔ پھراٹھ۔ اور شنرادوں کے ہاتھ پس پشت با نده دیئے۔ ای حالت بیل نہوں نے منع کی۔ جب منع صادق ہوئی تو اس نے اینے سیاد فدم فلی نامی غلام کو حکم

۔ دیا کہان شنمرادوں کو دریوئے قرات کے کنارے لیے جا کرفل کر دو۔اور ان کے سرمیرے یاس لاؤ۔ تا کہ بیس این زیاد کے پاس لے جا کر دو ہزار درہم کا انعام حاصل کرول۔ چنانجہوہ غلام شبرادوں کو ہمراہ ہے کر فرات کی طرف رورند ہوا۔ ابھی تھوڑا سا راستہ طے کیا تھ کہ تنبرا دول نے کہا اے ساد فام! تیری سیابی بلال مؤذن رسول کے ساتھ س قدر مشابہت رکھتی ہے۔غلام نے کہا میرے آتا نے تنہیں قبل کرنے کا تھم دیا ہے۔ تم یہ بتاؤ کہ تم کون ہو؟ شنزادوں نے كها ﴿ يا اسودا معن من عدوة سيك محمد كها عدوقام! بم تير ي في عترت بي - بم ابن ريادك قير ہے جو گ كرتمبارى اس ضعيفہ كے بار مهمان ہوئے۔ اب تمبارا آقا ہميں قبل كرنا جا ہنا ہے۔ جب غلام كوشنرادول كا حسب دنسب معلوم ہوا۔ تو شہرادوں کے قدموں برگر براء۔ اور قدموں پر بوسہ دیتے ہوئے کہ ﴿سفسی لسفسی ما القداء ووجهي لوجهكما الوقاء ياعترة بني الله المصطفيُّ و الله لا يكون محمدٌ حصمي في المقيعة ﴾ ميري جان تم يرقربان \_ بخدا برگز بيانبيس بوسكنا\_ كه بروز قيامت جناب رسول خداً مير \_ وثمن مول \_اس کے بعد تکوار ہاتھ سے مچینک دی۔اورا بے آپ کونبر فرات ٹیل ڈال دیا اور تیر کر دوسری جانب چلا گیا۔ ملعون نے سے منظرد مکھ کر اے کہا اے غلام تو نے میری نافر انی کی۔غلام نے جواب ویا جب تک تو نے خداکی نافر انی نہیں گی۔ س وفتت تک میں نے تیری فرمان برداری کی ہے۔ اب جبکہ تو خدا کی معصیت کر رہا ہے۔ تو میں دنیا وآخرت میں ب تجھ سے بیزار ہوں۔ پھراس ملعون نے اپنے ہیے کو بلا کر تھا و کھی جینا میں دنیا کا سب حدل وحرام تیرے ہی لیے جمع كرديا ہوں۔ جاءًا نبر فرات كے كنارے ان بچوں كوئل كر كے ان كے سر ميرے ياس رؤر تاكه يس ابن زياد ہے ب كرمقرره انعام حاصل كرول \_ چنانجياس نوجوان نے مكوار باتھ ميں لى اورشنرادوں كو لے كر چلا \_ ابھى تھوڑا سابى راسته طے کیاتھ کرایک شخرارہ نے کہ واپ شباب ما اخوفسی علی شبابک من مار جھنم کا اے جوان مجھ تیری اس بحربور جونی کا برا اندیشہ ہے کہ کس طرح آتش جہتم میں جلے گی۔'' شنرا دوں کا پیکلام من کرنو جوان نے دریافت کیا تم کون ہو؟ شنرادوں نے جواب دیا ہم تیرے نی کی عمرت ہیں۔ تمہارا والدہمیں قبل کرنا جا بتا ہے۔ بیا سنن تفاکہ دہ نوجوان شنر، دوں کے قدمول برگر گیا۔اور قدم چوہتے ہوئے وہی کلمات دہرائے جو قبل ازیں سیاہ فام غلام نے کیے تھے۔ پھر مکوار پھینک کروریا کے اس یار جل گیا۔ ملعون نے چان کرکہا بیٹا اتو نے بھی میری نافر ، فی ک۔ جوان نے کہا اگر خدا کی فرمانبرواری کرول۔ اور تمہاری نافر مانی توبیاس سے بہتر ہے۔ کہتمہاری فرمانبرواری کرول اور خدا کی نافر مانی' اس وقت ملعون نے عصہ ہے آگ۔ بگولہ ہوکر کہا میرے سوائمہیں اور کوئی تحق نہیں کرے گا۔ پھر شمشیر بکعب ہوکر نکلا۔ چنانچہ جب نہر فرات کے کنارے پہنچ تو تکوار کومیان سے تھینچا۔ جب شنرا دوں نے پینی ہو کی تكواركود يكحا توآبديده بوشخ اورقرمايا

سوں ۔ نہیں بیں تو ضرور تہمبیں قبل ہی کروں گا۔ اور تمبارے سراین زیاد کے پاس پینچا کر دو بزار در ہم انعام حاصل کرول گا۔

شفرارے \_ ﴿ يا شيخ اما تحفظ قرابت من رصول الله ﴾ اے فا الله عارى قرابت رسول كا بھى كوئى فيون نيس كرتے؟

معون ۔ منہیں رسول ہے کوئی قرابت نہیں ہے۔

معون ۔ ایما ہمی نبیس ہوسکتا۔ میں تو تمہارا خون بب کرتی این زیاد کا تقرب حاصل کروں گا۔

فنرادے \_ ﴿ ي شيخ! اها تر حم صغر سسا ﴾ اے شخ اکي تم بماري مفري ي بھي رحم بيل كرتے -

ملعوں ۔ تہارے ہارے بیل خدائے میرے دل علی وقم بیدا بی نیس کیا۔

شمراوے ۔ ﴿ ب شیعے! ان کان و لا بد فدعا بصلی رکعات ﴾ اے شی اگر میں ضرور آل بی کرتا ہے۔ تو ہمیں چندرکھت ٹماز پڑھنے کی تو مہلت دے دو۔

معون \_ واصليا ما شنتما ال معتكما الصلوة إلى الرفر زهيس كوئى فاكدود يق بي وجس قدر جابو پردهو ..

چنانچ شنرادوں نے چرچار رکعت پڑھی۔ پھر آسان کی طرف نگا ہیں بلند کر کے بارگاہ الدالعہ لیمن ہیں عرض

کی جوب حتی یا حلیم یا احکم العاکمیں اُحکم بیسا و بینهٔ بالحق ﴾ (اے تی وہیم۔اے اہم ای کین تو

ہمارے اوراس کے درمیان برش فیصلہ فریا)۔ جب شنرادے دعا و پکارے قدر غ ہوئے۔ تو معون بڑے شنر دے کی طرف بڑھا۔ اوران کی گردل از اوک اور سرتو برے شن رکھ دیا۔ چھوٹا شنرادہ بڑے بھائی کے خون ہی لوشنے لگا۔ اور

کہا ہیں رسول خداکی خدمت ہیں اینے بھائی کے خون ہیں اس طرح انتھ اواج اور گا۔ ملعون نے کہا ہیں، محل میں سول خداکی خدمت ہیں اینے بھائی کے خون ہیں اس طرح انتھ اوران کا مربھی تن سے جداکر دیا۔ اور سر صبیر بھی اپنے بھائی سے میں کرتا ہوں۔ اس کے بعد کوار کا ایک وار کرکے ان کا سربھی تن سے جداکر دیا۔ اور سر تو برے میں رکھ دیا۔ ان الله وَ إِنَّ الله وَ اِنَّ الله وَ اِنْ الله وَ اِ

میں انکھ میں چیٹری تھی۔ جب معنون نے اس کے سامنے سر پیش کئے ۔ تو این زیاد سروں کو دیکھتے ہی تین باراغد اور جیشہ۔ پھراس ملعون کو مخاطب کرکے دریادنت کیا:

ائن زیاد افسول ہے تھ پر ۔ تو نے ان کو کہاں پایا؟

معون ہاری ایک برصیے نے ان کوممان تفہرایا مواتھا۔

ابن زياد: چرتوني مهاني كاخيال يمي دركيا؟

لمعون: نے نئی میں جواب دیا۔

ابن زیاد: شنرادوں نے حبیں کھی کھا؟

ملعول الراكم تفاكة بميل بازارين جا كرفر وخت كردو \_اور بهاري قيت \_ ف كده الهاؤ \_

ابن زید گرتم نے انیس کیا کہا تھا؟

معون میں نے کہ تھا ایبانہیں ہوسکا۔ میں تو تمہیں قتل کرے تمہارے مرابن زیادے پاس سے جاؤں گا۔ تاکہ دو ہزار کا انعام حاصل کروں۔

ين زياد: اوركيا كما تما؟

ملحون کہا تھا کہ جمیں زندہ ابن زیاد کے پاس لے جا۔ تاکہ وہ جو جا ہے ہوارے متحق فیصلہ کرے۔

ائن زياد لوية البيس كياجواب ديا؟

معون میں نے کہ تھا میں تنہارے آل کے ذریعہ سے اس کا تقرب حاصل کروں گا۔

ین زیاد - اگر تو ان کو زندہ میرے پاس لاتا۔ تو میں ہے انعام دو گنا کرکے نتجے چار ہزار درہم دینا۔ اچھا ہیہ بتاؤ پھر انہوں نے پچھاور بھی کہا تھا؟

ملعون کہا تھا. ہماری قرابت داری رسول کا لحاظ کر۔

ين زيرد تو في كي كما تما؟

ملعون میں نے کہا تھا جمہیں رسول ہے کوئی قرابت داری نہیں ہے ا

ابن زياد اور بحى يجه كها تفا؟

ملعون: بال كها تفاكه بهاري صغرى بررهم كرو\_

ائن زیاد: چرتونے ان پردهم ند کیا؟

معون میں نے کہ تھا تہارے متعلق خدانے میرے دل میں رحم بیدا بی جیس کیا۔

ابن زیاد کی چی اور بھی کہاتھ؟

ہیں رہا ہے کہا تھ کہ ہمیں چندرکعت نمار پڑھنے دو۔ میں نے کہا تھا کہ اگر نمی زخمہیں پچھوفا کدہ دیتی ہے تو پڑھ و۔ ملعون ہال ہے کہا تھ کہ ہمیں چندرکعت نماز پڑھی تھی۔ چنانچ شنرادوں نے جاررکعت نماز پڑھی تھی۔

ابن زیاد: فمازے بعد مجی چھکا تھا؟

معون ہاں آ ال کے طرف نگائیں بلد کر کے بدوعا پڑھی تھی ویا حتی یا حلیم، یا احکم الحاکمیں اُحکم بینا و بیدة بالحق ﴾

بین زیاد انظم ی کمین نے تمہارا فیصلہ کرویا ہے۔ پھر ہ واز بلند کہا واصل للعاسق کی کوئی ہے جواس فاس کا کام
تر م کرے۔ بین کرایک ش می مردا نھا۔ اور کہا میں حاضر بوں۔ این زیاد نے اے کہا اے ای جگہ لے
جا کہ جہ ں اس نے شہراووں کوئل کیا تھا۔ وہاں اے ٹل کر دو۔ گر خیال رکھنا اس کا خون ان کے خون ک
ماتھ نہ ملنے پائے اور جلدی اس کا مرقلم کر کے میرے پاس لاؤ۔ چنا نچیشا کی نے تیل تھم کی۔ اور اس کا مر
قلم کر کے دیا بچرا ہے نوک و سناں پر بلند کیا گیے۔ کوف کے اطفال خور دسمال اے پھر مارتے اور کہتے تھے
ھیلا قاتل فرید رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ عدید و اللہ کی بیرز ریت رسول کا قاتل ہے۔

السلا قاتل فرید رسول اللّٰہ صلی اللّٰہ عدید و اللہ کی بیرز ریت رسول کا قاتل ہے۔ ا

ا اللي اللي الماري عليه الرحر وم عاشر الاتوروس ١١٩ يش المهوم وم ٨٦ يظلم الزيراووس ١٣٩ وغيره.

## الهائيسوار، باب 🕈

## اسيران آل رسول كالمخضر تعارف

یہ ں من سب معلوم ہوتا ہے کہ اسران اہل بیت کی بعض اہم شخصیت کے مختفر مگر جامع حال سے کا تذکرہ کر و بائے ۔ تاکہ قار کین کرام ان کے حال سے کہ اسران اٹل بیت کی بعض اہم شخصی سے سے مختفر مگر جامع حال سے کا تذکر ہال کے محتفر حال سے دیا ہے ۔ محتفر حال سے ذندگی ہے ان کوروشناس کرایا جاچکا ہے۔

(١) المام على بن الحسين المعروف بإمام زين العابدين

#### ولادت بإسعادت

سنجناب کی وردت مدیند منورہ میں ۴۵ جمادی الاوئی ۴۳ جی واقع ہوئی۔ آپ کی واحدہ وشوز تان (شہر بانو) بنت پر دجرد ہیں۔ آپ کی ولد دت حضرت امیر کی خاہری خدفت کے دور میں ہوئی۔ بھی ولا دت کو پر سے بین سر بھی نہیں ہوئے تھے۔ کے جناب امیر کی شہادت واقع ہوئی۔ ورقر بپازندگی کی بارہ بہر یں کی دیمی تقیس کے مم بزرگوار حضرت اور مسئون کے وقت آپ کی عمر شریف ہی ہوگئے۔ برگار شبادت اور مسئون کے وقت آپ کی عمر شریف ۲۳ برگ کی ۔ ابجرت مدید سے کرآ کر وم تک آپ سیدالشید آکے ہمرکاب دے۔ اس اثبایس آ نجناب بھار ہوگئے۔ بھاری کی سیج تاریخ معلوم نہیں ہوگئے۔ لیکن اس قدر معلوم ہے کہ روز ماشوراء آپ استح بھاری کے جہاد میں شرکت نہیں کر سیکے۔ اور نصرت اور میں دوسرے شہداء کی طرح شولیت نہیں فرہ سیکے۔ عالم اسب میں خداوند عالم کو شس رسوں کا ماتی رکھنا اور اور م زین العا بدین کا اور طریقہ سے استخان لین مقصود تھا۔ اس سے ان کو ان ایام میں جنل نے مرض کر دیں۔

شہ دت امامؒ کے بعد جب مخدرات عصمت وطہارت کو اسپر کیا گیا تو امام زین العابدینؒ اس مصیبت ہیں۔ شریک تنے قبل ازیں ان کی اسپری کے دافعات بیان کئے جا چکے جیں۔ زید وقفہ کی

مؤر خین متفق القوں ہیں کہ کپ اپنے زمانہ میں ہے مثال زام و متقی تھے۔ ذہبی نے تدکرۃ الحفاظ میں لکھا یہ ہے خواسہ کاں بصلی فی الیوم و اللیعة الف رکعت الی ان مات ﴾ آپ دن اور ررت میں ایک ہزار رکعت ہوں گھا۔ معرف

تماز پڑھتے تھے۔ای حالت میں آپ نے اس جہان فانی سے رحلت فر مائی۔ احدہ العلوم غزالی میں ہے والحسان ادا توضأً للصلوة يصفر ثوبه فقيل له ما هذا الحال الذي يعتريك قال اتدرون بين يدي من اريد ان اقف کھے۔امام زین الدیدیں جس وقت وضو کرتے تھے۔آپ کا رنگ پہیر ہوجاتا تھا۔لوگوں نے اس کا سبب ہو چھاتو آت نے فرمایا کہ کیا تم نہیں جانے کہ یں کس کے سامنے کھڑا ہونے والا ہوں سے نور الابصار، (ص ۱۳۹) میں جناب ابن شہب زہری سے روایت ہے کہ دولیم او هاشمیا افصل می علی بن الحسین ﴾ علی من نے کی بن انحبین سے نفل کوئی ایمی نبیں دیکھ فسول مر (ص ۸٥مر) سعید بن سیتب تا بھی کا قول ہے ﴿ لسم و اورع مدہ ﴾ ين ئے الدم زين العابدين سے زيادہ كوئى يرجيز كارتيس و كھا۔ ع

آب كاعلم وفضل

يكي عرى نے رياض المتطاب من لكت به حكال وصى الله عنه بهاية فى العدم و عاية فى العبادة و كان له في اليوم و الديلة اورداً الا تطيق القيام بها جماعة من الناس ﴾ "پكرة .ت ستوره صفات علم كر ا ننهٔ کی بلند بوں اور عبوت کی آخری چوٹیوں پر پہنچی ہوئی تھی۔ آپ شب وروز میں اس قدر اوراد و وظا سُف پڑھ کر تے تھے کہ بوگوں کی مشتر کہ جماعت بھی اس قدر نہیں پڑھ عتی۔ کے

آٹ کے اخلاق کر بیانہ

سے کے اخد ق کریں ندیں سے صرف ایک واقعہ کا نقل کردینا ای کافی ہوگا۔ نور اربصار، (علی اسم عطیع ممر) مين مروى بي عليها وين العابدين خرح من المسجد يوما فلقيه رجل فسبه و بالغ في سبه دع و الينه العبيندو النمنوالي فكفهم عنه و اقبل اليه و قال له ما ستر عنك من امراء أكثرا لك حاحة معيمك فيها فاستحى الرجل فالقي اليه قميصه و القلى اليه خمسة آلاف درهم فقال اشهد امک من اولاد المصطفى ﴾ -ايك مرتبات محدے برآ مربوئ توايك فخص سے آپ كى ما قات بوكى -جس نے آپ کی شان میں گنتا خانہ کلمات ہے۔ آپ کے غدم اس کی طرف بروھے۔ مگر آپ نے ان کوروک دیا اور کہا۔اے مخص! ہمارے حال ت کا بہت ہے مصرتو تھے ہے گئی ہے۔اگر تھے کوکوئی حاجت ہوتو بیان کروتا کہ ہم تمہر ری معاونت کریں۔ پھر آپٹ نے ابنا جہاور یا نج ہزار درہم اس کی طرف پھینک دیتے ،اس کو حیاء آئی اور اس نے کہا میں گوانی دینا موں که واقعی آت اولا درسول میں۔

عري الري الري ال

تاريخ احري ص ١٣٠٠

ا فسول مير عن ١٨٠ عاري احرى عن ٢٠٩ ع

آت كى شباوت

## (r) المام محمد بن على الباقر"

ولادت بإسعادت

القاب شريف

ع صواعق محرقة الم 199

مي العدل البر بن-14 صوائق ترق بن-11

فأنته يكاعلم وفضل

صحب تورال بعدر (ص ۱۳۳ ش) ورائن صباغ ما كى فسول ممد (ص ۹۴ مي ) بحوالدال رش د كهية بين الشهرهم دكراً و اكمه بهم قصلاً و اعظمهم ببلاً لم يظهر من احد من ولد لحسن و الحسين من علم الدين و السس و علم القران و قنون الادب ما ظهر من ابى جعفو الباقو عليه السلام ﴾ آپ تمام ترييم اس من زياده شهور ورزياده ساحب فنس وجد لت بقد اورد ما محتق وسين بين يمن من ساس من تام تريم دين وسن ورهم قرآن ورفول ادب فل برنيس بوئ جن قدرامام محمد باقرا سن فل بربوع بين آپ سن منال القدر تا بعين اور جيم المورد من المويش عديه عبالاً ﴾ و الروك علم قرآن علم القوآن كان الفويش عديه عبالاً ﴾ و الروك علم قرآن حاصل كريس توقر بيش اس علم الماس عدم القوآن كان الفويش عديه عبالاً ﴾ و الروك علم قرآن حاصل كريس توقر بيش اس علم على المون احمان ) بين و المنان المين المنان المين المنان المنا

آب كاز بدوتغوى اوراخلاق فامنله

ابن جرکی صواعتی محرقہ ہی 199 میں فریاتے ہیں آپ علم وعبدت اور زید و تقوی ہیں حضرت یام زین العلم و الدیدین الدیدیدین الدیدین الدیدین الدیدیدین الدیدین الدیدین الدیدین الدیدین الدیدین الدیدیدین الدیدیدین الدی

آپ کی شبادت زہر کی وجہ ہے ہوئی۔ اور چنت کی پی وٹن ہوئے۔ صواعق محرقہ ، م 40 میں ہے ﴿
توفی سنة سبع عشرة و مأةِ عن ثمان و حمسين سنة مسموماً كاييه ﴾ آپ اٹھاون برس کی عمر میں اپنے و لد وجد کی طرت زہر ہے شہيد ہوئے۔ ورس شہوت كاليو ہے ۔ ( مسجع سال جے ہے ۔ دی الحمد) (ہر دو

ام 1 الفعول البمر على 194\_ الكابعة

h

## من الموں کے حالات کا بیاجہ لی تمر جامع فاکرا پی کتاب''اثبات ار مامت''انس ۱۳۲۳ تاص ۱۳۵۵ لیا گیا ہے)۔ (۳) حضرت زینت علی علیم السلام

ولادت باسعادت

بعض آ ٹار ہے فہ ہر ہوتا ہے کہ ولا دت کے بعد جناب مخدومہ کو نین سلام القہ علیما ان کو حضرت امیر کی خدمت میں لا کیں۔ اور عرض کیا۔ ان کا نام تجویز فرمایئے۔ آ نجناب نے فرمایا میں حضرت رسوں خدر پر کس طرح سبقت کرسکنا ہوں۔ اس وقت آ نخضر ت کہیں سفر پر تشریف لے گئے ہوئے تھے۔ جب واپس آ نے اور ان کی خدمت میں نام تجویز کرنے کی در قواست پیش کی گئی تو آپ نے فرمایا میں خداد تد عالم پر کس طرح سبقت کرسکنا ہوں۔ اس وقت جرئیل ایمن نازل ہوئے اور پروردگار عالم کی طرف سے تحفہ درودس م کے بعد کہ کہ خداو تدارش و فرماتا ہے کہ اس مولودہ کا نام زینب رکھ و شبخ کہ خدانے ان کے لیے بحی نام تجویز کیا ہے۔ پھر جرئیل نے ما محمد نب و الام کی خبر دی جواس مخدرہ پرواروہونے والے تنے۔ س کرآ نخضر ت روئے اور فرمایا المحسون کی دوئے اور فرمایا المحسون کی دوئے دارے کی ماند ہوگا۔ علی مصیبت پر مصیبت پر مولے المحسون کی دوئے دارے کی ماند ہوگا۔ ع

#### القاب مباركه

جناب زبنب عابیہ علیہ اسلام کے بہت سے القاب میں جن میں سے زیادہ شہوریہ ہیں (۱)صدیقہ صغری ا (۲)عقید بی ہاشم، (۳) عالمہ نجیر معلّمہ، (۳)عابدہ آل علی، (۵) شریکة الحسین ورمشہور کنیت أم کلثوم ہے۔ تعلیم وتربیت

اس بی بی کی تعلیم و تربیت اور خاندانی عظمت وجود لت کا انداز و کیور کرانگایا جاسکت ہے۔جس کے ناٹا جناب رسول حدا اور باباعلی مرتضی ، والدہ ماجدہ فاطمة الزبرا ، ایک جھائی حسن مجتبی اور دوسر ہے حسین سیدالشہد او ہول اور انہی بزرگواروں کی آغوش تربیت میں نشو ونما یائی ہواور جسے اوم زین العابدین عالمہ غیر معلمہ اور نبمة غیر معبمہ کاجلیل القدر مقب عطافر ما کیس۔ اوم کے اس کا م حقیقت ترجمان سے تو یکی ووشح وعیاں ہوتا ہے کہ صدیقة صغری علم لدنی کی والی متحیں۔

ج میب الکبری اس

ہے۔ دینب الکبری جس۲۲ و۳۳ قصائص ریبییہ وسیرت جناب دینب اس کا دخیرو۔ 1900ء راشد کیری نے لکھا کی دو تاریخ الی اور دائشمندی ، استقامت واستقلال ، صدافت اور جزات تواضع اور مهمی الوازی نے بہرہ تقوی ، عبوت وریاضت فی وکرم سردگی ویا کیزگی ان تمام صفات کا بی بی زیوب بیس جمع موج نا ندصرف اثر تف ان کے بزرگوں کے خون کا جوان کی رگول بیس دوڑ رہ تھ بلکہ فیض تھا۔ اس ، حول اور محبت کا جم بیل انہوں نے آگو کھوں اور بچیں ورکوار پندگذارا۔ پھرسونے پرسبا کداس محتر مداور مقدسد ماں کی تربیت تھی جس بیل انہوں نے آگو کھوں اور بچیں ورکوار پندگذارا۔ پھرسونے پرسبا کداس محتر مداور مقدسد ماں کی تربیت تھی جس نے غیروں تک کو جانور سے آسان ۔ بیتل سے سونا ور پھر سے بیرا بنا ویا۔ اور جناب زیبت کے رشود سے اور خطبات سے صاف فعا ہر بوتا ہے کہ آپ مختلف سوم یعنی قرآن و تغییر ۔ وب وہم کلام و بیان پر بیہ پوری طرح ہو وی خطبات سے صاف فعا ہر بوتا ہے کہ آپ مختلف سوم یعنی قرآن و تغییر ۔ وب وہم کلام و بیان پر بیہ پوری طرح ہو وی تغییم کی صداحیت کا ۔ کے خصور تعلیم کی صداحیت کا ۔ کے تھیں کا اور آپ کے جیب واقعیم کی صداحیت کا ۔ کے تاریخ کیلین کا کیک جمیب واقعیم

ی ہے اور دیت عالیہ جس نے ہو ہے است او بھار ش پیدا کی ۔ وہ زینت عالیہ جس نے ہو ہے ہو کرشر یکہ الحسین بنا تھا۔ بعد واقعہ م کر کر با بھی مٹن کار ہائے نم یاں انجام ویے تھے۔ ان کا بھین ہی ان کے مستقبل کے درمثان و تاہاں ہوے کی نمازی کرر ہ تھا۔ بعض آٹار واخب ہیں موجود ہے کہ فی کی بھین تھا۔ جناب میر آن کو گود میں سے کر پیارکردے تھے۔ فر مایا ہوا است قولی واحد کی میں سے کر پیارکردے تھے۔ فر مایا ہوا است قولی واحد کی بینی کہو 'ایک ۔ فی لی نے کہ موثر ہوگئیں، فر میا بینی کہو 'ایک ۔ فی لی نے موثر ہوگئیں، فر میا ہون کہ کہ انہوں موٹر ہوگئیں اور میں ہون کہ کہ کہا جا بی کہ موثر ہوگئیں اور میں ہونے کہ انہوں میں موجود ہے کہ موٹر ہوگئیں۔ خرایا است ما اطبق ان اقول النہوں میں اور کہ بین ہوں کہ جناب ایر عاموثل ہوگئی بار یک کہ دیا۔ ای زبان سے ایک بار یک کوسینہ ہوگا لیا اور دوئوں اب دو کہوں کے درمیان بوسد ہا۔ سے

شكل وشؤكل

ذہر و " تار ہے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کا قد ہندو ہال۔ چبر د نورانی تف اور وقار وسکینہ ہیں مثل أم الموشین خد "بجة الكبري كے تقیل رعصمت و حیا ہیں مثل و طمہ الزبرا۔ فصاحت و بداغت اور طرز تکلم میں مثل علی المرتضی ہے۔ علم و برد باری میں مثل حسن مجتبی کے بھی عت واطمینان قلب میں مثل حسین سیدالشہد اسے تھیں ۔ صاحب خصائص زینیہ

<sup>- &</sup>lt;u>3</u> Sour L

Political Bay &

الماب ريب الكبرى من يعم واحدى العجى بص ١٠٠١ معد

المنظمة میں كرآب كشيده قامت تقيل به چره انور سے رعب حيدة ى درجلات نبوى شكار تقے۔ احت ، مناسبرآپ كا بزرگی ومهابت پردال تقے۔آپ نصائل صوربيه ومعنوبه كی مجموع تحيل ک<sup>ا</sup>

جناب نسنب عاليد كى تزوت

اگر چہتے تاریخ اور ماہ وسال کا تاریخ سے بیہ پہنیں چاتا۔ گراس قدراجمالا معلوم ہے کہ جب لی بی عالم سن بلوغ کو پہنچیں تو حضرت امیر نے ان کا عقد نکال آپ کے بچا زاد بھی کی جناب عبد لقد بی جعفر طیر اُسے کردیا۔
آپ کی والدہ ماجدہ کی طرح آپ کی دسم نکاح بھی بڑی سادگ کے ساتھ اور کی گئے۔ مسجد میں خود جناب میر نے نکاح پڑھایا اور خاندان کی عورتوں نے دابن کو حضرت عبداللہ نے گھر پہنچایا۔ اور دوسرے دوز حصرت عبداللہ نے دعوت والیم کی سنگ جناب لی عام کو جبیز کیا دیا گائی گئے سے وہ ارت کے سے دستی بنیس ہو کی نے ن ب بھی کی سے کہ اس سعمد میں تھی جنب امیر نے حضرت رسوں خداکی تاریکی ہوگی۔ و المعلم عبد الله۔

جناب نسنب عاليه كي طرز بودو ما نداور امور خاندواري

سے بات محتاج بیان نہیں ہے کہ بی بی عالم امور ف ند داری میں مہارت تا مدر کھتی تھے۔ اور شوہر کے گھر تنئیں تو جات بناویا۔ شردی ہے تی متعلق تھا۔ اور شوہر کے گھر تنئیں تو جات ہے تھے ہوں تہ ہی ہوں تھی ہو

لی لی عالم کے شرم وحیا کا ایک واقعہ

یکی ، رنی کا بیان ہے کہ مدینہ متورہ میں جن ب امیر کے س گھر کے جوار میں ایک مدت مدید تک رہا ہوں جس میں جناب زینٹ عالیدر ہتی تھیں۔خدا کی تتم اس پوری مدت میں ﴿ صار أیست لها شبعصا و لا مسمعت لها

Market &

ب سیرت جناب رینب مطبوعه دکن باش ۱۸۔ پی سیدنا کی بٹی۔ موتاً ﴾ ۔ ندیس نے بھی ان کا قد و قامت دیکھ اور ندبی بھی ان کی آوار کئے۔ فی بی کی جلالت قدر کی ائتہا

لی لی یا عالم کی عظمت وجارت کا بچھا نداز واس واقعہ سے لگایا جاسکتا ہے جوبعض اخبار سے وہضح وآشکار ہوتا ہے کہ جب نی بی عالم اپنے بھائی اوم حسین کی ریارت کے لیے تشریق لے جانٹی تو عام عاں مقام ان کا اٹھر کر استقبال فرماتے اور اپنی حکہ برال کو بھی تے تھے۔ ع

جناب زينب كا زېدوتقو ك

جناب صديقه مغري كعبادت واطاعت

جناب صدیقة منزئ کی عبادت واج عت کی یہ کیفیت تھی کہ آپ کو عابدہ آل علی کے جلیل القدرلقب سے یاد

کیا جاتا تھا۔ ٹی لی علم کا مقام عبودت اس قدر بعند ہے کہ اہم حمین نے وصیت فرہ ٹی تھی کہ دولیا احت اہ دیسنب الا

تسسیسی فی مافعہ اللیل علی ہے۔ اس زیت المجھے نمی فراموش نہ کر تا اللہ اللہ جس مخدرہ سے اہم نمی فرشب میں

دعائے فیر کرنے کی درخواست کریں۔ اس معظمہ کی عبودت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ٹی لی عالم کوعبادت فدا بجا

دعائے فیر کرنے کی درخواست کریں۔ اس معظمہ کی عبودت کا اندازہ کون لگا سکتا ہے۔ ٹی لی عالم کوعبادت فدا بجا

ہے۔ جو انہوں نے جناب لی لی علی عبودت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرہ یا ہے، فرماتے ہیں ہواں عسمت سے۔ جو انہوں نے جناب لی لی عالم کی عبودت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرہ یا ہے، فرماتے ہیں ہواں عسمت سے۔ جو انہوں نے جناب لی لی عالم کی عبودت کی کیفیت بیان کرتے ہوئے فرہ یا ہے، فرماتے ہیں ہواں عسمت سے دیوانہ المحسور المار لؤ بھا فی طریقا الی الشام ما تو کت ہو افلھا اللیلة ہے۔

ع کاب شکوریس ۱۹۹

س سماب زينب الكبرى" معشى جعفر الحدى من ١٨٠٠\_

الماس كتاب ريت الكبري" اس ١٨ وهي الجد \_

سية ك غير.

ع وستركورونال

ہ وجودان مصائب وشدائد کے جوشام کے سفر میں ہمیں در چیش آئے۔میری پھوپھی جناب ندنب نے بھر بھی تمار تبجد ترک بھی نہیں کی۔

### جناب زينب عاليه كاايمان بالقدوتو كل على الله

ویسے تو بی بی علم کی تمام زندگی اوراس کا کیا ایک لحدان کے ایمان بالتداور تو کل علی لند کا بہترین موند پیش کرتا ہے گر اس کا سب ہے عمدہ عملی مظاہرہ اس وقت ہوا۔ جب شباوت حسین کے بود محدرت عصمت وطہارت کو امیر کرکے وہاں سے گذارا گیا۔ جہاں سیدائشہد اکی نعش مطہم ع عزاوان رکی شبائے مقدسہ کے ہے گورو بن تی ہوئی رہت پر فاک وخون بیل خط ن پڑی ہوئی تھی۔ اس وقت گر کولی رہتم رہاں بھی ہوتا۔ تو بیرہ بنگ رہ نے ہو کہ اس عدارین کی بہن نے پورے مبرہ ثبات بھی ہوتا۔ تو بیرہ بنگ کر مساجہ اور یقین واعتماد کے ساتھ بارگاہ قدرت میں دست و عابند کرکے یوں عرض کیا ہوالھے تسفیل مساجہ القور مان بھی بارالہا اسے دین کے شخط کے سسد میں ہوری بیتر بانی تبول فرائے بی بی یا ما کا بی قول واقعل آپ القور مان بھی بادرالہا اسے دین کے شخط کے سسد میں ہوری بیتر بانی تبول فرائے بی بی یا ما کا بی قول واقعل آپ کے معرفت البی اور تو کل عبی القد کے اس مراتب پر ہ تز ہونے کی بین دیل ہے۔ ایسی ہو تکسل مصیبت کے وقت تشنیم ورضا کے یہ کے بطعہ کر جا بی فرمائی فرمائت تھیں۔

جناب زينب كامام حسين عصحبت وألفت

جناب زبنب عالیہ کو بھین ہے ہی آئے ہی فی صین ہے جو بے پناہ محبت تھی۔ اور سخر دم تک رہی۔

اس کی مثال اس سے کم رنگ و واور فرنیائے نف نفسی میں بہت کم مے گے۔ مؤرضین نے لکھ ہے کہ آپ کی ، م
حسین سے محبت و سفت کی میہ کیفیت تھی۔ کہ جب آپ نماز کا قصد فرما تیں۔ تو ہمیے حضرت سید الشہد ا کے
روئے القدی کو دیکھ لیے کرتی تھیں۔ بی دلی محب تھی جس نے آپ کو مجبور کیا۔ کہ گھر بارہ آل اور وہ امن و
راحت کو خیر باد کہیں اور ہے عزیز بھی فی کے ساتھ سخر پر خطر اختیار کریں۔ روز ہا شور ءاور بعد شہادت حسین
راحت کو خیر باد کہیں اور ہے عزیز بھی فی کے ساتھ سخر پر خطر اختیار کریں۔ روز ہا شور ءاور بعد شہادت حسین
قیدو در مدر کی ، صحرا نوردی کے وہ شدید مصاب برداشت کریں۔ جو سگر پہرا وہ ب پر پڑتے تو ریزہ ریرہ
ہوج تے اور پھر ان بل وُل و مصیبتوں کو مبر و شکر کے ساتھ برداشت کریں۔ بقول صاحب طراز المذہب کی
ہوج تے اور پھر ان بل وُل و مصیبتوں کو مبر و شکر کے ساتھ برداشت کریں۔ بقول صاحب طراز المذہب کی
نی یاول کی ذریت سے کسی بھی بی بی پر ایسے مظالم و مصر عب نیس وارد ہوئے جو جناب زینب پر گذر ہے۔ اور
نیس کی بی بی نے ایسے شدید معمائی واقع ہوئے پر اس طرح صبر وشکر اور طم کا مظام رہ کیا جو آپ نے کیا۔ ع

ع مثل الحين بم ٣١٧.

مي ترت جناب سيب السياري. مور

### واقعه كربلامين شريكنة الحسين كاحصه

شہادت امام کے بعد بعض ایے جگر خراش اور دلدوز واقعت در چیش نے کہ امام زین العابدین ایے بزرگو رکے ہاتھوں ہے زمام صبر وظلیب نی چھوٹے گئی۔ گراس مجمہ صبر و ثبات بی بی نے امام کوتسی اور دلاس دیا۔
اُن تمام واقعات کی تفصیل سابقا گذر بھی ہے۔ بہر حال یہ بات اٹل انساف کے نزد یک مسلم ، لنبوت ہے کہ واقعات کی تفصیل سابقا گذر بھی ہے ۔ بہر حال یہ بات اٹل انساف کے نزد یک مسلم ، لنبوت ہے کہ واقعات کی تفصور بی رنگ عقیلہ بی ہائی جناب نہنب عالیہ نے بھرا ہے۔ اور اس پیکر بیس روح حیات جاووانی بنت علی کے بازار و در بار کوف و شرم میں عدیم النظیر خطب نے والی ہے۔ ورخواب فقست بیس سولی جاووانی بنت علی کے بازار و در بار کوف و شرم میں عدیم النظیر خطب ہے۔ اور مظلوم کر بن کی مظلومیت و حقانیت کا جوئی و نیا کو اس خواب گراں ہے لی بی می کی اسپری نے بیدار کیا ہے۔ اور مظلوم کر بن کی مظلومیت و حقانیت کا بیگانوں اور بیگانوں میں مظلوم بھی گئی کی بہی مجس عز اور ماتم بر پاکرنا بھی ایسی نہ بی نارین کا رنا ہے۔ ان حقائی کی روشنی میں بلاخوف رد کہ جاسکتا ہے۔ کہ آپ می معنوں میں شریک اسکتا ہے۔ کہ آپ می معنوں میں شریک اس کے بین جس میں گئی کی بین جس معنوں میں شریک اس کے بین بین ہیں۔

و فات حسرت آیات اور مدنن شریف

جناب نینب عالیہ کی تاریخ وفات میں بہت اختلاف ہے۔ ہاں اس قدرسلم ہے کدر ہائی کے بعد جناب بہت تھوڑا عرصہ زندہ رہیں۔ اور بھائی اور دیگر اعزہ کے فم میں کھل گھل کد بہت جلد ور فائی ہے وار جو فی اور دیگر اعزہ کے فم میں کھل گھل کد بہت جلد ور فائی ہے وار جو فی کی طرف انتقال کر تیکی ۔ صاحب زینب کبری کے معتبر حوالہ جات ہے آ ہے کی تاریخ وفات پندرہ رجب الم جب بات کی ہے۔ ہمیں بھی ان کی تحقیق ہے اتفاق ہے۔

ک طرح ان کے مذفن اور کیفیت وفات میں بھی شدید اختی ف ہے۔ مشہور شرم ہی ہے مگر کئی کی مختفین کے نزد کیک ان کا مدفن مدید میں ہے۔ اور متعدد ارباب سیروتو اربخ کا رجی ان مصر کی طرف ہے۔ یہ س اس اختیاف کی تفیح واحقاق ، حوالحق کی گنجائش نہیں ہے البتہ یہاں صرف اس قدر، ش رہ کیا جاتا ہے کہ تاریخی شوابد وقر ائن کی بنا پر ہی رامیلان ورجی ن سب سے زیاد ومصر اور اس کے بعد مدینہ والے قول کی طرف ہے۔ اگر خداوند عالم قونی عصافر مائے تو ہر سرمقامات مقدسہ پر اس محسن اسمام کی زیرت کا شرف حاصل کرنا حیا ہے۔ واللہ الموفق

م لے منب کبری اص 10 اطبع البحب الاشرف. الله (٧) جناب أم كلثوم بنت امير المونين

میمعظمہ پنجیبراسلام کی چھوٹی تو سی اور علی و بتول کی پجھلی صہ جہزادی ہیں۔ ن کا نام بامی و ہم گرامی بھی زینب ہے اور کنیت ام کلثوم ہے گئی رکھنیت نام ہے زیادہ مشہور ہے آ ب کی نزوت کی پہنے اپنے عم زود جناب عون بن چعفر طیار کے ساتھ ہوئی اور ان کی وفات کے بعد جناب تحر بن چعفر طیار کے ساتھ ہوئی ہے گئے سیج تاریخ ولادت و وفات معلوم نہیں۔ اجمان اتنا معلوم ہے کہ حیات رسول کے آخری اوم بیس آپ کی ور دت ہوئی اور شہادت اوم کے تعور اعرصہ بعد وفات یا گئی۔

مسم نوں کے ضعید ٹائی کے ساتھ ان کے از دورج کا فسانہ بالکل ہے اصل و ہے حقیقت ہے۔ جو قو بین رویت وروایت اور آئین عقل فقل کے سراسر خلاف ہے۔ ہم نے اپنی کتاب ' تنزیداں مامیہ وتجابیات صدافت' میں اس موضوع پر منصل بحث کر کے اس قصہ کو ہے اصل ٹابت کیا ہے قار ئین کرام کتاب ہدکور نیز اس موضوع پر مستقل تابیف شدہ کتب ورس کل مثل السر المحقوم ، کنز مکتوم در صل عقد م کلاؤم اور شرح کنز مکتوم وغیرہ کی طرف رجوع فرما ئیں۔ یہ ب اس موضوع پر مختلوک نے گئو کرنے کی گئو تنہ ہیں ہے ہال یہ ب صرف اش رہ کرنامقصود ہے۔ کہ جس ام کلاؤم کی ترویج کا افسانہ فاینہ ٹائی کی طرف منسوب کیا جو تا ہے ۔ اس کی وق ت بال کرنامقصود ہے۔ کہ جس ام کلاؤم کی ترویج کا افسانہ فاینہ ٹائی کی طرف منسوب کیا جو تا ہے ۔ اس کی وق ت بال شاق بھید معا و یہ بیان کی جاتی ہے بحد میران اہل میں تاریخ کی جاتی ہو اور سے کے بحد میران اہل میں تاریخ کی مرادم وجود ہونے پرتمام ، رباب میر وتواریخ اوراصی ہے مقاتل کا جماع واتفاتی ہے۔

جناب اُم کلثوم نے اپنی بڑی بہن جناب زینب کا یہ کے دوش بدوش بزد رکوف وغیرہ میں جو پر جوش ادر ولو یہ انگیز خطبے پڑھے وہ سابقہ ابواب میں درج کئے جاچکے ہیں۔ بہی زینب و اُم کلثوم کے عدیم النظیر خطبات تھے جنہوں نے بزید کی حکومت کے ارکان کومنز نزل کر دیا تھا۔''

(۵) جناب رقيه كبرى بنت امير المومنين

میر مخدرہ جناب امیر کی زوجہ محتر مدائم حبیب دختر رہید کے بطن سے تھیں۔ مدائے بھائی عمر بن علی کے سرتھ جوار سفر کربل کے سرتھ بوار سفر کربل کے سرتھ بوار سفر کربل میں اپنے بھائی جن بسم بن عقیل کے سرتھ بوار سفر کربل میں اپنے بھائی ادار روز عاشوراء اپنا ایک لخت جگر عبداللہ بن مسلم بن عقیل قربان گاہ میں اپنے بھائی امام حسین کے جمراہ تھیں۔ اور روز عاشوراء اپنا ایک لخت جگر عبداللہ بن مسلم بن عقیل قربان گاہ

المستى الامال وقاص ٨١ مرماحي تتحدادة ارج (ص٥٥) في الام كرى رقيد كرى تكساب

ع مشخى الدارج المس ۸۶ .

<sup>.</sup> منتی مال، جام ۱۸۷ فرد

المنظم المنظم المنظم بحق کی پر قربیان کیا <sup>کے</sup> اور بعداز شہادت امام مصیبت اسیری و در بدرگردی وصحرانوروی بیس اپٹی ا دونوں بزی بہنوں اور بھتیجوں کے ہمراہ شریک رہیں <sup>کے</sup> اور رہائی کے بعد واپس مدینہ منورہ تشریف لا کیں۔ تاریخ وفات معلوم نہیں ہوگئ۔

(١) جناب فاطمه بنت الحسين

جناب حسن مثلث ہے ہے۔ کی تین دولادیں ہوئیں۔ (۱) عبدامتہ کھن ۔ (۳) ابراہیم الغمر و۔ (۳) حسن مثلث ہے ہے اس معظمہ کو بیوں کا صدمہ بھی برد، شے کرتا پڑا۔ چنا ہچے ہے اس معظمہ کو بیوں کا صدمہ بھی برد، شے کرتا پڑا۔ چنا ہچے ہے اس کی عمر میں جناب حسن شی کا انقال ہو گیا۔ پوراایک سال، پے شوہر کرامی کی قبر پر خیمہ نصب کرے سوگ میں جیٹی رہیں۔ اور کیفیت بیٹی کہ دن کوروز و رکھتیں۔ اور رات بجر عباوت خدا میں بیدار رہتیں۔ سال کے بعد گھر تشریف رہیں۔ جب خیمہ اُٹھ کر گھر سے آور کی ہا تف فیمی کی آواز تی جو کہ رہا تھا چھل و جدوا ما فقدوا کھے۔ دوسرے نے جب بی کہا الحق اللہ یستوا فانقلبوا ہے۔

اس محتر مدكى عظمت كے يے يہل بات كافى ہے كدامام حسين في آخرى وفت طاہرى وصيت نامدانهي

لے منتخب التواریج بس ۱۴۴۰

ع منتف طريحي جن ١٢٩٧ منتف النوارع بل ٢٩٧ \_

こですでいることにいいいいかいかりからだけにと

ارشاد الراد مي ١٠٩ و فيرود

هي منخب التوريخ بس ٢٧٠

ارشادیم ۲۰۱ نتخب یم ۲۳۹\_

(2) جناب سكين بن الحسين

به معظمه حضرت سیدالشبدٌ اکی حجبوثی صاحبزادی میں۔ ان کی اورشنرادہ علی اصغرّ کی والدہ گرامی کا نام نامی جذب رباب بنت امراتقیس ہے۔ آپ کا اصل نام آمنہ یا اممیہ تھا۔ گر جذب رباب نے سکینہ نقب تجویز کی۔ جونام پر بھی غالب آگیا۔ یہ بالا تفاق واقعہ کر بلا میں موجود تحیس۔ شہوت او م کے بعد ، میری کے مصائب وشدائد بھی برداشت کے رہانی کے بعد مدینہ منیں۔اس میں کوئی شک نہیں کہ آب واقعہ کر بدر کے بعد عرصه دراز تک زنده رین \_اور بنا برمشبورعند المورخین ۵ رنیج الاول کے بیچے میں وفات یائی <sup>سیم س</sup>کران کی واقعه کر بن کے بعد وان زندگی کے واقعات و حالات متند طریقہ سے مروی نبیس ہیں۔اس سئے بن پراعتاد نبیس کیو جاسكتا۔ ن بر ياواقعات كايجووانتراع من ساست امور كارفرما ظرة تى ہے۔ حقيقت حال سے آ تکھیں بند کر کے ہمارے بھی بعض اہل علم نے ان واقعات کو اپنی کتب میں درج کردیا جو کہ اصول روایت و ورایت کے پیش نظر بالکل نا قابل اعتبار ہیں۔ یہاں اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ تبصرہ کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ ال تحقیق كا كام يہ بوتا ہے كه وه كى واقعد كى تحقیق كرتے وقت اس كے شبت پہلوكوسا منے ركھ كر بحث کرتے ہیں نہ کرمنفی پہلو کو یہاں بھی ای طریق کو اپنانا جا ہیے کہ جناب سکینہ کو زنمرہ موجوونشیم کرنے کے باوجود ان واقعات پر جرح و تنقید کر کے ان کو ہے اصل ٹابت کرنا جا ہے ۔ نہ ہید کہ سرے سے ان کے زندہ ہونے کا ہی انکار کرویا جائے۔ اگر چہاس انکار کی گراس قیمت تم م ارباب سیروتواری کے بیون کی تکذیب کی صورت بیں ہی کیوں نداوا کرنا پڑے۔ہم قبل ازیں تفصیلاً بنا چکے بیں کہ زنداں شام بیں ان کی وفات کا واقعہ بالكل بے بنیاد ہے۔اس موضوع پر رسالہ'' حضرت سكينه''''،مصنفه مولان سيد على حيدر صاحب تحجويٰ قابل

ا منتی الا الی رج اس ۱۹۳ منتف التورز من ۱۳۹۰ عام و ۱۹۹ وعیرو -

ا اصول کال

ج مختی الربال من ادم ۱۳۹۳ م

منتخب التواريخ بس الهمار يشتمي الدماس وجه المسهم المستح التواريخ بس ٥٠٥ تقام ٢٩ وص ٥٠٥ وغير بار

اً دیرے۔ ہم ہے قار کین کرام ہے اُس کے مطاعہ کی سفارش کرتے ہیں۔ (۸) جٹاب رُباب بنت امرء القیس الکلیبیہ سلام اللہ علیہا

سیخذرہ جیسا کہ اوپر بیان ہو جائے شہرادہ می اصغرادہ جناب سینے کی والدہ ماجدہ ہیں۔ جناب رہاب کے وسد جناب امرء القیس کلبی عرب کے اشراف واکا برخ تواوہ سے تھے۔ اور خود جناب رہاب بہترین زنان عرب سے تھیں جیسا کہ صاحب تھام کلبی (نب بر) کا یہ قول تقل کیا ہے کہ اللہ باب اس حیار الساء کی ان کی انہی خصوصیات کی وجہ سے سرکار سیدالشہد اان کو بہت جا ہے تھے۔ وران سے خاص تعلق خاطر تھا جھ بن جوزی وغیرہ نے ال اشعار کی شبعت آنجناب کی طرف وی ہے۔ جس سے ذکورہ بالہ بیان کی تائید مزید ہوتی ہے سے

تکوں بھا سکینة و الرباب و لیس لعاتب عندی عتاب حیوتی او یغیبنی التراب لعمرک اسی لاحب داراً احبّهما ابدل جلّ مالی و لست لهم و ان عابوا مطیعاً

"پ میدن کر بدیل موجود تھی۔ پھراسری کے مصاف و آلام جھینے کے بعد واپس مدینہ تشریف لائیں خبار واٹارے واشح و آئیکار ہوتا ہے کہ رہ ہائی کے بعد بڑے بزے اکابرین قریش نے آپ کی خواستگاری کم گر آپ نے یہ فراس کو استگاری مستر دکر دی کے فہما کنت لا قصد بعد دسول الله حموا کی گر آپ نے یہ فراد اس کے خواستگاری مستر دکر دی کے فہما کنت لا قصد بعد دسول الله حموا کی مشہور میں جناب رسول خدا کے بعد اب کی وارکو اپنے خسر بنانا گوارانیس کر عتی ہے۔ اس وفاوار معظر کے متعلق مشہور ہے کہ جب جناب سیدالشہد اکی نعش اقدی کو بے گوروکفن خاک وخون میں غلطان دھوپ میں پڑ ہواد یکھا تو عہد کیا تھا۔ کہ ذندگی بھر سامیہ شرنبیں بینھیں گی ۔ چنانچہ اس عہد کو پورا کیا۔ جب تک زندہ رہیں سامیہ میں نہ جب سیس میں نہ بھی ہے۔ بین سامیہ میں کہ ایک مراب و میں اور رہنے و ملال میں گھل گل کر ایک ممال کے بعد و نیا ہے رصت کر گئیں ہے ہی ہیں بیٹھیں جتی کہ دینہ جانے ہے انکار کر دیا۔ اور ایک ممال تک قبر حسین پر فیمہ رہا کہ کر مجاور

المنتب الأرق من ١٣٥٠

ع حرة الواس عن ١١٥ وفيرو

م کال این اشروج سویس معها وغیره

ع ف منتخب التوادع بي ٢٠٠٨ كال من ٢٠٠٨ من ١٠٠٠ م كرو جي ٢٠٠٥ م

قبل ازیں واقعت بعد شہادت کے شمن میں بالنفصیل ٹابت کی جاچا ہے کہ جنب لی بی شہر، نو
سلام تذہیبہا واقعہ کر جہ میں قطعہ موجود نہ تھی بلکہ ولادت امام زین العابدین کے چندرور بعد ایام زیگی میں ہی
دُنیا ہے رصت فرہ گئی تھیں۔ ی طرح شہادت جناب شنرادہ می اکبڑ کے بیان میں بیام کھی واضح کیا چکا ہے
کہ آپ کی وسدہ جناب اُم کیلی بھی اقعہ کر بلا میں موجود نہ تھیں۔ مزید برآن یہاں فاضل بیرجندی کی تھرت کے
بھی ڈیش کی جاتی ہے۔ وہ لکھتے ہیں ا

﴿و بودر ام لیلی مادر علی اکبر در کردلا در هیچ کتاب معتبی دکر نه شده و اعتباری نیست بکلام مهیّج که مادر و حواهران بر بعش او آمدند.... و الا چرا در هیچ مقامی از وقائع کردلا و شام و کوفه ازان مخدورهٔ ذکری نیست ﴾ آ

فتدتر وانشكر ولاتغفل ولانكل من الحاجدين

SIMMANCON

ل شهیدانسانیت اس ۹۳ ۵ بخوال اصابه مصوری ایس ۱۱۳ ن کریت احمر اس ۱۸۵

# واقعه كربلا كے اخلاقی وافا دی نتائج و آثار

بعض سابقد بیانات میں سے مدهقیقت بیان کی جا بھی ہے۔ کہ کی بھی واقعہ کی حقیقی قدر و قیمت کا تھی ، ندازہ اس کے اغراض و مقاصد وراس کے نتائج و آتار کی بلندی یا پہتی ہے نگای جاسکتا ہے بنا ہریں و کھنا جا ہے کہ کر بلا کے داقعہ ہاکلہ سے عالم انسانیت کو کیا کیا جواتی وروحانی درس ہائے رشد و ہدایت حاصل ہوئے۔اور اس سانحہ عظلی ہے کیا فوائد دعوا کد حاصل ہوئے ہیں۔ادراس سانحہ کبری پر کیا کی نتائج وآ ٹارمتر تب ہوئے ہیں۔ دنیا کا ہرو تع ا بتیجہ خیز اور ہرس نحسبق موز ہوتا ہے۔ تو کیا کر بلا کا خونچکاں ، دل فگار اور عظیم انشان واقعہ ہو کلہ ابھارے سامنے کو کی دری ٹمل چیٹ نہیں کرتا۔ ایسا ہرگز نہیں ہوسکتا۔ بلکہ میطفیم اٹ واقعہ عبرت ونصیحت اور رشد و ہدایت کے ہزر رہا خوتین اوراتی ٹایش کرتا ہے بلکہ روحانی واخلاتی اقدار کا بحربے کنار نظر تا ہے۔ بیمطنب اس ونت اور بھی زیادہ وانسح و آشکار ہوج تا ہے۔ جب معلوظ رکھا جاتا ہے کہ بدواقعہ ہا کلہ جس ذات جامع ، صفات سے وابستہ ہے وہ الدامعاليين كے آ فری رسول جورحمة لعدامین کے جیل اعدر لقب سے مقب بیں ) کے عظیم نواسے سید الکونین حضرت مام حسین ہیں جس کے بعد یہ حقیقت باکل اُج اگر ہوج تی ہے کہ جس طرح خداوند عام کی خدر کی کسی خاص توم وملت کے ساتھ مختف خہیں۔اور نداس کے آخری عظیم المرتبت رسول کی رسالت ونبوت مسی خاص قوم وقبید اور مذہب وملت کے حدود کے ساتھ محدود ہے ای طرح سنخضرت کی مند کے میج وارث تیسرے لعل ور بت کی اس شہادت عظمی کے فیوش و بر کات کو بھی کسی خاص قوم وملت تک محدود کرنا سوائے کوتاہ اندے کی کے اور پھی نیس ہوسکتا۔ بلکہ اس کے فیوش و بر کات یورے عوالم، مکانیہ کے حدود کو مُحورے ہیں۔ اورنہیں تو کم از کم تمام عالم انسانیت تو یقیناً ان ہے بہرہ مند ہور ہاہے۔ اب رہی ان روصانی و، خدتی فوائد وعوائد اور عمومی فیوش و برکات کی تغصیل اتو اگر جہ اس کتاب سے اوراق اس کے سفینہ جاہے اس بح بکرال کے ہے محمل نبيل بير- كيونك

تاہم بموجب ما لا يدرك كله لا يتوك كلّه بعض تفيلات بديرة ارئين كى جاتى ہيں۔ نيز تخفى ندر بے كہ ہراس موضوع پركت ب ستط ب شہيد انسانيت اور "مجابد اعظم" جدد اول ميں اس قدر تفصيل كے ساتھ تبعرہ كي جا چاكا ہے كداس ہے ريادہ اس پر خامد فرسائى كى بہت ہى كم سخوائش باتى رہ جاتى ہے۔ اس ليئے ہم اس سسد ميں جو جاچكا ہے كداس ہے ريادہ اس بين وہ زيادہ تر اس گلشن كى شاداب روشوں ہے گل جينى كى گئى ہے۔ اب ہم ذيل ميں ان ج

اخلاقی سانج وآٹاراورروحانی درس واقد ارکی چند جھنگیاں چیش کرتے ہیں۔

(۱) روحانیت و ما دیت کا تصادم اور روحانیت کا غلیه

اس میں کوئی شک نہیں کے موجودہ زمانہ میں مذہبی نقوش روز بروز دھند لے ہوتے جارہے ہیں۔اورد نیابزی سرعت کے مہتھ خد، برئتی کو چھوڑ زر، زن ، زمین اور خود برئتی کی طرف مائل ہور ہی ہے۔ ندہب جو روں نیت کا علمبردارے وو دین و دنیا میں حسین ،متزاج ور حداعتداں قائم کرنے کا داعی ہے۔مگر مادی تو تیں اس کے مقرر کردہ صدود کوتوڑنے برتلی ہوئی ہیں۔ در حقیقت مادیت وروج نیت کی بیکش کش کوئی تازہ حادث نہیں۔ بلکہ بتدائے تفرنیش ے برابر جاری ہے \_

سیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امرور پراغ مصطفوی سے شریہ ہو تھی مگر بید حقیقت نا قابل انکار ہے کہ اس باہمی آویزش بیس ممکس ہے نظر بطاہر حال سے چند دنوں کے سے ادیت نے حق پر نسبہ عاصل کرانی ہو۔ مرحقیقت بیل نکاہول سے مدحقیقت برگز پوشیدہ نبیل کرنتائج وآ ادار ورمقصد جنگ کے اعتبارے جمیشہ روحانیت غارب رہی ہے۔ اور تدجب نے جمیشہ اپنی طاقت کالومامنو باہے۔معرکہ کر بلاہمی اس مادی و روحانی دائی کش مکش کی ای ایک اہم کڑی تھی۔ ایک طرف وہ تمام مادی اسباب و سائل جمع تھے۔ جو یک نسان کومرغوب ومفعوب کرئے ہے ہے کا فی ووا**نی بتھے۔** وصوی طوف الق ویکھی حقیقتوں بینی غرببی وروحانی اقدار کا حال مام حسین تھے۔ جو ماوی مظاہر سے جی واس تھے۔ مادی طاقتیں اس پکر حریت ، غیبی حاقتوں برایران رکھنے وا عظیم الثان انسان کی گردن کو بزید کے سامنے جھکانے پرتلی ہوئی تھیں مگر دنیائے بیابیان افز، منظرا پلی میمکھوں ہے ویکھے رہا۔ کہ روحانیت کے اس عمیر دار نے آخر وقت تک انکار بیعت بر قائم رہ کراٹی گردن کٹو اول۔ اور نتیجہ کے اغتبارے روعانیت کی بنتے و تصرت کا عالم برسکہ جیشہ ویا۔ مگر ماوی حاقتیں اس گرون کو باطل کے سامنے جھ کا نہ عیس۔ سر باد و نداد دست بردست بزید حقا که بدئے لا آله است حسین ا

ا ما تم کے اس کارنامہ میں اقوام وافراد کے لیے یہ پیغ مضم ہے۔ کہ انسان اگر حق وحقیقت پر ہوتو اے برگز باطل کی وی اور طاغوتی طاقتوں کے سامنے سر انداز نہیں ہونا جاہئے بلے حق ورائی پر قائم رہنے کے بیے اپنے خون کا آخری قطرہ بہانے میں دریغ ندر تاج ہے۔

(٢) شہادت حسین صداقت اسلام کی نا قابل انکاردلیل ہے

یے حقیقت کسی دلیل و ہر ہان کی مختاج نہیں ہے کہ بزید کی تخت نشینی جسد اسلام کے ہے رہر ہوا ال ہے کسی ِ طرح بھی کم نہتھی ۔ وہ گو بظاہراسلام کا کلمہ پڑھتا تھا۔ ٹکراس کے افعال واقواں اس بات کے گو ہ تھے۔ کہاس نے اسلام کا جوا گردن ہے اتارا ہوا ہے۔ اس کے تمام حرکات وسکنات نظر ع ہسلامی کے خدف ف تھے۔ اور یہ ہار آسٹین کا اسلام اور مسمانوں کے بیے کا فرول ہے بھی زیادہ ضرر رساں اور خطرناک تھا۔ النظر اسلام کا بیرنگیل خلیف ان تمام خصائل ور اکن کا مجموعہ تھا۔ جواف نیت کوجوانیت ہے بھی برتر بنادی جیں۔ اس موضوع پر قبل ازیں ایک مستقل باب بین تفصیل کے ساتھ تبرہ کی جو چکا ہے۔ بایل بھرفتی و فجور ورکفر ونٹرک حسین سے اپنی بیعت کا مطالبہ کر دہا تھا۔ اگر حسین اس کی بیعت کر میلتے قواس کے رندانداور کا فرانہ افعاں واعدل پر مہر جواز شبت فرہ رہ ہیں بھراس کا تمجیہ بید کہ فرز مدرسوں کے مصدقہ خینفہ کے وہ دول واحدکام جو سراسر خلاف اسلام سے بلکہ بادم شریعت تھے سب مستحس اور واجب العمل ہوجاتے۔ اور نتیجہ بید کھا کہ دین اسلام من جوانا اور کو کھر وای دعوا کہ تا کہ بیات کے تباہ کن شائج وعواتے۔ اور نتیجہ بید کھا کہ دین اسلام من جوانا اور کو کھر وای دعوا کو نتیجہ وال کون تھا وہ کس طرح جوانا اور واجد بادم نوا گوارا فر ہا بھتے ہے وال کون تھا وہ کس طرح کے اب وجد بلکہ تم م انبیا وہ مرسلین کی کوششوں اور محتول کو ضائع ویر باو ہونا گوارا فر ہ بھتے تھے؟

صالک اگر مادی نقطه نگاه ہے ویکھا جائے تو حکومت وقت کا ساتھ ویٹے بیں امام کو برقتم کی دولت وصومت اورجہ ومنصب کے منے کا یقین تھا۔ اور مخافت کرنے میں نہ صرف اپنی جان بلک اینے خانوادہ کی تابی کا یقین تھا یہی وه موقع تھ کہ امام نے اپنی جان و مال اور ترام انصار واعز اکو داؤیر لگادیا۔ تمر اسلام کی صدافت وحقیقت بر سنج سنا مواراندکی۔ کیونکہ وہ جانتے تھے کہ کی بھی ترجب وہ ین کی صدالت کے مختلہ او دائل وہر بین کے بیک بہت بڑا نشان اس کے بینول کا اس کی بقا و تحفظ کی فاطر خدہ پیشائی اور بوری جرآت ایمانی کے ساتھ مصائب و شدائد کو برداشت کرنا بھی ہے۔ کی خدہب کے نام لیواؤں کا غدہب کی خاطر کوئی قربانی چیش کرنا اس کی صعد قت کی ولیل قرار نہیں دیا جا سکتا۔ کیونکہ وہ اکثر حقیقت حال ہے بے خبر ہوتے ہیں۔ اس ہے ممکن ہے کہ باطل کوحق سمجھ کر اس کی حمد بیت جی جان قربان کردیں۔لیکن حود بافی مذہب یا اس کے مخصوص واقف کار اور ان افراد خانوادہ کا جو اس کے اسرار و رموز حیات ہے کما حقہ واقف میں۔ اور اس کی زندگی کے تمام خفی وجلی کوشوں ہے آگاہ ہیں۔ اور بذہب کے حق نُق ہے من حیث المذہب مطبق میں۔ ان کا اس فرہب کے تحفظ کی خاطر پوقت ضرورت جان تک قربان کر دینا بیقیناً اس فدہب وراس کے بانی کی حقامیت وصدانت کی نا قابل انکار ولیل ہے یمی وجی تھی کر آنخصر سے کاغزوات میں میہ طریقہ کارتھ۔ کہ میدان کارزاریں اپنے عزیزوں کوسب ہے آ کے رکھتے تھے۔ میدان مبہلہ میں بھی قریبی رشتہ داروں کو ہمراہ لے گئے تھے۔ جہاں الدی بلد کت کا موال تھا۔ یکی تو وجہ تھی کہ جب اسقف تجران نے دیکھا کہ ایسے تحضن مرحد ہر بج ئے غیروں کے بیوں کو ہمراہ لائے ہیں۔ تو ان کوائی حق نیٹ پر کمل یقین ہے۔ اس لئے حزبید ینا تبول کرلیا۔ نگر مہاہد کرنے کی جمارت نہ کی ۔ آنخفر ت صلی القدعلیہ وآلیہ وسلم کا طرز عمل بتلا تا ہے۔ کہ خدا کا دین ال الم کوروزین تھا۔ اور اس کی خاطر آپ کیسی عظیم الش ان قرب نیاں چیش کرنے کے لیے تیار بہتے تھے۔ ای طرز عمل کا تھی۔

نتیجہ تھ کہ آپ کے بچی زاو بھائی عبیدہ بن الحارث بن عبدالمطلب جنگ بدر میں شہید ہوئے۔ اور حناب کے بچیا حزو بس عبد المطنب جنگ احد جس کام آئے اور دوسرے بچیا زاد بھی کی جعفر بن الی طالب موجہ شادت پر ہ تز بو تز بو تر عبد المطنب جنگ احد جس کام آئے اور دوسرے بچیا زاد بھی کی جعفر بن الی طالب موجہ شان قرب فی چیش کی کہ چشم فلک ہوئے۔ آخر عبی امام حسین النظام نے نانا کے مقصد الصلی کے توفیل کی خاطر وہ تعظیم اشان قرب فی چیش کی کہ چشم فلک سے دو سی خطر ندو کھی جسین نے جس دشار اور مشکل مہم کا بیز الش یہ تھے۔ س رستہ بیس مصائب وآ مام کے دو بہاڑ موجود تھے۔ جن کا برداشت کرنا تمام ان فی طاقت سے بالماتر تھا۔ اس کے لیے ، فوق دورت صبرو ستقد س بہاڑ موجود تھے۔ جن کا برداشت کرنا تمام ان فی طاقت سے بالماتر تھا۔ اس کے لیے ، فوق دورت صبرو ستقد س درکار تھا۔ راکب دوش نبوت کے خوق و حقیقت اور غیج بہ کی صداقت کو جار جا ندر تکانے کی خاطر خندہ بیشائی سے یہ درکار تھا۔ راکب دوش خوت کے حق و حقیقت اور غیج بیٹ کی صداقت کو جار جاند تک کی خاطر خندہ بیشائی سے یہ درکار تھا۔ راکب دوش خوت کے صداقت و حق نیت کا درگر شرف کی مدافت و حق نیت کا درگر شرف میں میں بھر شرف کردیا۔

ثبت سبت بسر جسريدة عسالم دوام مسا

حسین النظامی پیری تھی لیکن ہمت و جرات کا شہب تھا کھڑت مصائب ہے جس قدر حسین کی کمر جھکتی تھی۔ می قدر ہمت و جرائت بلند ہوتی تھی۔ بی بدن پرسراور تن جس روٹ رہی۔ حسین کے مبروٹ تا اور عزم استقال سے جس سرموفرق ند آیا۔ ہیر نہ سالی ، شدت محوک و ہیا ہی ، عورتوں کی نالہ و زاری ، بچوں کی فریاد تعطش ، عزیز وں اور دوستوں کے دائے مقارفت ، ال کے جسموں کو اپنی آئے میں سے قدر نے ہوتے ، یکھر لیکن پھر بھی اپنی آن ، پٹی بات اور پٹی خود داری پر بہازی طرح ثابت قدم رہنا صرف تو سرموں حسین ہی کا کام تھا۔ جس نے اس مثال کارنامہ سے اسرم کو ایک زندہ جو پیر حقیقت بناویا۔

> مان دے دی دی ہوئی آی کی تھی حق تو سے ہے کہ حق ادا نہ ہوا (۳) حریت فکر کی آبیاری

حریت فکر کا بالعموم بموجب' کلمه حق براد بهر سباطل' بیه مفهوم سیرجاتا ہے کہ انسان ہا کل مطلق اسن ن اور

تفتی العداد ہے ندوہ کی خرج ہے۔ فکر کا بن مصب ای جائے تھی اخلاقی ضابطہ کی پابندی کی ضرورت ہے۔ رہا ہے مشک فختی العداد ہے ہے۔ رہا ہے تھی جائے گا اس طرح وخرد جانے ہیں۔ کہ گرح ہے۔ فکر کا بنی مصب ای جائے تھی فجر انسان حیوان سے بھی برتر ہوجائے گا اس طرح پردوہ در آراد ہونے کی کوئی بھی انسانی مو شرہ انسان کو اجازت نہیں دے سکتا۔ جکہ حریت فکر کا صاف و مناوہ مطب ہیں ہے کہ انسان اپنے تغییر (جس کا خمیر شریعت کے پائی ہے ہوا ہو) کے فیصلوں پر بد کسی فتم کی روک ٹوک کے شل کرے ۔ اور اس کے فیصلو پر عرافی کے فول کے شکل کرے ۔ اور اس کے فیصلو پر عمل کرنے ہیں اپنے مد کہ تفضائیہ یا محرکات شیھ نیاور بیرہ فی کا خافولی طافتیں ، س کے لیے سمدراہ نہ بن عیس ۔ امام نے مشکل ت وصواب ہے اور عالی فرماد یا۔ کہ شکل لا بالع مشد کہ بھو ایس پوک ہو سات کے ساتھ اپنے خمیر کی جو نہ پر کت مند نہ حدیث واجب اور خوال فرماد یا۔ کہ شکل لا بالع مشد کہ بھو ایس پوک ہو سان ۔ بریک مصبیت بھی جادہ حق وصواب سے آپ کے پریک ختری واقع کر کے جو نئی جادہ حق وصواب سے آپ کے پریک شری واضح کردی جو بھی گراں سے گراں تھی اوالوں پر بھیا ہے شہد کہ دیا والوں پر بھی بین کی ہو بین کاری جو بھی گراں ہے گراں کو اولوں پر بھی بین کے جو بریک مصبیت بھی جادہ حق وصواب سے آپ کے بین واضح کردی کے بین فرش واقع نہ کر گئی۔ اور اس مسلم بین مین واضح کردی کے دیا والوں پر بھی میں مواج کردی کے اس خوش کردی کے دیا والوں پر بھی میں مواج کردی کے۔

ے ماسوی الله رامسلمان معدہ مست بیش موعومے سوش اھگدہ نیست اس بیل ہے دیل ممان فی ایم اسان کا اسان کا ل ووت سے چی تھی کے فیصد پر کمل درآ مرکز نے سے دنیا کی کوئی مادی طالت بازندر کھ تکے۔

## (") ثبات واستقلال كي تلقين

 میں کہ اور ان کی ہدافعت کے طور وطریقے کی ہیں ؟ حمایت بذہب کا عملی نموند کی ہے امام حسین نے اپنے کردار میں اور آخرین بین نہیں مل سکتی۔ حضرت امام حسین نے جب قرمایا تھا کہ بیعت نہیں کروں گا۔ تو اس وقت اس کا صحیح مغبوم دنیا کو معنوم شقو۔ کیونکہ سان تخیل کے حدودان ، مکانات کا اندارہ منہیں کرسکتے تھے۔ جہاں تک واقعات کی رفتار بعد کو بھی گئے۔ دنیا تیس مجھ سکتی تھی۔ کداس نہیں بیل کتنے مختلات کے مذہ کا تدارہ مقامر ہے ایکن حسین جس وقت ''منیں'' کی آواز بعند کررہے تھے تو دل کی گہرائیوں میں پنی قوت اراد ک کا جہ نزہ لینے اور موقع کی نزاکت پر خور کرنے کے بعد یہ فیصلہ کررہے تھے کہ شد اندا ہے مکان کی آخری حد کو بھی جن ہے ہو کہ بینے میں بین قوت اراد کی جہائی کے مذہ کہ ایکن وزن تھا۔ دنیا نے کی سے کی میں جراروں میں بین ہو تھے۔ چواتے تھے کہ شد اندا ہے مکان کی آخری حد کو بھی جاتے ہے۔ گویان تمام مصائب کے بید میں جو آتے تھے اور اس کو وغزم واستقد ل سے کم کروا چک ویان تمام مصائب کے بیوم میں حسین کی زبان پر بیشع جاری تھا۔

سه ان کان دین محمد کم بستقم الابقیلی یا سیوف خدینی

اگر میر سے ناکا وین اس والت تک یرقر ارٹیس روسکا۔ جب تک میری رگ حیات قطع ندہ جائے۔ تو سے خون آشام تلواروا آویہ جسم حاضر ہے ''۔ اوش ک س مٹال کارنامہ یس ہے بہتی مضم ہے۔ کہ مقاصد جلید کے حال اف اور کو اصبحو فا الوادی '' کی طرح شیاف واشقال کی وہ چنان ہونا چوہے۔ کہ وادث روزگار کے جس قدر تندو بیز سیاب آسمی ۔ تکرائیس ورواجی ہوئے واشتال کی وہ چنان ہونا چوہے۔ کہ وادث روزگار کے جس قدر تندو بیز سیاب آسمی ۔ تکرائیس ۔ تب قو کی اس قدر المندو و سینیس رکھتے ان کوس پُر خاردار وادی میں قدم رکھنے کی زحمت ہی نہیں کرنا چاہئے۔

## ہر مرگی کے واسطے دار و رکن کہال (۵) شجاعت وشہامت کے عدیم النظیر عموتے

ہ فت وقت کے حداعتداں پر ہونے کا نام شجاعت ہے۔ اگر س میں فراط پید ہوجائے تو اس ہے تہور ( جذین) پیدا ہوجاتا ہے۔ اور معمول کی تفریط ہے'' جبن' ( بزولی) جنم لیتا ہے یہ دونوں صفات رذیلہ ای طرح ندموم ہیں۔ جس طرح ہی عت کی صفت جبید محموم ہے''۔ بید نیا دالوں کی نامجمی ہے کہ وہ ہراس شحص کو جو ہے ک جنگ پرآ مادہ ہوجائے۔ بہادر وشجاع کہدو ہے ہیں۔ کیکن شجاعت تقیقہ یہ ہے کہ انسان کے لیے جس وقت قدم اٹھانا مناسب ہواور قدام ضروری ہو۔ اُس وقت پر جگری کے ساتھ آگے بڑھے۔ اور وہ سب پھھ کرے۔ جوال کا فرض معموم ہوتا ہو۔ جا ہے اس سلنہ میں اے جان بھی و بنا پڑے۔ اور جس موقع پر اقدام مناسب مہ ہو۔ بلکہ سکوت ور پنتم بیٹی کی ضرورت ہو۔ جا ہے اس سسعد میں ہے جان تھی ویٹا پڑے۔ اور جس موقع پر اقدام مناسب نہ ہو۔ بلکہ سکوت اور چنم یولی کی ضرورت ہو۔ اس وقت تھل سے فام لے۔ جا ہے اس میں کتنے می مشکلات ور پیش ہول۔ اور نا کو رصورتو کا متعابله کرنا پڑے۔اس صورت میں خاموشی ای طرح شجاعت کا ثبوت ہوگی جس طرح بہلی صورت میں نبروس زمانی۔۔۔مسین بن منی کی شجاعت کا ووصرف ایک رخ ہے جسے کر جد چیش کرتی ہے۔ ارواس کا دوسرا پہنووہ ے۔ جسے حضرت نے وس برس تک ہے بی لی اہ محسن کی صلح کا پابندرہ کر پہنے دکھایا۔ اس ووران میں بہت ہے "کلیف د ۱۹ اتعات فیش آئے میر حسین نے انہیں برواشت کیا۔اور کسی طرح مکدر فعنہ میں اپنی طرف ہے اضطراب ہیدا نہ کیا۔ ۔ شک جس وقت سپ کو بیڈرص معلوم ہوا کہ سپ کھڑ ہے ہوں اور ماطل ہے ٹکڑا ہو کیں تو پھر پہاڑ وں کا التحکام آپ کے استقل ل تک نہیں پہنچا تھا۔ آپ کی شجاعت کا دورخ بھی بے ظیم تھ اور بدرخ بھی یہ تھا۔ حس کی مثال چیش نہیں کی جائنتی۔ (شہید انسانیت) حسین کا انل انکار بیعت ان کے فور دی عزم و استقدل ور بے نظیر شجاعت فاش ہکار ہے۔ مصبتیں اس وقت تک مصمتیں ہیں۔ جب تک اٹسان ان سے ڈرتا ہے کس چبرہ کا بیرحوصد تھا کہ ششہ ہے۔ کو دم تو زتا و کیے کرشکر کی مسرت ہے رخ ہوجائے۔ کس زبال کا پیجگرتی۔ کہ حراب تحنجر بیں امت کی نج ت کے لیے دعامائنگے ۔ تلوار کے لیے بیرکوئی نئی ہات نہتی۔ کرنسی مظلوم کے مجلے پر پھرانی جائے۔ تیروں کے بیے یہ پہلے موقع ندتھ کرکسی ہے گناہ کے بعر ندی ہی ہوست ہوں۔ نیزے آپ سے پہلے جسی ان نی خون سے رنگین ہو کیلے ہتے۔ کیل اپنا کے کسی ہتھیا ۔ نے اپنے مقتول کو س قدر مستشل مزاج ( ورجری دوبیر ) ند پایا ہوگا۔ وقت تھا کہ رستم و سفند پر پنی خاک ترام گاہ ہے سر نکا تے۔ارجن وہمیم کی را کھ کے پریش و زوں میں روٹ پھوکلی جاتی جعفر طیار" اور حیدر کرار قبروں ہے نکل پڑتے۔ سنہال وجو پس عالم ارواٹ کے مؤکل ہے رفصت کے کروٹیا ہیں ہے۔ اور مید سب ل کرتیل دل کے بھوکے ہیں ہے کی مدافعا شد جنگ کا تماشہ دیکھتے۔ زخمی ہاتھوں نے کس روز اس زور کی مزائی لڑائی سُرِی تقی \_ بہتر کا دائے ، ٹھائے ول نے کس وٹ بے حراً ہے دکھائی تھی شجاعت واستقلال کوملی نے پالا نتھا۔ اور آج حسین کے ہوتھوں ان کو پروان پڑ ھایا جار ہاتھا۔حسین کی بیری تھی۔تکران کی ہمت وجراَت کا شیاب تھا کثر ہے مصر نب ہے جس قدر حسین کی کمرجھکتی تھی اس قدر ہمت وجرأت بلند ہوتی جاتی تھی۔ بایں ہمہ جس طرف کا رخ کرتے ہیں۔ کشتوں کے پہنتے لگادیج ہیں۔ اور دعمن اس طرح برحوس ہوکر گرتے پڑتے بھا گتے ہوئے دکھا کی دیجے ہیں۔جس طرح تھیٹریں شیر کے حمد کے وقت برحواس ہوکر ہی گتی ہیں۔ وہر أوهر حسین کی تنب ذات مقدی پر جن مصائب كا رغه بويه اور جن ہوش رہا ور روح فرس صدمات و حالات كاحسين الفيليم ہے تنب مقابله كيا... وه عام أساني طاقت ہے برداشت سے مال تر ہیں۔ رفیقوں اور عزیز ول کی شہادت کے بعد بھی خود تن تنب بھوک ویاس کے باد جود حسین کا اور دو این میں تھے بڑاروں بیشنوں کے ساتھ جداں وقتی کرنا اور صدید برخم کھانے پر بھی تھو رکو ہاتھ سے نہ چھوڑنا جگی کا رہا موں بیس تیجہ فزا کا رنامہ ہے۔ کیا کوئی کہر سکتا ہے کہ کسی انسان کو اس قدر مصیدتوں اور تکھیفوں نے گیرا ہو۔
اور دہ این عزم واستقدل پر اس طرح ثابت قدم رہ ہو کہ و نیا کے کسی بہادر نے اپنے صدے برد شت کرے کے بعد ایسے دل شکن بچوم وا آم میں شبی عت و بہادری کے بیسے ، فوق الفرت جو برد کھ تے ہم برد خوف ترویوں کے بیسے ، فوق الفرت جو برد کھ تے ہم برد خوف ترویوں کے بیسے مصرف ب و کہتے ہیں کہ نہیں ہرگز نہیں ۔ اگر تم تن م بہادران عالم کے فرد فردا شجاعات کا رناموں پر خور کرد اور ویری ہرمص ب و شدا کہ سین کی شبی عت ہمت و ستقامت ہے ال کا موار نہ کرو ۔ فو تم تب راضم برخود پکار اسٹے گار کہ برش شبی ہے تن سین ہے اس کا دومرا نام حسین ہے ( تجابد عظم ) صرف آ نجاب ہی نہیں۔ "پ سنقلال کا حسین پر فرق ہر اس بر سے عت واستقدل کا دومرا نام حسین ہے ( تجابد عظم ) صرف آ نجاب ہی نہیں۔ "پ کہت میں موقا واس صحت جلید ہیں ہے نظر نظر تے ہیں۔ ان کے مثل کا رناموں کے تنامی کوئی و حقیقت کے ب کے تن مردونا واس کی برد نہیں کرنا و سین واس کی برد نہیں کرنا و سین کی برد نہیں کرنا و بین چاہد ہے۔ اور س بات کی پرد نہیں کرنا جس کی بوزی لگا دین جا ہے۔ اور س بات کی پرد نہیں کرنا و جا ہے۔ دور س بات کی پرد نہیں کرنا و جا ہے۔ دور س بات کی بردی لگا دین جا ہے۔ دور س بات کی پرد نہیں کرنا و جا ہے۔ دور س بات کی پرد نہیں کرنا و جا ہے۔ دور س بات کی پرد نہیں کرنا و جا ہے۔ دور س بات کی برد نہیں کرنا و جا ہے۔ اور س بات کی پرد نہیں کرنا و جا ہے۔ دور س بات کی بردی لگا دین جا ہے۔ دور س بات کی بردی لگا دین جا ہے۔ دور س بات کی بردی لگا دین جا ہے۔ دور س بات کی بردی لگا دین جا ہے۔ دور س بات کی بردی لگا دین جا ہے۔ دور س بات کی بردی لگا دین ہے۔ کا دور س بات کی دور ناموں سے کا دور کا دور کا دور کا دور کا دور کی کا دور کی کا دور کیا کرناموں میں کا دور کا دور کیا دور کیا کی دور کیا دور کیا ہوئی کیا کی دور کیا ہوئی کی دور کیا کیا دور کیا دور کیا کیا دور کیا دور کیا کیا کرناموں میں کیا دور کیا کیا کرناموں کیا کیا کرناموں میں کیا کرناموں ک

را کورٹ کی باند کی ہے۔ ان ان کی تمام کا دائر ہے کہ سی مالم رنگ و اورش انسان کی سب سے زیادہ گرانی بیرمتاع اس کی پنی زندگی ہے۔ انسان کی تنم مجگ و تار ، جدو جبداور تی م محنت و مصاب برد شت کرتا ہے۔ ورای کی تعاظت و آسائش کی خاطر ہوتی ہے۔ اس کی بقائے لیے وہ تمام مشکل ت و معام ب برد شت کرتا ہے۔ ورای کی تعاظت و صیانت کے لیے تمام ممکن وس کل و قراح کو بروے کارل تا ہے۔ طویو د احد ہم لو بعمو الله سسد ﷺ مشاہدہ شاہد ہی ہے کہ انسان اپنی رندگی کے بچاؤ کی فاطر اپنے سب مل و متاح تر بان کرویتا ہے لیکن سے تیسیقت می نا قابل نظار ہے۔ کہ انسان اپنی رندگی ہیں گردش میں و قبارے نیے اس تاریخ اس وقبارے نئی روی ہوجت میں ۔ اور یہ خاص تر بی اس تاریخ و اور پیش ہوت میں ۔ اور یہ خاص تر بی اس تاریخ و روی ہو و بات ہی انسان اپنی اس عزیز تر بی متارع (زندگی ) ہے آئے تکمیں پھیر لیت ہے۔ ورایٹ سر ماسے یہ موقع وہ ہے جب و ست کی انسان اپنی اس عزیز تر بی متارع (زندگی ) ہے آئی بازے مواقع پر باند ہمت ، عزب و تستی کو قرب نی کی جھینٹ زندگی ، ورعزت کی موت کی موت

اسیس کرتے کیونکہ وہ اس حقیقت سے آشنا ہوتے تیں کہ ۔ ۔ ۔

#### جو رای خودی تو شای نه رای تو روسیای

شہید کربل (روحی سالفد او) کوا پی مدگی ہیں ایسائی نازک لحد پیش کی تھا۔ ایک طرف ذات کی زندگی تھی اور وہ بیت بن بدیل پوشیدو۔ ور وہ ہری طرف کوات کی موت تھی۔ اور وہ انگار بیعت بیل مضم تھی۔ تاریخ عالم گواہ ہے کہ اہم عالی من منے اس موت تی پر بھی المسوت فی عبر خیر میں حیاق فی ذلّ کے بینی عزت کی موت ذات کی زندگی ہے بہتر ہے۔ اور بھی المموت حیر میں و کوب المعال کھی تک و مار برواشت کرنے سے موت کا تقیار کرنا بہتر ہے۔ فر ، کرموت کے مندر میں چھد مگ انگا دی۔ ور بقاوائی وحیت ابدی کا گو ہر یکا نہ حاصل کرایا۔

حقیقت بدی ہے مقام شبیری مدیتے رہتے ہیں انداز کوئی و شامی اگر حسین الظالا ج ہے تو صرف تنی بات پر اپنی اور اپنے اہل فانوادہ کو ان مصائب وشد، کد ہے بچا کتے تھے۔ کہ بیزید کے سامنے کرون جھکا دیں۔ س صورت میں ممکن ای نبیس بلکہ یقیس تھ کہ بیزید کے دربار میں فلا بری عزے وحرمت بھی ل جاتی۔اور جاہ ومنصب بھی۔مگر اس طرح عزت نفس اور دیں اسلام کا خاتمہ ہوجاتا۔ ہی لئے فرزندرسوں کی غیرت نفس نے مستحر م تک اس ڈ سے مو راند کیا۔ کہ بیوی زندگی کے بیجاؤ کی خاطر عزمت نفس اور وین رسوں کو قربانی کی بھینٹ چڑھا دیں۔ حال تکد آپ کی آنکھوں کے سامنے و دکشت وخون کا ہنگامہ محشر بریو ہونے وال نتی۔ جس میں آپ کے سب عزیز و رفیق تیروں ومکواروں ہے کٹ کٹ کر زمین پر گریں گے۔ آپ کی آتکھوں كے سامنے و منحوس ال جھي تھا۔ كرآ ب كى شبادت كے بعد مخدرات عصمت وطب رت يرمصيبتوں ور باداؤر كا آسان ٹوٹنے والہ تھا۔اور وہ حوصد شکس منظر بھی چیش نظر تھا۔ جب عور توں کی حبگر خراش صدائے فریاد ور بچوں کی بھوک و پس س کی شدت ہے ہے قراری اور وار العطش، لعطش بند ہوگی۔ اپنی جماعت کی قلت، وشمنوں کی کشرت، تمازت آ آپ و کے جمو کئے، یونی کی بندش تحران میں ہے کوئی چیز بھی آپ کو مرکز تقل سے بنا کرعزت نفس کے قربان کرنے یہ " مادہ پہ کرسکی۔ حالانکہ ان میں ہے کوئی ایک معیب بھی ایک اٹسان کوخواہ وہ ہوت کا کیسا ہی دھنی ہو۔خد ف صمیر، در بی لف دین راسته اختیار کرنے پر مجبور کرنے ہے سینہ کافی تھی۔ مگر امام حسین الظیمی میتمام بختیاں بدر کمی اور زہر گدازمصیبتیں نھا کربھی وجدانی صدافت، روحانی سجائی ، ایرانی قوت، اسلامی جوش اور عزت نفس پر قائم اور ثابت قدم رہے۔ کیا عالم کی تاریخ میں کسی اور بہاور کی تھی الیک کوئی شاندار مثان موجود ہے لا واللہ۔

۔ تعلیق نے فوق التصورشدا کہ ومص ثب برداشت کرنے کے باوجود جان دی۔ تکر بات نہ دی ، سرتام ہوجانا گودرا کیا تکر پٹی عزت نفس پر حرف نہ آنے دیا۔ اس میں نہ صرف مسلمانوں بلکہ تمام عوالم امکانیہ میں بہنے والے معلی است کے سے بیر بے نظیر درس موجود ہے۔ کہ جب بھی زندگ میں کوئی ایسا موڑ آ جائے کے عرف نشس کی موست اور گھ ڈلٹ کی زندگی میں معامد دائز ہوجائے تو چند روز ہ حیات مستدی رکو قربان کر دینا گر عزت نئس پر ترف نہ سے دینا اس میں بقاء دو م کا رازمضم ہے۔ روحی لک العداء یا حسیس س

ار مسے پیسسر ساید ایس کار والله که اے حسیس کارے کوری (2) تعظیم ، کام یقین اور عمل پیم کی تلقین

مفکرین عالم کا اس بت پر اتفاق ہے کہ ہر پیز کا خواہ وہ عام رہ ی ایت سے علق رکھتی ہو یا عام رہ یا سے ایک وضعی وظیعی اثر ہوتا ہے جو کہتی اس سے جدائیس ہوتا۔ بنابری اصوں ،عم وضیل، لیٹین کا ل ور کس ہیم اران کی ضداد اختلاف و افتر ق ،شک و ہے بینی کی کینیت اور ہے علی یا عملی کردری ہے بھی کچی محصوص وصعی وظیعی آ کارو حواص ہیں جو کہتی اس سے منقک و جدائیس ہوت۔ ب قابل غور سر بیہ ہے کہ ان امور اور ان کے اضداد کے وہ خواص ولورزم ہیں کیا؟ اگر سپ چند کات کے لیے تاریخ عالم کی راشنی ہیں تو موں کے بننے ور گرنے ، ان کے اکبر نے اور پردہ عرصہ کسکون یا س کے کی حظ پر حکومت کرنے کے بعد صفی عالم سے ترف ندو کی طرح مثل من موجوب ناور پردہ عدم میں رہ وی بوجانے کا صف ان کی ہیں تو تھی ہیں ہوت ہوں کے بینے والی بوجانے کا صف ان کی ہیں تو تھی ہیں ہوت ہوت اس کے تیج میں مث جانے اور پردہ عدم میں رہ وی بوجانے کا صف ان کی ہیں تو تھیم ہیں ہوت ہوت و بیپ کی ور باتا فراو ح کی کرنے ہیں کہ موجانے اور شک و تذابر بر کا ایکنار ہو جانے اور شک و تانے اور شک و تذابر بر کا ایکنار ہو جانے اور شک و تذابر بر کا ایکنار ہو جانے اور شک و تانے اور شک و تذابر بر کا ایکنار ہو جانے اور شک و تانے اور شک و تذابر بر کا ایکنار ہو جانے اور شک و تانے اور شک و تذابر بر کا ایکنار ہو جانے اور شک و تانے اور شک و تانے اور شک و تذابر بر کا ایکنار ہو جانے اور شک و تانے اور شک و تانے اور شک و تانے اور شک و تذابر بر کا ایکنار ہو جانے اور شک و تانے اور شک و تانے اور شک و تذابر بر کا ایکنار ہو جانے اور شک و تانے دیا کا میکنا کی دو باتا کی ایکنار کی دو باتا کہ کو تانے کا میکنا کو تانے اور شک و تانے اور شک و تانے دور تانے کی دور تانے کی میکنا کو تانے دور تانے کی دور تانے کے میکنا کی تان کی دور تانے کی دور تانے کی میکنا کو تانے دور تانے کی دور تانے کی دور تانے کی دور تانے کی میکنا کی دور تانے کی دور تانی کی دور تانی کی دور تانے کی دور تانی کی دور تانے کی دور تانی کی د

سه ایقیس مخکم اعمل چیم امیت فاتی هام جیاد زندگانی پیل مردول کی ششیری المی حق کی بنایر فدائے گئی ہے ہیں مردول کی ششیری المی حق کی بنایر فدائے گئیم نے بیر کیمانہ کم ایا ہے کہ عزو لا تسساد نحو افت فشف نوا و تساد ہا ہا کی حق کی بنایر فدائے گئیم نے بیر کی بنایر فرائے گئی اور جب کر وربو ہو و گئی تہم اس بوری وربیر ورمیڈر کی انتہائی فیش فسمی تہم اس بوری وربیر ورمیڈر کی انتہائی فیش فسمی ہوں کو نکہ ہے کدائے بیکی اور اور کی انتہائی فیش فسمی بوری وربیر ورمیڈر کی انتہائی فیش فسمی ہوں کو نکہ ہوں کو نکہ کہ انسان کی انتہائی عظمت وجوالت کے بعد بھی بیر خروری فیش ہے کہا ہے ایسے منظم ساتھ بھی الم وال کا تو کر ای کیا۔ انہیاہ و مرسین کے حالات کے بعد بھی بیرہ موجود چیں۔ ال جس سے بھی اکثر (بکد تن مر) کو ایسے ساتھی فیم ساتھی بھی اس م بلہ خود و

بینجبر آخر از ان صلی القد علیہ و آ ۔ وسلم کے اسخاب کے حالات و واقعات پر ایک مرسری نظر ڈال لے۔ اے اس حقیقت کا مکم الیقین ہموجائے گا کہ تخصی عظمت و بدیدی ور ہے اور منظم ہظامی اور مستقل مزاج بیرووں کا دستی ہوجانا چیزے دیگر۔ اس سلسلہ میں حضرت امام حسین ٹیجیجہ ممثاز و منظر د نظر آئے ہیں۔ امام نے اپنے ساتھیوں میں تنظیم و استحاد اور عمل کی وہ روٹ بچونک دی کہ ان کے ہمراہیوں میں کوئی ایک ضخص بھی ایسا نظر نہیں تا جس کے قول وقعل میں نشاہ کا شائبہ می نظر آئے یا جس کے رویہ و رفتار سے عدم تنظیم ، عدم یقین اور عدم تمل کی یوبھی آئے۔ حالیٰ نے اپنے دیوان کے مقدمہ بی حسین کے ساتھیوں کی انہی و فاکیشیوں کا نششہ بایں الفاظ کھینی ہے۔

" چھوٹے ہے بڑے تک ہر محفق کے دں میں میدامنگ ہے کہ سب سے پہلے اپنی جان خاندان پر ٹار کروں۔ باپ کی بیخواہش ہے کہ مواروں کی آئے میں بھائی ، بھتیجے، بھانجوں سے پہلے اپ جگر بند کوجھونک دوں۔ بھائی، بھائیوں، بھٹیجوں سے پہلے مرنے کو تیار، اور میداں جنگ کا خواستگار ہے۔ بھانجوں کی بیرتمن ہے کہ ماموں اور ماموں کی اول د برسب سے بہتے ہم قربان ہوں۔ معتبے کی بیآ رزوے کہ بھی کا فدیدسب سے بہلے ہیں ہول۔ بہن کا یہ رادہ ہے کہا ہے بچوں کو بھائی اور بھتیوں پر قربان کرا ہے۔ بھائی سٹم میں گھن جاتا ہے کہ اگر بھانچ میری رفاقت یں مرے مجئے ۔ تو بہن کو کیا مند دکھا ول کا۔ ' ۔۔۔ (بہتر حسین کے اہل خاند ان کے صنعب منور کا تذکرہ تف۔ اب ذرا خواتین کر بد کا کردار تھی دیجیئے ﴾ '' بیبیا ب خاوندوں کواور یا تھی جیؤں کولل اور رحی ہوتے دیکھنتی ہیں۔ تکر کوئی زبان ے نی شیل کرتی۔ ورمنہ ہے سائس نہیں لیتی۔ صرف اس خیاب ہے کہ جس مر لی اور سر پرست کی رفاقت میں وہ كام آئے ہيں۔اس كےول يرميل ندآئے اور وہ اپنے ول يس ہم سے جوب ند ہو۔ سب س كى ورس كى اول وكى خیر مناتے ہیں در کوئی سے بچنزے ہوؤں کو یادنہیں کرتی۔''۔۔۔۔ (اب ذرا انصار صین کے کردار کی بھی بیک جھلک و کیے لیس)'' چند وہا وار رفتق اور دوست جو قرزندنی کے ہمراہ میں ورجوایک نٹری ول کے مقابلہ میں اس قندر تلیل ہیں کہ انگلیوں پر گئے جانکیل۔ وہ یک عالم کوایے سردار ہے برگشتہ اورمنحرف یاتے ہیں اس کا ساتھ ویے میں کوئی نفع عاجل ور دنیا کی کوئی بھو نی سیس سوحتی۔ بلکہ ہر وقت موت کا سامنا ہے۔ رفافت کی بدوست بھوک اور پیاس میں تمیں دن سے جاں بول پر آ رہی ہے نہ کوئی رشتہ ہے نہ قربت ہے جواس کی رفاقت چیوڑنے سے واقع ہو مگر و و داری کا طوق ان کی گردن میں اور دوئتی و خلاص کی زنجیران کے یووئٹ میں بیڑی ہے۔ کو کی خوف اور کو کی طمع ان کے اس تعبق کوقطع نہیں کرسکتی۔ ہر وقت بہی آ رزو ہے کہ کب اوّ ن جنگ ملے اور کب خاند ل نبوت برا جی جانیں قربان کریں اور ئب اس فرض ہے سکدوش ہوں۔۔۔ غور سیجے ان خاصان خدا کے جدبات وفاداری کی کی کیفیت تھی؟ اور وہ سب ایک اصول کے لیے قربان ہونے آئے تھے۔اور حق وصدافت کی حمایت کا حق او کر گئے۔ ' بنابریں

جنب اوم حسین پیلخر ومبرمات کرنے میں بالکل حق بجانب ہیں کہ''جیسے وقاد راور جاں نارس تھی مجھے نصیب ہوئے الے کی کونصیب نہیں ہوئے۔''

بہر حال بوں تو اسلام اینے ہر فرزند ہے حق وصداقت کی نظیر ہیں کرسکتا ہے۔ حمایت صداقت کی ایسی شن و رمثال قائم كرنا صرف حسين كابي كام تحال حسين كابتي جذب سے متأثر ہوكر نا قابل برواشت مص نب كو حميلنا كوارا فرمایا اور تعلیم اسلام کو ہے حول سے عملی رنگ میں ونیا کے روبرو پیش کیا۔ حسین اگر باطل ہے وب جاتے تو ساسلام کی منكست تقى س ليے ووخود بوف مصائب بے۔ اور اپ قتل سے ندصرف اسلام كي آبرور كھ و۔ بلك اسلام كي نتخ كا اعلان کر دیا۔ جب تک دنیا قائم ہے اسلام فرزند بائی اسلام کا مرجون حسان ورید واقعہ مسمانوں کے ہیے ورس عبرت وموعظت بنا رہے گا۔ اور ان کو یاد دواتا رہے گا۔ کہ مسمانوں کوچی وصد قت کی تمایت اس طرح کرنی ع بع \_ (مقدمه د يوان حالي)

خداوندعا کم تمام اہل عالم وحسین اور نصار ان حسین کے ان زرین کارٹاموں ہے ملی سبق حاصل کرنے کی توفيل مرحمت فرمائية

(٨) مبر ورضا کي بيمثال ملي تعليم

مبر کا مطب بیرے کہ کسی بر ومصیت کے وقت انسان ہے کولی ایسا قول یا فعل مرزونہ ہوجس ہے خداوند عالم کی قضاد قدر پر ناراضی کا خب رہوتا ہو۔ بیا یک مسلمہ حقیقت ہے کہ قید حیات'' بندخم'' کا دوسرا نام ہے۔ یہاں قدم قدم پرمص ئب وآله مراور نامل تم و نامساعد حالات كاس منا كرنان گزیر ہے۔ اگر توئی انسان بیرچاہے كدوار دیویس تم م اموراس کے حسب د بخواد ہوں ۔ اورا ہے بھی ناموافق جا ، ہے کا سامن نہ کرنا پڑے ۔ نؤس کا پیخواب تھی شرمندہ تعبیر نبیں ہو سکے گاا ہے آ دی کی مثاب اس آ دی جیسی ہے جو آ گے جیس یا نی پوپانی جیس آ گے۔ الاش کرے۔

طبعت على كدر و الت تربدها صفواً من الاقداء و الاكدار

و مكتف الايام صد طبعها مطلب في الماء جدوة بار

ای منابرار باب و سن اینش نے تمام مشکلات ومصائب کا واحد حل "مبر جمیل" تبجویز کیا ہے کہ انسال کومشکلات ومص نب کے وقت کسی قتم کی تھیر اہٹ واکٹا ہٹ کا اظہار نہیں کرنا جا ہے بلکہ پوری عمی نبیت قلبی اور دی لگن کے ساتھ مکن رہنا جا ہے اور ایسا کرنے سے مشکلات کے باول مجھٹ جاتے ہیں اور مقصد کا ابر آ پود مطعم صاف ہوجا تا ہے۔ مشکلے بیست که آسان نه شود انا مردے باید که هراسان به شود

تجربه شاہر ہے کہ جب انسان اپنے اندر رن کو الم سنے کا جذبہ پیدا کر لے ور مشکلات برداشت کرنے کا خوکر

ا ایو جائے تو اس وقت رنج رنج نہیں رہتاا ورمصیبت مصیبت نہیں رہتی۔

## ع رنج سے خوار ہوا انسان تو مث جاتا ہے غم مشکلیں مجھ پر اتی پڑیں کہ آسانی ہو گئیں

انمی حقائق کی وجہ ہے قرآن وحدیث بیں صبر کی بے حساب مدح و ثنا وار د ہوئی ہے۔ قرآن مجید میں ستر سے زائد مقامات پر صبر وصابرین کا ذکر خبر کیا گیا ہے۔ اور حدیث میں صبر کو ایمان کے ساتھ و جی نسبت دک گئی ہے جو سرکو بدن کے ساتھ ہوتی ہے۔ (ائمقامات العلیة )

بید منت جدید امام مسین میں اس قدر نمایاں طور پر موجو ہتی کہ آپ کا عقب ہی "سید الصابرین "ہوگی۔ طاد شکر بلد کوئی معمولی حادثہ نہ تھا۔ مرور ایام کا کوئی اوٹی معامد شقا۔ روزگاری لم کی آئے ون کی بات شکتی بلکہ گردش اللک کا جم ترین دور تھا۔ تاریخ اسرم کا شاندار واقعہ تھا۔ حق و باطل کی جنگ کا معرکۃ الآراء دور تھا۔ بے دین و ایمان دصدات و بطلان کا فیصلہ کن ہنگامہ تھا۔

حسینی شهادت کا دوسرے شہداء سے سرسری مقابلہ

حسین الظیالا کے معرب کا مواز ندونیا کی معیب ہے نہیں ہوسکہ اگر چہ برتم کے مسلمین وجہذدین کو ان کے خالفین نے طرح طرح کر ترکی کیلیفیں وہیں۔ لیکن ان سب بیل جیا بیٹیم اسلام کے مصرئب کا پیجانہ سب سے بڑھا ہوا ہے۔ تاہم تم م و نیا کے انبیاء ورسل کے واقعات شدائد کو ویکھتے ہوئے ہم ہے کہنے پر مجبور ہیں کہ کی تی یا رسول نے مسین ہے بردہ کر رض نے الہی کے لیے مصائب کا مقابلہ نہیں گیا۔ کو کھ انبیائے وسف نے اپنے خاشوں رسول نے مسین ہے باتھوں جو آیام وصد و سے برداشت کے دوصرف ان کی ذات تک محدود ہے ۔ یہ ان تو رصرف پی فی صائب کا مقابلہ کے باتھوں جو آیام وصد و سے بردائت کے دوصرف ان کی ذات تک محدود ہے ۔ یہ ان تو رضوف پی فی در یہ کہ انبیاء مسارے خاشوں کی تباہی و بربول قبل و میرک کو گوارا فرمایا گیا۔ اس کے طاوہ ایک بات اور بھی تو بل خور ہے کہ انبیاء علیم کسلام کے مبر ورض کا جوام خان میں آئی وہ وہ ن بلا کو سا کا تھی میں کہ ہو ہے۔ اس سے ان کو موائے صبر کے جارہ شرف کی جا کتھ ہو ہے کہ انبیاء کی مصیب چی ٹی مصیب چی ٹی مصیب چی ٹی تھیں۔ بیاں کو ساری مصیب جی کی مصیب ہوئی مصیب ہو گا ہو سے ان کی مصیب میں میں میں مصیب سے محمد کر انداز کی مصیب سے بھی زیادہ شدید ور دوح فرساء ہم مصیب وہ بھی نیادہ شدید ور دوح فرساء ہم مصیب سے مصیب کی بارہ مصیب سے بھی زیادہ شدید ور دوح فرساء ہم کو کھی تروہ تھی جو رہ ہو گیا کہ مصیب سے بھی نیادہ شدید ور دوح فرساء ہم کو کھی تروہ تھی جو لی تھی ہوئی کہ نیادہ شدید ور دوح فرساء ہم کو کھی تروہ تو بھی کو ذرائمی لغزش میں ہوئی ہے تھی دیا ہے گئی حسیب کو کہ بیاں کو کھی میں جو تی ہوئی ہوئی مسیب کے کہ کو کر ان میں کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کھی کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کھی کو کہ کو کہ کو کھی کو کھی کو کہ کو کہ کو کھی کو کھی کو کھی کو کہ کو کھی کو کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کھی کو کو کو کھی کو کھی کو کھی کو

معلم المیں بزاروں ہوئے در ہزاروں ہوں گے۔ گراس ش کا شہید نداب تک ہوں نہ سندہ ہوگا۔ کس نے بچ کہا ہے اور ا س میں کوئی مبالغذ نیس سے

والله کمه اے حسیس کارے کردی

ار عیسے پیسمسر نیاید ایس کار امام کے سر پرمصیبت کا بیکوہ گرال کول رکھا گیا؟

یہ بات بھی سوچنے کے رائی ہے کہ کارس زھیتی نے مصائب وآرم کا یہ کو گراں اپنے برگزیدہ ترین کے سر
پر کیوں رکھ ؟ برگاہ خداوندی کے مقرب طائکہ نے تخلیق آوم کے وقت عرض کیا تھا تو زیین پر ایسا خیفہ (انساں) پید
کرے گا جوف و بر پاکرے۔ اورخون بہا تارہ ہے ؟ اور ہم تیری جم وٹنا کی تینے کرتے ہیں اور جسل و تقدیس ہیں مصروف
ریح ہیں۔ حکیم مطلق ن فرشتوں کو بتا وینا چا بتا تھ کہ اظمینان وسکون ہے تبہادا حمدوثنا کرنا۔ اس ان نوں کی تینے کے
مقابلہ میں چکہ حقیقت نہیں رکھنا۔ جو ہماری فاطر اور ہماری راہ میں اپنی گرونیں تھم کراتے ہیں اور امانت تو حید کی
پاس فی کے لیے خطرات عظیمہ کا تبلیم و رضا ہے مقابلہ کرتے ہیں۔ با شبہ معبود مطلق کے دربار میں وہی عبادت افلی اور اینان کے بیان اور اینان ہے ہم " غوش ہو ( بی بد اعظم ) چنا نی بعض نیولیت کا شرف حاصل کرتی ہے جو مصاب ، آلام اور اینان ہو "زمائش ہے ہم " غوش ہو ( بی بد اعظم ) چنا نی بعض نیار اراٹ میں وارد ہے جو لو لفلہ عمومت میں صبوک ملائکہ المسماء کھا ہے تسین " تیر ہم برورض ہے " سان
زیارات میں وارد ہے جو لفلہ عمومت میں صبوک ملائکہ المسماء کھا ہے تسین " تیر ہم برورض ہے " سان
و بیا چاہئی تھی ۔ کیو جید بہتی وجی وازی وہ کر افقر راور عظیم الشن عمل ہے۔ جس کی حفاظت و پاسبانی ہیں تمہاری و نیو و بیا جی ہی تو بیا ہی خون پانی طرح بہا چاہے ۔ "
و بیا چاہئی تھی ۔ کیو جید بہتی وجی وازی وہ کر افقر راور عظیم الشن عمل ہے۔ جس کی حفاظت و پاسبانی ہیں تمہاری و نیو و خدنہ ہے سبت خورت کے سرور کو بارخص مام اعتباد اے ای اسوہ حدنہ ہے سبت خورت کے ترون کی تو فیق عطافر ہائے۔ " خوت کا قرفی علاقر ہائے۔ " کیون کو کیون کی حفاظ وہ ایک اور کھی کو تو تی حوالے کی تو فیق عطافر ہائے۔ " کیون کو کہ کیا کہ کیا کہ کو کی تو تو تو حدالہ کا کہ کا کہ کو کھی کو کھی کو کھی کی تھا کہ بھر کیا گونی کیا کہ کو کی کو کھی کو کھی کی کھر کو کہ کی کھر کیا گونی کیا کہ کی کھر کیا گونی کو کھی کیا کہ کیا کہ کو کھی کو کھی کھر کو کھی کو کھی کھر کیا گونی کیا کہ کو کھی کی کھر کیا گونی کو کھر کو کھر کو کہ کو کھی کی کھر کے کہ کی کھر کی کھر کھر کھر کے کھر کے کہ کے کہ کو کھر کھر کے کھر کی کھر کے کھر کو کھر کے کھر کے کہ کی کھر کی کھر کے کھر کھر کے کھر کے کھر کے کہ کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کھر کھر

(۹) مواسات وایثار کے شاندار عملی نمونے

کی کو گرفتار معیبت و کی تراس کے ساتھ اظہار ہمدودی کرنے کانام" مواست" اور اپنی ضرورت و
احتیاج کے باوجود دوسرے صاحب ضرورت کواپنی دات پرترجے دینے کا نام" ایشرائے ہے علم الدخل ق بیس ان دونوں
صفتوں کا شاراعلی درجہ کی اف فی صفات جسیلہ بیل ہوتا ہے۔ کر بلا بیس ایام حسین اور ان کے ساتھی می ہدین نے موست
و بٹار کے ہے مثال عملی نمونے بیش کئے ہیں۔ امام کی مواسات کا بدی لم ہے کہ انصار واصحاب پر جو مصیبت بھی پڑتی
ہوان میں ان کا ساتھ و ہے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ای طرح اصحاب حسین کی امام کے ساتھ میں وات و ہمدردی کی
مثال بھی ڈھونڈے سے نہیں متی۔ جہاں تک ایٹار کا تعیق ہے امام نے اپنے طرز ممل سے جاہت کردی کہ جو مراف نیت

یہ ہے کہ حتیاج کے وفت دوست تو کی وشمن کو جس اپ نفس پر مقدم سجھنا چہہے۔ ؤر اس وقت کو تصور میں ، ہے جب فلا راستہ ہیں حرایک بزر رکا نظر ہے کر اہ م کے ستہ راہ ہونے کے بیے آیا ہے۔ مگر مح اپنی فوج کے شدت ہیاں ہے انڈھال ہے۔ اہم الطبیع اپنی افہیں بلادیتے ہیں۔
اندھال ہے۔ اہم الطبیع اپنی اور اپ متعقبین کے ستنقبل کا خیال ندفر ہ تے ہوئے سب پانی انہیں بلادیتے ہیں۔
اس طرح مید ن کر بدیش اقارب واسی بالم جس سے برشخص نے اینار کا ، عالی مرقع بیش کیا ہے برفر و
نے مان کی حفاظت کو اپ خسم و جال سے مقدم سمجھا ہے۔ ذراروز عاشوراء بنگام ظہر ایو تم مدھ کدی اور سعید
بن عبد القد ختی کا ابوقت نماز امام کے سامنے ہر بن کر کھڑ ا ہونے اور تیروں کو سے پررہ کئے کا ہوشر یا اور روح فرسا منظر

سکھوں کے سامنے رئیں اور پھر انصاف سے فرہ تیں۔ کہ آیا تاریخ عالم اس کی کوئی نظیر چیش کرسکتی ہے؟ قربان گاہ

كر بداييل برخف دوسرے پرسبقت لے جانا چا بتا تھا۔ كيوں؟ محض اس كئے كدوہ اپنى جان دے كردوسروں كے تحفظ

كاذريعه بن سكے۔

المبین اپنا تم شقد اپنی فکرند تھی۔ ہاں اگر انہیں تم تھا تو حسین کا فکر تھی تو اس کی تبدائی کی چنا نچے یاد کیجے سیف بن عارف و ما لک بن عبد دونوں بھ نیوں کا دوارہ تا کے پاس " کر رو نے لگنا اور اما تا کا فر وان کیوں رو تے ہو؟ اور ان کما ہم اپنے لئے تھوڑی رو تے ہیں۔ ہمین آپ کی براہ تا آتا ہے ہم و کچے رہے ہیں کہ آپ کو چاروں طرف سے گھیر ہے گئے ہوا گئے ہوا و بیک اب ہم سے آپ کی تفاظت قرار واقعی طور پر شدو ہوئے ہیں۔ بیا کہ آپ کو چارہ سلم بن عوجہ کے تفری وقت صبیب بن مظاہر کے ان کے پاس جونے اور ان سے یہ کہنے کہ ااگر مجھے یہ یقین نہ ہوتا کہ بیل بھی عظر یہ تمہر رے چکھے آر ہا ہوں تو ضرور کہتا کہ چکھ دوست ترواور میں اس وصیت کو پورا کرتا اور اس وقت جناب مسلم کا اہم حسین کی طرف اشارہ کرتے ہو کے یہ کہنا کہ جو کھی دوست ہواہ ای بزرگوار کے درے بیل ہے۔ پینی ان پر اپنی جان قربان کرنا اور حبیب کا بڑی پر چگری کے ساتھ کہنا ۔ بغد ضرور ایس بی ہوگا۔ (شہید انسا سیت ) اور دہیوں ان پر اپنی جان قربان کرنا اور خیا برای پر چکری کے ساتھ کہنا ۔ بغد ضرور ایس بی ہوگا۔ (شہید انسا سیت ) اور دہیوں سے نور انسان ہواہ کی خوطر اپنی تین میں دو تو اس کو جو موست و دیگر کے میں کردیا۔ کر بددوا وال کے ساموہ حد سے یہ دور سات و دیگر میں انسان وہی ہے جو موست و دیگر کے خوال میں انسان وہی ہے جو موست و دیگر کے خوال بارہ کردیا۔ کر بددوا وال کے ساموہ حد سے یہ دور صفیقت جو ہر انسان وہی ہے جو موست و دیگر کے تو بر انسان وہی ہے جو موست و دیگر کے نور سات و دیگر کے دیور سات و دیگر کے تو بر انسان بھی ہے دور کی بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا کہ بیا ہے کہ بیا ہو کہ کردیا کہ میں انسان وہی ہے حو موست و دیگر کا بیا کہ بیا کہ کہ کو می معنوں میں انسان وہی ہے حو موست و دیگر کے تو بر انسان بیا ہو کہ کردیا کردی

ورد ول کے واسطے پیدا کیا، شان کو ورنہ طاعت کے لیے پچھ کم نہ تھے کرو بیال

# (۱۰) عظیم مقصد کے حصول کیلئے ہرفتم کی قربانی دینے کا درس

صاحبان خرد سے بیامر پوشیدہ نہیں کے مقاصد و اغراض کی نوعیت مختف ہوتی ہے پچھ مقصد بغیر کسی قتم کی قربانی دیا ہے میں اور بعض کے حصوں کے لیے پچھ الی قربانی دیا ہے ہی اور بعض کے حصوں کے لیے پچھ الی قربانی دیا ہے ہی اور بعض کے حصوں کے لیے پچھ الی قربانی دیا ہے۔ اور بعض عظیم مقصدا ہے حصول میں مختف اسوع جانی قربانیوں کے متقاضی ہوتے ہیں۔ ادا عظیم المطلوب قل المساعد

صیح معنوں میں مد براور معقول انسان وہی ہوتا ہے جو ہر ہر متقصد کی نوعیت واہمیت کو سمجھے۔اور پھرس کے حصول کے لیے من سب ہے اس سے ہمیشہ مراان راہ کو مقاصد عصیر۔ کی خصول کے لیے من سب ہے اس سے ہمیشہ مراان راہ کو مقاصد عصیر۔ کی خاطر دشو، رگذاراور پُر خارواو بول میں قدم رکھنا پڑتا ہے۔ چنانچہ خد وندہ م کا رش د ہے

﴿ لَنَهُ مُولَى الْمُولَى وَ الْمُعْدِينَ مِن الْمُولُ وَ الْمُولَى و الْمُولَى و الْمُولَى و الْمُولَى و الْمُولَى و الْمُولَى و الْمُولِى الله و إِمَّا الله و ا

حضرت اہ محسین العظم کے سے جو عظیم مقصد تھا وہ ہر تسم کی ہائی در جائی قربائی کا طلب گارتھا۔ کیونکہ
اس وقت اسلام بلکہ انسانیت کی کشتی فیق و فجور بلکہ تفروالی دے بحر تاپیدا کن رے بعنور پس پھنس گئی تھی۔ طوفان استبداد
کے زبردست تھیٹرے چاروں طرف سے اس پر پڑرہ ہے تھے۔ ظلم و جور اور کفر و زندق کے تیز و تند جھو کئے اس سفینہ
انجات کو ڈیونا چاہے ہتے۔ قریب تھا کہ ہے کشتی پاش پاش ہو کر تباہ ہوجائے رسمراس اولوالعزم اور شے ختاف ہواؤں کی
کی پردانہ کی اور الا پسنسم السلّم فسخو ہو و مُوسلما کی پڑھتے ہوئے اس کشتی کو گردا ہو بین ہے نکا لئے کا عزم بالجزم
کردیا۔ اور اس کے بچانے کے لیے ایک راہ افتقیار کی۔ جس کو پہلے کس نے ، فقیا دند کیا تھ۔ جو ایٹل و کہ فطر ہونے کے
خاط ہے ایک خت اور مختمن تھی۔ کہ اس کے تصور ہے بی رو تھئے گئرے ہوئے جیں۔ یہ کوئی آس ان کام نہ تھا۔ کوئی مبل
عاظ ہے ایک خت اور مختمن تھی۔ کہ اس کے تصور ہے بی رو تھئے گئرے ہوئے جی ہوئے تیں۔ یہ کوئی آس ان کام نہ تھا۔ کوئی مبل
مہم نہ تھی کوئی چرب لقید نہ تھا اس سفینہ تھا۔ کی مفاظت بڑی بھاری قربانیاں چاہتی تھی۔ بڑے ہوئے انہوں کی

نے بوی خوشی سے سیک کہاور تمام آنے و فی مصیبتوں کا تدول سے خیر مقدم کیا۔ وہ تو عبد طفولیت سے ای ان تم م مصائب کے لیے تیار تھے اور باوجودا سے جا تکاہ شدائد کے جوائی نوعیت بیں عدیم الشال ہیں۔ آخر دم تک اپنی ہات ير ثابت اور قائم رہے آ ب كى قرب نى برى عظيم تقى - آ ب كا مقصد يہ تفا كد فدكور د بالا تنظيم مقصدكو حاصل كرنے كے ليے ا پی طرف نسبت رکھنے والی ہر شے کوخود اپنے ہاتھ ہے قربان گاہ کر باہ بٹس ٹیش کریں۔ اور جب اپنی وات کے علاوہ اور کھے باتی ندر ہے توسب کے آخر میں اے بھی میدان قربانی میں بیش کرویں۔ چنانچدوز عاشور آ بے نے سب سے پہنے اپنے محبوب ترین اعوان وانصار کو قربال کیا۔ یہال تک کہ جب عزیزوں کی باری آئی۔ تو ایک ایک کرے ان سب کومیدان قربانی میں بھیجار حتی کہ اپنے وں کی قوت استحموں کی روشنی ، بیری کے سہارے علی کبرایسے فرر تد ۔ قاسم وعبد لقدا سے بھتے۔ ابوالفضل سے وفاوار بن لی۔ سب کوفدیہ راوحق ہونے دیا۔ اور سب سے سخر میں باغ امید ک آ خری کوئیل ۱۱ رغنچه ما نشفنه ملی اصغرکوحود این باتھوں مرنشانه پیزستم ہوئے و کچے ہیں۔ اب اعضائے جسم تک نوبت جبنی ۔ سطح جسم کا چپ چپاورخون کا ہر ہر قطرہ قربان کیا۔ اب کوئی قربانی کے قائل شے ہوتی نہیں رہی تھی۔ صرف ایک رشتہ حیات تھے۔حوقائم تھے۔ درسر دگردن کا رتباہ تھا۔جس میں مجمی جدائی نہیں ہوئی تھی۔عصر کے ہوتے ہوئے مسین اس قربانی بین کامیاب ہو گئے۔ایک طرف نفس کی آیدوشد کا سلسلہ اورجسم وروح کا تصاب قطع ہوا۔ اور دوسری طرف مرو مرون کے باہمی رہناہ میں جدائی پید ہوئی۔ آسان لا تھوں بار مردش کرے رہاند کے درق ہزاروں بارامٹ جا میں۔ لیکن تی شاند رنگس منظم دار مرتب قربانی کی متاب پیدانیس موسکتی۔" (شهبید، نسانیت)

الا مرکی اس عظیم تنافی میں بید درس پوشید ہے کہ اگر وقت سے پر قوم و مذہب کے بیے مال تو مال اگر عزیز و تارب کٹوائے پڑیں درجال بھی شار کرنا پڑے تواس میں در بیچ نہیں کرنا چاہیے۔ جکدیہ کہتے ہوئے کہ سات مان دے دی دی ہوگی اُس کی تھی محق تو ہے ہے کہتن ادانہ ہو

> خند دبیش فی کے ساتھ پی جان، جاب فریں کے حوالد کردینا جا ہیے۔ (۱۱) انسانی جمدروی اور حسن معاشرت کے تابنا ک مظاہرے

قبل ازیر بھی اس حقیقت کی طرف اش رہ کیا جاچکا ہے۔ کہ انسانیت کی معراج اور انس نیت کا جو ہر اعلی
انسانی بمدردی۔ اس میں تھ مسن سنوک، وران کی فیر خوابی اور نقع رسانی کے اندر مضم ہے۔ حدیث نبوی ہے علاحیس الماس میں ادھ عدالماس جو استرین انساس وہ ہے جولوگوں کو نقع پہنچ ہے۔ یہ بھی روایات معموض میں میں وارد ہے کہ جولا تسظو وا الی محشو قد صلو قد الو حل و صوحه بنی اصطو وا الی معاملاته کی کسی دی کی کئر سے صوم وصلو قریر نگاہ نہ کرو۔ بلکہ میں مدات پر انظر و کرو۔ کیونکہ جولا ہے جو ق المصور و بلکتو۔ قد المصوم و المصلوق بل بھو ف

ای طرح اور اینوں کے ساتھ کی کرداریٹ اس موسی ہیں ہوئی ہے۔ نیموجود سے اکرانسال کودوستوں کے ساتھ کی برتا و کرنا چاہیے اور اینوں کے ساتھ کی طرح میں ویا ۔ سبوب برتا چاہیے۔ نیز ایک مردار الیک رئیس اور ایک ، شرو الیے ساتھ کی اور ایک ، شرو الیے ساتھ کی اور ایک ، شرو الیے ساتھ کی اور ساوات کے ساتھ کی طرح کیا تھی ور مساوات کو می تھی ہے ۔ گرطولت و تو کو اور ساتھ کی در مساوات کو موجود کا رکھن چاہیے ۔ گرطولت و تو کو اور استمر سام ہوتا ہی میں مٹ یس چیش و جاتیں ۔ گرمرف و تو کہ کہ باوجی امام کے اینے امر جول کے ساتھ سے و تیں ہوتا ہوں کی اول کی میں رہتی ۔ ربیت اواب جی یا و قدمت درج کے جا بھے جیل۔

کر بلاکا مانچہ ہورے کے اسپے دائمن ش موجھ و رشوں یا۔ بوزیوں موجہ سے مانے س مختیم کارنا ہے میں ہورے سے بیادری موجود سے کہ ہموپ آپ وی تی سال ہو ہوائی تا ہے۔ اور اللہ مان سے مانے کے دوست اور جم حود میں۔ اور اللہ مان بات سے تو مشہد میں۔ اور میں طرق تول وقعل سے تاہمت کریں دکہ ہم اس کے دوست اور جم حود میں۔ اور اللہ مان تا ہو مشہد میں۔ اور اس طرق مر دراست ہے آباد ہو مشہد میں قدر شرم کا مقام ہے۔ آپ موری سامے سے علی اختراق کے شو سیامہ حود ہوں۔ ورکیم میں ہوری حکمہ والے کی علی اقوام کی آری عقب میں ور آس میں اس میں میں آباد وی میں سکت آباد ہوں میں ار دراہ راخلاق میں جمدی شہیں ہے رقوس کی دوریہ سے ایس میں اسٹرا اس شروت عظمی کے جند مقاصدہ غواش الموراہ راخلاق میں جمدی شہیں ہے رقوس کی دوریہ سے ایس میں اسٹرا اس شروت عظمی کے جند مقاصدہ غواش (۱۲) ادائیکی فرض اور عیادت اللی کی بجا آواری کاعدیم الشال نمونه

ارباب بصیرت مربی حقیقت روز روش سے بھی ریادہ روش ہے کہ کا نکامت کی ہرشک کی ضفیت انسان کے لیے ہوئی ہے۔ (خلق لکم مانی الارض جمیعاً ) اور حفزت اٹسان کی خلقت کی غرض وغایت عبادت الٰہی کی بہو آ ور ی ے۔جیا کرارش وقدرت ہے ﴿وَمَا حلفَتُ الْحنُ و الْإِلْسِ إِلَّا لِيعَيدُون ﴾ اب اندان كال وي بوكا - جو این س غرض خلقت کی تخیل کرے گا۔ اور جواس سلسلہ شن کوتائی کرے گا۔ وو ﴿ أُو لَئِنك، كَالْا سُعسام بِلُ هُمَّ احنسل ﴾ كامصداق قرارياب گا۔ مهادت پروردگار كے كئي شعبے ميں۔ منجملدان كے اقامت صلوۃ و جہاد بھى اس كے دو اہم شعبے ہیں۔ تاریج کے اور ق کواو ہیں۔ کد حضرت امام حسین کوعباوت النبی کے سرتھ ایک والب ندشخف تن جس کا ا فلب رخود آب نے بھی تاسوعا (نویں محرم) کی عصر کون وقت فرد یا تھا۔ جب فوج مخاعف اجا تک حیام کے سامنے آدم کی تھی۔ اور آنے کا مقصد دریافت کرنے پر امبوں نے کہا تھ کہ وہ غروب آفت ہے پہنے بیعت کا یا جنگ کا فيصدكرنا بيرج إلى - آنجناب نے حضرت يواغضل العباس كوبيقره كرك ﴿ و اللَّه يعدم الى احبّ الصلوة و اللعاو الاستعفار ﴾ (فد ببتر ج ما ب كر ججه تمازير صف اوروعاء استغفار كرے كر تھ برى محت ب ) بر معد ے کی شب کی مہست طب کی تھی جو بردی مشکل کے ساتھ ملی ۔ تفعیل پہلے ذکر ہوچکی ہے اور جناب نے وہ تمام شب این اعز وا نصار کے سرتھ اس طرح عبودت ابن میں بسرکی۔ کے مورضین نے کنھا ہے والھ۔۔۔۔ موری كدوى السّحن ﴾ يسين وران كاعزاواعوان كے خيام سے اس طرح تبيج وتقذيس الي كي آواريس بيند تعيس جس طرح شہد کے متعبد سے بھنبھنا ہے کی آواز بدند ہوتی ہے۔ ای طرح بیدل چل کر پورے بجیس مجے بیت امتد کرنا۔ (ی شر بحار) اور نماز بائے منبگا نداور ان کے نوافل را تبداور نماز تبجد کے علاوہ شب و روز بیں ایک بزار رکعت نماز یر هنا (العقد اغربیر) عبوت خدا کے ساتھ ای غیر معمولی محبت کے مختلف مظاہرے ہیں۔ بالخصوص سنجناب نے روز عاشورا میں حاست جہاد میں ول وقت پر نماز ظہراوروہ بھی جماعت کے ساتھ ادا کر کے نماز کی اہمیت وعظمت کا وہملی نمونہ چیش فر مایا ہے جسکی ظیرعالم کی تاریخ پیش نہیں کرسکتی۔ ذرااس وفت کا تصور سیجئے۔ جب رور عاشور لڑائی شروع ہوچکی ہے۔ حسین العظم کی جمد عمت کے بہت ہے افراد ورجهٔ شہادت پر فائز ہو چکے ہیں۔ مختفر مینی سیاد میں نمایاں کمزوری محسوس ہور ہی ہے اور تیروں کی ہورش جاری ہے ، لوچل رہی ہے زمین وسمان کرہ نار ہے ہوئے ہیں۔ گردو عبارے ایک اور آ عان۔ مل نیج پیدا ہوگیا ہے۔ صدت آ قاب سے اسلح جنگ آتش سوزاں بنا ہوا ہے۔ بیان ن کر بلا کا ریکتانی علاقہ تپش میں خانستر تور کی کیفیت بیش کرر ہا ہے۔ میدان کا پرزارگرم ہے۔ ویٹمن کی ٹڈی وں سیاہ می ایس کے طرح جارول طرف چھائی ہوئی ہے۔شدت پیزی ہے سب کے جگر کہاب ہورہے ہیں۔ دور خیام

العلا کے پچوں کی صدیے العطش شور محشر کا نمونہ پیٹ کرد ہی ہے، عود توں کا نالہ جا نکاہ جگر کے گڑے کر رہے۔ داٹر پر یاش گر رہی ہے۔ مختفر مسینی جماعت کے نصف سے زیادہ آ دمی جام شہادت وش کر بیچے میں۔ شدت تشکی سے زہانیں خشک ہوکر کائی ہوگئی ہیں۔ بایں ہمدتا تنیہ و نصرت حق میں دشمن کی کیٹر التعداد تو ت کوف طریس ندار نے ہوئے ہم شاں ھی عت کے جو ہردکھا دہے ہیں۔

استظ میں دو پہر ڈھل جوتی ہے اور تی رظیر کا وقت ہے تا ہے الوشا مرسیداوی ہے ہو ہے روش کرتے ہیں۔

یا بین رسول کہ الد امیری جان آپ پر شار اجب تک میں زندہ ہوں۔ آپ کوکوئی گزند نہیں پہنے کہتا۔ میری تمن ہے۔ ہدکاہ
خد وندی میں حاضر ہوئے سے پہلے شخری نماز باجہ عت آپ کے ساتھ پڑھ وں۔ جب مام نظر آف کر سماں کی
طرف و کیکھتے ہیں۔ تو نماز ظہر کا ول وقت وکھائی ویتا ہے۔ آپ ہوش سے حق میں وعائے نیر کرتے ہیں۔ کہ

ھود کوت الصلوة جعد کے اللہ میں المصلس کے تو نے سے وقت میں نمار کو یو کیا ہے۔ فدہ شجے نماز گزاروں

سے بنا ہے۔ اس کے بعد مام المفید میں فدا و کرنے کی مہست طب کرتے ہیں۔ فوج بزیر مہست و سے پر آن و و نیل

ہوتی۔ امام اس صر آن موقع پر بھور نماز خوف اس طرح نماز فھر باہی عت او کرتے ہیں۔ کہ ام العجاد و بھلد

موبدین کی مقیل بیجھے اور دوج بن شار بہادر مجاہدا و نم کے سے بیورے سے کرنے ہیں۔ جدھ سے جو تیر آتا ہے۔ آگ

برد کر سے سے ساس کا استقبال کرتے ہیں۔ اور اس طرح نماز فھر باہی عت او کرتے ہیں۔ جدھ سے جو تیر آتا ہے۔ آگ

سعشق ادا ہوتی ہے کواروں کے سائے میں

کا تکمل نقشہ کھنچا ہوا ہے۔ حسین نے ایسے بو نگرار جا ، ت، یک تلواروں کی جیماؤں اور تیروں کی ہوچی ڑیل نمی ز ظہر کو پنی تھوڑی می جماعت کے ساتھ اوا کر کے تمام و نیا کو یہ بات د صادی کہ احکام النبی کی کامل بیروی اس کو کہتے ہیں۔ اور یہ حقیقت بل عالم پر واضح کردی کے فر اینے نماز کی و بیٹی کسی جاست ہیں محاف نہیں ہوئتی۔ کیا عام کی کوں قوم اپنے عبادت گذاروں کی فہرست میں اس عبادت کی کوئی نظیر پیش کر عتی ہے۔ جاشاوکا، اجس طرح خندق میں باپ حیدر کراڑی کی ایک ضرب تفلین کی عباد توں ہے افضل تھی۔ اس طرح آج بینے (حسین) کی نمی زشمین کی اطاعتوں سے برڈ نظر آتی ہے سے

یاد رکھا أے درد شل آزاروں شل اور کھا اور سجدہ کیا جلتی ہوئی کواروں ش

لحي فكريد بإمات كريكن سددوياتي

خدا وندی محسین مظلوم العظیم سے تن م نام پرواؤں کو بیاتو نیل مرحمت فرمائے کہ وہ بی سیرت کو سیلی سیرت

المردارے آئے بینے میں تھکیل ویے کی کوشش کریں۔ مار مسین نیسیہ یقین نے مرف عالم اس م بنکہ پورے یہ م اف نیت کے بجات و ہندہ ہیں۔ لیکن اس معنی میں کہ انہوں نے نجاح وفل ح دارین کا راستہ واضح و آشکار کرویا ہے۔ اور کر بلا کے بجاد کا نے نظیر مملی نمونہ چیش کر جمعی نمونہ پیش کر جمعی نمونہ پیش کر جمعی نمونہ پیش کر تمونہ بیر ہوگئے ہیں کی نیون اس اعتبارے ن کونج ت و ہندہ قرار وینا بالکل غلط ہے۔ کہ است کے گن جوں کا کفارہ بن کر فود شہید ہوگئے ہیں اور اپنے نام لیواؤں کو واجبات کی ادائے گی یہ محر مات سے اجترب کی قید سے بالکل آزاد کر دیا ہے۔ انجناب نے شہید ہو کر رسی ایک آزاد کر دیا ہے۔ انجناب نے شہید ہو کر رسی ایک اور عدیم انظیر عملی کارنا موں ہے ہمیں عمل کرنے کا در کر دیا ہے۔

''کیا حسین اعیانی کی شہادت سے بیغرض تھی کہ بچورونے والے بیدا ہو جا کیں۔ کی حسین نے شانی طاقت ہرا شت سے با رقر مصیبتیں صرف اس لیے افٹ فی تھیں کدان کے نام پر سیبیس لگائی جا کیں۔ شیر بی تقسیم ہوتھ اور تابعت شیس ۔ توزید میں ،ای ہرگزشیں رحسین نے اور تابعت شیس ۔ توزید میں ،ای ہرگزشیں رحسین نے سام ل حمیت شیس جو بی جو اگرے میں میں جو بی منظور فر مائی۔ سام ل حمیت شی جان وی۔ احمیات امر ہم کو تعلیم وی کے اصوال کی تا نیرو ہیروی کی شخر و میک کرتی جا اور ہم کو تعلیم وی کے اصوال کی تا نیرو ہیروی کی شخر و میک کرتی جا اور ہم کو تعلیم وی کے اصوال کی تا نیرو ہیروی کی شخر و میداری تعلیم و ہدایت کے اس کے نام وی کی طرح رونے بیٹے اور جی تی کو میں تی کو جا ہے۔ اور ہماری تعلیم و ہدایت کے لیے نام وی کوروں کی طرح رونے بیٹے اور جی تی کوروں کی طرح رونے بیٹے اور جی تی کوروں کی طرح رونے بیٹے اور جی تی کوئے کے ہے۔

مگر کس قدر افسوں ہے کہ ہوری دُنیا ایک سرکز اخلاق اور پیشوائے ملت کی بنائی نہیں معلوم ہوتی۔ جہاں اس قدر جہات اوراس قدر نخوت، اس قدر خوفق، اس قدر ایز ارسانی، اس قدر عبات اوراس قدر برائیں، بداخلہ قیاں اوراحکام شریت ہے اس قدر ما ہروائی موجود ہے۔ حسین کے اس قدر این رقب بافتراء اس قدر برائیں، بداخلہ قیاں اوراحکام شریت ہے اس قدر ما ہروائی موجود ہے۔ حسین کے اس قدر این روقر بانی کا مصل صرف یہ ہوتا ہو ہے۔ کہ ہم ایک جگہ جمع ہو کر حقہ بیش ۔ پکھشرین کی ہنٹ دیں۔ اشعار رزم و برم کا حف اُنٹی کیں۔ پچھود کرین کے تخصوص اندار و کھے لیں۔ ذاکر فاشی شائداز ہے داکیں باکیں ویکسیں۔ اور لوگ اس ہو این کرین از کریں۔ کہ ہم نے بچھود قت اس مشخد ہیں صرف کرویا۔ ایہ حیال حسین النبیائی پر اس ہے بھی بردھ کرظم ہے۔ بوکر بلا میں واقع ہوا۔ حسین کی شہوت احقاق مور ابطال باطل کے داسطے ہے۔ حسین آب نے اسلام کا مملی کے جہاز کی اس وقت ناخدائی کی جب دوفق وارتداد کے طوفائی جھونگوں ہے اگرگا رہا تھے۔ حسین نے اسلام کا مملی مثابیہ بن کر ہم کو ایثار اور علو نے فش ، استقلاں ، حسیم ورضا ، عبر ، حمایت جق ، صیافت شریعت ، عبق و کرم ، ہدردی ، رحم مثابیہ بن کر ہم کو ایثار اور علو نے فش ، استقلال ، حسیم ورضا ، عبر ، حمایت جق ، صیافت شریعت ، عبق و کرم ، ہدردی ، رحم ورد دائے فرش کی تعیم ، کی ،گر بیر ق بنا ہے کہ کہ میں گئے ایسے جیں۔ جو خوادرہ ،لا صفات وادکام بر مجمل کرتے ہوں۔ ورد دائے فرش کی تعیم ، کی ،گر بیر ق بنا ہے کہ کہ میں گئے ایسے جیں۔ جو خوادرہ ،لا صفات وادکام بر مجمل کرتے ہوں۔ جو

'صرف فرائض کی کو بیجے۔ نماز ، روزہ ، رجی ، رکوہ بھس ، جمعہ جماعت علاوت قرآن ہم میں کس قدر ہے۔ کس قدر شرم کی آ ہات ہے کہ حافظ قرآن ہونا تو ورکنا رقاری قرآن بھی بہت کم میں گے۔ نماز باجماعت اور نماز جمعہ ہے تو غرض ہی

کیا۔ عقبات عالیہ کی زیارات کو اگر سوج کیں گے تو تج کو پانٹے بھی نہیں۔ امام ماڑوں کی جس تیں عالی شان ہیں۔

ہزاروں روبیہ کا شیشہ ، آلات وغیروموجود ہیں گر مساجد ویران پڑی ہیں۔ اول تو سمجد میں نمار کی پابندی ہی نہیں۔

اگر ہے بھی قائمی وقت ایک مماز پڑھ گیا۔ کس وقت دوآ گئے۔ کس وقت چارجاس کی تر تیب اروشن اور تنک اورتکاھ ت کی

افراط ، ذاکرین کی خدمت اور شیر پڑی کی تقسیم پر دل و جان ہے رہ پریسرف کرنے کو تیار ہیں گرز کو ق وصد قات ہے سروکار ہی نہیں۔ اس کی خدمت اور شیر پڑی کی تقسیم پر دل و جان ہے رہ پریسرف کرنے کو تیار ہیں گرز کو ق وصد قات ہے سروکار ہی نہیں جو سعمان ہی شہو۔

ہم پر طاعات کی طرح وقی ہیں۔ جس طرح فد اور اس سے رسول کا تھم اگر ہم ان ہے جائی دیافل اور اور ایل ہے۔ حسین کے مص بہ تو انہیں طاعات کے قائم کرنے کے جہ اگر والی محبت حسین بحض وروغ اور سرا امر کذہ ہے۔ حسین کے مص بہ تو انہیں طاعات کے قائم کرنے کے لیے تھے۔ اگر طاعات و فرائض کی بچا آوری ہیں آب بل و اربرو بی خدا اور اس کے رسول سے عدول تھی وران در سرکٹی کی جے نے تو بیرونا کیا فائدہ رساں ہو سکن ہا اور جب حسین اور ان کے نا کا گئی فیمیں کرتے ورحسین وران کے اوام کی بھر سے اور جب حسین اور ان کے نا کا گئی فیمی کرتے ورحسین ہو کے اوام کی بھر سے اور جب حسین کہلائے جانے کے کیو کر مستحق ہو گئے اس کے اوام کی بھر سے مصل نا موسی اور محب حسین کہا نے جانے کے کیو کر مستحق ہو گئی انسان کی مصیبت میں کر متنافر ہو جائے اس کے ایک غیر مسلم تھی ہماری طرح رود یتا ہے۔ حسین پری کیا موتوف ہے کس کے مصابب کیوں نہ ہوں ۔ بہ ایک گئر مواد سے ایک گئر مواد سے ایک گئر مواد سے ایک گئر مواد سے ایک مصیبت میں کہ میں اور بیا باز موسی کے تابی نہ بورا سے بھر اور بیا جائے ہیں کہ سے کے آشوؤں کے بیچھے آ ہے کا درجہ مصابب کیوں نہ ہوں ہے گئے عائل فرائش مستفل مزاح ، کریم النفس ، رحیم ، ہدرد ، کی ، شجائ اور پا بند صوم وصود سے ہم دوری واٹر کیا ہے۔ آپ کے آشوؤں کے بیچھے آ ہے بی اور سے بیل فیرے کتنی ہے۔ " (مجابہ اعظم )

## ﴾ تيسوان باب أ

# امام حسین علیه السلام کا مقام اور کام مفکرین عالم کی نظر میں

قبل ازیں کئی باراس حقیقت کا اظہار کیا جا چکا ہے کہ کسی کام کی اہمیت وعظمت کا انداز ہ اس کی غرض وغایت کی بلندی اور اس کی اف دیت کی وسعتوں سے لگایا جو سکتا ہے۔جس کام کی علت نائی جس قدر ملند و یا کیزہ ہوگی ور ، س کی ، فاویت میں جس قدر وسعت و پہنائی ہوگی ۔ اس قدر و و کا رنامہ تظیم متصور ہوگا۔ بنابریں ، معول بیشلیم کرنا پڑتا ہے کہ داقعہ ہائلہ کر بلا اپنی غرض و منابیت کی بلندی اور افا دیت کی ہمہ گیر دسعتوں کے اعتبار ہے اس کارخانہ ' اہست و بود 'میں عدیم استظیر نظر " تا ہے اور اُس نے ہمیشہ ہر دور میں مفکرین عالم کواچی اہمیت وعظمت کا اقر، رکرنے برججور کی ہے۔ اور وٹیا کے اکا ہرین ومفکرین نے بدینرین فرہب وملت اس شہیدے کم ان نبیت کی خدمت میں عقبیدت وارادت کے قیمتی پھوں نجھ ور کئے ہیں۔ جس سے معلوم ہوتا ہے کہ اس سانحہ عظمیٰ کوکسی قتم کے جغرافیا کی ،ورنسلی حدود میں مقید نہیں کیا جاسکتا اور نداہ م کی ذات کو صرف اُست مسلمے لیے مخصوص کیا جاسکتا ہے۔ ایب کرنا تکبر اور کوتاہ ندیش کا ہرترین مظاہرہ ہے۔ حسین کوشہیر ہوئے قریبا ساڑھے تیرہ سوبرس ہوئے کو بیں نگران کا نام و کام سے تک برابر زندہ و تا بندہ ہے۔ برقوم وملت کے بوگ آ ہے گا ذکر ہنتے ، اشک غم بہاتے اور ان کی عظمت کا کلمہ بڑھتے ہیں۔ دنیا کا کو کی ملک بیانہیں جہاں ان کے تذکرے نہ ہوں۔ کوئی قابل و کر زیان نہیں جس میں ان کے مرہے ور ان کے عظیم کارنامول پرتبعرے نہ ہوئے ہول۔ اور دنیا کا کوئی ایسا خطائیس جہاں ہرس ان کی یا دگار ندمنائی جاتی ہو۔ اور ان کے غم میں عملی مظاہرے نہ ہوتے ہوں۔ جب ان ہوگوں کی طویق قبرست پر نگاہ ڈ ان جاتی ہے حنبول نے سرکارسید الشہد كى بارگا و معلى شل يى مقيدت كے موتى غاركيے بين تو ان ش يجھ نام ايسے يوگوں كے بھى تظرآتے بيل جو خدا كو خد نہیں ، نتے ۔ بیغمبر اسد مصلی القدعلیہ وآلہ وسلم کورسول نہیں جانتے۔ اور رور حشر ونشریر ایمان نہیں رکھتے۔ جس ہے شاع کے س بیال کی ترف بحوب تائید مزید ہوجاتی ہے کہ ۔

انبان کی شرفت خفت جگا گیا تو درد بن کے ان کے داوں میں سا گی توایے خون پاک کے چھینٹوں سے اے حسین اسدم کی کشش کا شہ جن پر اثر ہوا و اللہ ہے ہے ہو جاتی ہو جاتی ہے کہ حسیل زندہ ہیں۔ ان کی دعوت جاری ہے۔ اور روز بروز ان کا نام روثن ہے روش تر ہوتا جارہا ہے۔ اور وہ وقت دور کیس کہ

ہر قوم پکارے کی ادارے ہیں حسین

اس کے برخلاف ان کا حریف پزید مرگیا۔ اس کا نام مث گیا۔ کوئی شخص حتی کہ کا فربھی اس کا نام بہند نہیں کرتا ور جو لیتا ہے برائی ہے یا دکرتا ہے اس کے نام کے ساتھ برز بان برلفظ چید، یاف عست اللّه شامل ہے اور نام مسین الظیملا کے ساتھ برز ماں پر صلو ات اللّه علیه۔ "منضم" (مجابد) اور رفت رفت نوبت یہاں تک پینی چک ہے کہ ب

عام بزيد وافل وشنام مو كيا

کی بات ہے اس امر کا ہم نی انداز و گایا جا مکتا ہے کہ طرفین بیل ہے اپنے مقصد میں کون کا میاب
ہو ؟ رسالہ شریفہ الجینی دنیا اس قریبا قریبا عقیدت وارادت کے ان تن ابدار موتوں کو یک جہج کرنے کی سی
جیل کی تئی ہے۔ جو پہلی صدی جری ہے لیکر چود ہو ہی صدی کے نصف تک شہید حریت اور قبیل ظالم و جور کی ہو گاہ میں
جیش کے گئے اور جاہی بگھر ہے ہوئے تنے۔ ہم ای رس لی وساطت ہے بطور ثمونہ شنے ارخروارے وو شار انہار چند
مشاہیر کے گر نقدر آرا کے اقتباس پیش کرتے ہیں جس سے قار کی کرام کو انداز و ہوجائے گا کہ ہر عبداور ہر ملک میں
سیرائشہد ا والفظیم کی اور ن کے تنظیم قارنا مول پہ قور وگر گیا گیا ہے۔ اور وس مدیم النظیم و قد نے ہمیشہ
مفلرین عالم کو متاثر کیا ہے اور ہر خض نے اس نا پیداکن سمندر سے اپنی اپنی عقل وگر کی بساط کے مطابق آل ہے
نتائج افذ کئے ہیں۔ اور ہر خض نے ہے تخصوص زاویہ نگاہ سے امام کی سیرت وشہادت کے مختلف پہوؤں کا جائزہ لیا
ہے۔ جس سے بی حقیقت بالکل ام نشر نہ ہوجاتی ہے کر جا کا محر العقور واقعہ کی خاص قوم و مست کی میراث نہیں۔
ہے۔ جس سے بی حقیقت بالکل ام نشر نہ وجاتی ہے کر جا کا محر العقور واقعہ کی خاص قوم و مست کی میراث نہیں۔

وشاحت

مخنی ندرے کے افتصار کے بیش نظر ہم نے اس سلسلہ جدیلہ میں مختلف اسلامی مکا تبیب فکر کے ساتھ تعلق رکھنے والے اکا ہرین ومفکرین وروہ بھی بینکٹروں میں سے صرف اقل قابل کے کلم اسے عقیدت اور تحسین وآفرین کے بندافت کے چندافت کی فیش کے بیس سے عقیدت اور تحسین وآفرین کے بندافت کی چندافت کی فیش کے بیس سے و العصل ما شہدت به الاعداء

(١) مهاتما كاندى سابل صدرانديا (بعارت)

"میں اہل مد کے سامنے کوئی نی بات شیش نمیں کرتا جکہ جس نے کر بد کے بیرو کی زندگی کا بخو لی مطالعہ کیا ہے

ے اور اس سے جھ کو یقین ہوگیا ہے کہ ہندوستان کی گرنجات ہوسکتی ہے تو ہم کو مینی اصول پڑھل کرنا جا ہے۔'' (۲) پینڈت جواہر لعل نہرو۔سابق وزیراعظم ایڈیا

"کربل کے مدیم امثال ہیر داوراس کی قربانی کی جو س میروئے مفادان فی کی خاطر پیش کی ۔ جذبہ تفاخر کو بلند کرتی ہے (مون لائٹ محرم نمسر البید کا و تقدار محسین جزائت واحتقد ل کی ایک ربردست یادگار ہے جواب سے میں صوب ل تیل روز میں وہ تھی۔ ہو قوم اور فر د کو استقلال اور اپنی جردت و ہمت میں اضافہ کی کوشش کرتا ہو ہیں۔ اور استفال اور اپنی جردت و ہمت میں اضافہ کی کوشش کرتا ہو ہیں۔ اور استفال اور اپنی جزائت و ہمت میں اضافہ کی کوشش کرتا ہو ہیں کرتا استفال اور اپنی تا چاہیے میں بھی اپنی جانب سے قریح مقیدت چیش کرتا ہول۔" (سرفراز ۴ فرادری سے اور کا سروی)

(m) موای تظرآ جاربدتی

اگر حسیں ندہوتے تو وئیا ہے اسماام کا وجود مت جاتا۔ اور دیا جمیشہ کے لیے فدا پری اور نیکیوں ہے فاق جوجاتی۔ بیل نے حسین سے برور کرونی جسید سی و یکھا۔ اور حسین کی شہوت سے زیادہ کسی شہید کی قربالی کا اثر نہیں جوا۔ (سرقراز لکھنوہ ۱۲ فروری و ۱۹۳۹ء)

(٣) مررادها كرش وأنس عانسلر مندويو غورى بنارى

الام حسین ف پی قربین الدایش سے دیں پرخیمت کردیا کے دیا ہیں جن معدافت کوزندہ اور پائدہ رکئے کے لیے ستھیارہ الدفور بور کی بجائے جانوں کی قربانی بیش کرکے کامیابی حاصل ہو سکتی ہے۔ انہوں نے دبیا کے سامنے بک مثال بیش کردی ہے۔ آت ہم اس بہادر جان فدا کرنے والے اور انسانیت کوزندہ کرنے والے فظیم الشان انسان کی یوا گارمن نے وقت اپنے داول چی نفر ومبوہت کا جذبے موں کرتے ہیں۔ امام حسین نے بمیں بتا یا کہ جن و صدالت کے لیے مب یکھ قرباں یا جاسکت ہے۔ (مرفراز، فروری، ۱۹۳۶ء)

(٥) بز ہائنس دعرائ مهند مهادر سکے مهاراجہ آف بٹیالہ

حضرت م مسين عن أن أن فدمت بهاورى سے بى جان كى پروان كرتے ہوئے فدمت كا مر يقد بتاديا ہے۔ اى ليے ركنوں رو پخرج كر كے برقوم كے لوگ آپ كى ياد كار برسال مناتے ہيں۔ مر يقد بتاديا ہے۔ اى ليے ركنوں رو پخرج كر كے برقوم كے لوگ آپ كى ياد كار برسال مناتے ہيں۔ (اچھوت اخيار سينى پنتے على كر ھے)

(١) وستور كخر ومحيار كور الميوات اعظم فرقد يارى بمبي

اً مرشہداءاعظم کی قربانیاں۔ ہوتیں، دنیائے اخلاق د فدہب وصد قت سے ٹا آ ٹینا رہتی۔ دنیاان شہید د س کی ممنون ہے۔ جنہوں نے موت کوڈ مت ترجیح وی۔ اوم حسین ان شبداء میں سے میں حنہوں نے انسانیت کی خدمت کھھیم ہ ۔ کے بیے جان دی۔ہم کوان کی بیاواسیخ تمل ہے مناما جا ہیے۔اور ان کی قربانیوں سے سبق لیزا جا ہیے۔ (ہندوقوم وعزا داری)

(۷) مورخ مسٹروافنکٹن ایرونگ

حضرت حسين اس وقت مديند على حق جبال وال گيره برال سے اپنے بحد كي ساتھ كوف سے چلے گئے افعال سنت ہوكر رواح ہے كي كا قاعدہ بيعت كرلى تو يقيناً سارا عالم مير ب ساتھ بيعت كر لے گار اور تر م ناج الا افعال سنت ہوكر رواح ہے كي گے رنبايت ايما له رى اور براى جوانمروى سے تمام معينتوں كے مقابع بيل صاف افعال سنت ہوكر رواح ہے كي گير گے رنبايت ايما له رى اور براى جوانمروى كے ہاتھ سے بندگان خدا كا ايمان بي ؤ ب جب افعار كر ديا۔ وہ خود بى حق بين مقدك خيال تى كہ جان وواور بريداموى كے ہاتھ سے بندگان خدا كا ايمان بي ؤ ب جب به م يا خود بى حق بند طبيعت نے فيصد كرديا تو اب زمان كى كوئى قوت اورونيا كى كوئى معينت ان كو اس اوروہ سے بيمان كى كوئى قوت اورونيا كى كوئى معينت ان كو اس اوروہ سے بيمان كى جن كى تعداد بيمان كے براروں آ دميوں كے مقابع بيمان قدد بهتر آ دى جو گئے ۔ جن كى تعداد بيرك كرنے كو ايک چيد مين كا بيات ہي بيمان كى تاريخ ہے مطابق والى اورون كے مقاب كا اور الى كى تاريخ ہے۔

نہ بت "سانی ہے مکن تھ کے حضرت اور سیمن پر یداموی ہے اس کی تمنا کے موفق ہیعت کر کے اپی جان ووں پی لینے ۔ گرس ذمد داری کے خیال نے جو ندئیں ریارمری طبیعت اٹس اور ہاں بات کا اثر ند ہونے ویا۔ اور نہ بت سخت مصیبت اور تکلیف پر کیک ہے شش مہر واستقاد ل کے ساتھ قائم رہنا۔ اول دکا ساسنے آل ہونا۔ چھوٹے مجھوٹے بچوں کا مارا جانا۔ زخموں کی تکلیف۔ عرب کی دھوپ ، پھر اس دھوپ میں زخمی کی بیاس۔ یہ بی تکلفیس نتھیں جوسلطنت کے شوق کے سامنے "وی کومبر کے ساتھ اپنے اراوے پر قائم رہنے ویتیں۔ (حسینی و نیا بھر ۱۸۲)

(٨) مستركارلاك مصنف ببيروورشپ

" مبادراند کارنا ہے محص ایک قوم یا ایک ملک تک محد دونیس رہتے بلکے تن م انسانی برادری کی میراث اور ملکیت ہوج نے بیں۔ ن کی وجہ ہے آئے والی تسلیب شجاعت اور منتقامت باتی رہتا ہے۔ اس فاط ہے واقعہ شہادت (حسین ) پرجس ورجہ غور و لکر کیا جائے گا۔ ای قدر اس کے اعلیٰ اور عمیق مطالب روش ہوجا کیں گے۔ اچھا آؤ، ہم ویکھیں کہ و قد کر بلا ہے ہمیں کیا سق حاصل ہوتا ہے۔ سب سے برنا سبق یہ ہے کہ فتیان کر ما کو خدا کا کافل یقین فقا اور ووا بی آتھوں سے اس دنیا ہے ، چھی دنیا دیکھ دے تھے۔ اس کے ملاوہ تو کی فیم ت وحیت کا بہترین سبتی مائی ہے۔ جو کی اور تاریخ ہے تیس مائی۔ اور غضب موجہ ہے کی حاصل ہوتا ہے وہ یہ کہ جب دنیا ہی مصیبت اور غضب موجہ ہے تا ہے جو کی اور تاریخ ہے تیس مائی۔ اور غضب موجہ ہے تا ہے تو خدا کا قانون قربانی بھی تا ہے تو جدت میں مائی۔ اور غضب موجہ ہے تا ہے تو خدا کا قانون قربانی بھی تا ہے۔ اس کے بعد تی مراحی ہائی جو جاتی ہیں۔ " ( سیرہ ورشپ ) موجہ ہے۔

(٩) الميروروكين مؤرخ ومعنف وْ كلائن ايندْ فال روكن اميارَ

اننی ندان بی ہاشم کی سرد رکی دور رسول القد کا متبرک جال چین ان (حسین ) کی شخصیت ہیں مجتمع تھے۔

یز بد کے خلاف ان کواچنا مقصد پورا کرنے کی آزادی تھی۔ جو کہ دمشق کا ظالم حاکم تھ۔اور جس کی برائیوں کو وہ نظرت کی نگاہ ہے و کیجھتے تھے۔ اور جس کا خطاب (خلافت) انہوں نے کبھی تشلیم نہیں کیا۔۔۔۔ بیرہ قبل کی صبح کو ان مصیل الطبطات ایک ہاتھ میں کموار اور دوسرے میں قرآن لے کر پشت سر کب پرسوار ہوئے۔۔۔۔ قریب بمرگ ہیرو ان پر جملد آور ہو تو اس (یزید) بہادر سیائی ہی ہر طرف بھاگ نگلے۔۔۔۔ ہام حسین کائے ورد واقعہ ایک دور ور ز ملک ہیں واقعہ ہے جو برتم وسٹک دل کو ہی بلا دیتا ہے۔ گر چہکوئی کئی ہی ہے رحم ہو گر حسین کا کا میں ایک جوش ہمدردی پیدا ہوجائے گا۔ (گینٹرروس امیاز)

(۱۰) مسترجیس کارکرن مصنف تاریخ چین

وی یک رسم کانام مبادری یک مشہور ہے۔ لیکن کی مخفی ایسے گذرے ہیں جن کے سامنے رسم کا نام قابل

لینے کے نسی ۔ جنانچہ ول ورجہ یک حسین بن علی کا مرتبہ بہادری ہی ہے کیونکہ میدان کر باد ہیں رہت پر فقی اور کر نظی

ہیں جس فخف نے ایسا کام کی ہو۔ اس کے سامنے رسم کا تام وی فخفی لیتا ہے جو تاریخ نے واقف نہیں ہے۔ ایک کی

دواد و مثل مشہور ہے اور مباخد کی صرفی ہے جب کی کے طال میں یا بہا جاتا ہے کہ وہمن نے چاروں طرف وی گئیر

لیا۔ بیکن حسین اور بہتر تن کو تفریح کے دشمنوں نے تھ کی تھا۔ اور اس پر بھی قدم نے بنا۔ چنا چہ چارول طرف وی ہز ر

لیا۔ بیکن حسین اور بہتر تن کو تفریح کے دشمنوں نے تھ کی تھا۔ اور اس پر بھی قدم نے بنا۔ چنا چہ چاروں طرف وی ہز ر

و بنا کی بید کی تھی جس کے تیروں اور نیز وں کی ہو چی زمشل تدمی کے آتی تھی۔ پہنچ بی و جمن عرب کے دھوپ کے ہا مند

عرب کے دھوپ ہے۔ اور چھٹ و تمن وہ ریک کا میدان تھا جو آتی ہی تمان ہو گئی ان ہو کے اور و تمن میں

میادہ پر سوز تھا جگداس کو دریائے تیم کہنا چا ہے۔ جس کے جلیج بنی فاطر کے پاؤل کے آبے ہے۔ اور و تمن میں سے سے دیادہ پر سوز تھا جگداس کو دریائے تیم کہنا چا ہے۔ جس کے جلیج بنی فاطر کے پاؤل کے آبے ہے۔ اور و تمن میں ہو اور بیم کا میدا کیا ہو۔

میادہ پر سوز تھا جگداس کو دریائے تیم کہنا چا ہے۔ جس کے جلیج بنی فاطر کے پاؤل کے آبے ہے۔ اور و تمن میں ہو اور بیم کا میدان کا میدان کیا ہو۔

میں ان پر خاتمہ بہادری کا بو چکا۔ (تاریخ چین آردو، ج ۲ م ب ۲ ای دیم کا میں

(١١) أله كرميسور ماريين جرمني مؤرخ سياستواسلاميه

 افتیار بین کی درجہ درکھتے تھے۔ بلکہ یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ارباب ویانت میں سے کی شخص نے ایک موٹر سامت افتیار نیس کی کہ جو آں جناب نے فتیار فرمائی۔ ان کا تصد سعضت اور ریاست حاصل کرنے کا نہ تھا۔ صاف صاف اپنے ہمرا میوں سے فروستے جاتے تھے کہ جو جاہ وجواں کی حرش وطبع میں میرے سرتھ جانا چا بتا ہے وہ ہم سے الگ ہوج سے آپ نے ہی اور مظمومیت کو اختی رفر ، یا ۔ حسین کے واقعہ نے تمام وقائع پر برتری حاصل کری ۔ حسین کا واقعہ نے اللہ اللہ نہ ورکھیمان دور سیاسی حیثیت کا تھا۔ جس کی نظیر دنیا کی تاریخ میں نیس ستی۔ (رسالہ نہ کورہ ، متر جمہ اُردو)

(١٢) يروفيسر برادُن مصنف تاريخ ادبيات ايران

" یں کوئی ہنفس ہے کہ جو در دبجرا دل رکھتا ہو۔ اور پھر حان ت کر بل کو پڑھ کراس کا دن نہ بیجے۔ بحیثیت بجوئی یہ کہا جاسکتا ہے کہ محرم کی عزاداری کے سلسلہ میں جو جذبات بیدا ہوتے ہیں۔ نو وشہبین و کیجنے سے ہوں یا نو حدوانی سے وہ نہ یت کھرے اور سے ہوتے ہیں۔ اور نجر ملکوں اور نجر مسلموں کو بھی ن کے تخلصاند، ورموثر ہونے کا اعتراف کرتا پڑتا ہے۔ (لٹریری ہسٹری آف پرشیا)

(١١١) مسر والشرمشبور فرنج الل تلم

کربل والے حسین کے علاوہ وور تاریخ میں ایس کو کی ہستی و کیجنے میں میں آئی۔ جس نے بنی نوع انسان پر ایسے ، فوق الفطرت اثرات چھوڑے ہول۔ (والنیر)

(۱۴) جرتی زیدان معروف میحی مؤزخ

واقعد کرباد ایک سمانحہ عظیمہ ہے جس کی تاریخ عالم میں نظیر نبیں متی (غادہ کربد) ای چودہ کے مبارک ومسعود عدد پراس سلسندمبارکہ کوئٹم کیا جاتا ہے۔ ورنہ رع

سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے بنابریں حق کُل وانبساط کے ساتھ کہ جاسکتا ہے کہ ب بنابریں حق کُل وانبساط کے ساتھ کہ جاسکتا ہے کہ ب بنابریں حق کسین "
انسانیت کے نام پہ کیا کر مجے حسین "
ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچہ لو
ہر دور کے بلند خیالوں سے پوچہ لو

خشينيث باثنده باد

# خاتمنة الكتاب انقلاب عالم إسلام يا نافرجام قاتلان حسينٌ كاعبرت ناك انجام

تاریخ کے اوران شاہد ہیں کہ شہادت الم سے ساتھ ہی عالم اسلامی میں انتقاب کے آثار نمودار ہوئے شروع ہوگئے تھے۔ کیونکہ کی بھی انتقاب کے سیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ ایک توت احساس اور دوسر اجرات اظہار۔ اور بیدونوں چیزیں شہردت حمین کے ساتھ ہی سلمانوں میں پیدا ہوگئی تھیں۔ اور، گراس کی تصویر ہنوز دھند لی تقی تو کوفیو شام کے بازاروں اور در بادوں میں جناب نینب آم کلائوم اور فرز تدایام مظلوم کے فقید ایش نظیوں نے ہیں کہ جواب فران میں رنگ جور یا تھا۔ ال خطبوں کوئی کر لوگوں کا بے افتیار ہوکر گرمید و بکا مادر داد وفریو کر نارائے عامد کے بیدار ہونے اورانتقاب کے نبور توں جوں جالم اصل می میں حمین کی ہونے اورانتقاب کے نبور اوران کے بیدار معمار میں شہری اطلاع پیلیتی کی۔ جوں جوں جالم اصل می میں حمین کی جونے اورانتقاب کے جی و ندگان کی دیاروا مصار میں شہری اطلاع پیلیتی گئی۔ توں توں یزید اوراس کی حکومت کے خراب درت اوران کے جی و ندگان کی دیاروا مصار میں شہری اطلاع پیلیتی گئی۔ توں توں یزید اوراس کی حکومت کے خواب قال میں میں میں اوران کے جی اوران کی جذب اس کا احساس خلی فی اظہار کی تعلق اس کی دیاروا مصار میں تابی کہ شہری دیت اوران کے بور خود یک تھا۔ مگر اب چیش فی کا اظہار کر چیا تھا۔ مگر اب چیش فی کا اظہار کر جیا تھا۔ مگر اب چیش فی کا اظہار کر جی تھا۔ مگر اب چیش فی کا اظہار کر جی تھا۔ تو باد جود کہ جی جیم شہری تا میں دیاد پر ڈالے ہوئے کہتا تھی۔ خدا لعنت کر باران کے دلوں میں دیاد کر حت ہوئے کہتا تھی۔ خدا لعنت کر دیا ہے۔ اوران کے دلوں میں میری خرف ہوئے میں نام کر تھا تھا کہ کہ تھا تھا کہ دیا ہوئی کا تھی کر و

جیرہ کہ اور زکر کی گیا ہے انفراوی طور پر تو ہر جگہ حکومت وقت ہے اس کے عظیم جرم شنیع کی وجہ نفرت و
ہیزاری کے جذبات ہیدا ہوئی رہے تھے گر اجتما کی طور پر دو جماعتیں امام کے خون ناحق کا انتقام لینے کے لیے منظم
طریقہ پر اُ بھر کر سامنے سکیں۔ اور اس سلسلہ میں کا رہائے نمایاں انجام دیتے۔ ان میں ہے ایک ' جماعت تو این'
ہے لے طریقہ کر کر مائے۔

کے تام سے مشہور ہے۔ اور دوسری "جم عت مینار" کے نام سے یاد کی جاتی ہے۔ ہم یہاں بڑے اختیار کے ساتھ ہر اور جم عت مینار کے ساتھ ہیں مسائل ہوئے کار لانے کا متندما فذو دو جم عتول کے تشکیل پانے اور انتقام فوان شہیدال لینے کے سلسمہ ہیں مسائل جمیلہ بروئے کار لانے کا متندما فذو مصادر سے اجمال مذکرہ کرتے ہیں۔ تا کہ اس موضوع پر بھی فی الحجلہ تبھرہ ہوجانے سے ہماری بیا کتاب ہری ظ سے تعمل و کہتم ہوجائے سے ہماری بیا کتاب ہری ظ سے تعمل و کہتم ہوجائے سے انتالیا۔

ارباب تاریخ نے لکھا ہے کہ جب امام حسین کی شہادت انتہائی ہے کی اور مظاومیت کے عالم میں ہو چکی تو ان طوحیان کوف کے اندر جنہوں نے مام کو نصرت کی یقین دہائی پر مشمل خطوط کھے تھے۔ اور مجر مصرت کا حق و شکر سکے۔ بیداری کی ہر دور گئی اور احس س تدامت اُ مجرآیا۔ اور ایک وومرے کو طامت کرن شروع کی۔ اور اس بات کا افتراف کرنے گئے کہ ہم سے بڑی زیروست خطا مرز د ہوئی ہے۔ اور ہم ننگ وعاد کا یکار ہو گئے ہیں۔ اور پھر یہ ہج یہ اور اس کے خون باس کی کہ اس میں عظیم کا کفارہ اور اس نگ و عاد کا از الداس طرح ممکن ہے کہ ہم قاتل ن حسین سے اہم کے خون بات کی جرائی کوشش میں اپنی جانجی ہو بان کردیں۔

سلیمان بن صرو کے مکان پر هیعیان علی کا اجتاع

چنا نچاس سلسلہ علی م شیعوں نے وفد کے سربر وروہ پائی شیعیان کی سے رابطہ قائم کیا

(۱) سیمان ہن سردفزا کی جوابی اپنی قوم میں معزر در بہت ی من رسیدہ بزرگ نقے سجست رسوں کا شرف بھی حاصل تھا۔ دفات رسول کے بعد کوفہ میں رہائش اختیار کری تھی۔ اور امیرالموشین کے ہمر کاب ہو کر جمل وصفین میں داد شجاعت دے بچکے تھے۔ سرگ معادیہ کے بعد سب سے پہلے شیعیان کوفہ کا انہی کے مکان پر اجتماع ہوا تھا۔ جس میں جناب امام حسین کو کوفہ تشریف لانے کی دعوت دیے ترجی پر پاس ہوئی تھی۔ اور پھر ن کومسسل شلوط تکھے سمالے ہتھے۔ مگر جب امام تشریف لانے تو سوئے اتفاق سے یہ تھرت امام کا فریضرانجام نددے سکے۔

- (۲) مینب بن بجید فزاری مید بزرگ حضرت امیر کے خاص اسحاب میں ہے تھے۔
  - (٣) عبدالله بن وال تيمي\_
  - (۴) محبدالله بن معد بن تفیل از دی
- (۵) رفاعہ بن شد اوبکل۔ یہ ہر سد حضر ت بھی اصحاب حضرت امیر میں متن زمتنام کے ، لک تھے۔ چنا نچیہ بیتمام حضرات مع اور چندنمنخب افراد کے سلیمان بن صروفزا کی کے مکان پر جمع ہوئے۔

اس اجتماع میں مسیتب بن مجبد کی تعرب

سب سے پہلے میتب بن نجبہ نے ایک پر جوش تقریر کی جس کا خلاصہ سے ہے۔حمرو مثا کے بعد کہا۔ ہم بوجہ ہوا المعلق لگھول عرفظف آز ہونٹوں میں بتا ہوگئے ہیں۔ بھے اندیشہ ہے کہ ہم ان بوگوں میں سے نہ ہوں جن کے ہارے ہیں خوافر ماتا ہے کیا ہیں ہے تو کر سکتے تھے۔ اب مدافر ماتا ہے کیا ہیں ہے تھے اور ہو بچکی ہیں۔ ہمیں اپنے نفول کی یا کیزگی ہر بہت یکھ گھمنڈ تھا گر ہفتر رسوں کا مدی کو رسوں کے فرزند کی نصرت کے ستھ جب ہماری آزمائش کی گئی تو ہم جھوٹے ٹابت ہوئے۔ حالہ نکد ہم نے تحریری طور پران کی نصرت کرنے کا دعدہ کیا تھا۔ گر جب وہ قریب تشریف لائے ہو ہا ہو ہا کہ ساتھ جب ہم خدا ور رسول کی ہدگا و شعرت واحداد نہ کی۔ بناؤ جب ہم خدا ور رسول کی ہدگا و میں حضر ہوں گئے تو ہم نے مال اور جائی طور پران کی بالکل کوئی نصرت واحداد نہ کی۔ بناؤ جب ہم خدا ور رسول کی ہدگا و میں حضر ہوں گئے تو ہم نے مال اور جائی طور پران کی بالکل کوئی نصرت واحداد نہ کی۔ بناؤ جب ہم خدا ور رسول کی ہدگا و میں حضر ہوں گئے تو ہم نے مال اور جائی طور پران کی بالکل کوئی نصرت واحداد نہ کی۔ بناؤ جب ہم خدا ور رسول کی ہدگا و کئی عذر فیش سے جاتا ہیں۔ بنائی عذر فیش سے بال عذر فیش کریں۔ اور کئی عذر فیش سے سے بالی سلسلہ میں فود تھی جام مرگ نوش کریں۔ اور کئی عذر فیش سے سے بنائی عدر فین خود تھی جام مرگ نوش کریں۔ اور کئی عذر فیش سے سے بالی سلسلہ میں فود تھی جام مرگ نوش کریں۔ اور کئی عذر فیش سے میں کی کوئی عذر فیش سے مرک نوش کو رہیں ہے۔

#### قیادت کے لیے سلیمان کا انتخاب

ان کے بحدرف مدین شداد نے کھڑے ہوکر پرزورالفاط میں میت بن نجبہ کی تقریر کی تائید کی اور آخر میں کہا کہ بمری ریٹ و بیے ہے کہ المیری کے لیے میتب ہی جانت موزوں شخص جیں۔ اور اگر آپ کا خیال ہوتو سلیمان بن صروفرز کی کوجی سراار نشکر مقرر کیا جو سکت ہے۔ جو عدوو شی الشیعہ ، بہاوراور دیندار ہونے کے سی بی رسول بھی جیں۔ میتب نے بھی سلیمان کی قیادت کی تائید کردی ۔!

## سليمال بن صرد كي تقرير

ال کے بعد سلیمان نے کھڑے ہوکر ایک پرزور تقریری جس کا یک حصد ہیہ ہم گروئیں ورار کر کے اللہ رسول کی تشریف آورک ہا تھے۔ اوران کو خطوط کیے لکھ کراپنی نعرت وامداد کا یقین و ۔ تے تھے۔ گر جب وہ تشریف سے اور سے اور سے کا مظاہرہ کیا ہیں سے کہ ہم دے پاس ہی فرر ندر سول ہرئی بیدروی کے ساتھ شہید کرد نے گے ۔ اواز سنفا تہ بندی ۔ گرکمی نے لیک شہی انعیاف طلب کیا گر ان کے ساتھ انصاف نہ کیا گیا فیسے کہا گر ان کے ساتھ انصاف نہ کیا گیا ہوں گا بدن سے اور نیزوں کا نشانہ بنا دیا۔ اب اُٹھ کھڑے ہوکہ خدا تم پر نارانس بلکہ فوستوں کی جماعت نے ان کوا بیٹے تیے ول کا بدف اور نیزوں کا نشانہ بنا دیا۔ اب اُٹھ کھڑے ہوکہ خدا تم پر نارانس بوں کہ جو چھتا ہوں کہ خدا اس وقت تک اپنے تیوی بچوں کے پاس نہ جائے جب تک خدا کو راضی نہ کر ہو۔ اور بیس مجھتا ہوں کہ خدا اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تا مائم ہوگئی نہ کردو۔ فیردار موت سے تہ ڈرنا۔ کیونکہ جو شخص موت سے خدا اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک قاتمین امائم ہوگی نہ کردو۔ فیردار موت سے تہ ڈرنا۔ کیونکہ جو شخص موت سے خدا اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک قاتمین امائم ہوگی نہ کردو۔ فیردار موت سے تہ ڈرنا۔ کیونکہ جو شخص موت سے تہ ڈرنا۔ کیونکہ جو شخص موت سے خدا اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک قاتمین امائم ہوگی نہ کردو۔ فیردار موت سے تہ ڈرنا۔ کیونکہ جو شخص موت سے خدا اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک قاتمین امائم ہوگی نہ کردو۔ فیردار موت سے تہ ڈرنا۔ کیونکہ جو شخص

ع ل اصدق الاخاريس كالل اج الراس القام الم الم الم

المجاہ اللہ وہ والیل وخو رہوتا ہے تم بن سرائیل کی طرح ہوجاؤ۔ جب انہوں نے گوسا۔ پرسی کرے اپنے نفول پر ظلم وہ کام وہ کی رہا ہے نفول پر ظلم وہ کی رہا ہے نفول کو اپنے ہاتھوں رہوتی کی تو ان کے بنی (حضرت موئی ) نے کہ اپ تمہاری تو ہاس طرح قبول ہوئیتی ہے کہ سپنے نفول کو اپنے ہاتھوں ہے تی کی ۔ اپ تم مکواروں کو ٹیز کرلو۔ اور نیز ول کو ارست کرلو۔ ور جس تم کرلو۔ ور جس قبر اور نیز ول کو ارست کرلو۔ ور جس قبر اور کی ایک ہم من سے دیا تھے ساز وس مان وس مان وس مان می کرلو۔ نیز لوگوں کو اس کا یہ فیر جس شمولیت کی دعوت وہ تا کہ ہم من سے دائت پر گل کھڑے موں ۔ اُ

## سیمان بن صروط کی هیدیان علی سے خط و کت بت

س کے بعد سیمان نے دو سرے مداقیں کی فض کو ہموار کرنے کے لیے محلف طرف وجو عب بیل ای مطلب پر مشتش قاصدوں کے در بیے محلوط نصبے چنانچہ بدائن بیل سعد بن حذیفہ بن بیمان اور دوسرے ہوجا یا بد کن کے نام عبدامند بن ما ملک طافی کے ہمتھ ایک فیلے کے بام عبدامند بن ما ملک طافی کے ہمتھ ایک فیلے دوانہ کیا۔ جس بیل ہوجا ن کوفہ کے ان عزائم کی اطلاع و بینے کے ساتھ ساتھ ساتھ ان کوفٹی دموت دی کہ وہ س کا رفیع بیل ان کی مساعدت کریں۔ جب سعد کو بیافی تو ہیں نے شیعیں ل بدائن کو بڑھ کر بنا یا چیا بچر سے بوٹ مور کرنے پر بینی آمادگی طاہر کی و سعد نے جو ب بیس سیمان بن مصر ان کو بڑھ کرت یا چیا بچر سے بر مشتل جواب بھی جوئے مداکر نے پر بینی آمادگی طاہر کی و سعد نے جو ب بیس سیمان بن عمر ان کو وہ عد و نصر تا پر مشتل جواب بھی جوہ ہو۔

ای طرح سیمان نے دوسرا دو تنی بی مخر مرعبدی کوظبیان بن شارۃ تمیمی کے ہاتھ بھرہ رو نہ کیا۔ تنی سے حوب بین سلیمان کولکھا۔ میں نے آپ کا مکتوب بڑھ اور آپ کے دوسرے دینی بھائیوں کوہمی پڑھ یا۔ سب سنے

ا العبدق الاخبار الله ۵\_قتام الله ۱۵۸۳ کال ج۳۳ می ۱۳۳۳ مع علی العبدقی الاخبار الله ۵\_قتام الله ۱۳۳۳ کال این ۲۴ می ۱۳۳۳ معلوم ا کے تبویز کی تائید کرتے ہوئے نفرت پرآمادگی فاہر کہ ہے۔ ہم مقرر دوقت پر یا نفر ہوج کیں گے۔ انتاء اللہ المحافظ مرگ بزید سے هیدیان کوف میں المحل

جیس کہ پہنے بیاں ہو چکا ہے۔ شیعین تا تی شی خون ناحق کے انتیام لینے گر یک تو ای الاہے سے شروع ہو گئی۔ جس میں امام حسین شہیدہوئے سے لیکن اسلحہ جنگ جن کرنے اور پیشدہ طور پر رائے عامہ کو ہموار کرنے میں کائی دن گذر گئے۔ یہاں تک کہ سام ہے اور جا ارتبا ادائی اعام میں بزیر بلاک ہو گیا۔ شہادت اور خور مرگ بزیر میں تین مراک کے مرکان پر جمع مال دورہ اور چارون کا فی صلے ہے۔ جب بزیر مرگیا تو ایک بار نیم شیعیا ن کوفہ سیمین بن مراک کے مرکان پر جمع ہوئے اور کہا کہ طلب انتقام ورحق خوافت بی دار بہنچانے کے لیے یہ بہت مناسب وموزوں وقت ہے۔ یہ طافی مرگیا ہے۔ اور بی امیدی خلافت رو بانحواظ ہے۔ لیکن سلیمان نے اتفاق نہ کرتے ہوئے کہا۔ تہرارا مقابلہ کا برکوفی مرگیا ہے۔ اور بی امیدی کی گئی تو بتیج سے جب جن کے پائی تمام خواری ورس کی گراو فی ہے۔ گرتم ہوں کی تعداد ہو ہے۔ کہا تو کو اور پی مقدد میں کا میاب بھی ہیں ہوگے۔ س لیے بہتر ہے ہے کہ لوگوں میں اپنے د کی وسلع کھیا دو۔ ان کوزیادہ سے زیادہ ہوجائے چن نی سب نے اس دائے وسلع کھیا دو۔ ان کوزیادہ سے زیادہ ہوجائے چن نی سب نے اس دائے تھی کرنے و لوں کی سے انتفاق کیا۔ اور ای طریقہ پر عمل درآ لد کی گیا۔ یہاں تک کے کی عرصہ بعد سی تحریک ہے ہے قباق کرنے و لوں کی تعداد بہت زیادہ ہوجائے چن نی سب نے اس دائے تعداد بہت زیادہ ہوجائے چن نی سب نے اور کی گھیا تعداد بہت زیادہ ہوجائے چن نی سب نے اور کی تعداد بہت زیادہ ہوجائے چن نی سب تک کے عرصہ بعد سی تحریک ہے۔ جن تھی کرنے و لوں کی تعداد بہت زیادہ ہوگئی ۔ سب

## مرگ بزیدے بعداین زیاد کا کردار

ادھر ہے سب کارو کی تغییہ طور پر ہوری تھی اور دومری طرف پیا کیسٹ تھی کے مرگ پر بید کے واقت عہد مذہ بن فریادہ بھرو کا گورٹر تھا۔ اور کوف بیل اس کی نیابت میں محروہ بن تربیث ہا شہ قصہ جب ابن زیاد کومرٹ بزیداور شام بیل افتقاف کی اطلاع می تواند کی اطلاع می تواند کی اطلاع می تواند کی اطلاع می تواند کی اس امران احدیث میں بزید کی فرمت میا ہوئے بی بیعت کرئی۔ مربی تھے کی بزید کی فرمت میا ہوئے بی بیعت کرئی۔ مربی بیعت کی بیعت کرئی۔ مربی ہوئے ایک تواندوں بر باتھ و آئر ہے ہوئے کہا ہی مواند ہوئی کی مطلع ہوئے ایک تواند ہوئی کہا ہوئی کرتا ہے کہ ہم بیش اس کے مطلع معند و بیس کے جاند ایس زیاد ہے وہ قاصد بیعت ہوئے گئی ہیں ہوئی ہی بیعتے۔ جن کوائل وقد ہے بیتھ مار روادی کر ویور کی انگار پر قائے ہی میں ہا کر حقیقت میں ہے ایک زیاد کے بین نواد کو ایک تواند کی تھے ہوئی انگار پر قائے گئے ہیں باکر حقیقت میں برائے دو کو ایس نواد کو تو کو بین نواد کو کو بین نواد کو بین نواد کو بین کو بیان کو بین کو بی کو بین کو بین کو بین کو بین کو

ב מעל עיבורים די בשון ים אמר של בחים מחום

ا المدل الدورال ٢ مرن الد شرر العدال من المعاليات المري المساح

SAPORPEZ LONGING PROPERTY DE S

المعدق الاحداد من عدكال الن الميران ما الماسموس

منظافت تو کجاائی گورنری کے زوال بلکہ اپنی جان کا بھی خطرہ اوجی ہوگیا تو پہلے تو بعض روس بھرہ مسعود بن عمرہ کے ا بال پنہ ہی اور پھرشام کی طرف بھاگ گیا۔ ( کائل، ج ۲۳، ص ۳۲۳) اہل کوفہ نے عمرہ بن تریث کو نکاں دیا۔ اور بعض لوگوں نے وقتی طور پر عمر بن سعد کو امیر کوفہ بنانے کا ارادہ کیا گرفتبید ہمدان کی باندے خواتین میں میں اور جامع مجد میں جمع ہوکر داد وفرید دکی کے قاتل حسین کوامیر کوفہ بنایا جار ہا ہے چنانچہ لوگ رو پڑے اور اس ار دہ سے بازآ نے لے میں مال کوفہ کا معدد میں جمع ہوکر داد وفرید دکی کے قاتل حسین کوامیر کوفہ بنایا جار ہا ہے چنانچہ لوگ رو پڑے اور اس ار دہ سے بازآ نے لے میں مال کوفہ کا بیعت ابن زبیر کرنا اور اس کا عبد اللہ بن بریکو گورنز کوفہ مقرد کرنا

الل شم نے مرگ یزید کے بعد اس کے بیٹے معادید کی بیعت کرلی۔ تمر اس نے خلع بیعت کرلیا۔ اور تین ماہ اور بقو نے چالیس دن کے بعد دفات پائی۔ مشہور یہ ہے کہ بنی أمیہ نے اس کا کام تم م کردیا تھا۔ سے وامند املام

معاوميربن بزيدكي بيعت

LOANTEN BY TOUR BY DANGE

المدقى ناخاراص ٨\_

ع شرح الأراس ١٨٨ اصدق الاخياري ٩٠

ي مدرق الأحدار وص 2 كال اج ١٣ ص ١١٩٠.

میونت وفات اس کی عمرا کیس برس اورانگ ره دن تھی <sup>لے</sup>

میر بھی بیون کیا جاتا ہے کہ مروان بن الحکم بھی جاہتا تھ کہ ابن زبیر کی بیعت کرے مگر ابن زیاد حب ش م پہنچ عمیر تو اس نے اس کواس اردوہ سے مار دکھا بلکہ خود اس کوادی نے صافت پر آمدہ کیا۔ چنانچے اس سرل سام بھی مروان کی بیعت کر لی گئی ہے۔ مروان کی بیعت کر لی گئی ہے۔ جماعت تواہین کی روانگی

<sup>2 38</sup> BANGA CAL

Traderoller

ع مدل وحدرس و كالل ع مرس مس

<sup>(</sup> المسوق ) ۔ ی سرموں ب ساب ایٹ میزر عملک در عبد العزیر کی دلی عبدی کا عدل می درای سال یو باد مکومت کرے کے بعد کیم ماہر مصاب کو کیا ی برس کی عمر بیش مرکب دراس کے بعد عبد الملک مشدشین ہوا۔

<sup>(</sup> مدسعة السائلية بحق ٢ مهر كالل من ٣٠٠ بيم ٢٨٠٠ شرح الأرن بن تما بيم ١٨٥٥ من ما شر بحار) 🛊

جب سلیمان بن صروب آئے جھنے کا روما یہ تو عمد اندین بعد بن نیس نے کہا کہ جب ہارہ مقامہ معلمہ اور مقامہ معلمہ اور مقامہ اور جب اور میں تو ایس اور جب اور جب اور جب اور میں اور جب اور میں اور جب اور جب اور میں اور جب اور میں او

#### جماعت توابین ہے گورنر کوف کی ملہ قات

وماں سے رو ند ہوئے ہی واسے یہ کے کہ حیو نقہ ہی یزید گورنر وفہ اور ایرا ہم ہی گھر میر خراج نے ہی طرف قاصد بھی کراستدھ کی کہ ہم کے سے میں چاہے جی رہ استحق کروں سیماں نے رفاحہ بی طرف قاصد بھی کروں سیماں نے رفاحہ بی کہ ہم کے سے بیل اسپ نظر و مرائب کروں چنا مجد امہوں نے ایما ہی کیوں سیمان اسپ اور رہا ہی میں بیٹھ گئے۔ سے بیل عمید لقد بی بیزید اور ایرانی میں جھر جی چندا شرف وفہ کی معیدت جی بھی گئی گئے یہ وسوفین نے سلیمان کو مشورہ و یا کہ این طرف بواجے نے ساتھ بیٹ کرنے ہی جو سیمان کو مشورہ و یا کہ این نے ایمان میں جھر بھی بیندا شرف وفہ کی معیدت جی بھی اس اور من یوو کے ایک طرف بواج نے کہ ساتھ بینگ کرنے جی جھر میں جگری بیار بیار ہیں تیار کر ایسان جھر ان اور میں بیار ہے کہ حکم مستر و کروی کی جان میں جھر میں گئی ہے میں جھر مستر و کروی کی دوران میں بینگ کی دوران میں جھر میں کہ دوران میں بینگ کرنے کی دوران میں کی میں کہ در ہے۔

دوسرت بید کرار تربی تو مرکزی قو عندالعہ درت آپ و شعریقہ دیا جات کا مرکزی کے بیش اللہ کا در مزید تو تا ایک معروت اللہ مرت کے ایک معروت اللہ میں اللہ کا در مزید تو تا تا ہوں کے بیش اللہ کی اور مزید تو تا تا ہوں کے بیش معروت کا کرانہوں نے بیشرور محمول کیا کہ کہ مرکز کا خروج کی در میں کرنا شروح کی گر مسلمان نے بیکہ کر ان کو دوک و یا کہ ان مان مان مان مان مان مان مان مان کی دور وجہ سیمان نے بیکہ کر ان کو دوک و یا کہ ان مان مان مان مان مان مان مان کر ان کے ان ان مان کی کا دور وجہ موگ البیش ان کو جب سی کی دوائی کی اصلاح کے گر تو او من ور آئر آپ کے ساتھ ان کو جب سی کی دوائی کی اور وجہ میں کے اس وقت پھر سیمان نے ایک تقریر کی جو دیا جل کر دوائی کی اور وجہ میں گر دوائی کی دور وجہ میں کے اس وقت پھر سیمان نے ایک تقریر کی جو دیا جل کر دوائی کی دوائے ہو کہ ان کہ دوائی کر دوائی کی دوائی کر دوائی کر دوائی کر دوائی کو دوائی کو دوائی کر دوائی کو دوائی کر دوائی کر

م ل مدل عباراس الكال الي الم الم

## جى عست توابين كاكر بلاش ورود

پھر منے سورے وہاں سے اٹھ کر کر بالمعلی پہنے گئے۔ ایک شب وروز تک وہاں تیام کیا۔ اس اٹنا میں قبر حسین کی زیارت کی۔ اور اس کے پاس برابر وعا استعقارا در گرید و بکاء میں مشغول رہے۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ وہاں اس قدر گرید و بکاء کا کہرام بر پا ہوا۔ کہ اس سے زیادہ بھی رفت خیز منظر نہیں دیکھا گیا تھا۔ ایک شب وروز تک وہاں تیام رہا پھر تمام حضرات قبر حسین سے دفصت ہوئے۔ لوگ اس طرح قبر مبارک پر ٹوٹ رہے ہتے جسے حاجی مجرا سود پر ٹوٹ نے بیں۔ اس وقت ان کے نالہ وشیون کا عجیب ساں تھا۔ جذبات ہے قابو تھے۔ سب سید الشہد اوکی منظومیت اور اپنی حربان فیسی پر اٹنک بہار ہے تھے۔ سب کے آخر جس سلیمان پیدو کا کرتے ہوئے رفعست ہوئے کہ بار البا اور اپنی حربان معادت سے محروم ندر کھی۔ ا

بالآخروہ ل سے روانہ ہوکر مقام انبار میں پنچے۔ وہاں پھر عبداللہ بن یزید حاکم کوند کا قاصد خط لیکر پہنچ جس میں ان حضرات سے داہی لوٹ کی استدعا کی گئی تھی۔ سلیمان نے کہا جب ہم نے مقام نحیلہ میں بن کے مشورہ کو ہول نیس کیا۔ تو اب وٹن کی مرحد کے قریب پنچ کر واپس لوٹ کہاں کی وائشمندی ہے؟ سلیمان نے جواب میں اس کے اس مشورہ کا شکریہ واکرتے ہوئے لکھ کہ میرے ہمراہیوں نے قدا پر بھردمہ کرتے ہوئے اپنی جانوں کا سودہ کردیا ہے۔ اس سے دہ کسی قیمت پروائی لوٹ پرآ، دہ لیس بیں۔ جب عبداللہ کے پاس یا مکتوب پہنچا تو اس نے کہا کردیا ہے۔ اس سے دہ کسی تیں۔ جب عبداللہ کے پاس یا مکتوب پہنچا تو اس نے کہا کہ دورہ وت کو طلب کررہے ہیں۔ بخدا یہ لوگ عزت کی موت مارے جب کیں گئی ہے۔

#### زفر کلانی ہے ملاقات

بعدازال سفر کرتے ہوئے مقام "بیت" میں پہنچے۔ پھر دہاں سے چل کر مقام" قرقیب "بیں وارد ہوئے۔
وہاں رفر بن حارث کلالی سے ما قات ہوئی۔ جس نے پہلے انیس دشن تصور کر کے شہر کے ورواز سے بند کر لیے تھے۔
اور خود قلعہ بند ہوگیا تھا۔ گر انکشاف حقیقت کے بعد با ہم گھل ل گئے۔ اس نے انیس کافی "زوقہ اور ضرور بیت خورد و
نوش مہیا کر دیں۔ ریت دہاں گذری۔ دوسرے دن منے دہاں سے آگے بڑھے۔ زفر بغرض مشابیت ان کے ساتھ
نوش مہیا کر دیں۔ ریت دہاں گذری۔ دوسرے دن منے دہاں سے آگے بڑھے۔ زفر بغرض مشابیت ان کے ساتھ
نکلا۔ اور اس نے سلیم ن بن صرد کو بتایا۔ کہ عبیداللہ بن زیاد وغیرہ پانچ سرداران لیکر مقام" رق " سے افواج کیرہ کیرہ کیر۔
دوانہ ہو بھے ہیں۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ یہیں شہر میں وافل ہو کر قیم کریں تا کہ اگر وہ حمد آور ہوں۔ تو ہم تم
انفاق سے ان کا مقابلہ کریں۔ سلیم ان نے کہ خود ہارے شہر (کوف) والوں نے بھی ہم سے یکی مطالبہ کیا تھا جے ہم
نے مستر دکردیا تھ۔ (مطلب یہ کہ تبراری یہ چش کش بھی قبول نہیں ہے)۔

#### فتخ زفر كالمشوره

جب زفر مالین ہو گیا تو اس نے دومرا مشورہ یہ دیا کہ تجر جد کرو۔ ان او س کے وینجے سے پہلے تم مقام انسورہ آئیں الوردۃ "جے 'راکس عین " بھی کہا جاتا ہے پر آئی ہو ۔ ورشہ کو پشت کی جائب قرار دے کر دومری طرف قیام کرد۔ ال طرح شہر، پائی اور ویکر ضرور بات زند اُن تہارے آبند اُن ، و جہ نیں گے۔ اور جہاں تک ہمارے تہارے معاملات کا تعالی ہے میری طرف سے مطمئن رہو۔ اس سر ترس رے خوف ول وروائی نیس کروں گا۔ بخد ایس نے معاملات کا تعالی ہے میری طرف سے مطمئن رہو۔ اس سر ترس رے خوف ول وروائی نیس کروں گا۔ بخد ایس نے تم سے بڑھ کرکوئی شریف جا وہ ہو گئے۔ ویال کردیں و کی جو جدد کی کروں گاری کردیں گے۔ کیوں کران کی رکھ نے بہت زیادہ ہے۔ کیوں کران کی تعداد تھے۔ بہت زیادہ ہے۔ کیوں کران کی تعداد تھے۔ بہت زیادہ ہے۔

## جي عت كامقام عين الورده يرقيام

چنانچہ بیالوگ بڑی تیزی کے ساتھ دو دہ مرحلوں کو ایک میں تعلق کرتے ہوئے مقام دھیں الوردة '' جس پہنچ گئے۔ ورال کی فرنی جانب رحل اقامت ؤیل دیا۔ اور پانچ دن تک استراحت کر کے تھاکان سفر دور کی۔ پانچ یں دن معلوم ہوا کے اس بال بی مرائی شرے عسا کرتھ وروز کی۔ پانچ یں دن معلوم ہوا کے اس بال بی مرائی شرے عسا کرتھ و سے کرا بہا اور سے بی درمیان میں ایک شب وروز کی مسافت باتی ہے۔

## سلیمان کی تقریر اور جنگی مدایات

اس وفت سلیمان سن سن بنائے تہ ہوں بس میں وزیاں ہو بان کرکے اور وار آخرے ہیں رقبت اس وفت سلیمان سن سن بنائے ہیں وزیاں ہو وز ایک کرے ہور وار آخرے ہیں رقبت اس سند و روز ایک کرے براور ہو و تمن آبائی ہے جس کی طرف تم شب و روز ایک کرے براور ہے تھے جب و تمن سے مذکر کے اور والوں کے ماتھ ہے۔ کسی دخمی کا مذکر ہور آبال سے فیصل من باتھ ہے۔ کسی دخمی کا مراز اور نہ کی اسے وقتل مرازی جناب امیری سے سے تھی۔

اور یہ بھی ہو آ۔ اگر بیل جال تحق ہوجانی تو پھر امیر شفر سیب ان بڑے ہوں گے۔ امروہ بھی روخدا میں فام آجا کیں تو پھررکیل شکر عبد مقد بن شعد بن فصل ہوں گے۔ اگر وہ بھی جان سیار ہوجا کیں۔ آتا پھر سرو رعبدالقد بان والے ہوں سے۔ اورا کروہ بھی راہی حک بقارہ و چاکی تو بھر فا مدرہ حدان شد وہوں گے۔ خد اس بند و پر رحم کر ہے جو اسیخ کے ہوئے وعدہ کو بیرا کرے بیا

ا مدل مدل د فرراس ۱ رائل ان ۱ مرس ۱ مرس اور. مراه مدل الرم مس ۱ ارقیام می اور روش می ۱ مرسس

اسيب کی پشتدی و ره سياني

جنگ عين الورده كابيان

TOPONTO OF SANDY TOPONTO OF THE SANDY TO SANDY T

الخضر جنگ شروع ہوگئی۔ سیمان بن مرائے میمنہ نے تھین سنی سے میسرہ پر ہرمیسرہ نے میمنہ پر اور میسرہ نے ہوئی۔ سیمان بن مرائے میمنہ نے تھین سنی سنی کے برمجبور ہوگئے۔ پھرش مشد اکا کا رواخو وکا خود سیمان نے قلب پر س زور کا حمد کیا کہ بل شام میدان چھوڑ نے پر مجبور ہوگئے۔ پھرش مشد اکا کا رواخو وکا سسند جاری رہ بھرمید ان بہرحال سیمال کے ہاتھ رہا۔ واس سے دن تھیسن کو سنجہ ہزارتارہ ومرتو ت کی حزید کہ سیج گئی۔

اب ان کی تعداد ہارہ بڑار سے بڑھ کر بیل ہرار ہوگئی۔ کچنا نجددوس سے رور پھر جنگ شروئ : وق اورسو نے نماز کے وقت کے سرراون شرم تک جاری رہی۔ اسی سسیمان نے باوجواللیل التعداد ہوئے کے بڑی پامرای سے فرن کا مقابد کیا۔ حس شرم کو جنگ بند موئی تو معلوم ہو کر فریقیس کا بہت زیادو دی کی تقدمان سماست ار رقمی بھی ہائی ۔ جو بھی ہائی۔ ہوئی تو معلوم ہو کر فریقیس کا بہت زیادو دی کی تقدمان سماست ار رقمی بھی ہائی ۔ ہوئے ہیں۔ ہوئے ہیں۔ ہوئی تو معلوم ہو کر فریقیس کا بہت زیادو دی کی تقدمان سماست ار رقمی بھی ہائی ۔

و اغفر ذیوبی سیدی و ربی

جب صین بن نمیر نے شدا کہ جنگ پران کے عمر وشات اور شدید حموں کو ویکھ تو ہر دں نے تیر ند زوں کو تکم دیا کہ ان پر تیر برس نے جو کیں ۔ تکم کا مناقی کہ سے شراروں ارموس وہ در برش کے تھروں کی طرق ہر طرف سے تیرا آئے ۔ چنانچائی شاجل جناب سیم ن بن صروفزا کی بزیدی صین بن نمیر کے تیرا کننے سے در فرف سے تیرا آئے ۔ چنانچائی شاجل کا مناقی میں جناب سیم ن بن صروفزا کی بزیدی صین بن نمیر کے تیرا کننے سے در فرف سے عالم جاودانی کی طرف سے حال کے دیا ان کی عمر تریانوے برس تھی سے اس کے بعد علم انتشر مینب بن جد فرف سے عالم جاودانی کی طرف سے کئے ور بڑے دور جمعے کئے ۔ اور برم تد بہت سے شامیوں کو واصل جنم کیا۔

<sup>295</sup> Total F

ج العلق عدائلاقان

ع المرق الاخبار الى ۱۸ ساكال الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان الاستان التي الماسكال الاستان ال

على الاستاماء القاء الراء واليراد

ے۔ کی کدد عمن نے ہرطرف سے تمد کر کے ان کو تھیر ہیا۔ اس طرح وہ بھی بہا درانہ جنگ لڑتے ہوئے عروس موت سے بمكنار مو كئے \_اس كے بعد علم التسرعبداللدين سعدين نفيل في سنجايا \_ اور بردى جرأت و بمت سے دارشي عت وينا شروع کی ۔اسی اثنا بیس ان کے پاس تین سوار پہنچے۔عبد اللہ بن فضل لطائی ،کنٹیر بن عمر و لمز کی اور معر بن الی سعر اُکھنی جنہیں سعدین حذیفہ بن الیمان نے پیاطار ک دے کر بھیجا تھا کہ و دائیک سوسر آ ومیوں کا جھے کے کر ہدا کن ہے روانہ ہو چکا ہے۔اورای طرح مٹنی بن مخز سرعبری بھی بھروے تیں سوآ دمیوں نے ساتھ رو شہو چکا ہے۔ بیہ توش خبری من كرعبدالله بن سعد كے ساتھى خوش ہوئے۔ تگر عبداللہ نے كہا يہ خوشى اس وفت تھى كہ يہ ہوگ ہمارى زندگى بيس وسنجيتے (جس کی ب امیدنظی) جب ن قاصدول نے صورت حال کی نزائت کو دیکھا۔ تو وہ بھی ہے ایر نی بھا تیوں کے ساتھ ل کر جنگ بیں شریک ہوگے۔ اور داوشی عت دیتے ہوئے راہی ملک بقاء ہوسکا<sup>۔ کہ</sup> بقولے کثیر بن عمرو ائم نی اس وقت رقمی ہو کر گرا تھ جو بعد میں تندرست ہو گیا <sup>کا</sup> بالآ خرعبد اللہ بن سعد نے بھی فیصلہ کن جنگ مڑتے ہوئے عالم " فرت کی راہ لی۔ اب جناب سیمان کی ہدایت کے مطابق علم تشکر عبداللہ بن وال نے سنجالنا تھ مگروہ ووسرى طرف شديد جنگ الرب تنے۔اس ليے يحدور كے لياعم زين يركرك جب عبدالتدكوصورت حال كاعلم موالق نبول نے عم سنجال بیا۔ اور بردی پرجگری کے ساتھ تا بردتوز جمع شروع کے اور ساتھ ای اسے ساتھیول سے بھی کہتے ج تے ہے جو تھی دائی زندں المحد جا ہتا ہے وہ ول کھول کر ان ہو کول سے بنگ کرے۔اب معمر کا وقت ہو چکا تق ورفوج ثناغه کی کمان ادهم بن محور ؛ بل نے سنجال کی تنی ۔ جو بڑے زور دار جمعے کر رہا تھا۔ اس وقت عبد اللہ میہ كت يزهد بي من ﴿ وَلا تُسخسس الْدِيْنَ فَعَلُوا هِي سِيسُلِ اللَّهِ أَمُواتُ بَلْ احْياءً عِنْدَ رَبِّهِمُ یُسرُد فَیُوْدَ ﴾ نمی مملور میں ای ملعون کے ہاتھوں سے عبدائلہ بن دال نے تھی سفر تخرت اختیار کیا۔ <sup>س</sup>ے اب حسب ومیت می شکررہ عدبن شد او کے حوالے کیا۔ انہوں نے بھی خوب واو شجاعت دی۔ سے شامی جا ہے تھے کے شام سے قبل ہی اہل عراق کا خاتمہ کردیہ جائے محررات کے حاکل ہوجائے کی دجہ سے مجبوراً جنگ موقوف کرنا پڑی۔ اب رہٰ عہ نے بیرسوچا کہ ن کے ہمر ہ بالکل تھوڑے ہے آ دی رہ سے ہیں جن کی تعداد چندسو سے زیادہ نہیں ہے اور اور وہ مجھی سب سیج سلامت نہیں بلکہ بہت ہے زخی ہونے کے باعث جنگ کرنے کے قابل نہیں ہیں لہٰڈااب جنگ جاری رکھنے میں کامیابی کی بالکل کوئی اُمیدنیس ہے۔ ابندا انہوں نے رات کی تاریک میں اسینے یاتی ماعدہ ساتمیوں کو لے کر

<sup>.</sup> احدق الاخبروس ١٠٠ كافي رج ١٠٠٠ سيد

المدق، المعال

ב לפון ישיים באלו ביות יותר

مراجعت کی بعض مثارے بیائی طاہر ہوتا ہے کہ جب ترب بن پریدتمیری وروعہ کے واجی نے راوو کی اطلاح ملی تو اس نے موافقت ندکی جکدا بی قوم بی حمیر اور قبیلہ بعدان کے ایک سوآ دمیوں کے ساتھ واپس جانے یہ موت کو ترقیج دی۔ چنانچدراتوں رات اپنے ساتھیوں سیت فوٹ مخالف پرٹوٹ پڑے ابن اوکلٹ نے ان کواون کی بیش کش کی گرانہوں نے جواب بیں کہا۔ اس میں تو پہلے ہی رندگی گذار رہے شخے۔ اب تو صرف ہم مخرت ک امار کے طلبگار ہیں چذنچہ زبردست جنگ کرنے کے بعد سب عالم بقائی طرف سدھار گئے۔ای طرح سخ بن حذیقہ ہلاں مزنی نے بھی اپنے قبیلہ بی مون کے تیں آ ومیوں کی معیت میں حیات برموت کور جے دی اور آخر وم تک از تے ہوئے دنیا کے ربج والم سے رہائی پاکر عالم آخرت کے روح ، ربحان کی طرف نتقل ہو گئے کے بہرحاں جب سیح ہوئی تو حصین بن نمیر نے میدان کو طال پایا۔ رقاعہ اینے چند ساتھیوں سمیت واپس جانچکے تھے۔ گر اس نے تعاقب کرنا منروری نہ سمجھا۔ واپسی پر'' قرقیب '' پہنٹی کر زفر کے پاس تین دن تک قیام کیا۔اس اٹنا بیس زخیوں کی مرہم پی گی۔ بعد زال وہاں سے ہی نب کوف روان ہوئے سعد بن حذیقہ جب مقام حیف ہر پہنچا اور اس کوصورت حال کی اطلاع کی تو وہ وہیں سے واپس ہوگی۔ واپس پر بمقام صندودار برشنی بن مخز مد عبدی سے ملاقات ہوئی۔ سے بھی تاز وصورت حال ہے آگاہ کیا۔ ور دونول حفرات اپنے ہمراہول سمیت وجی رفاعہ کا انتظامیش رک کئے۔ جب رفاعہ بن شد و پنجے۔ تو انہوں نے ان تباہ حالول کا گربید دیکا ، ہے استقبال کیا۔ دونوں گروہ پھوٹ بھوٹ کرروئے۔ ایک شب وروزتک وہیں قیام رہا۔ اس کے بعدسب اینے اپنے گھروں کی طرف میں گئے۔ سمجن زیاد کی فوج نے جناب سیمان ین بجہ کا سرقام کر کے عبد الملک بن مروال کے پاس شام بھی جین ویا۔ علی ادراس طرح قا علی ن حسین سے بدلد لینے کی به مهلی کوشش منزل آخر تک مینیجی" ی<sup>ینی</sup>

ا امدن ادخیاری ۱۲- کال دی ۱۲ می ۱۲۳۰

ع المدل د حدر المارال الدمة الراكية الل ١٥٠٥ فقام الم ١٩٥٥ كال و ١١٥٥ مل الم

ع اصوق رخباره ١٦٠٠

ج ج شهیداسا میت اص ۴۴۵ ر

# مختارِ آلِ محمد کے قاتلانِ امام سے انتقام لینے کا بیان

سطور بالا میں مجمل بین کیا ج بھا ہے کہ سیس نی بن صروفرائی کی قیادت میں توابین کی جو جی عت قاتلان امام سے ، نقام لینے کے لیے کھڑی بول ہمی وہ کس طرح اور کن وجوہ سے اپنے مقصد میں نا کا کی کا شکار بوئی ہس کی سب سے تم بیاں وجہ باوجود اپنی تعداد کے قلیل ہونے کے ہر و راست بنی اُمیہ کی حکومت سے نکر بین تھا۔ حال نکہ افرادی طور پر عام قاتلان حسین وفد میں بی تھے۔ بہرول یہ معلوم ہوتا ہے کہ کا تبان قضاء قدر نے اس مہم کوسر کرنے اللے مقاربی کی جیدہ تھنی کو نتی کی ہے۔ یہ حال کی سے کے لیے مقاربی کی جیدہ تھنی کو نتی کی ہے۔ یہ حال

تابه بحشد حدائع بخشيده

این سعادت بزور بازو نیست

#### مختار كے حسب ونسب كامختصر تعارف

اصل مقصدیں وارد ہوئے ہے پہنے مختار کے حسب ونسب اور نام و کام کامحقر س تق رف کر و بنا مناسب معلوم ہونا ہے۔ فقار بن فی جدو ہوئے۔ گئی متاز قر و بیں۔ جو عرب سے شریف قبال بیس سے تھے۔ وراصل بیس طاغف کے باشدہ ہے۔ بعد اراں کوفی میں سکونت اختیار کی۔ ان کا شار کوفی کے دوسا بیس ہوتا تھا۔ ان کے و فلد ابو جبیدہ کا شار جناب رسول خداصلی الفد حدیدہ آلہ وسلم کے اسحاب کبار میں ہوتا تھا وہ گی اس می غزوات میں وارشی عت حبیدہ کا شار جناب رسول خداصلی الفد حدیدہ آلہ وسلم کے اسحاب کبار میں ہوتا تھا وہ گی اس می غزوات میں وارشی عت دے جدور خلیفہ کا لیستا ہے کو اور خرماہ شعبان میں جمیوں سے جنگ کرتے ہوئے کام آئے۔ اللہ میں جمال میں جمیوں سے جنگ کرتے ہوئے کام آئے۔ اللہ میں جات کی اور نقب کیسان ہے۔ و لدگ شہادت کے دفت ان کی عمر تیرہ برائ تھی۔ ورزندگی کی سے بہاریں دیکھنے کے بعد جال بچن تسلیم ہوئے ہے۔

مختار کی مدح اور قدح می روایات کا اختلاف

اگر چہ مختار آل محمد ملیم اسدم کے ہمدرد وخیے خواہ ہونے میں مشہور تھے اور ہیں۔ مگر ان کے بارے میں جو اخبار و سخا اخبار و سخارہم تک پہنچے ہیں۔ ان میں مختار کی عدح وقدح کے متعلق اس قدر شدید اختلاب ہے کہ خواص ہی راخبار آئے۔ اطبار معفرت عدمہ مجلی ایسے عالم خبیر بھی مبر انداز ہوگئے ہیں۔ اور دونوں فتم کی روایات درج کرنے کے بعد

ر الرس التي والتي الم 194 مال 194 م

كولى حتى فيملك يغيره ف صاف لكه ديري ﴿ و الما في شاسه من المتوقفين و ال كان الاشهر بين اصحاب الله من المشكورين ﴾ - بن ان كي بارے بن تو قف كرنے والول بن سے يول - اگر جه بهارے علماء میں مشہور بی ہے کہ وہ مشکورین میں سے ہیں۔ کے جہاں تک جارے ذاتی رجحان کا تعلق ہے جورا میلان ون کی مدح کے طرف ہے حقیقت تو یہ ہے کہ جب انتہا کی غدمت والی روایات سے بھی بالآخر ان کا مخلص ہونا ہی فدہر ہوتا ہے۔ ع تو بعد ازیں سرے سے بیہ بحث ہی قلیل الجد وی معدم ہوتی ہے۔ اتنا تو تاریخی شوام سے معدوم ہے کہ انہوں نے قاتل ب حسين عدانقام بركر فاندان رسول كوسر وروشادكام كياب حضرت امام جعفرصا دق الظيلاس مروى ب، قرمايا هرما اكتبحلت هاشميّة ولا اختصبت ولا رؤى في دارها شمى دحان حمس سين حتى قنن عبید اللّه بسن ریساد ﴾ جب تک عبیدالقدین زیاد آت نیس ہوا۔ اس وقت تک خاندان بنی ہشم کی سی عورت نے نہ ستھوں بیں سرمہ لگایا اور نہ خضاب مگایا۔ اور نہ ہی کئی کے گھر انے سے یا بچ سال تک دھوں اٹھنڈ دیکھا تھیا۔ <del>ک</del>ے ايداي جناب فاطر بنت على ك منقول ب، قرما إرا المحسات امراة منا ولا اجالت في عينها مرود، ولا امتشطت حتى بعث المختار برأس عبيد الله بن رياد ﴾ جب تك مخار في ميدالله بن رياد كا سرتين بيجا-س وقت تک ہماری سی عورت نے شمہندی لگائی۔ ندآ تھوں می سرصد مگایا۔ اور ند بو بول میں سنتی کی۔ اس طرح بعض موارد پر آئمہ اطبار علیم السلام کا ان کے حق میں دمائے خبر کرنا بھی وارد ہے۔ بھی ور یبی امر مختار کی فلاح کے لیے کافی ہے اور بعید نہیں کہ جو غامد باتیں ان کی طرف منسوب جیں ان میں حکومت بی اُمیداور حکومت این زبیر کے یر د پیگنڈ ہے کا دخل ہو۔ کیونکہ مختار بیک وقت دونوں حکومتوں کے عمّاب کا شکار تھے۔ والقدالع لم

خروج مسلم کے وقت مخار کوفہ سے باہر تھے جن لوگوں نے کوفہ سے حضرت امام حسین کو بلاوے کے خطوط لکھے تھے گر چدان ہیں مخار کا کہیں نام ٹیل ملٹالیکن کوفہ پہنچ کر امام کے سفیر خاص جناب مسلم بن عقیل نے بہلے مخار کے گھر بی قیام کیا تھے۔ جیسا کہ اپنے مقام پ بیان کیا جاچکا ہے۔ اس سے بھی مخار کے ہمدرد اہل بیت ہونے پر تیز روشنی پڑتی ہے۔ ہاں بعداراں ابن زیاد کی آمد سے جب حالات دگر گول ہوئے اور اس وقت مخار کوفہ سے باہر ، پی ملکستی بستی میں مجئے ہوئے تھے (جس کا نام لقفائق) کے جہاں ان کی جا کداداور باغات تھے۔ سے جب جناب مسلم ہونئے گھر خفل ہو گئے۔ اور چونکہ جناب مسلم کا

ع عاشرعار السمال 1944\_

ل عاشر بحار بل ۱۸۰۰

سے احدقالاخاری اک

و امدل رفياري الا عادين الم

ل فرسان اليجاء و ١٥٠٤ الم

<u>ه</u> احدق من الارفر مان وج ۲ من ۱۳۳۰ م

امدق جس ٢٥٠

ا خروج جیسا کہ پہنے لکھ جاچکا ہے۔ جناب ہانی کی گرفتاری کے داقعہ کی دجہ سے جیا تک اور قبل از وقت تق اس لیے تعظار ان کے خروج کی اطلاع علی تو اپنی قوم وقبید اور اپنے غلاموں کی مختار ان کے ساتھ شامل شد ہو سکے۔ ہاں جب ان کو ان کے خروج کی اطلاع علی تو اپنی قوم وقبید اور اپنے غلاموں کی میک جمعیت کے ساتھ رائت کے وقت کوفہ پہنچ ہے گراس وقت جناب مسلم رو پوٹس ہو چکے تھے۔ اور این زیاد کے تھم سے عمرو بین حریث نے ادان کا جھنڈ ابند کر رکھ تھا۔ کہ جواس کے پنچ آجائے اسے امال مل جائے گی ۔ چن نچے بعض لوگوں کے مشورہ سے مختارای جھنڈ ابند کر رکھ تھا۔ کہ جواس کے پنچ آجائے اسے امال مل جائے گی ۔ چن نچے بعض لوگوں کے مشورہ سے مختارای جھنڈ ہے گئے۔ اور جس کے دوجیں رہے یا

مختار ـ زعران این زیادیش

بعدازاں مختار نے تمام صورت حال کھے کر عبرالند بن عمر کو چیجی۔ اور ان سے اپنی رہائی کے بے بزید کے پاس سفارش کی استدہ کی۔ چونکہ مختار کی بہن صغیہ عبدالند کے گھر تھی۔ جب اسے اپنے بھائی کی قیدو بند کی اطلاح بلی آت و مرارعبرالند کو سفارش کرنے پر آدہ کیا۔ چتانچہ انہوں نے بزید کے نام سفارش خطاکھے۔ ادھر بزید تھی، بے مر بر آوردہ لوگوں کی (بالخصوص شہادت امام کے بعد) ول تھی کرنا خلاف مصلحت مجھتا تھ اور اب تو چونکہ عبدالند نے اس کی معاطر داری ملحوظ تھی۔ چنانچہ بزید نے ابن زیاد کو تا کیدی تھی نامہ اس کی میعت بھی کہ بیمیرا کمتوب دیکھتے ہی مختار کو آدہ کردو۔ چنانچہ بن زیاد نے مختار کو بنا کرآ زاد کردیا۔ تمر باکر کی کہ تین دن کے اندر اندر کو ذہدے نگل جاؤ درنہ حکومت تمہد دے خون کی ذہد دار نہ ہوگ۔ سے کہا جاتا ہے کہ بیمنام رسل و رسائل کے لیے جانے اور لے آئے کا کام کوف کے ایک معلم عمیر بن عامر نامی شخص نے انج م دیا۔ جھا ان تعصیدات کو بعجدان کے لیے جانے اور لے آدے اور ان تعصیدات کو بعجدان

ل امدق ال ۱۵ فرمان دج ۲ اس ۲۰۴

\_PTZ\_グイできっかと\_T-30-T-31-05-T-70-5-T-70-5-T-

よいしいいっというのかいといいしい

ی مدق، می عامطری، چی، مهم اتقام، می ۱۰۳ کال چا، می ۱۳۲۷

بي احد الثار الي تحت \_

کے نا قابل اعماد ہونے کے نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مختار رہائی کے بعد جاز میں

چنانچەر مائى كے تيسرے روز بعد مختار محاز رواند ہو گئے ۔ وہاں عبداللہ بن زبير نے مام مسين كے خون ناحق کے نقام کا بہانہ کرکے لوگوں ہے اپنی بیعت لینے کا سلسلہ شروع کر دکھا تھا۔ مخار نے چندا سے شرا نظ کے ساتھ اس کی بیعت کرنے پر اپنی آمادگی فل ہر کی جن کی بنا پر وہ این زبیر کی کامیالی کے بعد قاتل ن اہامؓ سے انقام لے <u>بحتے ل</u>کھر ابن زبیر نے وہ شر، نطاقبول نہ کیس اس لیے مختار اس کے ہاں ہے جیئے گئے اور ساں بھرط نف میں رہے۔ <sup>علی</sup> ایک سال کے بعد ابن زبیر نے لوگوں سے دریافت کیا کہ مختار کہاں ہیں؟اسے بتایا گیا کہ طائف ہیں ہیں۔ سے مختار دو ہارہ مکہ ينج (بعيد نہيں كہ بن زبير كے بلائے ہے آئے ہول)اورانبی شرائط پر جو پہنے ابن زبير نے مستر و كر دی تھيں سيت کری اور برابر یا نج ماہ اور پکھ دن ابن زبیر کے ہمراہ مکہ میں قیام کیا ۔ <sup>سج</sup> اس دور ن میں اہل مدینہ کے بیعت بزید تو ڑنے اور پزید کے ان کی سرکونی کے لیے مسلم بن عقبہ کی سرکردگی بیں لشکر جرار بیجیجے وراس کے مدینة رسول میں تاہی ی نے کا المیہ پیش آیا۔ جو واقعہ حرو کے نام سے مشہور ہے اہل مدیند کی سرکونی کے بعد مسلم اینے یا وُلشکر کے ساتھ کے س تھوابن زبیر کے ساتھ نبٹنے کے لیے مکہ روانہ ہوا۔ مگر چونکہ اس ملعون کی زندگی کا پیمانہ مبریز ہو چکا تھا اس سے راستہ میں بی واصل جہم ہوگی اب اس کی نیابت میں صیمن من نیبر نے قیادت سنبالی اور مک مرسد میں بینی کرشبر کا می صره کرلیا۔ چونکہ ابن زبیر فانہ کعبہ بیں پن ہ گزین تھا اس لیے خانہ خدایر آگ برسائی گئی۔ اس جنگ بیں مختار ، بن زبیر ک طرف ہے شریک تھے۔ اور تن تنبا پکھائی طرح دادشجاعت دک کہش میوں کے دئت کھٹے کر دیئے۔اور ہالآخر ان کو بہی ہونا پڑے <sup>ھے</sup> اس اثناء میں حصین کومرگ پڑید کی اطلاع ملی۔ اور وہ می صرہ اٹھ کریدینے ہے ہوتا ہو اور بی أمیدشل مرو ان وغیرہ کو ہمراہ بیتا ہوا واپس ش م چل گیا۔ <sup>کے</sup> سرگ بزید کے بعد پکھ وقت کے لیے ابن زیبر کے حق میں فضہ ساز گار ہوگئے۔ چنانچہ تخاز اور عراق وغیرہ کے اکثر لوگوں نے اس کی بیعت کرلی۔ جوں جوں ابن زبیر کی طوہری طاقت برنعتی کنی اس نے انتقام ا، م کونظر انداز کرنا شروع کردیا ورائی تمام توجه این سنطنت کے مضبوط کرنے پرصرف کرنے لگا۔ مختار اس سے دل برداشتہ ہوگئے ۔ محمل اشاء میں کوف کا ایک باشندہ بانی بن الی حیبہ الوداعی بغرض عمرہ ، ہ

> نے کفیل کے لیے فرس رہے ۲ دس الا لما تھ ہو۔ سے فرس رہ ج ۲ دس الا ۔ سے اصدق اس کا ۔ سے اصدق اس کا ۔ ای طبری رہے کے دس ۲۲ ۔ ای فرسان رہے ۲ دس الا ۔ ای فرسان رہے ۲ دس 11 ۔

ً رمض ن میں و رومکہ ہوا۔ مختار نے اس سے اہل کوفہ کی موجود حالت وریافت کی۔ اس نے بتایا کہ اگر جدا کٹر لوگول نے ابن زبیر کی بیعت کرلی ہے مگراب بھی بہت ہے اوگ ایسے ہیں جنہوں نے تاحال کمی کی بیعت نبیس کی۔ اگر ان کوکوئی سمجح قائدل جائے تو وہ ان کے ذریعہ عراق و حجاز و غیر و پر حکومت کرسکتا ہے۔ مین کرمختار نے کہا وہ مخص ہیں ہی ہوں گا۔ جوان سب کو یک جینڈے تلے جمع کرے گا اوران کے ذریعہ حق کا بولا کرکے باطل کا سرنگول کرے گا۔ <sup>ل</sup>ے

اس کے بعد مختار نے ابن زبیر کو بمیشہ کے لیے خیر باد کہتے ہوئے کوفد کی روہ کی اور بڑی سرعت کے ساتھ منازں سفر مطے کرتے ہوئے ہروز جمعہ کوفیہ کے قریب نہر حیرہ پہنچے۔ وہاں گھوڑے سے اترے۔ عشل کیا۔ تیل مگایا۔ سر برعم مد باندها۔ اور میاس فاخرہ زیب تن کیا۔ نظی تکوار ہاتھ میں لی اور کھوڑے پرسوار بڑے تھ ٹھ باٹھ کے ساتھ میہ كيتم بوئ كوفرين واخل بوئ وهو الدى ابول القران و شرع الاديان لا قتللٌ من او د و عمان و مهد و خولاں غصباً لابس بست نبی الوحش ﴾ عجم جماعت اورگروہ کے پاس سے گذرتے سلام کرنے کے بعد برابر یمی کہتے جائے ﴿ ابشروا ما النصو والفلج اتا کم ما تحبوں ﴾ تمہیں ﴿ وَظَفْرِ كَ بِثَارت بو يَمْ جو يُكُ جا ہے تھے وہ تمہارے یا س بینے کمیار<sup>کٹ</sup> اس وقت کوفہ کی وافغی حالت میٹھی کہ الل کوفہ نے عمر و بن حریث کو جوابن زیاد کا نائب تھ نکاں دیا تھا اور اس کی جگہ ابن رہیر نے عبدالقد بن پڑیداتھی الانصاری کوکوفہ کا گورٹر بنا دیا تھ جو برابر ، بن ز بیرے لیے لوگوں سے بیعت لے رہا تھا ورسیمان بن صروفراعی اپنی جماعت کے ساتھ امام کے خون ناحق کا سات م سنے کے لیے حکومت شام سے تکر سنے کی سر کومیوں میں مشغول تھے۔

مختار دوباره زندان كوفديس

ان حالات على جنب مُنتَار كوفه عن مينيج اور ابل كوفه كوان كعز ائم كاعلم موار تو قا تلان امام كو، بنا انديشه لاحق ہوا۔ چنانچہ عمر بن سعد۔ ثبت بن ربعی۔ بزیر بن حارث وغیرہ نے حاکم کوقہ کے کان مجرنے شروع کیے کہ سیس ن بن صروتو تمہارے وغمن ہے تکر لینا جا ہتے ہیں ۔ لیکن مختار کا مقابلہ براہ راست تمہاری حکومت ہے ہے۔ اس لیے ان کا معامد بہت خطرناک ہے۔مصلحت بیہ ہے کہ اے تید کر دیا جائے۔ حاکم ان کی چیکی چیڑی باتوں میں آھیا اور اس نے ا جا تک مختار کو پکڑ کر زندال میں جھیج ویا۔ کے راویان اخبار کا بیان ہے کہ مختار جن دلوں قید خاند میں تھے وہاں بھی برابر سے

﴿أَمَّا وَ رَبُّ البِّحَارِ وَ النَّحِيلُ وَ ٱلأَشْجَارِ وَ النَّمَهَامَةُ وَ الْقَفَارِ وَ الْمَلَائكَةُ الأبرارِ و

فرسان الج المراالا كالل اج المن ١١٨-

اصدق اص ۲۸\_طبری من ۲۸می ۲۵\_

فرسال وج ۲ اس ۲۱۲ ، اصدق اس ۲۷\_

فرمال دج ۲۲ ۲۰۱۲ کال دج ۲۲ ۲۲۸ ۱۳۲۸ اصدق جم ۲۸

المصطفيس الاخيار ولاقتس كل جبار بكل للن حطّار و مهند بتار بجموع الانصار ليسوا بميل المصطفيس الاخيار ولاقتس كل جبار بكل للن حطّار و مهند بتار بجموع المسلمين و شفيت عين

صدور المؤمنیں و ادر کت ثار السین لم یکبر علی روال الدنیا ولم احفل بالموت ادا اتی ﴾
خلاصه مطب بیہ کہ جھے سمندروں ، درختوں ، صحراؤل ، فرشتوں اور برگزیرگان اخیار کے پروردگار کی شم
بی ان افسار و عون کی جماعتوں کے ساتھ جوند ڈر پوک بیں اور ندبی شریر۔ بذر بعیشمشیر و سنان ہر جبار وسرکش کو ضرور
تن کروں گا۔ اور جب بیں نے دین کا ستوں کھڑ اکر دیا۔ مسلم نوں کے رخنہ کود ورکر دیا۔ موشین کے دبول کوشفادے
دکی۔ اور (فائد ن) انبیء کا انتقام لے بیاتو پھر بھے کوئی پروانبیس کے میری سلطنت زائل ہوجائے اور جھے موت

ای ، شاہ بین سلیم ان بن صروفرا کی کی جماعت تو بین کے چند ہے کھے آ دمی رہا ہوں ہیں انہوں نے کوفہ وائیل پہنے گئے ۔ مختار نے زند ال سے بی ان کے نام جمد ردی کا ایک کمتوب بھیجا۔ اس کے جواب بی انہوں نے مختار کا شکر میداوا کرتے ہوئے انہیں اپنے برقتم کے تعاون کا یقیں دل یا۔ اور مید بھی کہر بھیج کراگر آپ اپ زت دیں تو جمار کرتے ہوئے انہیں اپنے برقتم کے تعاون کا یقیں دل یا۔ اور مید بھی کہر بھیج کراگر آپ اپ زت دیں تو بھی زیر دئی آ کرآپ کو زید ان سے ذکالی ویں۔ مخت را ن کے اس جے افزا جواب سے بہت خوش ہوا۔ اور جواب میں کہر بھیج اس بات کی ضرورت نہیں انتم مطلس رہو۔ بھی قریب رہا ہوجاوں گا۔'' ع

مخارى قيد سے رہائى

میں کے بعد مختار نے اپنے غلام کوا یک خط وے کر مدید میں اپنے بہنو کی عبد اللہ بن عمر کے پاس بیجااور اس

استدعا کی کہ چکے بلاوجہ دوبارہ قید کردیا گیا ہے اس سے آپ عبد اللہ بن برید انصاری حاکم کوف کے نام
سفار ٹی خط تکھیں۔ اُمید ہے کہ اس طرح میں رہائی حاصل کرنے میں کامیاب بوجاؤل گا۔ چنانچ عبد اللہ نے فوراً حاکم
کوفہ کو مختار کے ساتھ واٹی رشتہ داری کا تذکرہ کرتے بوئے پرزور الفاظ میں سف رش کی کہ جلد از جد نہیں رہا کردیا
جائے۔ حاکم کوفہ کے پاس بیسف رش نامہ بہنچا تو اس نے مختار ہے خروج نہ کرنے کے متعلق بہت کچھ عبد و بیان۔ بلکہ
اشراف کوفہ ہے وی لی بیسف رش نامہ بہنچا تو اس نے مختار ہے خروج نیز کرنے کے متعلق بہت کچھ عبد و بیان۔ بلکہ
اشراف کوفہ ہے دی کفیل لینے کے بعد رہائی کے احکام صور کے ۔ سے مختار جب کہ ابھی زندان میں بھے ان کی بیعت
کاسسید تو اس وقت شروع ہوگیا گررہائی کے بعد تو اس سلسلہ نے مزید شدت اختی دکر لی اور ، کا ہروا شراف کوفہ ہرا ہر

40

ل مدق الدخياريس ۴۸\_فرسان، چ۴،ص ۲۱۱ \_ کال ، چ۳، بس ۲۲۹\_

ב לעוטישים ווארו בותניים אובצליים דיים ווחב

فرمان اج٢١ جر ٢١٥ \_ احدق السيال ١٤٩ \_

ا منارے کر آنے جانے اور ان کی بیعت میں وافل ہونے گئے۔ اور روز بروز ان کی طاقت بر صفائی۔ عبد اللہ بن برخ مطبع کا تقرر

عبد للدین زبیر نے عبداللہ بن یزید گورز کوفہ وابراہیم بن محمدامیر خراج کی اس زم روی یہ کزوری سے متاثر ہوکران کومعز در کرکے ان کی جگہ عبداللہ بن مطبح کونیا گورز مقرر کیا ہ<sup>لے</sup> جو کہ پکیس ماہ رمضان کوکوفہ پہنچا ہ<sup>لے</sup> ابراہیم بن مالک اشتر کی شمولیت

سیدرست ہے کہ مختار کے اعوان وانعمار کی تعداد میں روز پروز اض فد ہور ہا تھا اور پڑے بڑے ممتاز افراداس تحریک میں شامل تو ہے میں شامل ہور ہے ہتے۔ گر مختار چاہتا تھ کہ کی نہ کی طرح ابراہیم بن مالک اشتر کو اپنے ہیں عت میں شامل کرے جو پنے تخلیم باپ کی طرح بہت بہاور وولیراور ایک ولآ ویز وممتاز شخصیت کا مالک تھا۔ چنانچہ بڑے لھا نف کی کرے جو پنے تخلیم باپ کی طرح بہت بہاور وولیراور ایک ولآ ویز وممتاز شخصیت کا مالک تھا۔ چنانچہ بڑے لھا نف کیل کے ساتھ میں آئیں ہوگئے کے اور اب برابر طرفین سے باہمی آ مدو کیل کے ساتھ میں آئی کرنے میں کا میاب ہوگئے کے اور اب برابر طرفین سے باہمی آ مدو رفت کا سلسلہ جوری ہوگیا اور ان کی شویت کی وجہ سے اس تحریک میں بہت وزن پیدا ہوگیا۔ جو بچمی لوگ کوفہ ہیں متبی وز میں میں ہوئے۔ جن کی تعداد بیس بڑار سے بھی متبی وز میں ہوئے۔ جن کی تعداد بیس بڑار سے بھی متبی وز متبی ہیں۔ گئی ہے۔

جب عبداللہ بن مطبع کو مختار کی خفیہ سرگر میوں کی اطلاع فی تو اس نے ایک جمعیت کو بھیج کہ مختار کو در بار میں رہمیں ۔ چنا نچر مخت رہائے پر تیار ہو گئے گر جب اس مطبع کے بی بعض آ دمیوں کے اشارہ سے صورت حال کی نز کمت کا احب سی بور تو مرض کا بہانہ کرکے حاضر ہوئے سے معذرت طلب کی جھیا اس طرح اس متوقع آ فت سے بار بال نج کے ۔ بی عت تواہین کے برکس مختار کا خیال میرتھ کہ انفراد کی طور پر چونکہ قاتلان حسین کا مرکز کوف ہے اس لیے ان سے بہیں نفیا حاسے۔

عملی اقدام کا ہنگام

بہرحال مختار نے جب فض سازگار کرلی تو شب بیٹی شنبہ پندرہ وسولہ رہے الاول ۲۲ ہے کی درمیانی شب عمی قدام کرنے کے لیے تجویز کی۔ جس مکان میں مختار کی رہائش تھی۔ اس کے ادوگرد والے مکانوں میں اپنے بکٹرے آدی جمع کرد کھے تھے لیکن پروگرام سے ایک دات پہلے ایک خاص سبب سے اقدام کرنا پڑھی۔ ہوا یوں کہ عبداللہ بن

\_ MOS. FOA JIFE. JE-TT JOJA E

قرمال وج ١٩ جي ٢١٦ کال ج ٢٠ جي ١٥٥٧\_

ع کال بن ۲۰ کرده۔

ی فرمال ای ۱۳ اگر ۱۳۹

المنطبع (حاکم کوف ) کواس کی خفیہ پولیس کے سربراہ ایس بن مضارب نے اطلاع دی کدانہی وہ راتوں میں مختار خروج کرنے والے بیں ۔ لبندا ان مطبع کے تعلم سے کوف کے تمام بڑے بیٹ شارع عاموں کی تا کہ بندی کر دی گئی۔ اور ہر جر چوک بیں فوج کے وہ سے متعین کر دیئے گئے۔ شب چہار شغبہ بحد کر رہی ہوا اول کو ابرا ایم بن الاشتر حسب معموں فی ذر مغرب کے بعد مختار کے پاس آتا جا جے تھے کہ انہیں اطلاع فی کہ ابن مضبع نے تا کہ بندی کر دی ہے اور شہر کے سب بڑے بڑے سر کے بعد مغرب کے بعد کی تاکہ بندی کر دی ہے اور شہر کے سب بڑے بڑے بڑے ہی کہ ابن مضبع نے تا کہ بندی کر دی ہے اور شہر کے سب بڑے بڑے بڑے آتا مورہ سوآ دی برخے برخ کے موں پر فوج کی بھاری جمعیت مقرر کر دی ہے۔ چہنا نچے ابرا ہیم نے اپنے جگ آتا زمودہ سوآ دی برخ سے ور ان کواسلی بی دوانہ ہوئے تو بہا دیتے۔ جب وہ اس حال بی روانہ ہوئے تو بال میں روانہ ہوئے تو بال باب الفیل ہے آتے بڑے بی بی سے کہ راستہ بی ایس بن مضارب سے فہ بھیٹر ہوگئی جو اپنی پولیس کے ہمراہ وہاں موجود تھا۔

مخضر سواں وجواب کے بعدایا س نے اہراہیم کو گرفآر کر کے حاکم وقت کے باس سے جانا جاہد وراہراہیم نے سے راستہ چھوڑنے کے لیے کہ محر جب اس نے راستہ چھوڑنے سے اٹکار کیا تو اہراہیم نے اچا تک بڑے زور ے نیزہ اس کے حلقوم میں پیوست کر دیا جس ہے وہ زمین پر گر گیا۔ ابرائیم نے اپنے ایک ہمراہی کوظم دیا کہ اس کا سرقهم كراو يناني اس نے برح كرائ كام تلم كراي ہے ، جرا ديك كرائي ك آدى بھ ك لكے اور ابراہيم ظفرياب جوكر مختار كے پال بننے منے يال اور صورت حال كى اطلاع ديتے ہوئے كباكر اگر جِمَلى اقدام كے ليے آئے والى رات تبویز ہوئی تھی تکرتازہ صورت حاں کے پیش نظرای رات اقدام کر دینا چاہئے ۔مختارابراہیم کی اس کامیابی کو نیک فاں سبحصتے ہوئے خوش ہوئے۔اورسعید بن منقذ کو تھم دیا کہ سرکلوں ( کا نوں ) کو آگ لگا کر بند کر د۔اور قدامہ بن ما مک و سفيان بن يعلى كوظم دين لهتم اينا علامتي نعره "بيا لشارات المحسيل" بندكرواورعبدالله بن شداد كودوسر علامتي نعره" يا مصور امت ' کی منادی کرانے کا تھم دیا۔ پھرخوداسلی جنگ ہے سکے ہوکر آباد و جنگ ہو گئے۔ اور میج ہونے سے میدے پہلے ان کے پاک قریباً جار بزاراً دی بی ہو چکے تھے۔ کے رات جر پکھانہ بکھازد وخورد کا سدے جاری رہا۔ ادھر ابراہیم جواس رات مختار ہے ا ہوزت لے کرنواجی کوفہ ہے اپنے ہم خیال لوگوں کو ہمراہ لینے کے بیے گئے تھے۔ وہ بھی راستد میں مار دھاڑ کرتے ہوئے اور جاتے آتے راستہ کی رکاوٹیس دور کرتے ہوئے سالماً غانماً واپس مختار کے یاس پینچ کے ۔ نماز سے سے قبل بل مخار کوفہ سے با ہرائشکر کی ترتیب سے فارغ ہو سکے تھے۔ ادھرعبداللد بن مطبع نے بھی جو ربن ا بجرادر هبث بن ربعی وغیرہ کی سرکردگی میں افٹکر کثیر مقابلہ کے لیے روانہ کیا۔ تھمسان کا رن پڑا۔ مخار وابر ہیم اوران

امدق بر ۲۳ ـ ع امدق بر ۲۳ ـ

ع اصرق، ال ٢٨.

الملک ہے ہمراہیوں نے محرالعقوں طور پر داد شجاعت دی اور مخاف کو شکست فاش دی۔ بالاً خرعبد لقد بن مطبع تھر، لامارہ میں اللہ ہوکہ بناہ لینے پر مجبور ہوگیا۔ ادھر مخار نے جاکر دار الامارہ کا محاصرہ کرایا۔ کی روز تک بیہ سسد جاری رہا۔ بالا خر بن مطبع نے نظرہ محسول کرتے ہوئے راتوں رات وہاں سے نگل کراہوموں کے تھر جاکر بناہ کی اور اس کے ستھیوں نے دروارہ کھوں دیا۔ ال ہوگوں نے ہرنگل کر مخار کی جو منظور کر کی تی جنانچیان لوگوں نے ہرنگل کر مخار کی بیعت کی ۔ فقار دار الامارہ میں داخل ہوئے۔ رات دار الامارہ میں ای گزاری ۔ ممار منح جامع مجد میں پڑھائی۔ کی بیعت کی ۔ فقار دار الامارہ میں داخل ہوئے۔ رات دار الامارہ میں اگر ارک ۔ ممار منح جامع مجد میں پڑھائی۔ خطب کے بعد عام بیعت کا سسد شروع ہو جو کتاب فعد است رسول انتقام خون اہل بیت امی بیت مظلوم اور ریا تھی کر گئی ۔ اس کی گرف برار در جم طع جو مخار ہے سیا ہوں میں آئی ۔ اس می کل تو برار در جم طع جو مخار ہے سیا ہوں میں تھر اس کی طرف ایک ہزار در جم طع جو مخار ہے کہ میاں کی طرف ایک ہزار در جم میں تھا کہ اس کے لیم میاں کی طرف ایک ہزار در جم میں تھا کہ ایک مورف ایک میں جو سے بیاں ہو جو بین نے دو بین تھی کہ کر جائی ہوئی دیتے تا کہ اے گھر جانے میں میوت ہو۔ چنانچے وہ میر تم میا گیر جائے کی تعلقات اس کی طرف ایک ہزار در جم میک تو بوجہ تند کی تعلقات اس کی طرف ایک ہزار در جم مینے کی تعلقات اس کی طرف ایک ہزار در جم مینے کا کہ اس کی طرف ایک ہزار

بعد ازاں مختار اپنی حکومت کے استحکام اور اس کے تقم وٹسق کو بحال کرنے کی طرف متوجہ ہوئے۔ چنانچہ ارمیدیا، آذر ہانجان بموصل، مدائن، حلوان، رائے، ہمدان اور اصغبان میں اپنے عماں و حکام مقرر کئے۔ اس طرح شام و چاز اور معروبھر و بھرہ کے علاوہ دیگرتمام اسلامی علاقہ مختیر کے دیر تھیں آھیا۔ کا مختار نے پولیس کا سربراہ عبداللہ بن کال شرکری اور محافظ فوج کا سربراہ کیس ن ابو عمرہ کو مقرر کیا۔ سیا

جیں کہ جی عت تو ابیان کے تذکرہ میں بیون کی جو چکا ہے کہ مردال نے تخت حکومت پر بہنے کے بعد ابن ریاد کو کشکر جرار دے کر جزیرہ میں بعض لوگول کی سرکولی کے لیے بہیجا تھا اور اسے تھم دیا تھا کہ دہاں سے فارغ ہوکر اال کو فیدکوان کی مختلا اسے سلیمان بن صرد تحزیقی کو فرمت نسل کی۔ سب سے پہلے اسے سلیمان بن صرد تحزیقی کی فرمت نسل کی۔ سب سے پہلے اسے سلیمان بن صرد تحزیقی کی جماعت کے سرتھ مقابلہ کر نا پڑا۔ اس اثنا میں مردان مرکیا۔ عبدا ملک مسندافتذ ار پر جیشی۔ اس نے بھی ایس زیاد کو اس کے عہدہ پر بحال رکھ رہ جب این زیو جماعت تو ابین کے مقابلہ سے فارغ ہوا تو پھر اال جزیرہ لیجی زفر بن کو رہ کا فیار اور اس کے سماتھ جو قبید قیس غیر بن تھی جو کہ ابن زیبر کی اطاعت میں شیحان سے تھن گئی۔ قریباً سال تک اس سے جنگ وجدال کا سلسلہ جادی دیا۔

LAND BE BURE BURE

ع اصدق الاخبار مي ١٠٠٠ \_ كال دع ١٠٠٠ من ١٠٠١ وفيره

ع امدق بن ١٠٠٠ کال جابي ١٠٠٠

#### الموصل میں مختار کے لشکر کا ابن زیاد کے لشکر سے مقابلہ اور کا میالی

بہرماں جب این زیاد ایک سال تک اڑنے کے باوجود الل جزیرویر لنے حاصل ندکر سکا تو ب اس نے تک آ کران کا مقابلہ ترک کرمے موصل کا رخ کی جوکہ مختار کے قبضہ جل تھے۔ جب موصل کے عالم عبدالرحمن بن سعید کو این زیاد کے آئے کی طلاع ملی تو دوایتے اندر مقاب کی تاب و توانائی ندیاتے ہوئے تکریت مقل ہوگیا در میں رکو صورت حال کی اطلاع دی۔ مختار نے اس کی مکٹ کے لیے پر بید بن اس اسدی کوتیں ہزار منتب شاسو روے کرروانہ کیا۔ کوف سے باہر نکل کران کی مشابعت کی ۔ضروری ہوایات وے کراں کورو ند کیا اور بشرط ضرورت مزید کمک وینے کا وعدہ بھی کیا۔ لیم بیر منازل سفر سے کرتا ہوا موسل کی سرز مین میں داخل ہو۔ جب ابن زیاد کو س کی تعد کی اطلاع می تو اس نے اس کے مقابلہ کے لیے بیل ترتیب جھے ہز رکا شکر بھیج کہ تین ہزار رہید غنوی کی سرکردگی ہیں اور تین ہر رعبدالقدین جمعہ معمی کی متحتی میں۔ رہید یک دن پہنے روانہ ہوا۔ اور پہنے پہنچا۔ جب پزید بن اس کواس کی تعد کی طدع فی توچونکدوہ جارتی اے سیابی گدھے پرسوار کر کے اور پکڑ کرمیدال جنگ میں دائے۔میداں میں پہنٹی کر بے فوجیوں کو جنگ کی ترخیب وتح یص دلائی اور پھروہیں ایک جاریائی پریٹ گیا۔ اور کہا اب تمہاری مرضی ہے کہ ، پنے امير كے علم سے از واوراس كى خالت كرو \_ يا اى حالت ميں اسے چيور كر چينے جاؤ \_ جب مقابله شروع ہوا توع تى برے بہری سے بڑے۔ یانو ڈی لمجہ بروز عرف الاجھ کی میں کا واقعہ ہے۔ جاشت تک جنگ کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ اہل ش م کو شکست فاش بولی۔ وہ میدان سے بھا گ کلے اور سردار لشکرر بعید مارا کیا۔ جب ش می بھاگ کرواپس ج رہے تھے تو راستہ میں عبداللہ معمی سے ملاقات ہوئی۔ جو تین ہز رکا تازہ دم کشکر لے کر تر و تق وہ ن بھگوڑوں کو ہمراہ ہے کر واپس پہنچ۔شب عید گزار نے کے بعد بروزعید لائتی نی زمیج کے بعد پھر بر سخت دن پر جونماز ظہر تک جاری رہا۔ فریفنین نے تماز ظہر بڑھی اور پھر میدان کارزار کرم ہوگیا۔ تھوڑی ویر ندگزری تھی کہ الل ش م نے میدان سے فر ر اختیار کیا لشکرشام کا مردار عبدالله مار حمیا۔ تمی سوش می قید کئے جو بعد میں بزید بن نس کے تکم سے تل کر ایے کئے۔ اس کے بعد خود بزید بن انس کا بھی طبعی موت ہے استال ہو گیا۔ ورق بن مازب نے نماز جناز و پڑ ھائی۔ پھر ال کوائز از واحر ام کے ساتھ وفن کر دیا گیا۔

یرید بن اس نے اپنی موت سے پہلے ورقاء بن عارب کو اپنا نائٹ نامزد کردیا تھا۔ ورقاء کواطلاع می کہ بن زیادای ہزار کا شکر جرار لے کر اس طرف کا رخ کر رہاہے۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کی کہم سے بڑے ساتھیوں میں مشورہ کی کہم سے بڑے بڑے مشکر کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بہتر میدہے کہ واپس چلیں۔ وشمن بہی سمجھے گا کہ ہم اپنے سروادک موت کی وجہ سے واپس جا

של שלישה מיונים ומעלים מיים

رہے ہیں۔ ندال سے ڈرکر۔ ہمراہیوں نے تھی اس کی اس رائے سے القاقی کیا۔ چن نچے دہ و پس چے گئے۔ جب تعقار کو تاز وصورت حال کی اطلاع طی تو انہوں نے اہراہیم بن ، نک اشتر کو ایک لشکر جرار دے کر بن زیاد کے مقابلے سے الفاقی اور میں تھو بی ہے تھی مردار کے بھی سردار مور ن کو بھی اور میں تھو بی ہے تھی مردار ہو کے بھی سردار ہوگئی اور میں تھو بی میں شامل کر لیزا۔ ا

قاتل ن الم میں سے جوسر برآ وردولوگ کونے میں تنے وہ کقار سے فائف و ترس تو تنے ای پہلے ہوں نے بان ربعی المحمد بن الشعب اور شمر و فیرہ نے جب و یکھا کہ اس وقت مخار کے پاس بالکل تھوڑا سر لٹکر ہے تو الم بہنوں نے بغاوت کر دی ۔ شکر مخار نے دفع اوقتی کے طور پر معمولی مقابلہ جاری رکھا اور کسی معتمد آ دی کے ذریعہ ابراہیم کو مسورت حال کی اطلاع دیتے ہوئے پیغ م بھیجا کہ فورا اپنے لشکر سمیت کوف پہنچو۔ اس وقت ابراہیم مقام جسم المین سے روانہ ہوکر مقد م ساباط بیل بھنج بچھے ہے ۔ چنا نچہ جب ابرائیم کو اس نارک صورت حال کی اطلاع می تو وہ شکر لے کر اپ بک صورت مال کی اطلاع می تو وہ شکر لے کر اپ بک صورت مال کی اطلاع می تو وہ شکر لے کر اپ بنے سوسوی قید صورت مال کی اطلاع می تو وہ شکر لے کر اپ بی سوسوی قید صورت مال کی اطلاع می تو وہ شکر لے کر اپ بی سوسوی تید کر کے مقار کے دیاں لوی سے دور وہ روانہ تا گھی تاتے جاؤ کہ ان میں ہے کون کون سے لوگ تی امام میں شریک سے دور وہ ہوں تو کہ تاتے جاؤ کہ ان میں سے دور وہ روانہ کی تاریخ میں میں میں میں دور باتی کو جور دور چن نیجان میں سے دور دور وں کو کی تنے میں میں اور ہنگامہ آر کی فدر دور می کو میں اس کے کو تو تو روانہ کا میں اس کے کو تو تو روانہ کی کو تی کو تور دور دور کو کر میں کی میں کے دور اور کو کر کو تی کی تاریخ کی تاریخ کو تاریخ کی تاریخ کو تاریخ کی تاریخ کی

بمحيل مقصد كابنكام آسميا

اب قدرت قاتلان امام کومز بد و حمل نبین وینا جا بتی تھی۔ ان کوان کے کیفر کرو رتک پہنچ نے کا وقت آگیا تھا۔ مخار نے اعد ن کرایا کہ جو تھی اپنے گھر کا درواز وبند کر کے جیند جائے گا ہے ا، ان ہے سوائے ان لوگوں کے جو تل امام میں شریک ہو چکے ہیں۔ سیا

قاتلان حسين كرون كادُ حايا جانا

بعد زاں مختر نے ویس کے ضراعی بوعمرہ کو تھم دیا کدایک ہزار بیلچ دار مزدور ہمرہ سے کر کوف میں گشت
کرداور جن جن لوگوں نے مصیل کے فلاف جنگ میں شرکت کی ہان کے مکانات مسمار کردو۔ چنانچے بوعمرہ
نے بیاتی کی اور بہت سے بوگول کے مکانات منہدم کردا دیتے اور ان کے اموال اینے اہل مجم انشکریوں میں تقسیم کرا

ع مدق بي ١٣٠١ كال وج ١٠٠٠ مدق ١١٨.

ے صدق الاخاری عمریال جاس ۲۹۸ ہے۔ ایک صدق بی ۲۹۸ کال جاس ۲۹۸ دیے۔ وراس اٹنا میں سے قاتلین حسین میں سے جوفض گھر میں ملا اسے فورا واص جہنم کر دیا ۔۔ سیدالشہد اٹا کی لاش مقدس یا مال کرنے والوں کا قبل کرنا

تاتلین سیدالشہد اوسی ہے جنہیں مختار نے سب سے پہلے آل کیا وہ دی نفر سے جنہوں نے بعد زشہ دت جنہوں ہے۔ ہوران کے ہاتھوں جنب سیدالشہد او کے بدل مقدی پر گھوڑے دوڑائے تھے۔ مختار نے ان کو پشتوں کے بل منا وید۔ دوران کے ہاتھوں ور پاؤں ہیں ہو ہے کی مینیں گاڑ کراو پر گھوڑے دوڑائے بھران کے نجس بدنوں کونڈ را تش کر دیا۔ عمرو بن المحجاج تربیدی کا قبل میں میں میں میں المحجاج تربیدی کا قبل

یہ وای ملعون ہے جو نہر فرات پر متعین شرہ فوج کا فرتھا۔ جس کی شدت گرفت کی بجہ سے ساتی حوض کوڑکا

کنہداریائے فرات کے کنارے انعطش انعطش کرتے ہوئے شہید کردیا گیا۔ اس ملعون کے آل کی کیفیت میں قدرے
اختید ف ہے۔ بعض نے کہا ہے کہ گھوڑے پر سوار ہوا۔ بج نب '' واقعہ'' روانہ ہوا۔ پھر معموم نہ ہو سرکا کہ کہاں گیا؟

بعض نے کہ ہے کہ مختار کے آدی اس کا تق قب کرتے ہوئے اس کے پاس س وقت پنچے جب کہ وہ شدت ہیں س

بعض نے کہ ہے کہ مختار کے آدی اس کا تق قب کرتے ہوئے اس کے پاس س وقت پنچے جب کہ وہ شدت ہیں ک

ہوئی اور بعض نے بیاد کر گڑ تھا۔ انہوں نے اس کا ہم تھا کہ کریا اور لے جاکر وہ تاریخی ہے۔ اور بعض نے بیاد کر کیا ہے کہ اس معمون نے اندیشر تل کے ماتحت بھرہ کی طرف راہ فرار اعتبار کی۔ راستہ میں اہل شراف کے ہاں پناہ کر این ہونا چا گر ان اوگول نے مختار کے قوف ہے پہا ہائے اور پر سوار ہوکر ان کے چکھے دوڑے کہ اے واپس کوگوں نے اسے پناہ شہ دینے پر افسوس کیا۔ اور چندا آدی گوڑوں پر سوار ہوکر ان کے چکھے دوڑے کہ اے واپس مائی گئیں۔ وہ ہے جانے کے بعد ان نائیں۔ جب عمرہ نے ان کواس طرح آتے دیکھا تو اس نے بیناں شدت گرما کے وقت گھوڑا ڈاں دیا۔ اور بالاً خربیاں کے شہروں کے درمیان بمقام بیضر بینٹی جگہ پر بین شدت گرما کے وقت گھوڑا ڈاں دیا۔ اور بالاً خربیاں کے شہروں کے درمیان بمقام بیضر بینٹی جگہ پر بین شدت گرما کے وقت گھوڑا ڈاں دیا۔ اور بالاً خربیاں کے شہرے دوح داروغ جنم کے موالہ کردی اس طرح خدانے اسے بیا ماہد کے کیا۔ و لے خداب الاً حداد اسک وقت گھوڑا ڈاں دیا۔ اور بالاً خور بیاں کی درمیان بھا ہوں کردی اس طرح خدانے اسے بیا ماہد کے کیا۔ و لے خداب الاً حداد اسک وقت گھوڑا ڈاں۔ واپس الاً حداد اسک وقت گھوڑا ڈاں۔ واپس الاً حداد اسک وقت گھوڑا ڈاں۔ واپس کی درمیان بھا کہ دیا ہوں کے درمیان بھا کہ درمیان کے درمیان بھا کہ درمیان کے

خولى بن يزيدا سي كاقل

سے وہی معون ہے جو کر بواسے سید الشہد او فیظیات کا سر اقدی کوفد ل یا تھا۔ اور رات اپنے گھر تنور بیں یا بروا ہے طشت رخت شوئی کے نیچے رکھ تھا۔ جب اس کی روجہ نوار ( کال، ج ۲۳، ص ۱۳۵۰ اور قمقام، ص ۱۲۲ پر اس کا نام عیوف بنت ما نگ لکھا ہے) کو جو خاندان نبوت کے محبت رکھتی تھی پینہ چلا تو اس نے اس شق کو زیر و تو تا تھ کرتے

ع اصرق المن ۵۰ مرد المار ۱۲۰۱ مرد المار ۱۲۰۱ مرد المار المار ۱۲۰۱ مرد المار المار المار المار المار المار المار

ا فرمان مع ۱۰ م ۲۲۰ اصدق الاخبار می ۵۰ مـ معلق کال مع ۲۰ م ۲۲۸ \_ معلق الموے کہا کہ وگ ماں وردلانے ہیں اور تم فرز ندرسول کا سرائاتے ہو؟ پھر عہد کیا تھا کہ بیلی تمہدرے ساتھ ایک جھت کے نیچے جمع نہیں ہوں گی۔ بہرحال جب مختارے وی اس کی طلب میں اس کے گھر پنچے تو یہ ہر بخت بیت، لاد ویش ایک ٹوکری کے پنچ جھپ گیا۔ جب ان آ دمیوں نے ''فوار'' نے وریافت کیا کہ دہ کہاں ہے؟ تو اس نے زبان ہے تو ایک کو بھے معلوم نہیں مگر ہ تھ سے بیت الحد ، کی طرف اشارہ کر دیا۔ چنا نچہ اے گر قر کر رہ عمیا۔ پھر مختار کے پاس سے جایا حاربا تھ کہ داست میں مختار سے ما قات ہوگئی۔ انہوں نے تھم دیا کہ اسے گھر کے سامنے لے جا کر تن کر کے سامنے لے جا کر تن کر کے سامنے لے جا کر تن کر سامنے لے جا کر تن کر کر کے سامنے ہوگئی ۔ انہوں نے تھم دیا کہ اسے اپنے گھر کے سامنے لے جا کر تن کر کر تن کر تن کر تن کر تن کر تن کو تن رہ تن کو کر کے سامنے کے جا کہ دو جا کہ کہ کہ میں گئی گئی کے جا میں جا کہ اس کا دور تن کی گئی ہے۔ اور ان منت میں گئی گئی ہے۔ اس وقت ترکت کی جب وہ جل کرف کشر ہوگئی ۔ اسے المدریا و الاحو قد حکیم بن طفیل کا تمل

یہ وہی معون ہے جس نے جناب الوافقل کی شہوت کے بعد ان کا باس اتار تھ اور جناب
سیدائشبد اءالنظ کو تیم ہراتھ۔ مختار نے مید مقد بن کال کو یک جماعت کے ساتھ اس کی گرفت رک کے لیے بھیجہ چنانچے
میوں نے جاکرانے گرفت رکر میں۔ س کی مؤرت مدی بن حاتم کے پاس چی گئی تا کدان سے مختار کے پاس اپ شوہر
کی سفارش کی استدے کر میں سے ابن کال کو اس امر کی اطلاع ملی تو محض اس مدیشہ سے کہ مبدرا عدی اس کی
سفارش کریں س نے راستہ بی بین اس معون کا کام اس طرح تھ م کردیا کہ اس کے کیئر سے اتر واکر س پراس فقرر تیم
برسائے کداس کا بدل چھنی ہوگی اور مالاً خرس طرح جہنم رسید ہوائی کے

مالك بن نسر (بسر) جهنی اوراس كے دوساتھيوں كاقل

سے وہ کی ملعون ہے جس نے روز عاشوراء جناب سیدائشبد اؤ کے تق میں بعض نائر پر کلمات استعمال کے تقے اور آپ کے فرق قدس پر کلو رکا ایسا و رکیا تھا جس ہے آ بخاب کا سر شکافتہ ہوگی اور جب آپ کی وہ ٹو پی جو آپ نے ذریع مد پہنی ہوئی تھی حون سے تر ہوگی تھی تو جناب نے اتار کر پھینک دی تھی جے بیشتی ٹھا کر گھر نے گی تھا۔ بہر حال مختار کو اطلاع وی کئی کہ بیشتی عبداللہ بن اسید جس اور جس بن میں مک محار بی (جو کہ جناب منطوم کر بل آتی میں شریع میں مقرونہ دی کو جو کہ آپ کے اسی ب کر بیس سے تقد شریک میں گئی میں تاوسید جس تی میں بیڈ رہے محتار نے بالک بن عمرونہ دی کو جو کہ آپ کے اسی ب کر بیس سے تقد کی جماعت کے سرتھ ال کی گرفتار کی کے قاوسیہ جسپجار چنا نچے وہ انہیں گرفتار کر کے عش میں شرح نہ آئی کہ ان وگوں کو لئے اللہ بن رسول کے وشمنو اجہیں شرح نہ آئی کہ ان وگوں کو لئے اللہ بیت رسول کے وشمنو اجہیں شرح نہ آئی کہ ان وگوں کو لئے اللہ بیت رسول کے وشمنو اجہیں شرح نہ آئی کہ ان وگوں کو

ا امدق، المدق، المان التي المراق التي المراق المرا

الشہبید کیا جن پر نماز ہی درود وسد م بیسے کا تھم ہے؟ انہوں نے جواب ہیں کہا ہم پر، حس ن کرکے جیوڑ دو کیونکہ ہمیں گھہبید کیا جن پر کیا جن پر کیا ہم پر، حس ن شد کیا تھا؟ پھر ما نگ مجبور کر کے ان کے خلاف کڑنے کے ہے جیجا گیا تھا۔ مختار نے کہ تم نے حسین پر کیوں، حسن شد کیا تھا؟ پھر ما نگ بن نے کو خطاب کر کے کہ کہا تھ وہی تحق ہو حس نے امام حسین کے فرق قدس پر کھوار ماری تھی ۔ وران کی ٹو پی ہے گیا تھا؟ تعقیٰ وضر بن نے کہ مہاں ہاں ہے وہی ہے اپھر مختار نے تھم ویا کہ اس کے ہاتھ اور پاؤں کا بند و کے جا تھی ہوں تھیں جن نچہا یہ ہوگیا اس کے بعد اس کے دوسرے دوٹوں ساتھیوں چن نچہا یہ ہوگیا اس کے بعد اس کے دوسرے دوٹوں ساتھیوں کو بھی موت کے گھاٹ اتارو یا گیا۔ ا

شمرين ذي الجوثن كاقتل

یہ وہی معون ہے جس نے تیرسہ شعبہ سے شیزادہ می اصغری شیع حیات کوگل کیا تھا۔ منبال بن عمرہ روایت کرتے ہیں کہ میں کہ میں کہ میں ( مدینہ میں) امام زین العابدین الطابع کی خدمت میں حاضر ہوا۔ امام نے فرمایا حرف بین کال اسری کا کی بنا؟ ہیں نے عرض کی کہ میں اسے زندہ کوفہ میں جیموڑ آیا ہوں۔ امام نے سمان کی طرف دمت وعا بلد کر کے کہا والیہ مادقہ حرّ الحدید اللّٰہم ادقہ حرّ المار کی فد ونداا اے لوے اور آگ کا ذرک تھ

Standard Cold

ع عاشر الداري ١٤٩ فرسال والع ١١ الر ١٢٥٠

انچکھا جب میں واپس کوفہ پہنچا تو اس وقت مختار نے خروج کی جوا تھا۔ چونکہ میرے ان کے درمیان قد بھانہ راہ رہم انج مجت تھی۔ لہذا چندروز کے بعدان سے طفے کے لیے گی۔ اس وقت مختی گھر سے باہراً رہے تھے۔ جھ سے دریا وقت کیا
اب تک کہاں رہے ہو؟ نہ ہماری اورت میں شریک ہوئے نہ ہی ہمیں مبارک باو دی۔ میں نے بتایا کہ میں مکہ گی ہوا
تھا۔ اب، آیا ہوں۔ بھریں ن کے ہمراہ چنے لگا۔ جب کناسہ کے مقدم پر پہنچا تو وہاں اس طرح رک رک گئے جسے کسی کا
انتھار کردہ ہوں۔ ذیودہ دیر نہ گزری تھی کہ ایک جماعت آئی اور کہا جہا الاحسور البشار قدہ البشار ف کھرما کو
مایا جو رہا ہے جنانچہ جب اسے حاضر کیا گیا تو مختار نے خوش ہوکر کہ جہاللہ علمہ اللہ المدی مکسی مسک کھو خدا کا
شکر ہے جس نے جھے تم پر غلیدویا۔ پھر جو تر قصاب ) طلب کیا۔ اسے حاضر کیا گیا۔ تھم دیا پہنچ ایک ایک کر کے اس
کی انگلیاں کائی جا تیں۔ چنانچہ ایس تی کیا گیا۔ پھر اس کے ہاتھ اور پاؤں کانے گئے۔ بعداراں ووسرے ، عضاء و
جوارت کے نکل سے نہاں کہتا ہے میں نے بیوا قدر کھے کرصدا نے تھیر و تبیج بلد کی۔

مختار نے اس ججب خیز تکبیر و تبیع کا سب در یافت کیا۔ جم نے اہ م زین العابدین کی مد قات دار تن م داقعہ کہہ سایا یہ سنتے ہی مختار گھوڑے ہے تر آئے۔ دور کعت نماز پڑھی پھر طویل سجد و شکر ادا کیا۔ پھر گھوڑے ہر سوار ہوئے۔ دائی پر جب بیرے گھر کے باس سے گزرنے گھے تو جس نے و توست طعام دی۔ مختار نے کہا کہ تم نے ہی تو جسے طعام دی ہے در ایک پر جب بیرے گھر کے باس سے گزرنے گھے تو جس نے و توست طعام دی ہے در ایک کا س دعا کو جسے دھائے دی ہے دھوں پر مستجاب فرمایا ہے تو تم جمجے دھوت طعام دیتے ہو؟ جس طرح آئی تھی۔ جب خد وندی مم نے ان کی اس دعا کو بیرے ہاتھوں پر مستجاب فرمایا ہے تو تم جمجے دھوت طعام دیتے ہو؟ جس کس طرح آئی تھی نا کھ سکتا ہوں۔ جس نے تو تا بی کھریہ جس دورہ کی نیت کر بی ہے۔ منہال کہتے جی جس میں نے کہ خدا آ ہے کو موفق فرہ نے۔ ا

#### سيدالشهد الموكا ورس لوشيخ والع چندا وميوس كافل

مختار نے ان ہوگوں کی گرفتاری کے لیے اپنے آوی بھیجے حنہوں نے دوسرے مربان کے علاوہ جناب سید الشہدائی اورس ( یکن بیل اگنے وال فوشیووار گھی س) لوٹا تھا کہ من جملہ ان کے زیاد بن یا مک هنبی ، عمرو بن فالد شوی ، عبد الرحمن بن ، فی فشکار و بکل اور عبد اللہ بن فیل فولا فی بھے جب ان کو پکڑ کر مختار کے سامنے لایا گی تو مختار نے کہ اے خدا کے نیک بندول اور جوانا ب جست کے سروار کو تی کرنے والوا دیکھو خدا نے تم ہے کس طرح انتقام لیا ہے معموم ہوتا ہے کہ ورس تھی جنانچہ وہاں میں کے دیا تھی وہاں کے کہ ورس تمہارے قبضہ بیل کی تحق وہاں کے جنانچہ وہاں

ہے۔ ققام جس ۱۲۸ فرسان من ۲۴ میں ۳۲۷ اصدق جس ۵۵ عاشر بھار بھی ۱۲۸ وقیرہ۔ 1850ء

#### حضرت امام حسین کے قاتلوں میں سے ایک جماعت کافنل

محت کے آدمی ان لوگوں کو پکڑ کر لئے جنہوں نے سیدائشہد ا آدر آپ کے اعزا و انصار کی شہر دت میں حصہ ابا تھا۔ من جمدان کے ایک ابوائحق فی جعنی بھی جس نے آ بجناب کی بیشانی قدس پر تیر بار تھا۔ دو مرا ابو قد مدہ مرکی جس نے جناب کے قلب وجگر پر دو تحت تیر مارا تھ جسے آپ نے جل پشت سے بھینچ تھا۔ تیسر صالح بن دہب تھا جس نے آپ کے بہبو میں نیز دہ را تھا۔ چوتھا ابج بن کھب تھ جس نے شنرادہ عبداللہ بن الحس کے باز د پر تھا دہ سے میں بیٹوں میں نیز دہ را تھا۔ چوتھا ابج بن کھب تھ جس نے شنرادہ عبداللہ بن الحس کے باز د پر تھا درس تو یہ میں میں میں میں میں اور ٹویں عبداللہ د پر تھا۔ جھنے اورس تو یہ نعر بی تو ہو ای عبداللہ د بھر بی خوتی ہوں نے " بجناب کورٹی کیا تھا۔ آٹھویں اور ٹویں عبداللہ د عبدالرحمٰن بیں عبداللہ و بشر بن خود (سوط) تھے۔ جنہوں نے عبدالرحمٰن بی عبدالرحمٰن بیسران صفحت ور دسویں اور گیر بہویں عالم بی خالہ و بشر بن خود (سوط) تھے۔ جنہوں نے عبدالرحمٰن بی عبدالرحمٰن بی اور گیر بھو کے میں جنہوں کے سر جنہاری کے سر تھو واصل جنہم کیا گیا اور ٹھر کو خوار کی کے سرتھو واصل جنہم کیا گیا اور ٹھر ان کی نجس لاھوں کو نذر آتش کر دیا گیا۔ "

عمر بن سعد كاقتل

ل فرمان رج ۲ می ۱۳۲۸ احدق بی ۵۵ کال رج ۱۳۲۳ می ۱۳۷۰ ع فرمان رخ ۲ می ۱۲۷۷ حدق بی ۵۲،۵۵ کال رج ۱۳۵۰ می ۱۳۷۰

جدى سے اسے گھريس داخل ہوگيا۔ بقول مرزباني جب ابن سعد كومخار كے اس اعلان كى اطلاع ملى كريس كل قلاس فلان صفات والے شخص کونل کروں گا نو اس نے بنی تنیم کے <sup>ب</sup>یک بہادر ما مک تامی آ دمی کو چارسو دینار و ہے کر جمراہ لی اور را وفرارا حتیار کی۔ جب مقام حمام ، امین ونبر عبد الرحن پر بہنچ تو ، لک ہے کہا حمہیں پھے معلوم ہے کہ میں کوف ہے کیول نکلا ہوں؟ و مک نے کہا نہیں۔ ابن سعدنے کہا جس مختارے خاکف ہوں۔ بیہن کر و لک نے کہا تونے بیہ اقدام کر کے سخت تلطی کی ہے۔ تیرا یہ خیال غلط ہے۔ مختار تھے ہرگز قتل نہیں کرتا لیکن اگر اسے تیرے فرار کی اطلاع عی تو وہ تیرے مکانات مسہ رکر دے گا ور جانبیاد صبط کر لے گا۔ ابن سعداس کی باتوں آ عمیااور وہ پس کوفیہ چلا آ یا گر آت بی باحتیاطی کارروائی کی کے بین از نے حفص کو مختار کے پاس تجدید عبد کے لیے بھیجے۔ چنانچ حفص نے مختار کے یا ک جا کرکہ کدیرا باپ کہنا ہے کہ آ یا میں حسب سابق ایان میں ہوں؟ مختار نے کہا تیراباب ہے کہاں؟ حفص نے کہا گھریں ہے۔مختار نے کہا بیٹھ جاؤ۔حفص بیٹھ گیا۔ مجرعتار نے ابوعمرہ کو بد کراس کے کان بیس کہا عمر بن معد کے گھر جاؤ۔ اور اے جس حال میں یا ڈکٹل کر دو اور اس کا سرمیرے پاس رؤ۔ چنانچہ ابوعمرہ حسب اٹٹکم اس کے گھر پہنچے۔ دیکھا کہ بن سعد شب خوالی کے کپڑوں میں رخت خواب پر ہینے ہے۔ ابوعمرہ نے کہا حمہیں عاکم (مختار) نے یاد کیا ہے۔ پسر معدا شخنے گا مگر یاؤں کیڑے کے ساتھ الجھا۔ جس کی وجہ ہے کر بڑا۔ ابوعمرہ نے ای وقت آلموار میان ے لکالی وراس کا سرتن سے جدا کرویا۔اس طرح جناب سیدالشبد اٹاکی ابن سعد کے متعبق بدوی پوری ہوگئ کہ خدا تھھ یرا ہے تخفل کومسلط کرے جو مجھے تیرے رشت خواب میں ذرج کرے۔ بہر کیف ابوعمرہ نے بہر معد کا سرمخنار کے یا ک حاضر میں۔ عِنْ رے حفص ہے کہا آیا س سرکو پہنے نے ہو۔ حصص نے کہا ہاں اس کے بعد اب زندگانی و تیا ہیں کوئی خیر وخو بی نہیں ہے۔ مختار نے کہا تو نے کئے کہ ہے۔ پھر تھم دیا کہ اسے بھی اپنے باپ کے ساتھ میں کر دو۔ چنانچہ بیائی کیا گیا۔ اس وقت مختارے کہا آیا عمر بن سعد حسین کی جگہ اور حفص علی اکبڑ کی جگہ ہوسکتا ہے؟ پھرخود ہی کہا ند بخدا ا کریں قریش کی بیک تہائی بھی تہدیج کر دوں تو بھی پاوگ حسین کی ایک انگل کے برابر بھی نہیں ہو سکتے ابعد ازال مختار ف ابن سعد كاسر محمد بن احتصيا كے ياس مدينه بمجوا ديا كيونكه موصوف في ابن سعد كو ذهيل دينے ير مختار كي میجھ مرزش کی۔ جب ملعون ابن سعد کا سرمجمہ بن انتفیہ کے پاس پہنچا تو سجد ہُ شکر اد، کیا اور مختار کے حق میں دعائے خیر

بحدل بن سليم كلبي كالتل

یہ وای ملعون ہے جس کے متعمل مشہور ہے کہ اس نے جتاب سیدالشبد اندی انگوشی اتاری تھی اور اس کی

لي له فرسان، خ ١٩٠٥ - ١٠٠٠ امرق، ال ٥٩ فقام، ال١٣٠٠ مرق الم

فناطراً بخاب كى انكى قطع كى تحى معتار كے تكم سے يہلے اس كى انگليال كائى تئيں، چر باتھ اور ياؤل تلم كئے كئے اوروہ شتی ای حالت میں تڑپ تڑپ کر واسل جہنم ہو کیا <sup>گ</sup> زيد بن رقاد كافل

بدوای ملعون ہے جس نے الی مخصف کے بیان کے مطابق شنرادہ عبداللہ بن مسلم کی پیشانی پرتاک کر تیر ، را تھااور جب شہر دہ نے حفاظت کے لیے (۔۔۔) ہاتھ بلند کیا۔ تو وہ پیشانی کے ساتھ جمعد کمیا۔ مختار نے عبد للہ بن کامل کواس کی گرفتاری کے لیے بھیج عبداللہ نے اپنے آ دمیوں سمیت جا کراس کے گھر کو تھیرے میں لیا۔ ناج ، زیدشمشیر ير بند بكف بوكرنكل آيا-مخنارك آ دى اس يرهمله آور بوسة ابن كامل نے كها اسے مكوارين نه مارد بلكه صرف تيرون ور پھروں کا نشانہ بناؤ۔ چنانچہال پراس قدر تیرو پھر برسائے گئے کہ ملعون گریزا ہنوز زندہ تھ کہ آتش جہنم ہے مہیے اے آتش دنیا کے حوالہ کر دیا گیا جس ہے بہت جلداس کی روح داروعہ جہنم کے یاس بینے می ہے۔ ع

عروبن مجيح (صدائي ميداوي) كافل

ابو تحف کے عداوہ دوسرے عام ارب ب مقاتل کے بیان کے مطابق تنزادہ عبداللہ بن مسلم کوائی معون نے مذكوره بال كيفيت سے تير مارا تعا۔ ايك بيان كے مطابل رات كے وقت جبكه عام لوگ سو يكلے تھے۔ مخار كي آ دى اس ملعون كى كرفقارى كے ليے اس كے تعريج يوس كان كى جهت برسويا بواتها۔ اور مكوارسر كے بنيے تكى۔ اسے مكوارسميت كرنى ركر كے مخاركے ياس ما كيا۔ اس نے كہا يس نے مرف اسحاب حسين كو نيزے مارے سے محركوني آ دى كل نہیں کیا تھا۔ مختار نے میچ تک اے قید رکھ ۔ میچ ہوئے پر ٹوگوں کو حاضر ہونے کا اذن عام دیا۔ پھر تھم دیا کہ اے اس فدر نیزے دروکہ ہلاک ہوجائے۔ چٹانچاب ہی کیا گی جس ہے دہ جہنم رسید ہوگی۔ کے قيس بن اشعب بن قيس كافل

بدو بى ملعون مب جس نے سيد الشهد الى شهادت كے بعد آب كى جاوراتارى تقى۔ وينورى كے بيان كے مطابق اس نے عبداللہ بن کال کے یاس بناوے لی تھی۔عبداللہ نے محقد سے اس کا تذکرہ کی تھا۔ محقار نے کوئی جواب نددیا۔ پھر باتوں باتوں میں عبداللہ ہے کہ اپنی انگوشی تو دکھ ؤرعبداللہ نے انگوشی اتار کردکھائی۔ مختار نے اپنی آگشت میں بہن ل۔ پھرابن کال کوکسی کام کے لیے بھیج دیا۔اورابوعمرہ کو بلا کرکہا کہ ابن کامل کے گھر جاؤ اوراس کی

فرسان دج ۱۹۸ ۱۳۲۱ را صدق بس ۲۰

فرسان ، ج ۲ م ۲۰۰ - ۱۳ - احدق ، ص ۵۹ \_ کال ، ج ۱۲ م ۱۳۷ \_ Ľ

فرمال اج ۱۳۰۴ سامدق اص ۲۰ - کال اج ۲۶۶ س ۱۲۷ م

رود کواس کے توہر کی بیا گوٹی بطور عدمت دکھا کر کبوکہ جس قیس بن اشعب کول کراس سے پی ایک ہو تیس بنانا چاہتا اور کہ اس کے تو فوراً اس کا سرقلم کرکے میرے پاس اور چنانچا ابوعمرہ میں کے دور ہوجائے گھر جب قیس لیے تو فوراً اس کا سرقلم کرکے میرے پاس اور چنانچا ابوعمرہ نے حسب ہدایت ایسان کی اور جب اس کا سرقلم کرکے تی رکے سامنے چیش کیا۔ تو مختار نے کہا چو ہسدا بسقط بعد السحسیس کی (بید میں کی چاور کا بداد ہے) اس وقت اس کا لی موجود تھا۔ اس نے شکوہ کے نداز میں مختار ہے کہ تم السحسیس کی (بید میں کی چاور کا بداد ہے) اس وقت اس کا لی موجود تھا۔ اس نے شکوہ کے نداز میں مختار ہے کہ تم نے اس محص کو لی کر بید جو میر کی پناہ میں تھی ؟ مختار ہے کہ جہ چیپ رہوا کیا تم اس بات کو جائز سیجتے ہوکہ قاتلین حسین کو بناہ والے۔

سنان بن انس فخي كاقتل

یہ وہ معوں ہے حس نے روزی شورا واور جنایا ہے کثیرہ کے علاوہ سیدائشہد او کو تحت کاری نیزہ و راتھ بلکہ

بہت سے عام کے زوریک آ نجاب کا قاتل بھی بی شق ارلی ہے۔ مخار نے ایک بی عت کواس کی گرفتاری کے سے

بھیا۔ معلوم بواکہ وہ بھرہ کی طرف فرار ہوگیا۔ مخ رکو یہ معلوم کر کے بہت افسوس بود۔ اس کا گھر تباہ کر دیا۔ اور س کا

مرغ لگانے کے لیے بچھ جاسوس مقرر کے ۔ چنانچہ چند ہوم کے بعد انہوں نے مخار کو اطلاع می گہ سنان بھرہ سے

قادسیہ کی طرف روانہ ہوگی ہے ۔ بیمن کر عفار کو روحانی شو مائی بوئی۔ اور ایک جن عت کواس کی گرفتاری کے لیے

قادسیہ کی طرف روانہ ہوگی ہے ۔ بیمن کر عفار کو روحانی شو مائی بوئی۔ اور ایک جن عت کواس کی گرفتاری کے لیے

قادسیہ دوانہ کیا۔ چنانچہ اے عذیب و قادسیہ کے درمیان گرفتار کرلیا گیا ورعفار کے ساتے چیش کیا۔ مخار نے تھم دیا کہ

پہلے تو اس کی ایک آیک کر کے تم م انگلیاں قطع کی جا کیں۔ پھر ہاتھ اور پاؤں کا نے جا کیں چنانچہ ایسا ہی کی گیا۔ بعد

اراں روس زیتون کی ایک و گیگ گرم کی گئے۔ اس طرح کھولتے ہوئے تیل میں معون کو ڈال دیا کہا جس سے وہ اسپنے کینو میں ہوئے۔ اور ایک میں جنانچہ ایسا ہی کیا۔ بعد

من ركاراہ فرارا فقیار كرنے والول كے مكانات كامساركراتا

می آنون می رکون میں تا ملیم سید شہر انگواں بھی آب ررہے سے اس اور میں والے میں اسال میں اسال میں ہے۔ وید سے بیار کر کر معرومیں (مصعب میں ربیر کے باش) بھی کے دید نجیان میں مرقاین منتقلہ کی قاتی شیرادہ میں اور میں میں میں انجیر ساجوں عبد اللہ سیام وہ تھمی اعبد اللہ میں انتہ تموی ( قاتل فی بجر س عیبین ) شبت میں بھی اور

عي الطول ص ١٢٧ وطبع مصر\_

ع الله مراس ١٩٠٤ رفرس والعالم ١٩٠٧ را المدل السالا

ے اس کے بلد بازا کا ہے ہی ہر بیکوس طرح سے کرفتار ہے اس کی رق ری سے چند آوی بھے حنیوں نے جاکراس کے گھر کا تھیراؤال میں ملحوں گھوڑ ہے ہو او مسکن موک بلا را را وقور وکرتا مواجہ کی صاحب میں ہمیاب موکیا۔ اس کٹا نیٹس اس کے واڑو پر کھوار کی جس سے ووراروش ہوکر دیکار ہوگیا۔ کال ان ۲۲ میں اسلام تھے مراس ما 18 میرہ۔

اس و بن خارجہ فزاری وغیرہ بھی شامل تھے۔ مخار نے ان کے مکانات منبدم کراد ہے ۔ کے میں ان کے مکانات منبدم کراد ہے ۔ عبید اللّٰد بن زیاد، حصین بن نمیر اور شراحیل بن ذی الکلاع کامل

جیما کہ آئیں بیان کیا جا چکا ہے۔ محارتے ابراہیم بن الاشتر کو این زیاد برنہاد کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے لفکر جرار دے کر جمیجا تھا مگر کوف کی داملی شورش کو فرو کرنے کے لیے ان کو واپس بذانا پڑا۔ جب وہ انو رش موتو ف ہوگی اور و بھنی حالات سماز گار ہو گئے تو بعداز ال مزید دو بوم قیام کرنے کے بعد پھر مختار نے ان کو ہارہ بروایت نو اور بقوے چھے میں بزار کا لفکر جرار دے کر ابن زود اور اہل شام کے ساتھ فیملے کن جنگ لانے کے لیے با تيسيوس ذي الجحد ٢٧ مه كورواند كيا عثار كحددورتك ان كي مشابعت كے ليے جمراه مجنے - اور ضروري بدايات و وصايا كرنے كے بعد دالي آئے۔ ايرائيم نے برى سرعت كے سرتھ منازل سنر كے كرتے ہوئے موصل سے يا في قريخ اس طرف نہر خاذر پر بہائج کراہے اپن تشکر گاہ قرار دے دیا۔ دوسری طرف ہے ابن زیاد بھی تمس<sup>ع</sup> ہزاراور بقول ابن نما اس سے بھی زیدہ لشکر کے ساتھ موسل پر بعند کرتے ہوئے آ کے بڑھ آیا اور ابراہیم کے لفکرے قریب ڈیے ہوئال دیے۔ ابن زیاد کے ایک رئیس مشکر عمیر سلمی نے ابراہیم کے پاس پیغام بھیج کدوہ رات کے وقت خلوت میں ان سے ملنا جاہتے ہیں۔ چنانچہ وہ رات کے وقت اپنے ایک اور ساتھی فرات بن سالم (ابراہیم ن۔ د) کے ہمراہ ابراہیم کے یاس آیداورکها کراگرچدیش اور میری قوم این زیاد کے ہمراہ ہیں مگر میں اپنی قوم مسیت بنی مردان کو برا مجملتا ہوں۔کل جب جنگ شردع موی توابن زیاد کے میسره کی کمان میرے باتھ میں موگ تم میسره پرحملد کرنا ہم راوفرار اختیار کریں مے۔اس طرح بہت جد آ ہے۔ کو مخ و کامرانی حاصل ہو جائے گے۔ حقیقت بھی بی تھی کہ اس کی ہا تیں صدالت پر بنی تھیں۔ مگر دہ دوسرے روز حسب وعدہ بیجہ خوف نک و عار جدری راہ فرار افت رنہ کر سکا بلکہ مخت جنگ کے بعد جب سلے ابن زیاد کے پچواور آ دمیول نے میدان جنگ سے مندموڑ اتب اس نے بھی میدان چھوڑ اسے

پہلے ہیں وہ وہ اور ان کے ساتھ فیصلہ کن اور ان کور من کے ساتھ فیصلہ کن اور ان کور من کے ساتھ فیصلہ کن ابراہیم بن الاشتراس رات ہرگز ندسوسکا بلکہ تمام رات لکنرکومرتب کرنے اور ان کور من کے ساتھ فیصلہ کن جمال کرنے پر ترخیب وتح یص وال نے جس مشخول رہا۔ اس وہ تمام لفکر سے برابر یہی کہتا تھا۔ اس ناصران و بن وہدیان امیر الرومنین اتنہار سے سامنے صبید اللہ بن مرجانہ موجود ہے۔ جو حسین بن فاطمہ بنت رسول کا قائل ہے۔ یہ وہی ہے جو حسین اور ان کے الل وحمال اور نہر قرات کے درمیان حائل ہوگی تھا۔ یہاں تک کروہ العطش العطش کرتے ہوئے ہیں کہ وہ العطش العطش کرتے ہوئے ہیں کہ وہ العطش العطش کرتے ہوئے ہیں کہ وہ العرب کے اہل ہوئے ہیں کہ وہ اللہ حق کہ ان کو اور ان کے اہل

ع تزكرة الخواص عن ١٨٨١ بليج الجد. مع كال التي تارس ١٨٠٠

ع احدق المراه المراس الم عام 1700 ما المراس الم 1700 وفيرو-

آبید گوشہد کر دیا۔ بخدا فرعون نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایسا سلوک ندکیا تھا جو ابن مرجان نے ذکریت رسول کے استھوکیا۔ بخدا جھے امید ہے کہ خدا تمہارے ہاتھوں سے اس کا خون بہا کر تمہارے دلوں کو شفا دے گا اور تہمیں فتح و فیروزی عطا فر مائے گا۔ فماز صبح کے بعد طرفین کے لئک دوسرے کے مقابل صف بستہ ہوگئے۔ اور سواروں پر شراخیل بن ذی الکلاع المحمر کی کو کما غرم تقرر کیا۔ اور ابراہیم نے اس طرح ابنا فشکر ترجیب دیا کہ میشہ پر سفیان بن بر نید میسرہ پر بی بن ، لک ، سواروں پر طفیل بن انقیط اور پیادوں پر مزاح بن مالک کی غرم تقرر کیا۔ اور بیادوں پر مزاح بن مالک کی غرم تقرر کیا۔ اور بیلی ابن نید کے لئک سے فرم ترکیا۔ اور بیادوں پر مزاح بن مالک کی غرم تقرر کیا۔ اور بیلی ابن نید کیا کہ میشر میں بن شد او بھر نی الک کی غرم تقرر کیا۔ اور بیلی ابن نید کے لئک سے فرم ابراہیم کے لئکر سے احوال بن سے اور میں وارمی میں بن شد او بھر نی اور میں واسل جہنم کر دیا۔ بھر دا در دشتی مقابلہ کے لئک ابن دوسرے کے قریب آگے تو یہ کہر دا در دشتی مقابلہ کے لئک ابن دوسرے کے قریب آگے تو یہ ایس کے میسر والک کی دوسرے کے قریب آگے تو یہ ایس کے میسر والک کر حسین بی نمیر نے جو لئک رشا می کے شکرے شرکی شعابی طبحان مجابلہ کی طرح راز پر میں ہو ہے اس ملمون پر ایرائیم کے میسر والک کر چھرا کے اجد شرکی کے ایس کو بی کاری طرب لگائی کہ ایس میسر والک کر جو کہ کاری طرب لگائی کہ ایس میسر والگی کی بیسر والگی کی بیسر دور والے اس میس کاری طرب لگائی کہ ایس میسر والگی کی بیسر دور والے اور میں وار میں را دور بیادی کو میسر والگی کی بیسر والگی کر میسر والگی کی دوسرے کے قریب آگے تو کے اس میس کون پر از ادارہ دور بیادی کو کر دیا۔ ایک کاری طرب لگائی کہ اس کی کو کر دیا۔ ایرائیم کے میسر کاری کر دیا۔ ایس کی کر دیا۔ ایک کاری طرب لگائی کی اس میس کو دی کر دیا۔ اس کی کو کر دیا۔ اس کی کو کر دیا۔ اس کی کر دیا۔ اس کر دیا۔ اس کی کر دیا۔ اس کر د

بہرحال پے مداس فقد رخت تھا کہ اہرا ہیم سے میسر و نظر کا انسراعلیٰ بن یا لک اجھی کام آھیا۔ اس سے بعد اس مقت میسرہ کا علم عبداللہ اس سے بینے قرہ بن علی نے علم سنجال لیا بلکدابرا ہیم سے میسرہ میں پی بھکد رہی جی گی۔ اس دفت میسرہ کا علم عبداللہ بن درقا کے ہاتھ میں تھا مگر ابرا ہیم سے شیر انستا ہو تو زحملوں نے جنگ کا پانسہ بدل کے دکھ دیا۔ وہ بھرے ہوئے شیر کی طرح جدھر کا درخ کرتا کشتوں کے بیٹے لگا دیتا۔ راویان اخبار کا بیان ہے کہ مسان کا ران پڑ رہا تھا۔ اور طرفین سے نیزوں ، تیرول اور تکواروں کی بارش برس رہی تھی۔ اور لوہ سے لوہ ہے کی قرانے کی وجہ سے اس قدر شور بلند تھا کہ میدان جنگ لوہ ناروں کا بازار معلوم ہوتا تھا۔ کواروں سے کواری گرا کر چنگاریاں برسائے لگیں اور غبار جنگ نے فلک نیکلوں کو تاریک کر دیا۔ ای اثناء میں نماز ظہر کا دفت آھیا۔ اصی ب ابرا ہیم نے تجمیر اور اشارہ کے ساتھ نمی زاو کے فکر نے بیچھے بنا شروع کیا۔ بعض نے راو فرارا فتیار کی۔ اس دونوں طرف سے کیئر التحداد آوی مارے میں۔ اب این زیاد کے فکر نے بیچھے بنا شروع کیا۔ بعض نے راو

באינישיוטיאים

ی گئے۔ ابرائیم کے سیائی ان کا تعاقب کر رہے تھے۔ دوسری طرف نہر خازرتھی۔ شامی اندھ وسنداس میں گررہے تقے۔ات میدان پی نیس قل ہوئے ہوں گے جس قدراس نبر میں ڈوب کر بلاک ہوئے۔ابراہیم کے افکر یول کو بهت مجھ مال غنیمت ہاتھ آیا نیز ای جنگ مفلوبہ میں شرحیل بن ذی الکلاع اتمیر ی بھی جوش میوں کا بہت برا جرنیل تھا۔ مارا کیا اور اس طرح میدان اٹل عراق کے ہاتھ رہااور خداوند عالم نے ابراہیم کونمایاں فتح و فیروزی عط فرمائی۔ جب جنگ موقوف ہوگی اور ابراہیم کے آ دی مال غلیمت جمع کرنے سے فارغ ہو چکے تو اہراہیم نے ان سے کہا میں نے اثناء جنگ میں ایک ایسے تخص کو تہر خازر کے کنارے قتل کیا ہے جوایک منفرد علم کے بیٹیے تھا اور اس ہے مشک کی خوشبو ہی تھی۔ میں نے اسے ملوار کے ایک بحر بور وارے دو نیم کر دیا۔ اس کے ہاتھ مشرق کی طرف اور یاؤں مغرب کی جانب تھے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ابن زیاد تھ جا داسے انٹی کرو۔ چنانچہ اس ملحون کی تلاش شروع ہوئی بالا خراس كاجيفال كيا- جباس كى شناخت كرلى كى كديدابن زياد بدنهادى بيتوابرابيم في سجدة شكراداكيا- پرتكم دياكداس كا سرتن ے جداكرليا جائے بحراس كے بحس بدن كو يہلے النا سولى يرافكوايد بعد ازال اے نذر آتش كردي حمياء اور ابن زیاد، حمین بن نمیراورشراحیل وغیره سرداران شکرشام کے سرمخار کے پاس بمجوا دیتے گئے۔ بیدوزی شورا والا اچھ لین سیرالشہدا او کے شہورت کے بورے چے برس بعدائمی کے بیم شہادت کا واقعہ ہے۔ جب مختار کے باس سر بہنجے تو وہ اس قدرمسرور وشاد کام ہوئے۔قریب تھا کہ فرط سرت سے رویے لکیں۔ جب ابن زیاد کانجس سرمختار کے سامنے چیش کیا گیا تو وہ کھانا کھانے بیں مشغول تھے،اشھے اور ہی کے منہ پرلاتیں ،ریں۔ پھر جوتا اتار کر غلام کو دیتے ہوئے فر ما با کہا ہے باک کرو کیونک میں نے اے ایک نجس کا فر کے منہ کے ساتھ چھوا ہے۔ <sup>کے پ</sup>ھرتھم دیا کہ ان سروں کو و ہاں رکھ جاتے جہاں جناب سید باشہد او کا سرمبارک رکھا گیا۔ چنانچے ایسا بی کیا گیا۔ بعد از ان ان کو وہاں سولی پر اٹکا یا گیا جہال حضرت امام حسین کا مرمبارک نصب کیا گیا تھا۔ وارد ہے کہ جب این زیاد کا سرعمار کے سامنے رکھا گیا تو یک یار کیک سمانی آیا جوہس ملعون کے مندیش داخل ہوا اور ناک کے سوراخ سے نکل گیا۔ پھر ناک سے داخل ہوا اور مند ے نکل کیا۔اس نے کئی بار ایبائی کیا۔اور جب سرسولی برنظا ہوا تھا تو پھراید بی واقعہ بیش آیا۔ برواسیتے تمن ون تک اید ای ہوتا رہائے اس کے بعد مختار نے ابن زیاد، حمین بن نمیر اور شرحیل بن ذی الکلاع کے سرمع تمیں ہزار دینار کے مکدیش جناب محمد بن الحفید کے پاس مجھوا دیئے۔ اور اس مضمون کا ایک مکتوب بھی ہمردہ ارسال کیا کہ دہانسی بنعشت النصاركم واشيعتكم اليعدوكم فخرجوا محتسين آسفين فقتلوهم فالحمد لله الدي

ادرك لكم الثار و اهلكم في كل فتح عميق و شفى الله صدور قوم مؤمنين ﴾ جب بير محر بن الحفيد ك ياس بنج تو وه جدة بارى ش كرك \_ادر الاركار كون ش دعائ فركرة وو فرمايا: ﴿جزاه الله المختار حيسر البجزاء فقد ادرك لنا ثارنا و وجب حقّه على كل من ولده عبد المطلب بن هاشم ١٠٠٤٪ الاشتر کے حق میں بھی وعائے خیر کی۔ بعد از ال میرمدیند میں حضرت امام زین العابدین کی خدمت میں بھجوا وہے۔ جب امام کی ضدمت میں سرحاضر کے گئے۔اس وقت آپ کھانا تناول کرنے میں مشغول تھے۔فورا سجد وشکر میں سر ركاديا \_ بجرس بلندكرنے كے بعد خداكى حمد وثنا اور مختار كے فق بن وعائے فيركرتے ہوئے فرمايا: ﴿الحصد اللَّه الله ادرك لي ثاري من عدوي و جزء الله المختار خيراً ﴾ پحرفرمايا: جب يمس دربارابن زياد من پيش کیا گیااس دنت وہ کھانا کھانے ہیں مشغول تھا اور میرے والد ماجد کا سراقدیں اس کے سامنے رکھا ہوا تھا اس وقت يس نے بدوعا كي كئى كر ﴿ اللَّهِ م لا تمتنى حتى توينى رأس ابن زياد ﴾ بارالبا! محصاس وقت تك موت ندوينا جب تک ای طرح این زیاد کا سر جھے دکھاندوے یک اس طرح قا تلان سیدالشید اے عذاب آخرت سے پہلے و نیوی عذاب میں گرفتار ہوئے اور جوئل سے نیج کے وہ نابیائی، چہرہ کی سیای وغیرہ آفات و بلیات میں گرفتار ہو گئے۔ جيما كرز برى عمروى ب: ﴿ما يقى منهم احد الا و عوقب في الدنيا اما بالقتل او العمى او سواد الوجه او زوال الملك في مدة يسيرة ﴾ (تذكرة الخاص الدهم) اسطرح ال تابكارول كي بار يص سيدالشهد ألك وه بددعا يورى موتى جواس طرح كي في اللهم اشهد على هذولاء القوم فسانهم دعونا لينتصروننا ثم عدوا علينا يقاتلوننا اللهم امنعهم بركات الارض و فرقهم تقريقاً و مزقهم تمزيقا و اجعلهم طرائق قددا ولا توض الولاة عنهم ابدأ و اقتلهم بدداً ولا تغادر منهم احداً كي ـ

(فرسان البجاء ج٢٠٥ ١٢٢)

مخاركا بنكام وفات

حالات کا بنظر غائر جائزہ لینے ہے معلوم ہوتا ہے کہ قدرت کا ملہ مخارے جو کام لینا چاہتی تنی ۔ وہ لے پکی اوران کامشن پایئے تکیل کو پہنچ چکا تھا اس لیے بارگاہ ایزدی سے جلدان کا بلاوا آ سمیا۔ اس امر کا اظہار خود مخار نے بھی ابتدا عامر میں کیا تھا کہ جب میں خاندان نبوت کا انتقام لے کر اٹل ایمان کے دلوں کو شفا دے دوں تو پھر جھے کوئی بھی ابتدا عامر میں کیا تھا دے دوں تو پھر جھے کوئی پروانیس کہ میری سلطنت زائل ہو جائے اور پہلے اجل آ جائے (جیسا کہ پہلے تفصیل کر رپھی ہے)۔ مخار نے اپنے اشارہ ماہا دور حکومت میں قاتلین سیدالشہد او میں سے اٹھارہ ہزار آ دمیوں کوئل کیا۔ اور اگر نہر خازر کے مقتولین کو بھی

ا امدن بم اعرفرسان، ج ۲، م ۱۳۰۰ م

جساتھ شامل کرلیا جائے تو ان کی تعداد اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جب تک مختار بنی امیدادران کے ہوا خواہوں ہے نبرد آ زماتھے۔عبداللہ بن زبیرادراس کے ہوا خواہ خاموش تھے۔ کیونکہ ٹی امیدان دونوں کے مشتر کہ دشمن تھے۔ البند جب مخاراس طرف سے فارغ ہوئے تو عیداللہ بن زبیراوران کے عمال نے شایداس اندیشہ سے کہ کہیں مخاران کے غلاف اعلان جنگ نہ کردیں۔خود پیش قدی ہیں مصلحت دیکھی۔ چنانچہ اس کا بھائی مصعب بن زبیر نے جو کہ بھرہ کا گورنرتھا۔ غالبًا عبداللہ کے تھم سے ایک لشکر جرار کے ساتھ کوف پر چڑھائی کر دی۔ اس لشکر میں اکثر وہ لوگ تھے جو کوف ے بھاگ كربھره يہنچے تھے۔ادھر مخارى جعيت يراكنده تھى۔ كيونكدزياده ترفوج ابرائيم كے ياس تھى اوروه" فتح خازر" کے بعد و ہیں بمقام تصبیبین قیام پذیر ہو گئے تھے۔لہذا مخار نے نہایت عجلت میں صرف جار ہزار کالفیکر ترتیب دیا۔اور كوفدے نكل كرمقام' حمام اعين ' (بقولے بمقام نبرالبعيرين) پرمصعب كے مقابلہ كے ليے بھنج محے۔مصعب بھی ا پن جعیت کے ساتھ مقابل میں آ کر جم گیا۔ اور پہلے مخارے ابن زبیر کی بیعت کا مطالبہ کیا۔ مخارنے افکار کرتے ہوئے اس کے سامنے یہ تجویز پیش کی کہ پہلے ہم دونوں فریق مل کر دشمنان آل رسول کوختم کریں۔ پھر باہمی مشورہ ے الل بیت رسول میں سے جس محض برا تفاق ہوگیا اس کی بیعت کرلیں گے۔ اے مصعب نے منظور نہ کیا۔ بتیجہ بیہ نکلا کہ طرفین ہے آتش جنگ مختصل ہوگئی۔اس جنگ میں مختار کے تی سربر آوردہ اور مخلص ساتھی کام آ کے اور اکثر تاب مقابلہ ندلاتے ہوئے راوفرار النتیار کر گئے۔ مخالف کا کوئی خاص نتصان مدہوا۔ البتہ ایک مشہور وشمن اہل بیت ' یعن محمر بن اضعت واصل جہنم ہوگیا ی<sup>ل</sup> مختار اپنے چند مخلص ساتھیوں کے ساتھ دالیں کوفہ لوٹ کر قصر دار الا مارہ ہیں قلعہ بند ہو گئے۔اس طرح مصعب بلا مزاحت کوفید میں داخل ہو گیا اور دار الا مارہ کا محاصرہ کر لیا۔ بقول و نیوری اس محاصرہ نے چالیس بوم تک طول تھینچا یک اس طرح مخار کا از دقد ختم ہونے لگا۔ اور ان پر قافیہ زیست ننگ ہونا شروع ہوگیا۔ لبذا منارنے زندگافی و نیاسے مایوں ہو کر عسل کیا۔ حتوط کیا اور خوشبولگائی۔ اپنی زوجدام ابت وغیر با کوالوداع کہا۔ پھر ہا ہر لکل کرا ہے چند جانثاروں کے ساتھ ولیرانہ ومجاہدا نداز جس دار شجاعت دیے ہوئے زندگانی و نیا ہے مند موزتے وے بیش کے لیے عروس موت سے ہمکنار ہو گئے۔ طالموں نے ان کا سربدن سے جدا کر کے مصحب کے سامنے پیش کیا۔ پھر مصعب نے اپنے بھائی عبداللہ بن زبیر کے پاس مکہ بھیج ویا۔ یہ ۱۲ ماہ رمضان ریاز دی واقعہ ہے۔ اس وقت ان کی عمر سر شار ۲۷) برس تھی ۔ علے اس سلسلہ میں چھ بزار آ دمی مارے سے یہ مصعب بدنہاد کی آتش کیندوعناد اس پر بھی نہ بچھی۔ بلکہ مختار کی دونوں ہو یوں ام ثابت بنت سمرۃ بن جندب اور عمرۃ بنت نعمان بن بشیر انصاری کوگر فٹار

ع الافارالقوال، م ٢٧٢ـ ع كال ب ١٦٥ م ١٨٨ـ

ا الحياد القوال من ٢٧٤ كال وج ٢ من ٢٨٣ \_

على فرمان ع عرص ١٣٦١ الإخبار القوال بن ٢٧٨ كال ، ج عرص ٢٨٨ \_

کر کے مختار ہے اظہار برأت پرمجبور کیا۔ چنانچے ام ٹابت، ٹابت قدم ندرہ کی اور اظہار برأت کر کے اپنی گلوخلاصی کرا لى مرعمره آخرتك اليد الكارير قائم ري اوراى الكارك ال يدقيت اداكرنايدى كمصعب كم على جائد" میں لے جاکراس کی گردن اڑا دی گئی۔ بعض شعراء نے اس کے مرجے کے۔ ایک مرتبہ کے چندشعریہ ہیں .

ان من اعجب العجائب عندى قتل بيضاء حرة عطبول قبلوها بغير ذنب سقاها الالكسه درها مسن قيبل

كتب القتل والقتال علينا وعلى المحصنات جرّ الذيرل

ا كرچداس كرماته عقارى فامرى زندكى كا فاتد موكيا اورنس كى آيد وردت كا سلسله منقطع موكيا يكر جیا کہ آبل ازیں بیان کیا جا چکا ہے۔ قدرت کاملہ مختارے جو کام لینا جا ہتی تھی وہ اس کی سمجیل کی سعاوت حاصل كرك باركاد ذوالجلال والاكرام سے بقاء دوام كا انعام حاصل كر يج تھے۔ اب زماند كروڑوں كروثيں بدلے، كيل و نبار لا کھوں بار گردش کریں۔ انقلاب روز گار بزاروں بار کوشش کرے آفتاب و ماہتاب سینکڑوں بارطلوع وغروب كرين مركيا عال كرانارك نام وكام كوسفيرستى ب مناعيس كويا مخارز بان حال ب يكارر بي يس

افلت شموس الاولين و شمسناء المدأعلي افق العلى لا تغرب

كشتك أن خند و تسليم را هر زمان از غيب جائے ديگر است و اخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين و صلّى الله على سيدنا خاتم النبيين و عترته الطاهرين المعصومين اللهم اجعل سعى هذا لوجهك الكريم و اجعله ذخراً لي و لوالدي والاساتيذي و خلص تلاميذي وكمّل اخواني المؤمنين ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون الا من اتي الله بقلب سليم و اجعلني من ورثة جنت نعيم ربنا تقبّل منا انك انت السميع العليم و تب علينا انك انت السواب الرحيم يرحمتك يا ارحم الراحمين. آمين يا ربّ العالمين بجاه النبي و اله الطاهرين صلوات الله عليه و عليهم اجمعين قدتم الكتاب يعون الله الوهاب في ليلة العشرين من ذي القعدة الحرام ١٢٨٩ همن هجرة سيد الانام عليه وعلى اله الصلوة و السلام المصارف للتسع و العشرين من جنوري ١٩٤٠ع في الساعة التاسعة و الربع

ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِ وَّ آلِ مُحَمَّدٍ ـ

### 

جارے ادارے کی ہمیشہ یمی کوشش رہی ہے کہ عوام کومتند علمی کتب اعلیٰ پرنشک کے ساتھ مہیا کی جائیں۔

سیادارہ"الیا" "اوم اور علی" اور النمازشید" کی اشاعت کے بعد واقعات کر بلا پر ایک جامع علمی اور تحقیقی کتاب

## "سعاوت الدّارين في مقتل الحسين"

شائع كرنے كا شرف عاصل كرد با --

یوں تو واقعات کر بلا پر بہت کی کتب شائع ہو چکی ہیں لیکن قاری کے لیے متند واقعات تلاش کرنا بہت ہی مشکل ہوتا ہے۔ اس کتاب ہی مؤلف نے انتہائی تحقیق کے بعد متند واقعات کو جمع کیا ہے۔ امید ہے بیہ کتاب علمی طلقوں ہیں بہت زیادہ پہند کی جائے گی۔

(اوٹ): ہر جرمتم کے اسلامی موضوعات پر کتب، علائے کرام کی آڈیوا ویڈیو کیشیں اور CD's کی خریداری کے لیے رابط فرمائیں۔

سیر عمار رضا کاهمی اسلامک بک سینٹر، 262-6،گلی نمبر 12،سیٹر، 6/2،اسلام آباد فون نمبر 2870105